نَحْمَلُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُعِد اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وعلى عبدالاالمسيح الموعود

## عرض حال

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام فرماتے ہيں۔

'' میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے ۔'' (ضرورت الا مام ۔روحانی خزائن جلد ۱۳ ساصفحہ ۴۹ ۲۸)

حضرت مسیح موعود علیه السلام نے ۲۰ ارجولائی ۰۰ ۱۹ء کوا پنے مخالفین کوقر آن کریم کی تفسیر لکھنے کا چیلنج دیا مگرکوئی مدِّ مقابل نہ آیا۔حضور علیه السلام نے شرا کط کے مطابق تفسیر لکھ کر شائع فر مائی اور فرمایا۔

''میں نے اس تفسیر کوا پنی طافت سے نہیں لکھا۔ میں توایک کمزور بندہ ہوں اوراس طرح میرا کلام بھی ۔لیکن بیسب پچھاللہ اوراس کے الطاف کر بیانہ ہیں کہ اس تفسیر کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں اور پھراسی جناب سے مجھے اس کے دفینوں کے اسرارعطا کئے گئے ہیں۔ میں نے اس میں طرح طرح کے معارف جمع کئے اور انہیں ترتیب دیا ہے۔' (اعجاز اُسے ۔روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۵۶،۵۵۔اردوتر جمہ)

قرآن کریم کے حقائق و معارف جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فر مائے آپ کی کتب وملفوظات میں مذکور ہیں،ان کو یکجا کر کے تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام سے طبع اوّل کتا بی صورت میں ۸ جلدوں میں اشاعت پذیر ہوا تھا۔

طبع دوم کی اشاعت کے وقت ۸ جلدوں کو ۴ جلدوں میں شائع کیا گیا۔ بیجلدیں کتابت سے پرنٹ ہوئی تھیں۔

حضرت خلیفة کمسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے تفسیر حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے کمپیوٹر ائز ڈورژن کی اشاعت کی ہدایت واجازت فرمائی ہے۔ نیز حضور کا منشائے مبارک کہ چونکہ ۴ جلدوں کی صورت میں ہر کتاب بھاری ہوگئی ہے اوراس کو بسہولت ہاتھ میں سنجال کر پڑھنا مشکل ہوجا تا ہے اور یہ کتاب مسلسل مطالعہ میں رہنے والی ہے،اس لئے اس کو ۸ جلدوں میں منقسم کرلیا جائے۔

ا۔ تمام اقتباسات کوحضرت میں موعود \* کی کتب کے اوّل ایڈیشنز سے از سر نو تقابل کر کے متن کی صحت کو قائم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

۲۔ حوالہ میں قبل ازیں کتاب کا نام اور صفحہ درج تھا۔ اب اس کے ساتھ روحانی خزائن اور ملفوظات کا بھی اضافہ کر دیا گیاہے۔

س۔ اس عمل کے دوران بعض اورا قتباسات سامنے آئے ہیں ،ان کو بھی شامل کرلیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"حقیقی اور کامل نجات کی را ہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ظلّ سے۔ سوتم قرآن کو تدبر سے پڑھواور اس سے بہت ہی پیار کرو۔ ایسا پیار کہتم نے کسی سے نہ کیا ہو کیونکہ جیسا کہ خدانے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اُلْحَیْدُ کُلُّهُ فِی الْقُدُ اٰنِ کہ تمام قسم کی بھلا کیاں قرآن میں ہیں۔" (کشتی نوح۔روحانی خزائن جلد 19 صفحہ ۲۷)

الله تعالی ہم سب کوحضور علیہ السلام کی اس نصیحت کوحرزِ جان بنا کراس پرعمل کرنے اور مداومت اختیار کرنے اور معارفِ قرآنی اور اُنوارِ روحانی سے اپنے دلوں کومنور کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ نیز اس اشاعت کی تیاری میں جن مربیان کرام نے جو حصہ پایا نہیں اللہ تعالی جزائے خیر عطافر مائے۔ آمین

#### بِسُعِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## يبش لفظ

### (طبع اوّل)

اَلْحَمْدُ بِلَّهِ! حضرت میسی موعودعلیه السلام کی بیان فرمودہ تفسیر قر آن کریم کی آٹھویں جلد جو اس سلسلہ کی آخری جلد ہے طبع ہوگئ ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب ۲۰ رجولا کی ۱۹۰۰ء کواپنے مخالفین کوتفسیر نولیی کا چیلنج دیا تو آپ نے تحریر فر مایا تھا کہ

'' قرآن شریف سے بیثابت ہے کہ جولوگ در حقیقت خدا تعالیٰ کے راستباز

بندے ہیں ان کے ساتھ تین طور سے خدا کی تا ئیر ہوتی ہے۔

(ان میں سے ایک بیہ ہے ) کہ ان کوعلم معارفِ قر آن دیا جاتا ہے اورغیر کو

نهيں دياجا تا جيسا كه آيت لا يكمشك إلاّالْهُ طَهَّرُوْنَ اس كى شاہر ہے۔''

معارف قرآن کا بیملم حضرت میسی موعود علیه السلام کی اُردو، عربی اور فارس کی اُسی سے معارف قرآن کا بیملم حضرت میسی موعود علیه السلام کی اُردو، عربی اور فارس کی اُسی سے زائد تصانیف اور ملفوظات میں جا بجا مذکور ہے۔ ۱۹۲۷ء میں حضرت خلیفة اُسی الثالث، مرزانا صراحمد، رحمہ الله تعالی نے ان تمام روح پروَرقر آنی معارف اورتفییری نکات کو یکجا جمع کرنے کا ارشاد فر مایا چنانچہ مولوی سلطان احمہ صاحب فاضل (پیرکوئی) نے بہت تھوڑ ہے وقت میں انتہائی محنت اور عرقریزی کے ساتھ میکام مکمل کر کے جنوری ۱۹۲۸ء میں مسودہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔

جون ۱۹۲۹ء میں اس سلسلہ کی پہلی جلد شائع ہوئی تھی اور صدسالہ جشنِ تشکر کے موقع پراس کی آخری جلد پیش ہے۔حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے کر مارچ ۱۹۸۰ء کوتحریک فر مائی تھی کہ ہراحمد کی گھرانہ میں اس تفسیر کا سیٹ ضرور موجود ہونا چاہئے۔

### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

### بسمر الله الرحمن الرحيم

# مختضرفهرست مضامين جلدسوم

| صفحه | مضمون                                                                                      | تمبرشار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوُرُ مِينَ قِيومِ كَ مِعْنِ                                           | 1       |
|      | پیشگوئیوں کے دوجھے ہوا کرتے ہیں ایک حصہ متشابہات کا اور                                    | ۲       |
| ٢    | ایک حصه بینات اورمحکمات کا                                                                 |         |
|      | إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْبِيْعَادَ مِن الْبِيغَادَ بِرجوالف لام ہےوہ عہد ذہنی         | ٣       |
| 9    | کی قشم میں سے ہے                                                                           |         |
| 9    | وعدهاوروعید کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سنت                                                    | ۴       |
|      | ٱلْهُسْتَغُفِدِيْنَ بِالْأَسْحَادِ مِين بغير گنا ہوں كے ارتكاب كے بھى                      | ۵       |
| 11   | استغفار کا حکم ہے                                                                          |         |
| II"  | اسلام کے کُغوی اوراصطلاحی معنے<br>                                                         | 4       |
| II"  | قر آن کریم کی تعلیم کی دوسری تعلیموں پر کمال درجه نوقیت کی دو وجه                          | 4       |
| ۱۴   | حقیقت اسلامیه کی تحصیل کے وسائل                                                            | ٨       |
| 10   | اسلام پرقائم ہوجانے کے ثمرات                                                               | 9       |
|      | فَإِنَّهُمَا عَكَيْكُ الْبَلْغُ سِي ثبوت كَهْ يَغْمِرِ ۚ كَى جِنْكَ بَحَيْثِيت بِادشاه<br> | 1+      |
| 19   | ہونے کے تھی نہ بحیثیت رسالت                                                                |         |
| 19   | یہود کےار تکابِ جرائم پردلیری کی وجہ                                                       | 11      |
| ۲۱   | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اطاعت اور بيروى كى ضرورت، ابميت اور بركات                  | 11      |

| صفحہ       | مضمون                                                                                         | نمبرشار |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            | مسيِّح كلمات كه دميں روشني ہوں اور ميں راہ ہوں الخ'' كياباني اسلام                            | 114     |
| **         | نے ایسے کلمات اپنی طرف منسوب کیے کا جواب                                                      |         |
|            | قُلُ إِنْ كُنْتُهُمْ يُحِبُّونَ اللهُ فَأَتَبِعُونِيْ الْحُ مِينَ الْحُضرت صلى الله عليه وسلم | 16      |
| 20         | كى شفاعت كاذ كر                                                                               |         |
| 72         | تر قیات کی دورا ہیں ۔ایک سلوک ۔ دوسرا جذب                                                     | 10      |
|            | حضرت عیسیٰ اوراس کی ماں مریم کے سوائے مس شیطان سے دنیا میں                                    | M       |
| ٣٧         | میں کسی کی پیدائش پاک نہیں کی تشریح                                                           |         |
| 4          | وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ سے حیات سے کے استدلال کی تر دید                       | 14      |
| 72         | وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا مِينَ كَهِلَ كَمِعْنَ                          | 1/      |
| <u>۲</u> ۷ | حضرت عیسیٰ کے مھداور کھل میں کلام کرنے کی تشریح                                               | 19      |
| ۹          | حضرت مسیح علیہالسلام کی بن باپ پیدائش میں یہود کےواسطےنشان                                    | ۲٠      |
| ۵۲         | مسيح عليهالسلام كيمعجزه خلق طيوركي حقيقت                                                      | ۲۱      |
|            | مسيح كے معجزه أكمه كم يعنى شب كوراورال برص يعنى مبروص كوشفا                                   | 77      |
| ۵۵         | بخشنه کی حقیقت                                                                                |         |
|            | مسی علیہ السلام کے پرندے بنانے کے قصہ میں اللہ تعالیٰ نے فیصے پُرُ                            | ۲۳      |
| 11         | حَيًّا بِإِذْنِ اللهِ نَهِينِ فرما يا بلكِهِ فَيَكُونُ طَيْرًا إِلِذْنِ اللهِ فِرما يا ہے     |         |
| 40         | ا کہہ سے مرادشب کورہے جو کلیجی سے بھی اچھا ہوسکتا ہے                                          | ۲۳      |
| YY         | علاج کی پانچ صورتیں حضرت سے کا طریقہ علاج                                                     | 20      |
| 42         | حضرت عيسلى كےمعجزہ احياء موثی كی حقیقت                                                        | 77      |
| ۷۳         | إنبياء كيهم السلام كاهَنْ أنْصَادِتْ إِلَى اللهِ كهناد نيا كورعايت اسباب سكهانا ہے            | ۲۷      |
| ۷۴         | کیکھرام نے نشان ما نگنے کے وقت خدا تعالیٰ کا نام خیرالما کرین رکھا                            | ۲۸      |

| صفحہ      | مضمون                                                                                   | تمبرشار   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b>  | وَ اللَّهُ خَيْرُ الْلْمِكِرِينَ مِينَ مَن مَكر كِمعَنِ ازروئِ لغت                      | 19        |
|           | إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْلَى إِنَّى مُتَوَقِّيْكَ الْخِ مِين خدائة تعالى نے اپنے          | ۳.        |
| <u> </u>  | تنیَن فاعل گھہرا کر چارفعل اپنے کیے بعد دیگرے بیان کئے ہیں                              |           |
|           | إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْلَتِي إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ الْخِيسِ تَقْدِيمِ اورتا خير كادعوى | ۳۱        |
| <b>49</b> | کرنے والوں کی تر دید                                                                    |           |
| ۸.        | اِنِّی مُتَوَقِیْكَ كِمعنی اِنِّی مُسِیتُتُكَ كِہیں                                     | ٣٢        |
|           | ا گر حضرت عیسیٰ موت کے بعد پھرجسم کے ساتھ اٹھائے گئے تھے                                | ٣٣        |
| ۸.        | توآیت کی عبارت یوں ہوتی                                                                 |           |
|           | قرآن کریم میں علاوہ محل متنازعہ فیہ کے تو فی کالفظ تیئیس جگہ کھاہے۔                     | ٣۴        |
| ٨٢        | اور ہریک جگہ موت اور قبض روح کے معنوں میں استعمال کیا گیاہے                             |           |
|           | موت کے کل پرتو فی کا لفظ کیوں استعمال کیا۔إماتت کا لفظ                                  | <b>ma</b> |
| ۸۵        | كيون استعمال نهيس كيا                                                                   |           |
| M         | إِنِّي مُتَوَقِّيكَ كَمْعَنَ إِنِّي مُنِينَهُكَ كَهِين كَى ترديد                        | ٣٦        |
|           | جس قدر مبسوط تفاسير ہيں سب ميں زير تفسير إنّي مُتَوِّفِيْكَ يہي                         | ٣٧        |
| ۸۸        | لكھاہےكہ إنِّيْ مُمِينتُك حَتْفَ أَنْفِك                                                |           |
| ۸۸        | رَا <b>فِعُ</b> كَ إِلَىٰ مِيں رفع كے معنے                                              | ٣٨        |
|           | ا گرتو فی کے معنے الفاظ مروجہ قر آن میں عام طور پرقبض روح ہی                            | ٣٩        |
| 91"       | ہےتو پھرمفسروں نے اس کے برخلاف اقوال کیوں لکھے کا جواب                                  |           |
| 44        | تو فی کے لفظ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحقیقات                            | ۴ ۱       |
| 44        | تو فی کے لفظ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چیلنج                              | ١٧١       |
|           | بہ بات یا در کھنے کے لائق ہے کہ آیت میں را فعی کا اِنَّی ہے                             | 44        |
| 1+1       | رَا فِعُكَ إِلَى السَّمَآءِ نَهِينِ                                                     |           |

| صفحہ | مضمون                                                                             | تمبرشار    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | تو فی میں اماتت مع الابقاء کامفہوم کمحوظ ہوتا ہے۔اس لیے پیلفظ                     | ٣٣         |
| 111  | انسان کےسواکسی اور کے لئے استعمال نہیں ہوتا                                       |            |
|      | آیت لیجیْسَی اِنِّیْ مُتَوَقِیْكَ وَ رَافِعُكَ اِنَیَّ الْحُی یہودونصاریٰ کے اس   | 44         |
|      | جھڑے کے فیصلہ کے لئے ہے کہ یہود خیال کرتے تھے کہ سے لعنتی ہوا                     |            |
| 1117 | اوراس کار فع نہیں ہوا                                                             |            |
| 110  | شیخ محیالدین ابن عربی کے نز دیک رفع کے معنی                                       | r a        |
| 174  | ائمہ لغت کے نز دیک تو فی کے معنے وفات دینا ہے                                     | ۲٦         |
| 179  | تَعَالُوْا إِلَى كَلِيمَةِ مِينِ اللَّ تَتَابِ بِرايك حجت                         | <b>۲</b> ۷ |
| 1149 | وفات مسيح كاا قراركرنے والےائمہ                                                   | ۴۸         |
| 1/1  | مج کے موانع                                                                       | ۴9         |
| 1/1  | حج کے فلاسفی                                                                      | ۵٠         |
|      | إِنَّ مَثَلَ عِيْسِي عِنْدَاللَّهِ كَمَثَلِ أَدَمَ حَضِرت عِيسَى كَى خدائى پر پيش | ۵۱         |
| 171  | کی جانے والی دلیل کی تر دید                                                       |            |
|      | مسیح کی بغیر باپ پیدائش امورنا درہ میں سے ہے خلاف قانون قدرت                      | ۵۲         |
| 171  | نېيل                                                                              |            |
| 142  | مباہلہ کے معنے لغت عرب اور شرعی اصطلاح کے روسے                                    | ۵۳         |
| AFI  | صلحا کی سنت قدیمہ سے مباہلہ کی غایت میعادا یک سال ہے                              | ۵۴         |
| AFI  | اصل مسنون طريق مباہله                                                             | ۵۵         |
| 120  | تو بہ کے معنی                                                                     | ۲۵         |
| 124  | توبہ کے لئے تین شرا کط                                                            | ۵۷         |
| ۱۷۸  | علم تعبیرالرؤیامیں جگر نکال کر دینے سے مراد مال ہے                                | ۵۸         |

| صفحه             | مضمون                                                                                       | تمبرشار    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | بیت اللہ کے هُدًای لِلْعالمِدینَ ہونے میں عربی کے ام الالسنہ                                | ۵٩         |
| 1/1              | ہونے کی طرف اشارہ ہے                                                                        |            |
| 110              | اعتراض کا جواب کہآ پؑ نے باوجود مقدرت کے جج نہیں کیا                                        | 4+         |
| $\Lambda \angle$ | وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ مِينِ حبل سے مرادقر آن کريم ہے                                | 71         |
|                  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تورات ميں ايك پديثگو ئى جس پر                               | 45         |
| ۸۷               | کسی نے تو جہ بیں کی                                                                         |            |
|                  | بیالزام کہ صحابہ کرام سے الہامات ثابت نہیں ہوئے بالکل بے جا                                 | 44         |
| 119              | اورغلط ہے                                                                                   |            |
|                  | ،<br>كُنْ تُكُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ سِمْتِ موعود كاس امت                   | 414        |
| 19+              | میں سے ہونے کی دلیل                                                                         |            |
|                  | جب پا دری وغیرہ مخالف بدز بانی کی باتیں ہمارے دین اور ہمارے                                 | 40         |
| 197              | نبی علیہ السلام اور قر آن شریف کے قق میں کہیں تو قر آن کا ہمیں کیا حکم ہے                   |            |
| 91               | ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ النِّلَّةُ مِينِ ذلت سے مراد                                            | 77         |
| 191              | امر بالمعروف اورنہی عن المنکر کرنے کے متعلق اصول اور ہدایات                                 | 42         |
| 199              | مؤمنوں کو کا فرون سے محبت کی ممانعت ،مومن کا فرسے شفقت کرے گا                               | ۸۲         |
|                  | وَ لَقُدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُرٍ وَّ أَنْتُهُم أَذِلَّهُ مِن آئنده زمانه مِين مسلمانوں | 49         |
| r • •            | كوذلت پہنچنے كى طرف اشار ہ                                                                  |            |
| 4+4              | ایصال خیر کے لحاظ سے پہلاخلق عفو ہے                                                         | ۷٠         |
|                  | وَمَامُحَمَّنُا إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ ﴾                      | ۷1         |
| 11+              | وفات مسيح كى دليل استقرائي                                                                  |            |
|                  | مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ كَالفُ لام استغراق كائب جورسولوں كى                                 | <u>۲</u> ۲ |
| 111              | جمع افرادِگزشته پرمحیط ہے                                                                   |            |

| صفحه        | مضمون                                                                                   | نمبرشار   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             | حضرت ابوبكر في آيت وَ مَا مُحَمَّدُ إلاَّ رَسُولٌ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ             | ۷٣        |
| ۲۱۳         | الوَّسُّلُ سے رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كى وفات پراستدلال پر فرما يا               |           |
| <b>71</b> ∠ | خَلَا کِمعنی                                                                            | ۷۲        |
| MIA         | وفات مسيح پرصحابه كااجماع                                                               | ۷۵        |
| 220         | خدا تعالیٰ نے خَلَتْ کے لفظ کوموت اور قل میں محصور کر دیا ہے                            | 4         |
|             | اعتراض کاجواب کہتمام نبیوں کی موت پراجماع ہوجانا سفید جھوٹ ہے                           | 44        |
| 11+∠        | اصحابِ کرام تولا کھ سے بھی زیادہ ہوں گے سب سے ثبوت دینا تو مشکل ہے                      |           |
| ۲۳۸         | مَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُونَ وَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مِن تَمُونَ وَمانى اورجسمانى | ۷۸        |
|             | اعتراض كاجواب كه يَقُوْلُونَ هَلُ لَّنَامِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ سے جر                | <b>49</b> |
| 449         | ثابت ہوتا ہے                                                                            |           |
| ra+         | توکل کے معنی                                                                            | ۸.        |
|             | عیسائیوں کے بیان کہانبیاء بھی دوسر بےلوگوں کی طرح گناہ کر سکتے                          | ۸۱        |
| ram         | ہیں کی تر دید                                                                           |           |
|             | يَتُكُواْ عَكِيهِهُ اليتِهِ وَيُزَكِّيهِهُ الْخُ مِينِ قرآن سے جوتز كيه حاصل ہوتا       | ۸۲        |
| rar         | ہے نبی کی صفت میں داخل کر کے بیان کیا                                                   |           |
|             | قرآن شریف میں آخری زمانہ کے بارے میں ایک پیشگوئی کہم                                    | ٨٣        |
| 109         | اہل کتاب اورمشر کوں سے بہت ہی د کھ دینے والی باتیں سنو گے                               |           |
| 271         | دانشمنداوراہل عقل کے لیے نظام عالم میں خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل                       | ۸۴        |
| 740         | رباط کے معنی                                                                            | ۸۵        |
| 277         | ر باط میں د نیاوی اور روحانی جنگ اور مجاہدہ کی فلاسفی                                   | ۲۸        |
| <b>74</b>   | اسلام نے تعدداز واج کوئم کیا ہے                                                         | ٨٧        |

| صفحہ                | مضمون                                                                                   | نمبرشار |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>r</b> ∠+         | عرب میں تعدداز واج                                                                      | ۸۸      |
| <b>7</b> ∠ <b>7</b> | انبیاء بنی اسرائیل میں کثرت از دواج                                                     | 19      |
| <b>7</b> 26         | ہندوؤں میں کثر تاز دواج                                                                 | 9+      |
| <b>r</b> ∠0         | اعتراض کا جواب کہ تعدداز واج میں نظلم ہے کہاعتدال نہیں رہتا                             | 91      |
| ۲۸۴                 | چار بیو یاں رکھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اجازت دی ہے                                      | 95      |
| <b>r9</b> +         | کثر ت از دواج کوضر ورت کے واسطے جائز رکھا ہے                                            | 91      |
| <b>r9</b> •         | مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَاحَكُم كَفَارِ سِي بدله لِينِ كَ لِنَهُ مِيا               | 914     |
| 792                 | ورا ثت کے مسائل                                                                         | 90      |
| 797                 | سوال کا جواب کہ بیٹوں کی موجو د گی میں بیتیم پوتامحروم الارث کیوں ہے                    | 97      |
| <b>79</b> 1         | ا پنی بیو یوں کے ساتھ نیک سلوک سے معاشرت کرو                                            | 9∠      |
|                     | احصان سے مراد خاص وہ پاک دامن ہے جومر داور عورت کی                                      | 91      |
| ٣.٣                 | قوت تناسل سے علاقہ رکھتی ہے                                                             |         |
| ٣٠۴                 | شادی کے تین فائد ہے                                                                     | 99      |
| ٣٠۴                 | مُحْصِنِینَ غَیْرُ مُسْفِحِیْنَ میں مُحْصِنِینَ کے لفظ میں ایک نکته                     | 1 • •   |
| ٣٠٧                 | مهر کی مقدار کس قدر ہو                                                                  | 1+1     |
| ۳+9                 | اَلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ كَيْضير                                          | 1+1     |
| ۳۱۳                 | يهود كى تحريف ہميشه نفظى نہيں تھى بلكہ معنوى بھى تھى                                    | 1+14    |
| ۳۱۵                 | حضرت موسیٰ کے تین بڑے کا م اور حضرت عیلیٰ گاان سے مواز نہ                               | 1 + 12  |
| ۳۱۲                 | أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَّى أَهْلِهَا مِن المانت سِمراد                           | 1+0     |
|                     | ٱطِيْعُوااللهَ وَ ٱطِيْعُواالرَّسُولَ وَ ٱولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ | ۲+۱     |
| ۴۸                  | سےمراد                                                                                  |         |

| صفحہ        | مضمون                                                                                        | تمبرشار |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>mr</b> 1 | نبوت کی حقیقت                                                                                | 1+4     |
| m r m       | صديق کی حقیقت                                                                                | 1+1     |
| mra         | شهيد کی حقیقت                                                                                | 1+9     |
| mr2         | صالح كي حقيقت                                                                                | 11+     |
| ٣٣٣         | قصرنماز کے مسائل                                                                             | 111     |
| ٣٣۴         | پانچ وقت کی نمازروحانی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے                                           | 111     |
| <b>mm</b> ∠ | نمازموقو تەكےمسَلەكو بہت عزيز ركھتا ہوں                                                      | 1111    |
| <b>mm</b> ∠ | نمازوں میں تعدا در کھات رکھنے کی وجہ                                                         | 110     |
|             | ڈسچارج کاعر بی میں ٹھیک ٹھیک ترجمہ بڑی ہےاورا یکئٹ کا ترجمہ                                  | 110     |
| ۲۳۳         | متبرء ہے                                                                                     |         |
| ٣٣٧         | الصُّلُحُ خَيْرٌ                                                                             | III     |
|             | عیسائیوں کااعتراض کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے تین جگہ جھوٹ                               | 114     |
| ٣٣٧         | بو لنے کی اجازت دی ہے                                                                        |         |
|             | وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ سِي مِرَّزَ ثابت نَهِين              | 11/     |
| rar         | كهشيخ فوت نهيس ہوا                                                                           |         |
|             | دلیل کا جواب کیر فع سے رفع مع الجسد مراد ہے کیونکہ وَ مَا قَتَالُوهُ                         | 119     |
| m 69        | وَ مَا صَلَبُوهُ كَضِمِيرِ كَا مرجع بَهِي روح مع الجسد ہے                                    |         |
|             | علماء کا خیال کہ فی قتل اور نفی صلیب اور لفظ رفع دلالت کرتے ہیں کہ سے                        | 14+     |
| <b>777</b>  | جسم عنصری کے ساتھ آ سان پر چلے گئے                                                           |         |
|             | وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللَّهِ الْخُ كَي | 171     |
| ٣٩٢         | شان نزول                                                                                     |         |

| صفحہ | مضمون                                                                             | نمبرشار |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٣٧٧  | مسيح کے ملیبی موت ہے محفوظ رہنے کے متعلق انجیلی شہادتیں                           | 177     |
|      | وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ الْحَ يهود كِعقيده كميتج مصلوب موكر             | 154     |
| ٣٨٧  | ملعون ہوا مرفوع نہیں ہوا کے فیصلہ کے لیے ہے                                       |         |
| ۳9٠  | قَتَلُوْا کے لفظ کوصَلَبُوْا کے لفظ پر مقدم بیان کرنے کی وجہ                      | 150     |
|      | سوال کا جواب سیے کوصلیب پر چڑھا نا قر آن میں کہاں سے                              | 150     |
| m99  | ثابت ہوتا ہے                                                                      |         |
|      | مسیح کے صلیب سے زندہ اتر نے کے متعلق انا جیل اور دیگر کتب                         | 174     |
| ۱+ ۲ | کی شهاد ت <b>ی</b> ں<br>-                                                         |         |
|      | ا گربک دَفَعَهُ اللهُ اِلدَيهِ کے یہی معنی ہیں کہ مسلی آسان کی طرف اٹھائے         | 174     |
|      | گئے تو پھراصل متناز عہ فیہا مر کہ عیسیٰ ملعون ہونے کا فیصلہ کس آیت                |         |
| rrn  | میں ہے                                                                            |         |
|      | سوال-آيت وَ إِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتْبِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ | 171     |
| ٦٣٦  | مسیح ابن مریم کی زندگی پر دلالت کرتی ہے۔ کا جواب                                  |         |
| ۲۳۶  | اِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ الآلكِيُوْمِ نَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَرُومِ عَنْ  | 119     |
| 447  | آیت موصوفه میں کیوُمِ نَتَّ کے استقبالی طور پر معنے                               | 114     |
|      | ابن عباس وغیرہ صحابہ کے بیان کر دہ معنے سے لفظ کیوٹو میان گا                      | 1111    |
| rra  | خالص استقبال کے لیم مخصوص نہیں رہتا ، کا جواب                                     |         |
|      | کیوُمِنَیَّ بِهِ کے متعلق مولوی محمد بشیرصا حب کے معنے قطعیۃ الدلالت              | 124     |
| 447  | نہیں ٹھہر سکتے ۔اس کی وجوہ<br>پر نہ                                               |         |
|      | مفسرین نے کیڈو مین بے میں بے کی ضمیر کے مرجع کے بارہ میں                          | ١٣٣     |
| 401  | اختلاف کیاہے                                                                      |         |

| صفحہ | مضمون                                                                        | نمبرشار |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | آیت اِن مِّن اَهْلِ الْکِتْلِ الْآلَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَ باره | یم سا   |
| ٩٣٩  | میں مفسرین کے مختلف معنے                                                     |         |
|      | مسيح كے كَلِيكَةُ الله واور رُوْحٌ مِنْهُ مُونے سے ان كا بن الله مونا        | 120     |
| ra9  | ثابت نہیں ہوتا                                                               |         |

### بِسُعِد اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

### ٱعُوۡذُ بِٱللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ

### فہرست آیات جن کی تفسیر بیان ہوئی ہے

| صفحہ       | آيت                                                   | نمبر  | صفحه | آيت                                                    | نمبر |
|------------|-------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------|------|
| <b>۲</b> ۷ | قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِيْ وَلَكُ              | ۴۸    |      | سورة العمران                                           | _    |
| ۵۲         | وَ رَسُولًا إِلَىٰ بَنِنَى إِسُرَاءِيُكَ ۚ ٱلِّي قَلْ | ۵٠    |      | سورهال خمران                                           |      |
| <u>۷</u> ۲ | فَلَتَّاۤ اَحَسَّ عِنْسُاى مِنْهُمُ الْكُفْرَ         | ۵۳    | 1    | اللهُ لآ إِلٰهَ إِلاَّ هُو ْالْحَيُّ الْقَيُّوْمُ      | ۳،۳  |
| ۷۳         | وَ مَكُرُوا وَ مَكُرَ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ             | ۵۵    | 1    | مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ ٱنْزَلَ الْفُرْقَانَ   | ۵    |
| 44         | إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ       | ۲۵    | ۲    | هُوَ الَّذِئِّ ٱنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ       | ۸    |
| 14+        | فَاهَاالَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَٰذِّ بُهُمُ           | ۵۸،۵۷ | ٨    | رَبَّنَالَا تُزِغْ قُلُوٰبِنَا بَعْكَ اِذْهَكَ يْتَنَا | 9    |
| 171        | اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَاللَّهِ كَمَثَلِ           | 4+    | ٨    | رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ             | 1•   |
| 174        | فَنُ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْرِ مَا                  | 45    | 15   | قُلُ لِللَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغُلَبُونَ                | ١٣   |
| 179        | قُلُ يَاكُهُكَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى              | ۵۲    | 15   | ٱلصّٰدِدِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقَٰنِتِيْنَ         | 14   |
| 14.        | وَدَّتْ طَّلَإِنَّا لَهُ مِّنْ آهُلِ الْكِتْبِ        | ۷.    | 11"  | اِتَّ الرِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ              | ۲•   |
| 14.        | يَا هُلَ الْكِتْلِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ                  | 4     | 1/   | فَإِنْ حَاجُوْكَ فَقُلْ ٱسْكَمْتُ وَجُهِي              | ۲۱   |
| 141        | وَ قَالَتُ طَالِهَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ         | ۷۳    | 19   | ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا كَنْ تَمَسَّنَاً            | ۲۵   |
| 141        | وَمِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَاْمَنْهُ          | 4     | 19   | قُلِ اللَّهُمَّ لَمْ لِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ  | ۲۷   |
| 14         | وَ إِذْ آخَذَاللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ           | ٨٢    | ۲٠   | تُوْلِحُ الَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِحُ النَّهَارِ | ۲۸   |
| 121        | قُلُ اٰمَنَّا بِاللَّهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ عَكَيْنَاً    | ۸۵    | ۲۱   | قُلُ إِنْ كُنْتُهُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِيْ  | ٣٢   |
| 121        | وَمَنْ يَنْبَتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَاهِ دِيْنَا         | YA    | ٣٦   | قُلُ اَطِيْعُوااللهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ             | ٣٣   |
| 1214       | كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوْا              | ۸۷    | ٣٩   | فَلَبَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي              | ٣٧   |
| 144        | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْنَ إِيْمَانِهِمُ         | 91    | ۱۲   | فَنَادَتُهُ الْمَلَلِيكَةُ وَهُوَ قَالِيمٌ             | ۴.   |
| 122        | كَنْ تَنَالُواالُهِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْامِمَّا       | 91    | ۴۲   | قَالَ رَبِّ اجْعَلُ لِّنَ آيَةً ۖ قَالَ أيتُكَ         | 4    |
| ۱۸۱        | اِنَّ ٱوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ                 | 9∠    | ۴۲   | اِذْقَالَتِ الْمَلْلِكَةُ لِمَرْيَمُ اِنَّ اللهَ       | ۲٦   |
| 1/1        | وْيُهِ السَّا بَيِّانَتُّ مَّقَامُ اِبْرُهِيْمَ       | 91    | ۲۷   | وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهُدِ                     | 47   |

| صفحہ        | آيت                                                   | نمبر    | صفحه | آيت                                                     | نمبر   |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------|--------|
| <b>r</b> 0∠ | مَا كَانَ اللهُ لِيَنَادَ الْمُؤْمِنِيْنَ             | 14.     | YAI  | قُلُ لِلَاهُلَ الْكِتْبِ لِهَ تَصُدُّونَ                | 1••    |
| <b>10</b> 1 | لَتُبْكُونَ فِي آمُوَالِكُمْ وَ ٱنْفُسِكُمْ           | ١٨٧     | IAY  | لَاَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ    | 1+1"   |
| <b>۲</b> 4• | لَا تَحْسَبَقَ الَّذِينَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا           | 119     | IAY  | وَاغْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا               | 1+1~   |
| 171         | إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلْمُوتِ وَ الْأَرْضِ            | 197,191 | ۱۸۸  | وَ لَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَكُوكُ                    | 1+0    |
| 275         | رَبِّنَاۤ اِنَّنَاسَمِعُنَامُنَادِيًا يُّنَادِي       | 1914    | 111  | يومر تبيض وجوه و سود وجوه<br>يومر تبيض وجوه و نسود وجوه | 1•∠    |
| 275         | فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي                  | 197     | 1/19 | كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ            | 111    |
| 242         | يَاكِتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوُا | ۲•۱     | 191  | ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ النِّالَّةُ أَيْنَ مَا              | 1111   |
|             | سورةالنساء                                            |         | 191  | يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ             | 110    |
|             |                                                       |         | 199  | يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَنُوالاَ تَتَّخِنُ وُا           | 119    |
| 749         | يَاكِتُهَاالنَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي         | ۲       | 199  | اِنْ تَهْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ                  | 171    |
| 14          | وَ اَتُواالْيَاتُكَى آمُوالَهُمْ وَلا                 | ٣       | ۲••  | وَ لَقُنْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدَرٍ وَّ ٱنْتُكُمْ     | ١٢٣    |
| 14          | وَ إِنْ خِفْتُمْ اللَّ تُقْسِطُوا فِي                 | ۴       | 4+4  | الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ    | ıra    |
| 797         | وَ اتُواالنِّسَاءَ صَدُ فَتِهِنَّ نِحْكَةً            | ۵       | ۲+۸  | وَالَّذِيْنَ إِذَافَعَلُواْفَاحِشَةً                    | 124    |
| 797         | وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ               | 4.4     | ۲+۸  | وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَ اَنْتُدُ           | 11~ +  |
| r 9m        | لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ                   | 1+57    | r+9  | اِنْ يَّبْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدُ مَسَّ                  | اما    |
| 496         | إِنَّ الَّذِينَ يَا كُلُونَ أَمُوالَ الْيُتْلَى       | 11      | ۲۱۰  | وَمَامُحَمَّنُ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتْ             | ۱۳۵    |
| 496         | يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي آوُلادِكُمْ                    | ۱۳،۱۲   | ۲۳۸  | وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُونَ كَ                    | ١٣٦    |
| <b>19</b> 2 | وَ مَنْ لِيَعْصِ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ                 | 10      | 449  | وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ الآ آنُ قَالُوُا                 | IMA    |
| <b>19</b> 4 | يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَنُوْ الاَيْحِكُ لَكُمْ        | *       | 46.4 | سَنُلْقِيْ فِي قُلُونِ الَّذِينَ كَفَرُوا               | 101    |
| ۳+۱         | وَلا تَنْكِحُوْاهَا نَكَحَا بَآوُكُمْ                 | ۲۳      | 449  | إِذْ تُصْعِدُ وْنَ وَلَا تَلُونَ                        | 100    |
| ٣٠٢         | حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُ تُكُمْ وَ بَانْتُكُمْ    | 44      | ra+  | فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ               | 14+    |
| ۳.۳         | وَّالْهُحُصَنْتُ مِنَ النِّسَاءِ الاَّهَا             | ra      | ram  | وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ                      | 145    |
| ٣٠٧         | وَمَنْ لَيْمُ يَسْتَطِغُ مِنْكُمْ طَوْلًا             | 77      | 202  | لَقُلُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ               | ۵۲۱    |
| ٣+4         | يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يَّخَفِّفَ عَنْكُمْ               | 19      | 100  | وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُواْ                    | 141614 |
| ٣٠٧         | لَاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوالا تَأْكُلُوٓا            | ۳.      | 107  | ٱلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ                  | 128    |
| ٣•٨         | اَلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا          | ra      | 201  | وَلا يَحُزُنُكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ                 | 144    |
|             |                                                       |         | •    |                                                         |        |

| صفحہ        | آيت                                                 | نمبر    | صفحه | آيت                                                       | نمبر |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------|------|
| <b>""</b> " | وَمَنْ يُنْهَاجِدْ فِي سَبِيْكِ اللهِ يَجِدْ        | 1+1     | ۳۱۰  | وَ إِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا                      | ٣٩   |
| mmm         | وَ إِذَاضَ رَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَكَيْسَ          | 1+1     | ۳1٠  | وَاعْبُدُ وَاللَّهُ وَلَا يُشْرِكُواْ بِهِ                | ٣٧   |
| 2           | فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوةَ فَأَذْ كُرُوااللَّهُ  | 1+1~    | ۳۱۱  | الَّذِيْنَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ             | ٣٨   |
| ٣٣٨         | وَلَا تَهِنُواْ فِي الْبَتِغَآءِ الْقَوْمِرِ ۗ إِنْ | 1+0     | ۳۱۱  | فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَامِنْ كُلِّ أُمَّةٍ                   | 4    |
| ٣٣٨         | إِنَّا ٱنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ    | ۲+۱     | ۳۱۲  | لَاَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُواْ الا تَقْرَبُوا الصَّالُوةَ | ٨٨   |
| ٣٣٨         | وَ لَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَا نُوْنَ      | 1•٨     | ۳۱۳  | مِنَ الَّذِينَ هَادُوْ ايْحَرِّفُوْنَ الْحَلِمَ           | ۲۷   |
| ٣٣٨         | وَمَنْ يَعْمَلُ سُؤَءًا أَوْ يُظْلِمْ               | 111     | ۳۱۴  | اِتَّاللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ              | ٩٣   |
| ٠,٠         | وَمَنْ يُكْسِبْ خَطِيْعَةً أَوْ اِثْمًا             | 1111    | ۳۱۴  | ٱلَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ ٱنْفُسُهُمْ        | ۵٠   |
| ۳۴۴         | وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللَّهِ عَكَيْكُ وَ رَحْمَتُهُ   | ۱۱۴     | ۳۱۴  | ٱلَهُم تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيْبًا مِّنَ     | ۵۲   |
| mra         | وَالَّذِينَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ        | ١٢٣     | ۳۱۵  | ٱوْلَيْكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَصَنْ          | ۵۳   |
| ٣٣٦         | وَ يِلُّهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ   | 114     | ۳۱۵  | أَمْرِ يَحْسُكُ وْنَ النَّاسَ عَلَى مَآ                   | ۵۵   |
| ٣٣٧         | وَ إِنِ امْرَا قُ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا            | 119     | 714  | اِتَّالَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْمِتِنَاسَوْفَ               | ۵۷   |
| ٣٣٧         | يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُواْ قَوْمِيْنَ    | 124     | 714  | إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنُتِ     | ۵٩   |
| ٣٣٨         | يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوَّا امِنُوا بِاللهِ       | 12      | ۳۱۲  | لَاَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوْاً أَطِيعُوااللَّهُ          | 4+   |
| ٣٣٨         | إِلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُدُ ۚ فَإِنْ كَانَ    | ١٣٢     | ۳19  | فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةً أَسَا             | 41   |
| ٩٣٩         | إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي اللَّارُكِ الْأَسْفَلِ     | ١٣٦     | ۳19  | وَمَآ اَرْسَلْنَامِنُ رَّسُوْلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ          | 40   |
| <b>ma</b> • | مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَنَا بِكُمْ اِنْ            | ۱۳۸     | ٣٢٠  | فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى                   | YY   |
| 201         | إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ   | iartiai | ٣٢٠  | وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولِيكَ             | ∠•   |
| rar         | فَبِمَا نَقُضِهِمُ مِّيْثَا قَهُمْ وَ كُفُرِهِمُ    | 101     | ٣٣٠  | أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُّ الْمَوْتُ             | ∠9   |
| rar         | وَ بِكُفُرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ        | 1095102 | ٣٣٠  | وَ يَقُولُونَ طَاعَةً ﴿ فَإِذَا بَرَرُو ۗ السَّا          | ٨٢   |
| 444         | وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ إِلَّا                | 14+     | ۳۳۱  | ٱفَلَا يَتَكَبَّرُونَ الْقُرْانَ ۖ وَ لَوْ                | ۸۳   |
| r 02        | وَرُسُلًا قَلَ قُصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ                | ۵۲۱٬۲۲۱ | ٣٣٢  | مَنْ تَيْشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ                | ۲A   |
| ٣۵٨         | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظُلَمُوا لَمْ يَكُنِ    | 12+179  | ٣٣٢  | وَ إِذَا حُيِّيْتُمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ     | ۸۷   |
| 401         | يَاكِنُّهُا النَّاسُ قَدُ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ      | 141     | ٣٣٢  | وَ مَنْ يَقْتُلُمُؤْمِنًا مُّتَعَبِّدًا                   | ۹۴   |
| 409         | يَاهُلَ الْكِتْبِ لَا تَغُلُواْ فِي دِيْنِكُمُ      | 127     | ٣٣٢  | يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوْاَ إِذَاضَرَبْتُمْ             | 90   |
| ۵۲۳         | يَاكِتُهَا النَّاسُ قَلُ جَآءَكُمُ بُرُهَانَّ       | 120     | ٣٣٣  | لَا يَسْتَوِي الْقُعِدُ وُنَ مِنَ                         | 44   |

1

بِسُعِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

### ٱعُوۡذُ بِٱللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ

## تفسير سورة آل عمران

بيان فرموده

سيرنا حضرت سيح موعودعليهالصلوة والسلام

\*\*\*\*\*

بِسُــهِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

الَّةَ أَنْ اللهُ لاَ اللهُ الاَّهُولُ الْحَيُّ الْقَيُّوُمُ أَنَدَّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ الْقَيُّوُمُ أَنَدَلَ اللَّهُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِيهَا بَيْنَ يَكَ يُهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرُكَةَ وَالْإِنْجِيْلَ أَنْ

وہی اللہ ہے اس کا کوئی ثانی نہیں، اسی سے ہرایک کی زندگی اور بقاہے، اس نے حق اور ضرورت حقہ کے ساتھ تیرے پر کتاب اتاری۔ (نورالقرآن نمبر اروحانی خزائن جلد 9 صفحہ ۳۳۴)

قر آنی عقیدہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ خدا تعالی ہرایک چیز کا خالق اور پیدا کنندہ ہے اس طرح وہ ہرایک چیز کا واقعی اور حقیقی طور پر قیوم بھی ہے بعنی ہرایک چیز کا اسی کے وجود کے ساتھ بقا ہے اور اس کا وجود ہر کیک چیز کا عدم ہوگا۔غرض ہر کیک چیز کے لیے بمنز لہ جان ہے اور اگر اس کا عدم فرض کرلیں تو ساتھ ہی ہر یک چیز کا عدم ہوگا۔غرض ہر کیک چیز کے لیے بمنز لہ جان کے لیے اس کی معیت لازم ہے۔ (ست بچن، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۲۹۹)

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْتِ اللهِ لَهُ مَنْ قَبْلُ هُدًى اللهُ عَذِيْزٌ ذُو انْتِقَامِ ۞

جولوگ خدا تعالی کی آیتوں سے منکر ہو گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور خدا غالب، بدلہ لینے والا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اس آیت میں بھی منکروں کے لیے عذاب کا وعدہ ہے لہذا ضرور تھا کہ ان پر عذاب نازل ہوتا۔ پس خدا تعالیٰ نے تلوار کا عذاب ان پر وار دکیا۔ (حقیقة الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۲۱) هُو الَّذِي َ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبِ مِنْهُ أَيْتُ مُّحْكَمْتُ هُنَّ أُمُّر الْكِتْبِ وَ الْحَرُ مُتَشْبِهِتُ ۖ فَامَا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُوْنَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ الْحَرُ مُتَشْبِهِتُ ۗ فَامَا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُوْنَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ الْبُوثَ وَ الْبَيْغَاءَ تَأُولِيهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيكَ إِلَّا اللهُ ۚ وَ الْبَيْغَاءَ تَأُولِيهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيكَ إِلَّا اللهُ ۚ وَالْمُ اللهُ مَنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَنَّ لَرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

پیشگوئیوں کے ہمیشہ دو حصہ ہوا کرتے ہیں اور آ دم سے اس وقت تک یہی تقسیم چلی آ رہی ہے کہ ایک حصہ متنا بہات کا ہوا کرتا ہے اور ایک حصہ بینات کا۔اب حدیبیہ کے واقعات کو دیکھا جاوے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے بڑھ کر ہے مگر علم کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا سفر کرنا دلالت کرتا تھا کہ آپ کی رائے اسی طرف تھی کہ فتح ہوگ۔ نبی کی اجتہادی غلطی جائے عار نہیں ہوا کرتی اصل صورت جومعاملہ کی ہوتی ہے وہ پوری ہوکر رہتی ہے انسان اور خدا میں یہی تو فرق ہے۔

(البدرجلد ٢ نمبر ١٩ مور خه ٢٩مرئي ١٩٠٣ ۽ صفحه ١٩٠٧)

ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لینا جبکہ ابھی علم کمال تک نہیں پہنچا اور شکوک اور شہبات سے ہنوزلڑائی ہے لیں جو شخص ایمان لا تا ہے لیتی باوجود کمزوری اور نہ مہیا ہونے کل اسباب بقین کے ،اس بات کواغلب احتمال کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے وہ حضرت احدیت میں صادق اور راستبا زشار کیا جا تا ہے اور پھراس کوموہبت کے طور پرمعرفت تامہ حاصل ہوتی ہے اور ایمان کے بعدع فان کا جام اس کو بیا بیا جا تا ہے اس لیے ایک مرد متی رسولوں اور نہیوں اور مامورین من اللہ کی دعوت کوئ کر ہرایک پہلو پر ابتداء امر میں ہی حملہ کرنا نہیں چا ہتا بلکہ وہ حصہ جو کسی مامور من اللہ کے ہونے پر بعض صاف اور کھلے کھلے دلائل سے مجھ آ جا تا ہے اس کو اپنا بلکہ وہ حصہ جو سمجو کسی مامور من اللہ کے ہونے پر بعض صاف اور کھلے کھلے دلائل سے مجھ آ جا تا ہے اس کو ایر استعارات اور مجازات قرار دیتا ہے اور اس طرح تناقض کودر میان سے اٹھا کر میں سنت صالحین کے طور پر استعارات اور مجازات قرار دیتا ہے اور اس طرح تناقض کودر میان سے اٹھا کر میں موکر اور اس کی دعاؤں کوئن کر معرفت تامہ کا دروازہ اس پر کھولتا ہے اور الہام اور کشوف کے پر راضی ہو کر اور اس کی دعاؤں کوئن کر معرفت تامہ کا دروازہ اس کو پہنچا تا ہے لیکن متعصب آ دمی جو ذریعے سے اور دوسرے آسانی نشانوں کے وسیلہ سے یقین کامل تک اس کو پہنچا تا ہے لیکن متعصب آ دمی جو عزاد سے پر ہوتا ہے ایسانہیں کرتا اور وہ ان امور کوجوت کے پہنچا نے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں تحقیر اور تو ہیں کی

نظر سے دیکھتا اور گھٹھے اور ہنسی میں ان کواڑا دیتا ہے اور وہ امور جو ہنوز اس پرمشتبہ ہیں ان کواعتر اض کرنے کی دستاویز بنا تا ہےاور ظالم طبع لوگ ہمیشہ ایساہی کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہرایک نبی کی نسبت جو پہلے نبیوں نے پیشگوئیاں کیں ان کے ہمیشہ دوجھے ہوتے رہے ہیں ؛ ایک بینات اور محکمات جن میں كوئى استعاره نه تقااوركسى تاويل كى محتاج نتھيں اورايك متشابهات جومحتاج تاويل تھيں اور بعض استعارات اورمجازات کے یردے میں مجوب تھیں پھران نبیوں کے ظہوراور بعثت کے وقت جوان پیشگوئیوں کے مصداق تھے دوفریق ہوتے رہے ہیں۔ایک فریق سعیدوں کا جنہوں نے بیّنات کودیکھ کرایمان لانے میں تاخیر نہ کی اور جوحصہ متشابہات کا تھا اُس کواستعارات اور مجازات کے رنگ میں سمجھ لیا، آئندہ کے منتظر رہےاوراس طرح پرحق کو پالیااور ٹھوکرنہ کھائی۔حضرت عیسیٰ علیہالسلام کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا پہلی کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت دوطور کی پیشگوئیاں تھیں ؛ایک بیر کہ وہ مسکینوں اور عاجزوں کے پیرا بیمیں ظاہر ہوگا اورغیر سلطنت کے زمانہ میں آئے گا اور داؤد کی نسل سے ہوگا اور حلم اور نرمی سے کام لے گااورنشان دکھلائے گااور دوسری قتیم کی بیہ پیشگو ئیاں تھیں کہوہ بادشاہ ہو گااور بادشا ہوں کی طرح لڑ ہے گااور یہودیوں کوغیرسلطنت کی ماتحتی سے چھڑا دے گااوراس سے پہلے ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گااور جب تک ایلیا نبی دوبارہ دنیامیں نہآ وے وہ نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت عیسیؓ نے ظہور فرمایا تو یہود دو فریق ہو گئے؛ایک فریق جو بہت ہی کم اورقلیل التعداد تھا اُس نے حضرت مسیح کودا وُد کی نسل سے یا کراور پھران کی مسکینی اور عاجزی اور راست بازی دیکھ کر اور پھر آ سانی نشانوں کو ملاحظہ کر کے اور نیز زمانیہ موجودہ کودیکھ کر کہوہ ایک نبی مصلح کو چاہتی ہے اور پہلی پیشگوئیوں کے قرار دادوقتوں کا مقابلہ کر کے یقین کر لیا کہ بیوہی نبی ہےجس کا اسرائیل کی قوم کو وعدہ دیا گیا تھا سووہ حضرت مسجے پرایمان لائے اور اُن کے ساتھ ہوکرطرح طرح کے دُ کھاُ ٹھائے اور خدا تعالیٰ کے نز دیک اپنا صدق ظاہر کیا۔لیکن جو بدبختوں کا گروه تھااس نے کھلی کھلی علامتوں اورنشانوں کی طرف ذرہ النفات نہ کیا یہاں تک کہ زمانہ کی حالت پر بھی ایک نظر نہ ڈالی اور شریرانہ جحت بازی کے ارادے سے دوسرے جھے کو جومتشا بہات کا حصہ تھا اپنے ہاتھ میں لےلیااورنہایت گتاخی ہے اُس مقدس کو گالیاں دینی شروع کیں اوراس کا نام ملحداور بے دین اور کا فرر کھااور یہ کہا کہ شخص یا ک نوشتوں کے اُلٹے معنے کرتا ہے اوراس نے ناحق ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کی تاویل کی ہےاورنصِ صریح کوأس کے ظاہر ہے چھیرا ہےاور ہمارے علماءکومگاراور ریا کا رکہتا ہےاور

کتب مقدسہ کے اُلٹے معنے کرتا ہے اور نہایت شرارت سے اس بات پرزور دیا کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کا ا یک حرف بھی صادق نہیں آتا، وہ نہ بادشاہ ہو کر آیا اور نہ غیر قوموں سےلڑا اور نہ ہم کواُن کے ہاتھ سے چیٹرا یااور نہاس سے پہلے ایلیا نبی نازل ہوا پھروہ سے موعود کیوں کر ہو گیا؟ غرض ان برقسمت شریروں نے سچائی کے انواراورعلامات پرنظر ڈالنانہ جاہااور جوحصہ متشابہات کا پیشگوئیوں میں تھا اُس کوظاہر پرحمل کر کے بار بارپیش کیا۔ یہی ابتلا ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم کے وقت میں اکثر یہودیوں کو پیش آیا۔انہوں نے بھی اینے اُسلاف کی عادت کے موافق نبیوں کی پیشگوئیوں کے اُس حصہ سے فائدہ اُٹھانا نہ جاہا جو بیّنات کا حصه تھااور منشابہات جواستعارات تھےا پنی آئکھ کےسامنے رکھ کریا تحریف شدہ پیشگوئیوں پر ز ور دے کر اُس نبی کریم (صلی الله علیه وسلم) کی دولت اطاعت سے جوسیدالکونین ہے محروم رہ گئے اور اکثر عیسائیوں نے بھی ایساہی کیانجیل کی کھلی کھلی پیشگوئیاں ہمارے (نبی)صلی اللہ علیہ وسلم کے ت میں تحيين ان کوتو ہاتھ تک نہ لگا یا اور جوسنت اللہ کے موافق پیشگو ئیوں کا دوسرا حصہ یعنی استعارات اورمجازات تھےاُن پر گریڑے اس لئے حقیقت کی طرف راہ نہ پاسکے ۔لیکن ان میں سےوہ لوگ جوحق کے طالب تھے اور جو پیشگوئیوں کی تحریر میں طرز و عادت الہی ہے اُس سے واقف تھے انہوں نے انجیل کی اُن پیشگوئیوں سے جوآنے والے بزرگ نبی کے بارے میں تھیں فائدہ اُٹھا یا اور مشرف بااسلام ہوئے۔اور جس طرح یہود میں ہے اُس گروہ نے جوحضرت عیسیؓ پرایمان لائے تھے پیشکوئیوں کے بیّنات سے دلیل پکڑی تھی اور متشابہات کوچپوڑ دیا تھااییا ہی ان بزرگ عیسائیوں نے بھی کیااور ہزار ہانیک بخت انسان اُن میں سےاسلام میں داخل ہوئے۔غرض ان دونوں قوموں؛ یہود ونصار کی میں سےجس گروہ نے متشابہات یر جم کرا نکار پرزوردیااور مبیّنات پیشگوئیوں سے جوظہور میں آئیں فائدہ نہاُٹھایا،ان دونوں گروہ کا قر آن شریف میں جا بجاذ کر ہےاور پیذکراس لئے کیا گیا کہ تاان کی بربختی کے ملاحظہ سے مسلمانوں کوسبق حاصل ہواوراس بات سے متنبہ رہیں کہ یہود، نصاریٰ کی مانند بتیا ت کو چھوڑ کراور متشابہات میں پڑ کر ہلاک نہ ہو جائیں۔اورایسی پیشگوئیوں کے بارے میں جو مامورمن اللہ کے لئے پہلے سے بیان کی جاتی ہیں امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کے روسے ظاہری طور پر ہی پوری ہوں گی بلکہ اس بات کے ماننے کے لئے تیار رہیں کہ قدیم سنت اللہ کے موافق بعض حصّے ایسی پیشگوئیوں کے استعارات اورمجازات کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں اوراسی رنگ میں وہ پوری بھی ہوجاتی ہیں مگر غافل اور سطحی خیال کےانسان ہنوز انتظار میں

گےرہتے ہیں کہ گویا ابھی وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں بلکہ آئندہ ہوں گی جیسا کہ یہود ابھی تک اس بات کو روتے ہیں کہ ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور پھر اُن کامسے موعود بڑے بادشاہ کی طرح ظاہر ہوگا اور یہر اُن کامسے موعود بڑے بادشاہ کی طرح ظاہر ہوگا اور یہود یوں کوامارت اور حکومت بخشے گا حالانکہ بیسب باتیں پوری ہوچکیں اور اُس پرانیس سوبرس کے قریب عرصہ گزر گیااور آنے والا آبھی گیاور اس دنیا سے اُٹھا یا بھی گیا۔

(البدرجلد ۲ ،نمبر ۷۴ ،مورخه ۱۱ ردیمبر ۹۰۳ واء صفحه ۳۷۲)

یہ بات نہایت کارآ مداور بادر کھنے کے لائق تھی کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے مامور ہوکرآ تے ہیں خواہ وہ رسول ہوں یا نبی یامحدث اورمجد د،ان کی نسبت جو پہلی کتا بوں میں یارسولوں کی معرفت پیشگو ئیاں کی حاتی ہیں ان کے دوحصّے ہوتے ہیں؟ ایک وہ علامات جو ظاہری طور پر وقوع میں آتی ہیں اور ایک متشابہات جو استعارات اورمجازات کے رنگ میں ہوتی ہیں۔ پس جن کے دلوں میں زیغ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں اور طالبِ صادق میّنات اور محکمات سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ یہود اورعیسائیوں کو بیہ ا بتلا پیش آ چکے ہیں۔ پس مسلمانوں کے اولوالا بصار کو جاہئے کہ اُن سے عبرت پکڑیں اور صرف متشابہات پرنظررکھ کر تکذیب میں جلدی نہ کریں اور جو باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کھل جائیں اُن سے اپنی ہدایات کے لئے فائدہ اٹھاویں۔ بہتو ظاہر ہے کہ شک یقین کورفع نہیں کرسکتا پس پیشگوئیوں کاوہ دوسرا حصة جوظا ہری طور پراجھی بورانہیں ہواوہ ایک امرشکی ہے کیونکھمکن ہے کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کی طرح وہ حصہاستعارات یا مجاز کے رنگ میں بورا ہو گیا ہومگرا نتظار کرنے والا اس غلطی میں پڑا ہو کہ وہ ظاہری طور یرکسی دن بورا ہوگا اور میربھی ممکن ہے کہ بعض احادیث کے الفاظ محفوظ نہرہے ہوں کیونکہ احادیث کے الفاظ وحی متلو کی طرح نہیں اور اکثر احادیث احاد کا مجموعہ ہیں اعتقادی امرتو الگ بات ہے جو چاہوا عتقاد کرومگر واقعی اور حقیقی فیصله یہی ہے کہ احاد میں عند انعقل امکان تغیر الفاظ ہے چنانچہ ایک ہی حدیث جو مختلف طریقوں اورمختلف راویوں سے پہنچتی ہے اکثر ان کے الفاظ اور ترتیب میں بہت سافرق ہوتا ہے حالانکہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی منہ سے نکلی ہے۔ پس صاف سمجھ آتا ہے کہ چونکہ اکثر راویوں کے الفاظ اورطرز بیان مُجدا مُدا موتے ہیں اس لئے اختلاف پڑجا تا ہے اور نیز پیشگوئیوں کے متشابہات کے حصّہ میں پیھیممکن ہے کہ بعض وا قعات پیشگو ئیوں کے جن کا ایک ہی دفعہ ظاہر ہونا امیدرکھا گیا ہے وہ تدریجاً ظاہر ہوں پاکسی اور شخص کے واسطے سے ظاہر ہوں حبیبا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ پیشگوئی

کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی تنجیاں آپ کے ہاتھ پررکھی گئی ہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ پینگوئی کے ظہور سے کہ بینگوئی کے خزانہ کو دیکھا اور نہ پہلے آئحضرت صلی اللہ علیہ و سلم فوت ہو چکے تھے اور آنجناب نے نہ قیصرا ورکسریٰ کے خزانہ کو دیکھا اور نہ کنجیاں دیکھیں مگر چونکہ مقدرتھا کہ وہ کنجیاں حضرت عمر ضی اللہ عنہ کا وجود ہی تھا اس لئے عالم وحی میں حضرت عمر ضی اللہ عنہ کا ہاتھ نظلی طور پر گویا آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا اس لئے عالم وحی میں حضرت عمر ضی اللہ عنہ کا ہاتھ تجیہ خداصلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ دھوکا کھانے والے اس مقام پر دھوکا کھاتے ہیں، وہ اپنی برخمتی سے پینگوئی کے ہرایک حصہ کی نسبت بیا میدر کھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر ضرور پورا ہوگا اور پھر جب وقت آتا ہے اور کوئی ما مور من اللہ آتا ہے ، تو جو جو علامتیں اُس کے صدق کی نسبت ظاہر ہوجا عیں ان کی پچھ پر واہ نہیں رکھتے اور جوعلامتیں ظاہری صورت میں پوری نہ ہوں یا انہی اُن کا وقت نہ ہوجا عیں ان کی پچھ پر واہ نہیں رکھتے اور جوعلامتیں ظاہری صورت میں پوری نہ ہوں یا انہی اُن کا وقت نہ موجب یہی تھا، اپنے زعم میں تو وہ لوگ اپنے تیکن بڑے ہوشیار جانتے رہے ہیں مگر ان کے اس طریق نے قبول حق سے اُن کو بار بار پیش کرتے ہیں۔ ہواگ شدہ امتیں جنہوں نے سے نبیوں کونہیں مانا ان کی ہلاکت کا اصل موجب یہی تھا، اپنے زعم میں تو وہ لوگ اپنے تنیک بڑے ہوشیار جانتے رہے ہیں مگر ان کے اس طریق نے قبول حق سے اُن کو بی فیصیب رکھا۔

یہ عجیب ہے کہ پیشگوئیوں کی نافہی کے بارے میں جو پھی پہلے زمانہ میں یہوداورنصار کی سے وقوع میں آ یا اور انہوں نے سپوں کو قبول نہ کیا۔الیابی میری قوم مسلمانوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا یہ توضروری تھا کہ قدیم سنت اللہ کے موافق وہ پیشگوئیاں جو سپے موعود کے بارے میں کی گئیں وہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوتیں؛ ایک حصہ مینا بہات کا جو اپنی ظاہر صورت پر واقع ہونے والا تھا اور ایک حصہ متشابہات کا جو استعارات اور مجازات کے رنگ میں تھا۔لیکن افسوس کہ اس قوم نے بھی پہلے خطا کا رلوگوں کے قدم پر قدم مارا اور متشابہات پر اڑ کر اُن مینات کورد کرد یا جو نہایت صفائی سے پوری ہوگئ تھیں۔ حالا نکہ شرط تقوی کی تھی مارا اور متشابہات پر آڑ کر اُن مینات کورد کرد یا جو نہایت صفائی سے پوری ہوگئ تھیں۔ حالانکہ شرط تقوی کی تھی علامتوں سے جورو نے روثن کی طرح کھل گئ تھیں فائدہ اٹھاتے۔گروہ ایسانہیں کرتے بلکہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قر آن کریم کی وہ پیشگوئیاں پیش کی جاتی ہیں جن کے اکثر حصے نہایت سے ایس جو کہ بین اور پیشگوئیوں کی بعض با تیں جو استعارات کے رنگ میں تھیں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حصتہ پیشگوئیوں کا کیوں ظاہری طور پر پورا استعارات کے رنگ میں تھیں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حصتہ پیشگوئیوں کا کیوں ظاہری طور پر پورا استعارات کے رنگ میں تھیں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حصتہ پیشگوئیوں کا کیوں ظاہری طور پر پورا استعارات کے رنگ میں تھیں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حصتہ پیشگوئیوں کا کیوں ظاہری طور پر پورا نہیں ہمہ جب پہلے مکذبوں کا ذکر آ و بے جنہوں نے بعینہ اُن لوگوں کی طرح واقع شدہ

علامتوں پرنظرنہ کی اور متشابہات کا حصّہ جو پیشگو ئیوں میں تھااوراستعارات کے رنگ میں تھااس کودیکھ کر کہ وہ ظاہری طور پر پورانہیں ہواحق کو قبول نہ کیا۔ تو بیلوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے زمانہ میں ہوتے تو ایسا نہ کرتے حالانکہ اب بیلوگ ایسا ہی کررہے ہیں جیسا کہ ان پہلے مکذبوں نے کیا۔ جن ثابت شدہ علامتوں اورنشا نوں سے قبول کرنے کی روشنی پیدا ہوسکتی ہے اُن کوقبول نہیں کرتے اور جواستعارات اور مجازات اور متشابہات ہیں ان کو ہاتھ میں لئے ہوئے پھرتے ہیں اورعوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ باتیں یوری نہیں ہوئیں حالانکہ سنت اللّٰہ کی تعلیم طریق کے موافق ضرورتھا کہ وہ باتیں اس طرح یوری نہ ہوتیں جس طرح ان کا خیال ہے یعنی ظاہری اور جسمانی صورت پر۔ بے شک ایک حصة مظاہری طور پر اور ایک حصہ مخفی طور پر یورا ہو گیالیکن اس زمانہ کے متعصب لوگوں کے دلوں نے نہیں چاہا کہ قبول کریں وہ تو ہر ایک ثبوت کود کچھ کرمنہ پھیر لیتے ہیں وہ خدا کے نشانوں کوانسان کی مکاری خیال کرتے ہیں۔ جب خدائے قدوس کے پاک الہاموں کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان کا افتر اے مگراس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ کیا کبھی خدا پرافتر اکرنے والے کومفتریات کے کھیلانے کے لئے وہ مہلت ملی جو سیچملہموں کوخدا تعالیٰ کی طرف سے ملی؟ کیا خدانے نہیں کہا کہ الہام کا افتر الے طور پر دعویٰ کرنے والے ہلاک کئے جائیں گے اور خدا پر جھوٹ بولنے والے پکڑے جائیں گے؟ بیتو توریت میں بھی ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جائے گا اور انجیل میں بھی ہے کہ جھوٹا جلد فنا ہوگا اوراس کی جماعت متفرق ہو جائے گی۔ کیا کوئی ایک نظیر بھی ہے کہ حجوث ملهم نے جوخدا پرافتر اکرنے والاتھاایام افترامیں وہ عمریا کی جواس عاجز کوایام دعوت الہام میں ملی؟ بھلاا گرکوئی نظیر ہے تو پیش تو کرو! میں نہایت پرز ور دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی ابتدا سے آج تک ایک نظیر بھی نہیں ملے گی ۔ پس کیا کوئی ایسا ہے کہ اس محکم اور قطعی دلیل سے فائدہ اٹھاوے اور خدا تعالیٰ سے ڈرے؟ میں نہیں کہتا کہ بت پرست عمز نہیں یاتے یا دہریہ یاانا الحق کہنے والے جلد پکڑے جاتے ہیں کیونکہ انغلطیوں اور ضلالتوں کی سزا دینے کے لئے دوسراعالم ہے لیکن میں پیکہتا ہوں کہ جو شخص خدا تعالی پرالہام کاافتر اکرتا ہےاورکہتا ہے کہ بیالہام مجھکو ہوا حالانکہ جانتا ہے کہ وہ الہام اس کونہیں ہواوہ جلد پکڑا جاتا ہےاوراُس کی عمر کے دن بہت تھوڑ ہے ہوتے ہیں۔قر آن اورانجیل اورتوریت نے یہی گواہی دی ہے، عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے اور اس کے مخالف کوئی منکر کسی تاریخ کے حوالہ سے ایک نظیر بھی بیش نہیں کرسکتااورنہیں دکھلاسکتا کہ کوئی جھوٹاالہام کا دعویٰ کرنے والا پچپیں برس تک بااٹھارہ برس تک جھوٹے الہام دنیا میں پھیلا تار ہااور جھوٹے طور پر خدا کا مقرب اور خدا کا مامور اور خدا کا فرستادہ اپنا نام رکھا اور اس کی تائید میں سالہائے در از تک اپنی طرف سے الہا مات تر اش کرمشہور کرتا رہا اور پھروہ باوجود ان مجر مانہ حرکات کے پکڑانہ گیا۔ کیا امید کی جاتی ہے کہ کوئی ہمار امخالف اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ ہم گرنہیں! ان کے دل جانتے ہیں کہ وہ ان سوالات کے جواب دینے سے عاجز ہیں مگر پھر بھی انکار سے باز نہیں آتے بلکہ بہت سے دلائل سے اُن پر ججت وار دہوگئی مگروہ خواب غفلت میں سور سے ہیں۔

(البدرجلد ۲، نمبر ۴۸، مورخه ۲۴ ردیمبر ۳۰ ۱۹ عفحه ۳۸۳، ۳۸۳)

پیشگوئی میں کسی قدراخفاء اور متشابہات کا ہونا بھی ضروری ہے اور یہی ہمیشہ سے سنت الہی ہے۔ ملاکی نبی اگر اپنی پیشگوئی میں صاف لکھ دیتا کہ الیاس خود نہ آئے گا بلکہ اس کا مثیل ، تو حضرت عیسی کے مانے میں اس قدر دقتیں اس زمانہ کے علاء کو پیش نہ آئیں۔ ایسا ہی اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں توریت اور انجیل میں ہیں وہ نہایت ظاہر الفاظ میں ہوئیں کہ آنے والا نبی آخرز مان ، اساعیل کی پیشگوئیاں توریت اور انجیل میں ہوگا تو پھر یہودیوں کو آپ کے مانے سے کوئی انکار نہ ہوسکتا تھالیکن خدا تعالی اپنے بندوں کو آزما تا ہے کہ ان میں متی کون ہے جوصدافت کواس کے نشانات سے دیکھ کر پہچانتا اور اُس پر ایمان لاتا ہے۔

(بدرجلد ۲ بہبر ۲۰ مورخہ ۲۱ مری کے ۱۹۰۰مورخہ ۲۱ مری کے ۱۹۰۰مورخہ ۲۱ میں ۱۹۰۰مورخہ ۳۱ میں اور اُس پر ایمان لاتا ہے۔

رَبِّنَا لَا تُزِغُ قُلُوْبِنَا بَعُكَ إِذْ هَكَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِنُ لَّكُنُكَ رَحْمَةً ﴿ إِنَّكَ الْمُنَا وَهَبُ لَنَامِنُ لَكُنُكُ رَحْمَةً ﴿ إِنَّكَ الْمُعَالِبُ وَ اللَّهُ الْمُنْ الْوَهَّابُ وَ

اے ہمارے خدا! ہمارے دل کولغزش سے بچااور بعداس کے جوٹُو نے ہدایت دی ہمیں پھیلنے سے محفوظ رکھاورا پنے پاس سے ہمیں رحمت عنایت کر کیونکہ ہرایک رحمت کو ٹُو ہی بخشا ہے۔ ( تذکر ۃ الشہاد تین، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۱۲۷)

رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَئِبَ فِيْهِ ۖ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْبِيْعَادَ ۚ

خدا تخلّف وعدہ نہیں کرےگا۔ (براہین احمدیہ ہرچہار صص، روحانی خزائن جلدا صفحہ ۲۵۵ عاشینمبر ۱۱) وعدہ سے مرادوہ امر ہے جوعلم اللی میں بطور وعدہ قراریا چکا ہے نہ وہ امر جوانسان اپنے خیال کے مطابق اس کوقطعی وعدہ خیال کرتا ہو۔ اسی وجہ سے المهیعاد پر جوالف لام ہے وہ عہد ذہنی کی قسم میں سے ہے یعنی وہ امر جوارادہ قدیمہ میں وعدہ کے نام سے موسوم ہے گوانسان کو اُس کی تفاصیل پر علم ہو یا نہ ہو وہ غیر متبدل ہے ور نہ ممکن ہے جوانسان جس بشارت کو وعدہ کی صورت میں سمجھتا ہے اُس کے ساتھ کوئی الیی شرطخنی ہوجس کا عدم تحقق ، اس بشارت کے عدم تحقق کے لئے ضرور ہو کیونکہ شرا کط کا ظاہر کرنا اللہ جلّ شانۂ پر حق واجب نہیں ہے۔ چنا نچے اسی بحث کوشاہ ولی اللہ صاحب نے بسط سے کسا ہے اور مولوی عبد الحق صاحب دہلوی نہیں ہے۔ چنا نچے اس بحث کوشاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کے بھی فتوح الغیب کی شرح میں اس میں بہت عمدہ بیان کیا ہے اور کسوا ہے کہ آ مخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی لڑائی میں تضریح اور دعا کرنا اسی خیال سے تھا کہ الہی مواعید اور بشارات میں احتمال شرطخفی ہے اور سے اس لئے سنت اللہ ہے کہ تا اس کے خاص بندوں پر ہیں ورعظمت الہی مستولی رہیں۔

ماحصل کلام پیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں بے شک تخلّف نہیں وہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں پورے ہوجاتے ہیں کیکن انسان ناقص العقل بھی ان کو تخلف کی صورت میں سمجھ لیتا ہے کیونکہ بعض ایک مخفی شرا کط پراطلاع نہیں پاتا جو پیشگوئی کو دوسرے رنگ میں لے آتے ہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ الہامی پیشگوئیوں میں پید یا در کھنے کے لائق ہے کہ وہ ہمیشہ ان شرا کط کے لحاظ سے پوری ہوتی ہیں جو سنت اللہ میں اور الہی کتاب میں مندرج ہو چکی ہیں گوہ و شرا کط کسی ولی کے الہام میں ہوں یا نہ ہو۔ سنت اللہ میں اور الہی کتاب میں مندرج ہو چکی ہیں گوہ و شرا کط کسی ولی کے الہام میں ہوں یا نہ ہو۔ (مجموعہ شتمارات، جلد اصفحہ کے ۴۸،۴۸ میں ہوا شد)

وقتوں اور میعادوں کا ٹلنا تو ایک الی سنت اللہ ہے جس سے بجز ایک سخت جاہل کے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھو! حضرت موسیٰ کونزول توریت کے لئے میس رات کا وعدہ دیا تھا اور کوئی ساتھ شرط نہ تھی مگروہ وعدہ قائم نہ رہا اور اُس پردس دن اور بڑھائے گئے جس سے بنی اسرائیل گوسالہ پرتی کے فتنہ میں پڑے۔ پس جبکہ اِس نفسی تطعی سے ثابت ہے کہ خدا تعالی ایسے وعدہ کی تاریخ کو بھی ٹال دیتا ہے جس کے ساتھ کسی شرط کی تفریخ بین کی گئی تھی تو وعید کی تاریخ میں عندالرجوع تاخیر ڈالناخود کرم میں داخل ہے اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر تاریخ عذاب سے کے تو بہ استعفار سے ٹل جائے تو اُس کا نام تخلف وعدہ نہیں کیونکہ بڑا وعدہ سنت اللہ ہے لیس جبکہ سنت اللہ بیوری ہوئی تو وہ ایفاء وعدہ ہوا نہ تخلف وعدہ۔ (مجموعہ اشتہارات جلدا ،صفحہ ۲۸۲۲ میں کہ خدا کا یہ وعدہ برق ہے اور ہمارا بمان ہے کہ خدا اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا اور بڑار چیم کر بھم جو خدا کا یہ وعدہ برق ہے اور ہمارا بمان ہے کہ خدا اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا اور بڑار حیم کر بھم جو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے وہ اُسے ہر ذکت سے نجات دیتا ہے اور خود اس کا حافظ و ناصر بن جاتا ہے مگر وہ جو

ا یک طرف دعویٰ اتّفا کرتے ہیں اور دوسری طرف شاکی ہوتے ہیں کہ میں وہ برکات نہیں ملے۔ان دونو میں سے ہم کس کوسچا کہیں اور کس کو جھوٹا؟ خدا تعالیٰ پر ہم کبھی الزام نہیں لگا سکتے: إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْبِينِعَاكَ (اللِ عمران: ٩) خدا تعالى اپنے وعدوں كا خلا ف نہيں كرتا۔ ہم اس مدّى كوجھوٹا كہيں گے۔اصل بيہ ہے کہان کا تقو کی یا اُن کی اصلاح اس حد تک نہیں ہوتی کہ خدا کی نظر میں قابل وقعت ہویا وہ خدا کے متقی نہیں ہوتے ،لوگوں کے متقی اورریا کارانسان ہوتے ہیں ۔سواُن پر بجائے رحمت اور برکت کے لعنت کی مار ہوتی ہے جس سے سرگر داں اور مشکلاتِ دنیا میں مبتلار ہتے ہیں ۔ خدا تعالیٰ متقی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔وہ (الحكم جلد ۷ نمبر ۱۲ مؤرخه ۳۱ رمارچ ۱۹۰۳ء صفحه ۵) اینے وعدول کا یکاا ورسیااور پوراہے۔ کیسے نادان وہ لوگ ہیں جن کا بیر مذہب ہے کہ خدا اپنے ارادوں کو بدلانہیں سکتا اور وعید لیعنی عذاب کی پیشگوئی کوٹال نہیں سکتا۔ گر ہمارا بیر مذہب ہے کہ وہ ٹال سکتا ہے اور ہمیشہ ٹالتار ہاہے اور ہمیشہ ٹالتار ہے گا اورہم ایسے خدایرایمان ہی نہیں لاتے کہ جو بلاکوتوبہ اوراستغفار سے ردّ نہ کر سکے اور تضرع کرنے والوں کے لئے اپنے ارادوں کو بدل نہ سکے، وہ ہمیشہ بدلتار ہے گا۔ یہاں تک کہ پہلی آ سانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کی صرف پندرہ ون کی عمررہ گئ تھی خدانے اُس کی تضرع اور گریپہ وزاری ہے بجائے پندرہ دن کے پندرہ سال کردیئے یہی ہمارا ذاتی تجربہ ہے ایک خوفناک پیشگوئی ہوتی ہے اور دُعاسے ٹل جاتی ہے۔ پس اگران لوگوں کا فرضی خداان باتوں پر قادر نہیں تو ہم اُس کونہیں مانتے ہم اُس خدا کو مانتے ہیں جس كى صفت قرآن شريف مين لي سي كه: ألَهُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (البقرة:١٠٤) اور وعید لیعنی عذاب کی پیشگوئی ٹلنے کے بارہ میں تمام نبی متفق ہیں۔رہی وعدہ کی پیشگوئی جس کی نسبت بیچکم ہے کہ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْبِيْعَادَ، اس كى نسبت بھى جمارا بدايمان ہے كہ خدااس وعده كا تخلف نہيں كرتا جو اُس کے علم کے موافق بے لیکن اگرانسان اپنی غلطی ہے ایک بات کوخدا کاوعدہ مجھ لے جبیبا کہ حضرت نوح نے سمجھ لیا تھاایسا تخلف وعدہ جائز ہے کیونکہ دراصل وہ خدا کا وعدہ نہیں بلکہانسانی غلطی نے خواہ نخواہ اُس کو وعده قراردیا ہے اِس کے متعلق سیرعبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں: قَدُن یُوْ عَدُّ وَ لَا یُوْ فِی یعنی بھی خداتعالی وعدہ کرتاہے اور اُس کو پورانہیں کرتا۔ اس قول کے بھی یہی معنی ہیں کہ اس وعدہ کے ساتھ مخفی طور پر کئی

شرا ئط ہوتے ہیں اورخدا تعالی پر واجب نہیں کہ تمام شرا ئط ظاہر کرے۔ پس اس جگہ ایک کیا آ دمی ٹھوکر

کھا کرمنگر ہوجا تا ہےاور کامل انسان اپنے جہل کا اقر ارکر تا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم

بدر کی الرائی کے وقت باوجود یکہ فتح کا وعدہ تھا بہت رور وکر دعا کرتے رہے اور جناب الہی میں عاجز انہ بیہ مناجات کی کہ: اَللّٰ ہُمّۃ اِنْ اَهْلَکْتَ هٰنِ وِ الْعِصَابَةَ لَنْ تُعْبَدَ فِی الْاَرْضِ اَبَدًا ﷺ کونکہ آپ اس سے ڈرتے تھے کہ شاید اس وعدہ کے اندر کوئی مخفی شرائط ہوں جو پوری نہ ہو سکیں۔ ہر کہ عارف ترست ترسال تر۔

(تتہ حقیقة الوجی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۲۲،۵۷۱)

خدا تعالی نے ابتدا سے وعید کے ساتھ بیشر طالگار کھی ہے کہ اگر چاہوں تو وعید کو موتوف کروں اس لئے قرآن میں بیتوآیا ہے کہ: إِنَّ الله کَلا یُخْلِفُ الْبِینِعَا کہ اور بینیس آیا کہ: إِنَّ الله کَلا یُخْلِفُ الْوَعِیْسَ (کتاب البریہ، روعانی خزائن جلد ۱۳ مفحد ۱۳)

لوگ اس نعمت سے بے خبر ہیں کہ صدقات، دعا اور خبرات سے ردِ بلا ہوتا ہے اگریہ بات نہ ہوتی تو انسان زندہ ہی مرجا تا۔ مصائب اور مشکلات کے وقت کوئی امیداس کے لئے تسلّی بخش نہ ہوتی مگرنہیں! اس نے لا یُخلِفُ الْمِدِیَّا فَہ اللَّهِ عِیْلَ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

جس قدرراست باز اورنبی دنیا میں آئے ہیں خواہ وہ کسی ملک اور قوم میں آئے ہوں مگریہ بات ان سب کی تعلیم میں کی سیال ملتی ہے کہ اُنہوں نے صدقات اور خیرات کی تعلیم دی۔ اگر خدا تعالی تقدیر کے محوو اثبات پر قادر نہیں تو پھریہ ساری تعلیم فضول گھر جاتی ہے اور پھر ماننا پڑے گا کہ دعا کچھ نہیں اور ایسا کہنا ایک عظیم الثان صدافت کا خون کرنا ہے۔

اسلام کی صداقت اور حقیقت دعا ہی کے نکتہ کے پنچ نخفی ہے کیونکہ اگر دعانہیں تو نماز بے فائدہ، زکو ۃ بے سوداوراسی طرح سب اعمال معاذ اللہ! لغوظہرتے ہیں۔

(الحكم جلد كي نمبر ١٣ ، مورخه ١٠ ارا پريل ١٩٠٣ ۽ صفحه ٣)

مجھے افسوس آتا ہے کہ ہمار سے خالف مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن اسلام کے اُصول سے بے خبر ہیں۔
اسلام میں یہ سلّم امر ہے کہ جو پیشگوئی وعید کے متعلق ہواس کی نسبت ضروری نہیں کہ خدااس کو پورا کر بے
لیعنی جس پیشگوئی کا یہ ضمون ہو کہ کسی شخص یا گروہ پرکوئی بلا پڑے گی۔اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ
اس بلا کوٹال دے جیسا کہ یونس کی پیشگوئی کو جو چالیس دن تک محدود تھی ٹال دیا لیکن جس

<sup>\*</sup> یعنی اے میرے خدا!اگرتو نے اس گروہ کو ہلاک کردیا تو پھرز مین پرکوئی تیری پرستشنہیں کرےگا۔

پیشگوئی میں وعدہ ہویعنی کسی انعام اکرام کی نسبت پیشگوئی ہووہ کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔خدا تعالیٰ نے بیہ فرما یا ہے کہ: اِنَّ اللّٰهُ لَا یُخْلِفُ الْوَعِیْدَ۔ پس اِس طَر مَا یا کہ: اِنَّ اللّٰهُ لَا یُخْلِفُ الْوَعِیْدَ۔ پس اِس طَر ما یا کہ: اِنَّ اللّٰهُ لَا یُخْلِفُ الْوَعِیْدَ۔ پس اِس مِیں رازیہی ہے کہ وعید کی پیشگوئی خوف اور دُعااور صدقہ خیرات سے ٹل سکتی ہے۔تمام پیغیمروں کا اس پر اتفاق ہے کہ صدقہ اور دُعااور خوف اور خشوع سے وہ بلا جو خدا کے علم میں ہے، جو کسی شخص پر آئے گی وہ ردّ ہوسکتی ہے۔

قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوا سَتُغُلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ ۖ وَ بِئُسَ الْبِهَادُ ﴿ وَبِئُسَ الْبِهَادُ ﴿

کا فرول کو کہہ دے کہتم عنقریب مغلوب کئے جاؤگے اور پھرآ خرجہنم میں پڑوگے۔ (براہین احمد یہ ہر جہار صف ،روحانی خزائن جلدا ،صفحہ ۴ ۲۲ حاشینمبر ۱۱)

انسان جس لذت کا خوگرفته اور عادی ہو جب وہ اس سے چھڑائی جاو ہے تو وہ ایک د کھاور دردمحسوس کرتا ہے اور یہی جہنم ہے پس جبکہ ساری لذتیں دنیا کی چیزوں میں محسوس کرنے والا ہو تو ایک دن میہ ساری لذتیں تو چھوڑ نی پڑیں گی پھر وہ سیدھا جہنم میں جاوے گالیکن جس شخص کی ساری خوشیاں اور لذتیں خدا میں ہیں اس کوکوئی د کھاور تکلیف محسوس نہیں ہوسکتی۔ وہ اس دنیا کوچھوڑ تا ہے تو سیدھا بہشت میں ہوتا ہے۔

(الحکم جلدے نمبرا،مورخہ ۱۰رجنوری ۱۹۰۳ء شخہ ۱۱)

اَلصَّبِرِیْنَ وَ الصَّدِقِیْنَ وَ الْقُنِتِیْنَ وَ الْمُنْفِقِیْنَ وَ الْمُسَّتَغُفِرِیْنَ وَ الْمُسَّتَغُفِرِیْنَ وَ الْمُسَّتَغُفِرِیْنَ وَ الْمُسَّتَغُفِرِیْنَ وَ الْمُسَتَغُفِرِیْنَ وَ الْمُسَتَغُورِیْنَ وَ الْمُسْتَغُورِیْنَ وَ الْمُسْتَعُورِیْنَ وَ الْمُسْتِدِیْنَ وَ الْمُسْتَعُورِیْنَ وَ الْمُسْتَعُولِیْنَ وَ الْمُسْتَعُولِیْنِیْنَ وَ الْمُسْتَعُورِیْنَ وَ الْمُسْتَعُورِیْنَ وَ الْمُسْتَعُولِیْنَ وَ الْمُسْتَعُورِیْنَ وَ الْمُسْتَعُورِیْنَ وَ الْمُسْتَعُولِیْنَ وَ الْمُسْتَعُولِیْنَ وَ الْمُسْتَعِلِیْنَ وَ الْمُسْتَعِلِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِی وَالْمُعِلَّالِمِی وَالْمِیْنِ اللّٰمِی وَالْمُ اللّٰمِی وَالْمُعِلَّالِمِی وَالْمُعِلِيْنِ اللّٰمِی وَالْمِی وَالْمُعِلَّالِمِی وَالْمُعِلِيْنِ اللّٰمِی وَالْمُعِلَّالِمِی وَالْمُعِلِيْنِ اللّٰمِی وَالْمُعِلَّالِمِی وَالْمُعِلِيْنِ الْمُعِلَّالِمِی وَالْمُعِلِيْنِ الْمُعِلَّالِمِی وَالْمُعِلْمِی وَالْمُعِلْمِی وَالْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْلِيْنِ وَالْمُعِلِيْنِيْلِيْلِيْنِ وَالْمُعِلِيْلِيْنِ الْمُعِلِيْلِيْلِيْلِيْنِ لِي

خدا تعالی جمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم ہر روز صبح کے وقت استغفار کیا کرو۔ وہ فرما تا ہے: اَلطّٰیوِیْنَ وَالطّٰی وَیْنَ وَالْمُنْتُغُفِرِیْنَ بِالْاَسْحَادِ کِھرفرما تا ہے: اِنتّھُدُ کَانُوْا قَبُلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِیْنَ وَالْقُلْوَیْنَ وَالْمُسْتَغُفِرِیْنَ بِالْاَسْحَادِ هُدُ یَسْتَغُفِرُوْنَ (الدّادیات: ۱۱ تا ۱۹) مُحْسِنِیْنَ یَّ کَانُوْا قَلِیلًا مِّنَ النّیلِ مَا یَهْجَعُونَ ﴿ وَ بِالْاَسْحَادِ هُدُ یَسْتَغُفِرُوْنَ (الدّادیات: ۱۱ تا ۱۹) ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں یہ علم نہیں کرتا کہ جس وقت تم سے کوئی گناہ سرز دہو اس وقت استغفار کیا کرو بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بغیر گناہوں کے ارتکاب کے بھی ہم استغفار کیا کریں۔ اُس وقت استغفار کیا کرو بلکہ یہ بھی جاہتا ہے کہ بغیر گناہوں کے ارتکاب کے بھی ہم استغفار کیا کریں۔ اُس وقت استغفار کیا کرو بلکہ یہ بھی جاہتا ہے کہ بغیر گناہوں کے ارتکاب کے بھی ہم استغفار کیا کرو بلکہ یہ بھی جاہتا ہے کہ بغیر گناہوں کے ارتکاب کے بھی ہم استغفار کیا کرو بلکہ یہ بھی جاہتا ہے کہ بغیر گناہوں کے ارتکاب کے بھی ہم استغفار کیا کہ وہ بھی ہم استغفار کیا کہ بھی جاہتا ہے کہ بغیر گناہوں کے ارتکاب کے بھی ہم استغفار کیا کہ وہ بھی ہم استغفار کیا کہ وہ بھی جاہتا ہے کہ بغیر گناہوں کے ارتکاب کے بھی ہم استغفار کیا کہ وہ بھی جاہتا ہے کہ بغیر گناہوں کے ارتکاب کے بھی ہم استغفار کیا کہ دور سے دیا کہ دور سے دور س

اِنَّ الرِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ " وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبَ اللهِ مِنْ بَغْيا بَيْنَهُمُ لُوَمَنْ يَكُفُرُ بِأَيْتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ مَنْ بَغْيا بَيْنَهُمُ لُوَمَنْ يَكُفُرُ بِأَيْتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ©
سَرِيْعُ الْحِسَابِ

اسلام کے لفظ میں نظر کیجئے کہ اس کے گغوی معنے تو صرف یہی ہیں کہ جو کسی کو کام سونیا یا ترک مقابلہ اور فروگذاشت اور اطاعت۔ (براہین احمد بہ ہر جہار صص، جلد اصفحہ ۲۴۵ عاشیہ در عاشیہ ۱)

واضح ہو کہ گفت عرب میں اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بطور پیشگی ایک چیز کا مول دیا جائے اوریا یہ کہ کسی کو اپنا کام سونپیں اوریا یہ کہ صلح کے طالب ہوں اوریا یہ کہ کسی امریا خصومت کوچھوڑ دیں۔

اوراصطلاحی معنے اسلام کے وہ ہیں جو اِس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے یعنی ہے کہ: بکلی ق مَن اَسُلَکَهُ وَجُهُا لِلّٰهِ وَ هُو مُحْسِنٌ فَلَهُ آجُرُهُ عِنْدًا کَیّٰہ وَ لَا خُوفٌ عَلَیْهِمُ وَ لَا هُمْ یَخْزُنُونَ (البقرة: ۱۱۳) اسلکہ وَجُهُا لِلّٰهِ وَ هُو مُحْسِنٌ فَلَهُ آجُرُهُ عِنْدًا حِنِهِ وَ لَا خُوفٌ عَلَیْهِمُ وَ لَا هُمْ یَخْزُنُونَ (البقرة: ۱۱۳) یعنی سلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کوسونپ دیو سے یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لئے وقف کر دیو سے اور پھر نیک کا موں پر خدا تعالیٰ کے لئے قائم ہوجائے اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اُس کی راہ میں لگا دی ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہوجاوے۔

''اعتقادی'' طور پراس طرح سے کہا پنے تمام وجود کو در حقیقت ایک الیمی چیز سمجھ لے جوخدا تعالیٰ کی شاخت اوراس کی طاعت اوراس کے شق اور محبت اوراس کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے بنائی گئی ہے۔

اور''عملی'' طور پراس طرح سے کہ خالصاً للدھیقی نیکیاں جو ہرایک قوت سے متعلق اور ہریک خدا دا دتو فیق سے وابستہ ہیں بجالا و سے مگر ایسے ذوق وشوق وحضور سے کہ گویا وہ اپنی فرما نبر داری کے آئینہ میں اپنے معبودِ حقیقی کے چہرہ کو دیکھر ہاہے۔

(آئینہ کمالاتِ اسلام، روحانی خزائن جلد ۵م،۵۷ معبودِ حقیقی کے چہرہ کو دیکھر ہاہے۔

حقیقتِ اسلامیہ جس کی تعلیم قرآن کریم فرما تا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کیہم السلام اسی حقیقت کے ظاہر کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے اور تمام الہی کتابوں کا یہی مدعار ہا ہے کہ تابنی آدم کواس صراط متنقیم پر قائم کریں لیکن قرآن کریم کی تعلیم کو جودوسری تعلیموں پر کمال درجہ کی فوقیت ہے تواس کی

دووجه بين؛

اوّل میر کہ پہلے نبی اپنے زمانہ کے جمیع بنی آ دم کیلئے مبعوث نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ صرف اپنی ایک خاص قوم کیلئے جھیج جاتے تھے جو خاص استعداد میں محد ود اور خاص طور کے عادات اور عقا کد اور اخلاق اور وقل میں قابل اصلاح ہوتے تھے لیس اس وجہ سے وہ کتابیں، قانون مختص القوم کی طرح ہو کرصرف اسی حد تک اپنے ساتھ ہدایت لاتی تھیں جو اس خاص قوم کے مناسب حال اور ان کے پیانہ استعداد کے موافق ہوتی تھی۔

دوسری وجہ بید کہ ان انبیاء کیہم السلام کوالیی شریعت ملی تھی جوایک خاص زمانہ تک محدود ہوتی تھی اور خدا تعالیٰ نے ان کتابوں میں بیدارادہ نہیں کیا تھا کہ دنیا کے اخیر تک وہ ہدایتیں جاری رہیں اس لئے وہ کتابیں، قانون مختص الزمان کی طرح ہوکر صرف اسی زمانہ کی حد تک ہدایت لاتی تھیں جوان کتابوں کی پابندی کا زمانہ حکمت الہی نے اندازہ کررکھا تھا۔ (آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۱۲۸ تا ۱۲۸)

قرآن کریم نے حقیقت اسلامیہ کی تحصیل کے لئے بہت سے وسائل بیان فرمائے ہیں مگر در حقیقت ان سب کا مآل دوقت میں برہی جا تھر ہرتا ہے؛ اول یہ کہ خدا تعالیٰ کی جستی اوراس کی مالکیت تا مداوراس کی قدرت تا مداوراس کی حکومت تا مداوراس کے علم تا م اوراس کے حساب تا م اور نیز اس کے واحد لا شریک اور جی قتی م اور حاضر نا ظر ذوالا قتد ار اور از لی ابدی ہونے میں اوراس کی تمام تو توں اور طاقتوں اور جمیع جلال و قتی مال کے ساتھ یگانہ ہونے میں پورا پورا بھین آ جائے یاں تک کہ ہرایک ذرہ اپنے وجود اوراس تمام عالم کم الل کے ساتھ یگانہ ہونے میں دکھائی دے اور ھُو الْقاھِرُ فُوقی عِبَادِ ہِ (الانعام :19) کی تصویر ساخنظر آ جاوے اور تقش رائے بیک ہو مکائوت السّہاؤے و الارض کا جلی قلم کے ساتھ دل میں لکھا جائے یاں تک کہ اس کی عظمت اور ہیں اور کبریائی تمام نفسانی جذبات کوا پنی قہری شعاعوں سے صفحل اور خیرہ یاں تک کہ اس کی عظمت اور ہیں اور ایک دائی رعب اپنا دل پر جما دیوے اور اپنے قہری حملہ سے نفسانی سلطنت کے تخت کو خاک مذلات میں بچینک دیوے اور گر کے گر نے کر دیوے اور اپنے فوفاک کرشموں سلطنت کے تخت کو خاک مذلات میں بچینک دیوے اور گور ڈے اور خلات شری کی حکومتیں وجود انسانی کی حکومت کرتے تھے اور سے غفلت کی دیواروں کو گرادے اور جوجہ بات نفس امارہ کی طبیعت انسانی پر حکومت کرتے تھے اور باعزت سمجھے گئے شھان کو ذلیل اور خوار اور تیج اور بے مقدار کر کے دکھلا دیوے دوم بیک اللہ جات شائ

کے حسن واحسان پراطلاع وافر پیدا کرے کیونکہ کامل درجہ کی محبت یا توحسن کے ذریعہ سے بیدا ہوتی ہے اور یااحسان کے ذریعہ سے۔ (آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد ۵، صفحہ ۱۸۲ تا ۱۸۲)

جب کوئی اپنے مولی کاسچا طالب کامل طور پر اسلام پر قائم ہوجائے اور نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے بلکہ طبعی طور پرخدا تعالیٰ کی راہوں میں ہرایک قوت اس کے کام میں لگ جائے تو آخری نتیجہ اُس کی اِس حالت کابیہ ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی ہدایت کی اعلیٰ تجلیات تمام مُجب سے مبرا ہوکراس کی طرف رُخ کرتی ہیں اور طرح طرح کی برکات اس پر نازل ہوتی ہیں اور وہ احکام اور وہ عقائد جو محض ایمان اور ساع کے طور پر قبول کئے گئے تھےاب بذریعہ مکاشفات صحیحہ اور الہامات یقینیہ قطعیہ مشہود اورمحسوں طور پر کھولے جاتے ہیں اور مغلقات شرع اور دین کے اور اسرار سر بستہ ملّت حنیفیہ کے اس پر منکشف ہوجاتے ہیں اور ملکوتِ الٰہی کا اس کوسیر کرایا جا تا ہے تا وہ یقین اورمعرفت میں مرتبہ کامل حاصل کرےاوراس کی زبان اور اس کے بیان اور تمام افعال اور اقوال اور حرکات سکنات میں ایک برکت رکھی جاتی ہے اور ایک فوق العادت شجاعت اوراستقامت اورہمت اس کوعطا کی جاتی ہے اورشرح صدر کاایک اعلیٰ مقام اس کوعنایت کیا جاتا ہے اور بشریت کے حجابوں کی تنگد لی اور خست اور بخل اور بار بار کی لغزش اور تنگ چشمی اور غلامی شہوات اوررداءت اخلاق اور ہرایک قسم کی نفسانی تاریکی بنگلی اس سے دورکر کےاس کی جگہر" بانی اخلاق کا نور بھر دیا جاتا ہے۔تب وہ بگلی مبدل ہوکرایک نئی پیدائش کا پیرا یہ بہن لیتا ہےاورخدائے تعالیٰ سے سنتا اور خدائے تعالیٰ ہے دیکھتا اور خدائے تعالیٰ کے ساتھ حرکت کرتا اور خدائے تعالیٰ کے ساتھ کھم تا ہےاوراس کاغضب خدائے تعالی کاغضب اوراس کارحم خدائے تعالی کارحم ہوجا تا ہےاوراس درجہ میں اس کی دعا نمیں بطوراصطفاء کے منظور ہوتی ہیں نہ بطورا بتلا کے اور وہ زمین پر ججت اللہ اورامان اللہ ہوتا ہے اورآ سان پراس کے وجود سےخوشی کی جاتی ہے اوراعلیٰ سے اعلیٰ عطیہ جواس کوعطا ہوتا ہے مکالمات الہیہ اور مخاطباتِ حضرتِ یز دانی ہیں جو بغیر شک اور شبہ اور کسی غبار کے جاند کے نور کی طرح اس کے دل پر نازل ہوتے رہتے ہیں اورایک شدیدالاثر لذت اپنے ساتھ رکھتے ہیں اورطمانیت اورتسلی اورسکینت بخشتے ہیں۔ (آئينه كمالات اسلام، روحاني خزائن جلد ۵، صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۱)

قرآن كريم نے اسلام كى نسبت جس كووه پيش كرتا ہے يفرما يا ہے: إِنَّ اللِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ، وَ مَنْ يَنْبَعْغُ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَكَنْ يُتْفَبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُو فِي الْاخِرَةِ مِنَ الْخُسِدِيْنَ (ال عمران: ٨٧) تر جمہ یعنی دین سچااور کامل اللہ تعالی کے نز دیک اسلام ہے اور جوکوئی بجز اسلام کے کسی اور دین کو چاہے گا توہر گرز قبول نہیں کیا جاوے گا اور وہ آخرت میں زیاں کا روں میں سے ہوگا۔

(جنگ مقدس،روحانی خزائن جلد ۲ ،صفحه ۸۵ )

وہ دین جس میں خدا کی معرفت صحیح اوراس کی پرستش احسن طور پر ہے، وہ اسلام ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ،روحانی خزائن ،جلد ۱۰ صفحه ۱۵ ۴)

إِنَّ الدِّينِي عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمْ - يعنى سب دين جمو له بيس مراسلام -

(انجام آتھم،روحانی خزائن جلداا،صفحہ ۱۴ سماشیہ )

اسلام کی حقیقت بیہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کے آسانہ پر گرجا نمیں اور خدا اور اس کے احکام ہر ایک پہلو کے رُوسے تمہاری دنیا پر تمہیں مقدم ہوجا نمیں۔

( تذكرة الشهادتين، روحاني خزائن، جلد • ٢ صفحه ٦٣)

اسلام کی حقیقت ہے ہے کہ اپنی گردن خدا کے آگے قربانی کے بکرے کی طرح رکھ دینا اور اپنے تمام ارادوں سے کھوئے جانا اور خدا کے ارادہ اور رضا میں محوج جانا اور خدا میں گم ہوکرا یک موت اپنے پر وارد کر لینا اور اس کی محبت ذاتی سے پورارنگ حاصل کر کے محض محبت کے جوش سے اس کی اطاعت کرنا نہ کسی اور بنا پر اور ایسی آئی محبیں حاصل کرنا جو محض اس کے ساتھ دیکھتی ہوں اور ایسے کان حاصل کرنا جو محض اس کے ساتھ دیکھتی ہوں اور ایسے کان حاصل کرنا جو محض اس کے ساتھ دیکھتی ہوں اور ایسی کان حاصل کرنا جو اس کے ساتھ سٹنے ہوں اور ایسادل پیدا کرنا جو سر اسراس کی طرف جھکا ہوا ہوا ور ایسی زبان حاصل کرنا جو اس کے بلا کے بولتی ہو، بیدوہ مقام ہے جس پر تمام سلوک ختم ہوجاتے ہیں اور انسانی تو گا اپنے ذمہ کا تمام کا مرکز نیدہ کلام اور چیکتے ہوئے نوروں کے ساتھ دوبارہ اُس کو زندگی بخشتی ہے تب خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے زندہ کلام اور چیکتے ہوئے نوروں کے ساتھ دوبارہ اُس کو زندگی بخشتی ہے اور وہ خدا کے لذیذ کلام سے زندہ کلام اور جیکتے ہوئے نوروں کے ساتھ دوبارہ اُس کو زندگی بخشتی ہے اور وہ خدا کے لذیذ کلام سے کہنچتیں، وہ خود انسان کے دل سے زدیک ہوجا تا ہے۔

(یکچر لاہور، روحانی نور انسان کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور تو توں کو مادام الحیات وقت کر دے تا کہ وہ سے اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور تو توں کو مادام الحیات وقت کر دے تا کہ وہ سے بہا کہ قرن کرنا گوئون (البقرة: ۱۱۳) دیات طیبہ کا وارث ہو۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ اس لِلٰ کی وقت کی طرف ایما کر کے فرما تا ہے: بہا کہ قرن کہ گھٹہ یکوئون (البقرة: ۱۱۳) کہ کوئون کی کر کے فرن کا گھٹھ کے ذکوئون (البقرة: ۱۱۳)

اس جگہ اَسْلَمَد وَجُهَا لِللهِ کے معنے یہی ہیں کہ ایک نیستی اور تذلل کالباس پہن کر آستانہ الوہیت پر گرے اور اپنی جان، مال، آبر وغرض جو پچھاس کے پاس ہے خدا ہی کے لیے وقف کرے اور دنیا اور اس کی ساری چیزیں دین کی خادم بنادے۔

(الحکم جلد ۴ نمبر ۲۹ مورخہ ۱۲ راگست ۱۹۰۰ عِضْحہ ۳)

اسلام تویہ ہے کہ بکرے کی طرح سرر کھ دے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا، میرا جینا،میری نماز،میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اورسب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔ (الحکم جلد ۵ نمبر سمور نعہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ ہے فیہ ۳)

اِنَّ الدِّینَیٰ عِنْدَ اللهٰ ِ الْاِسْلاَمُ اللهٰ تعالیٰ کے نزدیک توسیا دین جونجات کا باعث ہوتا ہے اسلام ہے اگر کوئی عیسائی ہوجاوے یا یہودی ہویا آریہ ہووہ خدا کے نزدیک عزت پانے کے لائق نہیں۔

(الحكم جلد ۲ نمبر ۲۰ مورخه ۲۴ راگست ۱۹۰۲ صفحه ۱۰)

سچے اسلام کا بیمعیار ہے کہ اس سے انسان اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر ہوجا تا ہے اوروہ ایک ممیر شخص ہوتا ہے۔ (البدرجلد انمبر ۳مورخه ۱۹۰۲ زمبر ۱۹۰۲ عضحه ۲۳)

ابراہیم علیہالسلام کے قصہ پرغور کروکہ جوآگ میں گرنا چاہتے ہیں توان کو (خدا) آگ سے بچپا تا ہے اور جوخود آگ سے بچنا چاہتے ہیں وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں میسلم ہے اور میاسلام ہے کہ جو پچھ خدا کی راہ میں پیش آوے اس سے انکارنہ کرے۔ (البدرجلد انہرے مورخہ ۱۲رئمبر ۱۹۰۲ ۽ صفحہ ۵۳)

اسلام اس بات کا نام ہے کہ بجزاس قانون کے جومقرر ہےادھرادھر بالکل نہ جاوے۔ (البدرجلد ۲ نمبر ۸ مورخہ ۱۳ رمارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۵۹)

اپنے آپ کو ہرآن واحد میں خدا کا محتاج جاننا اور اس کے آستانہ پرسر رکھنا یہی اسلام ہے.... اسلام نام ہے،خدا کے آگردن جھکا دینے کا۔ (البدرجلد ۲ نمبر ۴۸ مورخہ ۸ ردیمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۲۲) اسلام اس بات کا نام ہے کہ قرآن شریف کی اتباع سے خدا کوراضی کیا جاوے۔

(البدرجلد ٣ نمبر ١٥، مورخه ١٦ را پريل ١٩٠٨ - وعفحه ٣)

اسلام کے سوااور کوئی دین قبول نہیں ہوسکتا اور بیزادعوی نہیں تا ثیرات ظاہر کررہی ہیں اگر کوئی اہل مذہب اسلام کے سواا پنے مذہب کے اندرانوار و برکات اور تا ثیرات رکھتا ہے تو پھروہ آئے، ہمارے ساتھ مقابلہ کر لے اور ہم نے ہمیشہ ایسی دعوت کی ہے، کوئی مقابلہ پڑ ہیں آیا۔

(الحكم جلد ۹ نمبر ۴ ۴،مورخه ۷ ارنومبر ۱۹۰۵ عفحه ۷ )

اسلام کے معنے توبیہ تھے کہ انسان خدا کی محبت اور اطاعت میں فنا ہوجاوے اور جس طرح پر ایک بکری کی گردن قصاب کے آگے ہوتی ہے اس طرح پر مسلمان کی گردن خدا تعالیٰ کی اطاعت کے لئے رکھ دی جاوے اور اس کا مقصدیہ تھا کہ خدا تعالیٰ ہی کووحدہ لاشریک سمجھے۔

(الحكم جلد ٠ انمبر ٢ ٣، مورخه ١١/ اكتوبر ٢ • ١٩ ع ضحه ٥)

اسلام کی حقیقت ہی ہیہ ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی سب کی سب اللہ ہی کے آسانہ برگری ہوئی ہوں۔

(حضرت اقدس کی ایک تقریر اورمسکه وحدت وجود پرایک خطصنحه ۱۰ مرتبت فی یقوب علی صاحب عرفانی <sup>۱۱</sup>) یا در کھو! اسلام ایک موت ہے، جب تک کو کی شخص نفسانی جذبات پر موت وارد کر کے نئی زندگی نہیں یا تا اور خدا ہی کے ساتھ بولتا، جیلتا پھرتا،سنتا دیکھتانہیں وہ مسلمان نہیں ہوتا۔

(الحكم جلداا نمبر ٢ مورخه ١٥/جنوري ١٩٠٤ عشحه ٨)

سچار جوع اس وقت ہوتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی رضاء سے رضاءِ انسانی مل جاوے۔ بیروہ حالت ہے جہاں انسان اولیا اور ابدال اور مقرّ بین کا درجہ پاتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کاشرف ماتا ہے اور وہی کی جاتی ہے اور چونکہ وہ ہوتتم کی تاریکی اور شیطانی شرارت سے محفوظ ہوتا ہے، ہروقت اللہ تعالیٰ کی رضا میں زندہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ ایک ابدی بہشت اور سرور میں ہوتا ہے انسانی ہستی کا مقصد تعالیٰ کی رضا میں مقام کا حاصل کرنا ہے۔ اور یہی وہ مقصد ہے جو اسلام کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کیونکہ اسلام سے تیجی مرادیبی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع اپنی رضا کرلے۔

(الحكم جلد ٨ نمبر ٢ ٣ مورخه ٢٢ رسمبر ١٩٠٤ ء صفحه ٧)

وَانَ حَآجُوٰكَ وَقُلُ اَسْلَمْتُ وَجُمِى بِلهِ وَ مَنِ اتَّبَعَن ۗ وَقُلْ لِللَّذِيْنَ اللهِ وَ مَنِ اتَّبَعَن ۗ وَقُلْ لِللَّذِيْنَ الْوَالْكِتْبَ وَالْاُمِّةِ وَانْ تَوَلَّوْا الْكِتْبَ وَالْاُمْ مِنْ اللهُ اللهُ

ان کو کہہ دے کہ میری راہ ہیہے کہ مجھے تکم ہواہے کہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کوسونپ دوں اور اپنے تئیں ربّ العالمین سے میں خادم تئیں ربّ العالمین سے میں خادم

العالمین بنوں اور ہمہ تن اسی کا اور اسی کی راہ کا ہوجاؤں۔سومیں نے اپنا تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کردیا ہے اب کچھ بھی میرانہیں جو کچھ میراہے وہ سب اس کا ہے۔

(آئينه كمالات اسلام، روحاني خزائن جلد ۵ صفحه ١٦٥)

اورا سے پیغیر! اہل کتاب اور عرب کے جاہلوں کو ہوکہ کیاتم دین اسلام میں داخل ہوتے ہو۔ پس اگر اسلام قبول کرلیں توہدایت پاگئے اور اگر منہ موڑیں تو تمہارا توصر ف یہی کام ہے کہ حکم الہی پہنچا دو۔ اس آیت میں پہنیں لکھا کہ تمہارا ریجی کام ہے کہ آن سے جنگ کرو۔ اس سے ظاہر ہے کہ جنگ صرف جرائم پیشہ لوگوں کے لئے تھا کہ مسلمانوں کوئل کرتے تھے یامن عامہ میں خلل ڈالتے تھے اور چوری ڈاکہ میں مشغول رہتے تھے اور پیرنگ بحیثیت بادشاہ ہونے کے تھا، نہ بحیثیت رسالت۔

(چشمه ومعرفت، روحانی خزائن جلد ۲۳ ،صفحه ۲۴۳)

ذلِكَ بِانَّهُمُ قَالُوا كَنْ تَبَسَّنَا النَّارُ اِلَّا آيَّامًا مَّعُدُودُتِ وَعَرَّهُمُ فَرُودُ فَيَ عَرَّهُمُ فَ فِي دِيْنِهِمُ مِّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞

عرب کے مشرکوں کی طرح اس ملک کے اہل کتاب بھی جرائم پیشہ ہوگئے تھے عیسائیوں نے تو
کفارہ کے مسئلہ پر زور دے کراوراس پر بھروسہ کر کے یہ بمجھ لیاتھا کہ ہم پر سب جرائم حلال ہیں اور
یہودی کہتے تھے کہ ہم ارتکابِ جرائم کی وجہ سے صرف چندروز دوزخ میں پڑیں گے اس سے زیادہ
نہیں جیسا کہ اس بارہ میں اللہ تعالی فرما تا ہے: ذلک بِاللَّهُ مُ قَالُوُا کَنْ تَدَسَّمَنَا النّارُ اللَّ اَیّامًا
مُعُدُّوٰ وَلَا ہِ وَ عَرِّهُمُ فِی دِیْنِهِمُ مِّا کَانُوا یَفْتَرُوْنَ (ترجمہ) بید لیری اور جرائت اِس سے اُن کو بیدا
ہوئی کہ اُن کا بی قول ہے کہ دوزخ کی آگ اگر ہمیں چھوئے گی بھی توصرف چندروز تک رہے گی اور جو
افتر اپردازیاں وہ کرتے ہیں انہیں پر مغرور ہوکراُن کے بین خیالات ہیں۔

(چشمه ومعرفت، روحانی خزائن جلد ۲۳، صفحه ۲۴۲)

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلُكِ تُوَقِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنَ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنَ تَشَاءُ وَ تُغِرِّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُغِرِكُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَ

کہدا ہے بارخدایا!اے مالک الملک! توجیے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اورجس سے چاہتا ہے ملک چھین

لیتا ہے تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہریک خیر کہ جس کا انسان طالب ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو ہریک چیز پر قادر ہے۔

(براہین احمدیہ برچہار قصص، روحانی خزائن جلد ا، صفحہ ۲۱ حاشیہ ۱۱) وَ تُعِوِّدُ مَنْ تَشَاءُ وَ تُنِالُ مَنْ تَشَاءُ لِعَنی خداجس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلّت دیتا ہے۔

تُوْلِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَادِ وَتُوْلِجُ النَّهَادِ فِي النَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

جاننا چاہئے کہ خدائے تعالی نے اِس بات کوبڑے پُرزورالفاظ سے قرآن شریف میں بیان کیا ہے کہ دنیا کی حالت میں قدیم سے ایک مدوجز روا قعہ ہے اوراس کی طرف اشارہ ہے جوفر ما یا ہے: تُولِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارِ وَ مِن اور بھارت اور بدایت کے خلبہ پرضلالت کو پیدا کرتا ہے۔

اور حقیقت اس مدّو جزر کی ہے ہے کہ بھی بامراللہ تعالی انسانوں کے دلوں میں ایک صورت انقباض اور مجمیت کی پیدا ہوجاتی ہے اور دنیا کی آر رائشیں ان کوعزیز معلوم ہونے لگتی ہیں اور تمام ہمتیں ان کی اپنی دنیا کے درست کرنے میں اور اس کے عیش حاصل کرنے کی طرف مشغول ہوجاتی ہیں۔ بیظمت کا زمانہ ہے جس کے انتہائی نقطہ کی رات لیاتہ القدر ہمیشہ آتی ہے مگر کامل طور پر اس وقت آئی تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا دن آپہنچا تھا کیونکہ اس وقت تمام دنیا پر ایسی کامل مراہی کی تاریک پیل چی تھی جس کی مانند بھی نہیں بھیلی تھی اور نہ آئندہ بھی تھیلے گی جب تک قیامت نہ مگراہی کی تاریک پیل چی تھی جس کی مانند بھی نہیں بھیلی تھی اور نہ آئندہ بھی تھیلے گی جب تک قیامت نہ تو یر عالم کی طرف جب بیظمت اپنے اس انتہائی نقطہ تک بینے جاتی ہے کہ جواس کے لئے مقدر ہے تو عنا یت الہیہ تنویر عالم کی طرف متعدر وعیں تھینی چلی جلی آتی ہے اور پاک فطرتیں خود بخو درو بحق ہوتی چلی جاتی ہیں اور جب وہ آتا ہیں اور جب وہ آتا ہیں کہ گرخمکن نہیں کہ شمع کے روثن ہونے سے پروانہ اس طرف رخ نہ کرے ایسا ہی سیجی غیر ممکن ہے کہ جواس کے ہوئی تاریک صاحب نور کے صاحب نور کی کھیل کے تھیں ہوتی ہوتی ہوتی کے سے میں جو

خدائے تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو بنیا دِدعویٰ ہے اُس کا خلاصہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ایک الی ظلمانی حالت برز مانہ آ چکا تھا کہ جوآ فتاب صدافت کے ظاہر ہونے کے متقاضی (براہین احمد بیہ ہر جہار حصص ، روحانی خزائن جلد اصفحہ ۲۴۵ تا ۲۴۷)

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحِبْنِكُمْ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ه فور دور او الله عفور رحيم ص

ان کو کہہ دے کہا گرخدا سے پیار کرتے ہوتو آؤ میرے چیھے ہولواور میری راہ پر چلوتا خدا بھی تم سے پیار کرےاور تمہارے گناہ بخشے اوروہ تو بخشندہ اور غفور، رحیم ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ،روحانی خزائن جلد • اصفحه ۳۲۵)

ان کو کہہ دو کہ اگرتم خدائے تعالی سے محبت رکھتے ہوتو آؤ میری پیروی کروتا خدائے تعالی بھی تم سے محبت رکھے اور تہمیں اپنامحبوب بنالیوے۔اب سوچنا چاہئے کہ جس وقت انسان ایک محبوب کی پیروی سے خود بھی محبوب بن گیا تو کیااس محبوب کامنثیل ہی ہو گیا یاا بھی غیرمنثیل رہا۔

(ازالهاوہام،روحانی خزائن جلد ۳صفحہ ۲۳۰)

ان کو کہہ دے کہ اگرتم خدا تعالی ہے محبت رکھتے ہوتو آؤمیرے پیچھے پیچھے چلنا اختیار کرولیعنی میرے طریق پر، جواسلام کی اعلی حقیقت ہے قدم ماروتب خدا تعالیٰ تم ہے بھی پیار کرے گا اور تمہارے گناہ بخش (آئينه كمالات اسلام، روحاني خزائن جلد ٥، صفحه ١٦٥) دےگا۔

نبیوں کے کمالات پروردگار عالم کے کمالات کی طرح نہیں ہوتے ۔ اور یہ کہ اللہ تعالی اپنی ذات صِفَاتِه وَأَمَّا الْأَنْبِيآءُ فَلَيْسُوا كَنْلِكُ مِن اس كاكونى شريك نهي ليكن نبى اين نبي موت بلك بَلْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ وَارِثِيْنَ مِنَ اللَّهُ تَعَالَى ان كے سِيمْتَعِين مِن سے أن كے وارث الْمُتَّبِعِينَ الصَّادِقِينَ فَأُمَّتُهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله المُتَّبِعِينَ الصَّادِقِينَ فَأُمَّتُهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وُرَثَا وَهُمْ يَجِدُونَ مَا وَجَلَ أَنْبِيا وَهُمْ السب يَحْم يات بين جوان كنبول كوملا موبشرطيكه وه أن ك إِنْ كَانُوا لَهُمْ مُتَّبِعِيْنَ وَإِلَى هٰنَا أَشَارَ لَ يُور بِيور مِنْعِ بنين - اوراس كى طرف الله تعالى في

إِنَّ كَمَالَاتِ النَّبِيِّينَ لَيْسَتُ كَكَمَالَاتِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَإِنَّ اللَّهَ أَحَدُّ

في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ "قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبَعُونِي يُحْدِبُكُمُ اللهُ" فَأَنْظُ كَيْفَ جَعَلَ الْأُمَّةَ أُحِبَّآءَ الله بِشَرْطِ اتِّبَاعِهِمْ وَاقْتِكَ آجِهِمْ بِسَيِّدِ الْمَحْبُوْبِيْنَ.

آيت: قُلُ إِنْ كُنْتُهُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبَعُونِيْ يُحُدِبُكُمُ الله میں اشارہ فرمایا ہیں دیکھو! کس طرح اللہ تعالیٰ نے افرادِامت کواینے محبوب قرار دیاہے بشرطیکہ وہ محبوبوں کے سردار (صلی الله علیه وسلم) کی پیروی کریں اور آپ کے (كرامات الصادقين، روحاني خزائن جلد ٤، صفحه ١٣١)

خدانے انبیاء کیہم السلام کو اسی لئے اس دنیا میں جھیجا ہے کہ تا دنیا میں اُن کے مثیل قائم کرے اگر ہیہ بات نہیں تو پھرنیة ت لغوظہرتی ہے۔ نبی اس لئے نہیں آتے کہ اُن کی پرستش کی جائے بلکہ اس لئے آتے ہیں کہلوگ اُن کے نمونے پرچلیں اوراُن سے تشہر حاصل کریں اوراُن میں فنا ہوکر گویا وہی بن جائمیں۔ الله تعالى فرما تاب: قُلُ إِنْ كُنْتُهُ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِيْ يُحْدِبِنُكُمُ اللهُ لِس خداجس معجبت كركا کون تی نعمت ہے جوائس سے اٹھار کھے گا اورا تباع سے مراد بھی مرتبہ ء فنا ہے جومثیل کے درجے تک پہنچا تا ہے۔اور بہمسکلہسب کا مانا ہوا ہےاوراس سے کوئی ا نکارنہیں کرے گا مگروہی جوجابل،سفیہ یا ملحد بے دین الصّلح ،روحانی خزائن جلد ۱۴،۳۱۳ صفحه ۳۱۲،۴۱۱) ہوگا۔

سوال مسيح نے اپنی نسبت پي کلمات کے:''ميرے پاس آؤتم جو تھکے اور ماندے ہو کہ ميں تنہيں آ رام دول گا'' اور بیه که''میں روشنی ہوں اور میں راہ ہوں، میں زندگی اور راستی ہوں۔'' کیا بانی اسلام نے مکلمات یا ایسے کلمات کسی جگہ اپنی طرف منسوب کئے ہیں؟

الجواب قرآن شريف مين صاف فرمايا كياب: قُلُ إِنْ كُنْتُهُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُصِّبِبُكُمُ الله الخدين ان كوكهدد كه اگر خدات محبت ركھتے ہوتو آؤميري پيروي كروتا خدا بھى تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے۔ یہ وعدہ کہ میری پیروی سے انسان خدا کا پیارا بن جاتا ہے سیج کے گذشتہ اقوال پرغالب ہے کیونکہ اس سے بڑھ کرکوئی مقام نہیں کہ انسان خدا کا پیارا ہوجائے۔پس جس کی راہ پر چلنا انسان کومحبوب الہی بنا دیتا ہے، اس سے زیادہ کس کاحق ہے کہاینے تنین روشنی کے نام سے موسوم (سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب، روحانی خزائن جلد ۱۲، صفحہ ۲۷۳)

میرے نز دیک مومن وہی ہوتا ہے جوآپ کی اتباع کرتا ہے اور وہی کسی مقام پر پہنچا ہے۔ جیسا کہ خود الله تعالى نے فرما دیا ہے: قُلْ إِنْ كُنْتُهُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَأَتَّبَعُونِيْ يُحْدِيْكُمُ اللهُ - يعني كهه دوكه اگرتم الله تعالی کومجت کرتے ہوتو میری اتباع کروتا کہ اللہ تمہیں اپنامحبوب بنالے۔ اب محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کے فعل کے ساتھ خاص موانست ہواور مرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے مرکر دکھا دیا۔ پھرکون ہے جوزندہ رہے یا زندہ رہنے گی آرز وکرے یاکسی اور کے لئے تجویز کرے کہ وہ زندہ رہے؟ محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ کی اتباع میں ایسا گم ہو کہ اپنے جذبات نفس کوتھام لے اور یہ سوچ لے کہ میں کی اُمت ہوں؟ ایسی صورت میں جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں کی اُمت ہوں؟ ایسی صورت میں جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ایس کے کہ آپ کی نسبت وہ گوارا کرتا ہے کہ سے کو افضل قرار دیا جاوے اور آپ کومُردہ کہا جاوے مگراُس کے لئے وہ پسند کرتا ہے کہ رندہ بھین کیا جاوے۔ (لیکچ کردھیا نہ، روحانی خزائن جلد ۲۰ ہونے ۲۲۲، ۲۲۲)

میں نے محض خدا کے فضل سے نہائے کسی ہنر سے اِس نعمت سے کامل حصته یا یا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئ تھی اور میرے لئے اس نعمت کا یا ناممکن نہ تھا اگر میں اپنے سیّد ومولی فخر الانبیاءاور خیرالوری حضرت محم مصطفی صلی الله علیه وسلم کے راہوں کی پیروی نہ کرتا۔سومیں نے جو کچھ یا یا اُس پیروی سے یا یا اور میں اپنے سیج اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اُس نبی صلی اللّٰدعلیه وسلم کےخدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کا ملہ کا حصّہ پاسکتا ہے۔اور مَیں اِس جَگہ بیہ بھی بتلا تا ہوں کہوہ کیا چیز ہے کہ سچی اور کامل پیروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدسب باتوں سے یہلے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سو یا در ہے کہ وہ قلب سلیم ہے یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل ایک ابدی اور لا زوال لڈ ت کا طالب ہوجا تا ہے۔ پھر بعداس کے ایک مصفّی اور کامل محبت الٰہی بباعث اس قلب سلیم کے حاصل ہوتی ہے اور بیسب نعمتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بطور وراثت ملتى بين -جيسا كمالله تعالى خود فرما تا ہے: قُلُ إِنْ كُنْتُدُ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِيْ يُحُبِبُكُمُ اللهُ - يعني أَن كو کہہ دے کہا گرتم خداسے محبت کرتے ہوتو آؤمیری پیروی کروتا خدابھی تم سے محبت کرے بلکہ یک طرفہ محبت کا دعویٰ بالکل ایک جھوٹ اور لاف وگزاف ہے۔ جب انسان سیح طور پرخدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو خدا بھی اُس سے محبت کرتا ہے۔ تب زمین پراُس کے لئے ایک قبولیت پھیلائی جاتی ہے اور ہزاروں انسانوں کے دلوں میں ایک تیجی محبت اُس کی ڈال دی جاتی ہے اور ایک توّت جذب اُس کوعنایت ہوتی ہےاورایک نوراُس کودیا جاتا ہے جو ہمیشہاُس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ایک انسان سیچ دل سے خدا سے محبت کرتا ہے اور تمام دنیا پر اس کو اختیار کر لیتا ہے اور غیر اللہ کی عظمت اور وجاہت اُس کے دل میں باقی نہیں رہتی بلکہ سب کوایک مَر ہے ہوئے کیڑے سے بھی بدر سمجھتا ہے۔ تب خدا جو اُس کے دل کو دیکھتا ہے ایک بھاری حیلی کے ساتھ اُس پر نازل ہوتا ہے اور جس طرح ایک صاف آئینہ میں جو آفتاب کے مقابل پر رکھا گیا ہے آفتاب کا عکس ایسے پورے طور پر پڑتا ہے کہ مجاز اور استعارہ کے رنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہی آفتاب جو آسان پر ہے اس آئینہ میں بھی موجود ہے۔ ایسا ہی خدا ایسے دل پر اُتر تا ہے اور اُس کے دل کو اپناعرش بنالیتا ہے۔ یہی وہ امر ہے جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔

(حقيقة الوحي، روحاني خزائن جلد ٢٢، صفحه ٢٥،٦٨)

ان کو کہہ کہ اگر خدا سے تم محبت کرتے ہو۔ پس آؤ میری پیروی کروتا خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گذبخش دے اور خداغفور ورحیم ہے۔ (حقیقة الوی، روحانی خزائن جلد ۲۲، صفحہ ۱۳۰)

قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں مختلف مقامات میں ذکر فرما یا گیا ہے جیسا کہ ایک جگدفر ما تا ہے: قُالُ إِنْ گُذْتُهُ تُوجِبُونَ اللّهُ فَالَيَّعُونِيْ یُحُبِبُکُهُ اللهُ وَ یَغُفِرُ لَمُ هُونَا ہُو ہُمِری میروی کروتا خدا بھی تم سے مجت کرے ہوتو آ و میری میروی کروتا خدا بھی تم سے مجت کرے اور تہمارے گناہ بخشے ۔ اب دیکھو کہ ہے آ بیت کس قدر صراحت سے بتلار ہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا کوفق قدم پر چلنا جس کے لوازم میں سے محبت اور تعظیم اور اطاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ضروری نتیجہ ہیہ ہے کہ انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں یعنی اگر کوئی گناہ کی فرمی سے ایک انسان پاک ہوسکتا ہے ایسا ہی ایک شخص گناہ سے پاک ہوجا تا ہے اور جس طرح بذریعہ خوات اور محبت کا اثر وائل کرتا ہے اور آگ جلاتی ہوتا ہے۔ دیکھو! آگ کیوں کرایک دم میں جلاد یتی ہے ۔ پس اسی طرح پر جوش نیکی جو محض خدا کا جلال موتا ہے۔ دیکھو! آگ کیوں کرایک دم میں جلاد یتی ہے ۔ پس اسی طرح پر جوش نیکی جو محض خدا کا جلال نام کرنے کے لئے آگ کا حکم رکھی خوات اور بزرگی کو مان کر پورے صد ق اور صدا اور محبت اور اطاعت سے آپ کی پیروی کرتا ہے بہاں تک کہ جو جب ایک انسان سے دل سے ہمارے نبی جات اور اطاعت سے آپ کی پیروی کرتا ہے بہاں تک کہ کا مل طاعت کی وجہ سے فنا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تب اس تعلق شدید کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہو کا کا مل اطاعت کی وجہ سے فنا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تب اس تعلق شدید کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہو

جاتا ہے وہ الٰہی نور جوآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراتر تا ہے اس سے بیشخص بھی حصہ لیتا ہے ہہ چونکہ ظلمت اور نور کی باہم منافات ہے وہ ظلمت جواس کے اندر ہے دور ہونی شروع ہوجاتی ہے یہاں تک کہ کوئی حصہ ظلمت کا اس کے اندر باقی نہیں رہتا اور پھراس نور سے قوت پاکراعلیٰ درجہ کی نیکیاں اس سے ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے ہر یک عضو میں سے محبت الٰہی کا نور چمک اٹھتا ہے ہہ اندرونی ظلمت بنگلی دور ہوجاتی ہے اور علمی رنگ سے بھی اس میں نور پیدا ہوجاتا ہے اور عملی رنگ سے بھی نور پیدا ہوجاتا ہے ، آخر ان نوروں کے اجتماع سے گناہ کی تاریکی اس کے دل سے کوچ کرتی ہے۔ بیتو ظاہر ہے کہ نور اور تاریکی ان نوروں کے اجتماع سے گناہ کی تاریکی اس کے دل سے کوچ کرتی ہے۔ بیتو ظاہر ہے کہ نور اور تاریکی ان نوروں کے اجتماع سے گناہ کی تاریکی اس کے دل سے کوچ کرتی ہے۔ بیتو ظاہر ہے کہ نور اور تاریکی انفاق آگوئی گناہ ظہور میں نہیں آیا تو اس کوائی تاریکی ہی تاریکی اس کے دل سے کوچ کرتی ہوتا ہے کہ آئیدہ گناہ کی طاقت اس سے انفاقاً کوئی گناہ ظہور میں نہیں آیا تو اس کوائی سے بیفا کدہ ہوتا ہے کہ آئیدہ گناہ انگلی گئاہ انگلی گئاہ انگلی گئاہ انگلی گئاہ انگلی گئاہ انگلی کے گئاہ کہ کہ کہ کہ کہ خدا نے تھر پر پاکروح تازل کر کے ہریک نیکی کی تم کورغبت دی الفیسٹوئی کو العجدات : ۸) کہ خدا نے تم پر پاکروح تازل کر کے ہریک نیکی کی تم کورغبت دی اور کنراورفس اور عصان تہماری نظر میں مکروہ کرد یا۔

لیکن اگراس جگہ پیروال ہوکہ وہ نور جو بذریعہ نبی علیہ السلام کے پیروی کرنے والے وماتا ہے جس سے گناہ کے جذبات دور ہوجاتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ سواس سوال کا پیرجواب ہے کہ وہ ایک پاک معرفت ہے جس کے ساتھ کوئی نفسانی غرض ہیں اور وہ ایک کی شک وشبہ کی نہیں اور وہ ایک کی بیت ہے جس کے ساتھ کوئی نفسانی غرض نہیں اور وہ ایک پاک لڈت ہے جو تمام لذتوں سے بڑھ کر ہے جس کے ساتھ کوئی کثافت نہیں ۔ اور وہ ایک زردست کشش ہے جس پر کوئی کشش غالب نہیں اور ایک قوی الاثر تریاک ہے جس سے تمام اندرونی زبر میں دور ہوتی ہیں۔ یہ پانچ چیزیں ہیں جونور کے طور پر روح القدس کے ساتھ تبی پیروی کرنے والے زبر یں دور ہوتی ہیں جس ایسادل نہ صرف گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے بلکہ طبعاً اس سے متنفر بھی ہو جاتا ہے۔ ان پانچ ھی چیزوں کی طاقت کا جدا جدا بیان تو بہت طول چاہتا ہے مگر صرف پاک معرفت کی خاصیتوں کو کسی قدر تفصیل سے بیان کرنا اس حقیقت کے بیچھنے کے لئے کافی ہے کہ کیوں کر پاک معرفت کی خاصیتوں کو کسی قدر تفصیل سے بیان کرنا اس حقیقت کے بیچھنے کے لئے کافی ہے کہ کیوں کر پاک معرفت گناہ سے روکتی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ انسان بلکہ حیوان بھی ہریک نقصان رساں چیز کی نسبت علم صحیح اور یقینی پاکر پھراس کے

نز دیک نہیں جا سکتا۔ چورکواگریہ اطلاع ہو کہ جس جگہ میں نقب لگانا چاہتا ہوں اس جگہ مخفی طور پر ایک جماعت کھڑی ہے جوعین نقب زنی کی حالت میں مجھے پکڑ لے گی تو وہ ہرگز اس بات پر جراُت نہیں کرسکتا کہ نقب لگاوے بلکہ اگر ایک پرند بھی اس بات کو تاڑ جائے کہ یہ چند دانہ جو میرے لئے زمین پر کھیلائے گئے ہیںان کے پنچے دام ہے تو وہ ان دانوں کے نز دیک نہیں آتا ایسا ہی اگر مثلاً ایک نہایت عمدہ لطیف کھانا پکایا گیا ہومگر کسی شخص کو بیلم ہوجائے کہاس کھانے میں زہرہے تو وہ کبھی اس کھانے کے نز دیک نہیں آتا پس ان تمام مشاہدات سے صاف ظاہر ہے کہ انسان جب ایک موذی اور نقصان رساں چیز کی نسبت بوراعلم حاصل کر لے تو کبھی اس چیز کی طرف رغبت نہیں کرتا بلکہ اس کی شکل سے بھا گتا ہے۔لہذا بیہ امرقا بل تسلیم ہے کہ اگر انسان کو کسی ذریعہ سے اس بات کاعلم ہو جائے کہ گناہ ایسی مہلک زہر ہے۔ جو فی الفور ہلاک کرتی ہے تو بلاشبہ بعد اس علم کے انسان گناہ کا مرتکب ہر گزنہیں ہو گالیکن اس جگہ طبعاً پیسوال پیش ہوتا ہے کہ وہ ذریعہ کون ساہے۔ کیاعقل بیذریعہ ہوسکتی ہے؟ تواس کا یہی جواب ہے کہ عقل ہر گز کامل ذریعے نہیں ہوسکتی جب تک کوئی آ سانی مدد گارنہ ہو کیونکہ دل میں پیقین ہونا کہ گناہ کے لئے واقعی ایک سزا ہےجس سے انسان بھا گنہیں سکتا۔ پیلقین کامل طور پراس وقت ہوسکتا ہے کہ جب کامل طور پرمعلوم ہو کہ خدابھی ہے جو گناہ پر سزاد ہے سکتا ہے لیکن مجر د عقلمندجس کو آسان سے کوئی روشنی نہیں ملی خدا تعالیٰ پر کامل طور پریقین نہیں کرسکتا کیونکہ اس نے خدا کے کلام کونہیں سنااور نہاس کے چپرہ کودیکھااس لئے اس کو خدا تعالیٰ کی نسبت بشرطیکه وه زمین و آسان کی مخلوقات پرغور کر کے صحیح نتیجہ تک پہنچ سکے صرف اس قدرعلم ہو سكتا ہے كه ان تمام مصنوعات كا كوئى صانع ہونا چاہيے ليكن اس يقينی قطعی علم تكنہيں پہنچ سكتا كه وہ صانع موجود بھی ہےاور ظاہر ہے کہ ہونا چاہئے اور ہے میں بڑا فرق ہے یعنی جوشخص صرف اسی قدرعلم رکھتا ہے کہ فقط ہونا چاہئے کے مرتبہ برآ کر گھہر گیاہے پھر ماوراءاس کے اس کی نظر کے سامنے تاریکی ہی تاریکی ہےوہ اس شخص کی ما ننداینے علم کی رو سے ہر گزنہیں کہ جواس صانع حقیقی کی نسبت صرف پنہیں کہتا کہ ہونا جا ہے ۔ بلکہ اس نور کی شہادت سے جواس کو دیا گیا ہے محسوں بھی کر لیتا ہے کہ وہ ہے بھی اور پنہیں کہ صرف وہ آسانی نور سے خدا کی ہستی کا مشاہدہ کرتا ہے بلکہ اس آ سانی نور کی ہدایت سے اس کے عقلی اور ذہنی قو ٹی بھی ایسے تیز کئے جاتے ہیں کہاس کا قیاسی استدلال بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا ہے پس وہ دوہری قوت سے خدا تعالیٰ کے

(عصمت انبياء يبهم السلام، روحاني خزائن جلد ١٨ صفحه • ٦٨ تا ٦٨٣)

صوفیوں نے ترقیات کی دورا ہیں کھی ہیں؛ ایک سلوک، دوسرا جذب ۔ سلوک وہ ہے۔ جولوگ آپ عقلمندی سے سوچ کر اللہ ورسول کا راہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا: قُلُ اِنْ کُنْتُمْهُ تُحجُبُونَ اللّٰه فَالَیّا عُونِیْ یُحْدِبْکُمْهُ اللّٰهُ یعنی اگرتم اللہ کے بیارے بننے چاہتے ہوتو رسول اکرم علیہ الصلوة والسلام کی پیروی کرو۔ وہ ہادی کامل، وہی رسول ہیں جنہوں نے وہ مصائب اُٹھائی کہ دنیا پنا اندرنظیر نہیں رکھتی۔ ایک دن جی آ رام نہ پایا۔ اب پیروی کرنے والے بھی حقیقی طور سے وہی ہوں گے جوا پنے متبوع کے ہرقول وفعل کی پیروی پورے جدو جہدسے کریں۔ متبع وہی ہے جوسب طرح پیروی کرے گاسبل انگار اور سخت گذارکواللہ لیند نہیں کرتا۔ بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ وے گا۔ یہاں جواللہ تعالیٰ نے رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وہلم) کی پیروی کا تھم دیا تو سالک کا کام یہ ہوگا کہ اوّل رسول اکرم کی کل تاریخ دیکھے اور پھر پیروی کرے، اس کا نام سلوک ہے۔ اس راہ میں بہت مصائب و شدائد ہوتے ہیں۔ ان سے فرسود کی انہیں سلوک پر ہی نہیں رکھتا بلکہ خودان کو مصائب میں ڈالتا اور جاذبہ واز کی سے اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کو انبیاء مجذوب ہی ہے۔ جس وقت انسانی روح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے، ان سے فرسودہ کال انبیاء مجذوب ہی ہے۔ جس وقت انسانی روح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے، ان سے فرسودہ کال انبیاء مجذوب ہی ہے۔ جس وقت انسانی روح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے، ان سے فرسودہ کال انبیاء مجذوب ہی ہو تھے۔ جس وقت انسانی روح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے، ان سے فرسودہ کال انبیاء مجذوب ہی ہے۔ جس وقت انسانی روح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے، ان سے فرسودہ کال انبیاء مجذوب ہی ہے۔ جس وقت انسانی روح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے، ان سے فرسودہ کال

اورتجر بہکار ہوکرروح چیک اُٹھتی ہے جیسےلو ہا یا شیشہ اگر جہ چیک کا مادہ اپنے اندررکھتا ہے لیکن صیقلوں کے بعد ہی محبلاً ہوتا ہے حتی کہ اس میں منہ دیکھنے والے کا نظر آجا تا ہے۔مجاہدات بھی صیقل کا ہی کام کرتے ہیں۔ول کاصیقل یہاں تک ہونا چاہئے کہاس میں سے بھی منہ نظر آجاوے،منہ کا نظر آنا کیا ہے؟ تَخَلَّقُوْا بِأَخْلاقِ اللَّهِ كامصداق مونا ـ سالك كاول آئينه ہے جس كومصائب، شدائداس قدر صقل كردية ہیں کہ اخلاق النبی اس میں منعکس ہوجاتے ہیں اور بیاس وقت ہوتا ہے جب بہت مجاہدات اور تزکیوں کے بعداس کے اندر کسی قسم کی کدورت یا کثافت نہ رہے تب بیدر جہنصیب ہوتا ہے۔ ہرایک مومن کو ایک حد تک الیی صفائی کی ضرورت ہے۔کوئی مومن بلاآ ئینہ ہونے کے نجات نہ یائے گا۔سلوک والاخود یہ بیقل کرتا ہے،اینے کام سے مصائب اٹھا تا ہے لیکن جذبہ والامصائب میں ڈالا جا تا ہے۔خدا خوداس کامصقل ہوتا ہے۔اورطرح طرح کے مصائب شدائد سے میقل کر کے اس کو آئینہ کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔دراصل سالک ومجذوب دونوں کا ایک ہی نتیجہہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۳۴،۴۳) اس خانہ خدا کو بتوں سے یاک وصاف کرنے کے لئے ایک جہاد کی ضرورت ہے اوراس جہاد کی راہ میں تمهمیں بتا تا ہوں اوریقین دلاتا ہوں اگرتم اس پرعمل کرو گے توان بتوں کوتو ڑ ڈالو گےاور بیراہ میں اپنی خود تراشیدہ ہیں بتاتا بلکہ خدانے مجھے مامور کیا ہے کہ میں بتاؤں ،اوروہ راہ کیا ہے؟ میری پیروی کرواور میرے پیچھے چلے آؤ، بیآ وازنی آ وازنہیں ہے ملتہ کو بتوں سے یاک کرنے کے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہی كها تقا: قُلُ إِنْ كُنْتُهُ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُهُ اللهُ الى طرح يراكرتم ميرى پيروى كرو كتو ا پنے اندر کے بتوں کوتوڑ ڈالنے کے قابل ہوجاؤ گے۔اوراس طرح پرسینہ کو جوطرح طرح کے بتوں سے بھرا پڑا ہے یاک کرنے کے لائق ہوجاؤ گے۔تز کیپنٹس کے لئے چلہ کشیوں کی ضرورت نہیں ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صحابہ نے جله کشیاں نہیں كی تھیں ۔ارّہ اور نفی وا ثبات وغیرہ کے ذکر نہیں كئے تھے۔ بلکہان کے پاس ایک اور ہی چیزتھی وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت میں محو تھے جونور آپ میں تھاوہ اس اطاعت کی نالی میں ہے ہوکر صحابہ کے قلب پر گرتا تھااور ماسوی اللہ کے خیالات کو یاش یاش کرتا جا تا تھا تاریکی کے بجائے ان سینوں میں نور بھراجا تا تھا۔

(الحكم جلد ۵ نمبر ۲ سم مورند ۱۷ راگست ۱۹۰۱ ع شخه ۲ ، ۳)

میں سے کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہرسکتا اور ان انعام وبرکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہرہ ور نہیں ہوسکتا جواعلیٰ درجہ کے تزکیفس پر ملتے ہیں جب تک کہ وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے: قُلُ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَیْبِعُونِیْ یُحْبِبُکُمُ الله وَ اس عولیٰ کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۳۲، مورخہ کا رسمبر ا ۱۹۰ عِسنے ہوکہ جوب اللی بن جاؤاور تمہارے گناہ بخش دیئے جاویں تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔

کیا مطلب کہ میری پیروی ایک الیی شی ہے جورحت الٰہی سے ناامید ہونے نہیں دیتی گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی صورت میں سے اور شیح ثابت ہوگا کہتم میری پیروی کرو۔

اس آیت سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی خودتر اشیدہ طرزِ ریاضت ومشقت اور جپ تپ سے اللہ تعالیٰ کامجبوب اور قرب الہی کا حقد ارنہیں بن سکتا ،انوار و برکاتِ الہیہ کسی پر نازَل نہیں ہوسکتیں جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھویا نہ جاوے۔

اور جو شخص آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی محبت میں گم ہوجاوے اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہر فسم کی موت اپنی جان پر وارد کرلے اس کو وہ نور ایمان ، محبت اور عشق دیا جاتا ہے جو غیر الله سے رہائی دلا دیتا ہے۔ اور گنا ہوں سے رستدگاری اور نجات کا موجب ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں وہ ایک پاک زندگی پاتا ہے اور نفسانی جوش وجذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے زکال دیا جاتا ہے، اسی کی طرف بیصدیث اشارہ کرتی ہے: اَنَا اَنْ حَاشِدُ اللّٰذِی یُحْشُدُ النَّاسُ علی قَدَ هِی لیمن میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پرلوگ اُٹھائے جاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۲ مور خد ۲۲؍ جنوری ۱۹۰۱ عِشْد ۲)

سعادت عظمیٰ کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاوے جیسا کہ اس آیت میں صاف فرمادیا ہے: قُلُ اِنْ کُنْتُدُ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِیْ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِیْ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِیْ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِیْ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِیْ اللّٰهُ عَلَیْ اِنْ کُنْتُدُ اللّٰهُ یعنی آؤمیری پیروی کروتا کہ اللہ بھی تم کودوست رکھے۔اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ رسی طور پرعبادت کرو۔اگرحقیقتِ مذہب یہی ہے تو پھر نماز کیا چیز ہے؟ اور روزہ کیا چیز ہے؟ خودہی ایک بات سے پرعبادت کرو۔اگرحقیقتِ مذہب یہی ہے تو پھر نماز کیا چیز ہے؟ اور روزہ کیا چیز ہے؟

رُک اور نود ہی کر لے۔ اسلام محض اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام توبیہ ہے کہ بکرے کی طرح سرر کھد ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ میرا مرنا ، میرا جینا ، میری نماز ، میری قربا نیاں اللہ ہی کے لئے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۳، مورخہ ۲۲؍ جنوری ۱۹۰۱ و خیل فران کے خورت کے نمو نے پر چلیں اور آپ کے ہرقول اور فعل خدا وند تعالی مسلما نوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ آٹے خضرت کے نمو نے پر چلیں اور آپ کے ہرقول اور فعل کی پیروی کریں چنا نچے فرما تا ہے: لَقُدُ کَانَ لَکُدُ فِی دَسُولِ اللهِ ال

اگرخدا کے محبوب بننا چاہتے ہوتواس کی ایک ہی راہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۹ ۳ مورخہ ۲۲ را کتوبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

روحانیت کے نشوونمااورزندگی کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ خدا تعالی نے رکھا ہے اور وہ اتباع رسول ہے ...قر آن تریف اگر کچھ بتا تا ہے تو یہ کہ خدا سے بول محبت کرو: اَشَکُّ حُبَّا لِبَّلٰہِ (البقرة ١٦٦١) کے مصداق بنواور فَاتَیْبِ عُوْنِیْ یُحْدِبْکُمُ اللّٰهُ پُرمُل کرواورالی فناءِ اتم تم پر آجاوے کہ تَبَتَّلُ اِلْکَیٰهِ تَبُزِیْ اللّٰهُ پُرمُل کرواورالی فناءِ اتم تم پر آجاوے کہ تَبَتَّلُ اِلْکَیٰهِ تَبُزِیْ اللّٰهِ اللّٰهُ کُوسِب چیزوں پر مقدم کرلو۔

(الحكم جلد ۵ نمبر ۴ ۴ مورنه ۱ ۱۳ / اكتوبرا ۱۹ وصفحه ۲ )

جس طرح پرآ فتاب سے ساری دنیا فائدہ اُٹھاتی ہے اوراُس کا فائدہ کسی خاص حد تک جاکر بند نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے اس طرح پرآ فقاب ہمیشہ چبکتا ہے اور اُس کا فائدہ کر ہتا ہے اس طرح پرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات کا آ فتاب ہمیشہ چبکتا ہے اور سعادت مندوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: قُلُ اِنْ کُنْدُدُ تُحِبُّونَ الله فَاتَبُعُونِیْ یُحْبِبْکُدُ اللّٰہُ یعنی ان کو کہدو کہ اگرتم چاہتے ہوکہ اللہ تعالی کے مجوب بن جاؤتو میری اطاعت کرو اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا۔ آپ کی سچی اطاعت اور اتباع انسان کو اللہ تعالی کا محبوب بنا دیتی ہے اور اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا۔ آپ کی سچی اطاعت اور اتباع انسان کو اللہ تعالی کا محبوب بنا دیتی ہے اور

ل ويَصوآيت قَدُ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوَةً حَسَنَكُ فِي إِبْرِهِيمَ .... إِلاَّ قَوْلَ إِبْرِهِيْمَ لِأَبِيْهِ لاَسْتَغْفِرَقُ (الممتحنة: ٥)

گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے۔ پس جبکہ آپ کی اتباع کامل اللہ تعالیٰ کامحبوب بنادیتی ہے پھرکوئی وجہیں ہوسکتی کہایک محبوب اپنے محب سے کلام نہ کرے۔

(الحکم جلد کے نمبر ۲۰ مورخہ ۱۳ رمئی ۱۹۰۳ وصفحہ ۱)

الله تعالی کی محبت کامل طور پرانسان اپنے اندر پیدانہیں کرسکتا جب تک نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اخلاق اور طرز عمل کو اپنار ہبر اور ہادی نہ بنالے چنا نچہ خود الله تعالی نے اس کی بابت فرما یا ہے: قُلُ اِن کُنْتُهُم تُحْرِقُونَ الله وَ فَاتَّبِعُونِیْ یُحْرِبِکُمُ الله کی یعن محبوب اللهی بننے کے لئے ضروری ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اتباع کی جاوے۔ سچی اتباع آپ کے اخلاقِ فاضلہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے۔

(الحكم جلد ٢ نمبر ٢٧ مورخه ا ٣٠ جولا ئي ١٩٠٢ ۽ صفحه ٨)

(البدرجلد ۲ نمبر ۱۲ مورخه ۲۲ / ایریل ۱۹۰۳ عضحه ۱۰۹)

نجات اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہوا کرتی ہے اُس فضل کے حصول کے لئے خدا تعالیٰ نے جو اپنا قانون کھم رایا ہوا ہے وہ (اسے ) بھی باطل نہیں کرتا وہ قانون یہ ہے کہ: اِنْ کُنْتُدُم تُحبُّونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِیْ یُحْبِبُکُدُم اللّٰہُ اور مَنْ یَبُتَعِ غَیْرَ الْاِسْلَامِر دِیْنَا فَکُنْ یُّقُبُلَ مِنْدُ (الِ عمر ان: ۸۲)۔
فَاتَیْبِعُونِیْ یُحْبِبُکُدُم اللّٰہُ اور مَنْ یَبُتَعِ غَیْرَ الْاِسْلَامِر دِیْنَا فَکُنْ یُّقُبُلَ مِنْدُهُ (الِ عمر ان: ۸۲)۔
(البدرجلد المنبر ۴م،مورخد ۲۱رنومبر ۱۹۰۲ عِنْد الله

خدا کے محبوب بننے کے واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے اور کوئی دوسری راہ نہیں کہتم کوخداسے ملادے . . . . میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کا میا بنہیں ہوسکتا۔ (الحکم جلدے نمبر ۹،مورخہ ۱۰رمارچ ۱۹۰۳ء شخہ ۸)

ہرایک شخص کو خود بخو دخدا سے ملاقات کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے واسطے واسطے صارور ہے اوروہ واسطے قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس واسطے جوآپ کوچھوڑتا ہے وہ بھی بامراد نہ ہوگا۔ انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے، غلام کا کام بیہ وتا ہے کہ مالک جو تکم کرے اسے قبول کرے اس مول طرح اگر تم چاہتے ہوگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کروتو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو۔ قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے: قُل یٰجہا چری الیّزین السّر فواعی انفیسی می اللہ علیہ بندوں قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے: قُل یٰجہا چری الیّزین السّر فواعی انفیسی می ہیں نہ کہ مخلوق۔ رسول کریم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے سی حکم کی نافر مانی نہ کرو۔ سب حکموں پر کار بندر ہوجیسے کہ تم ہے: قُلْ اِن کُذْتُدُدُ تُحِبُّونَ اللّٰه فَاتَبِعُونِیْ اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ علیہ وسلم کے پورے فاتی ہو جاؤ تب خدا تم سے مجت کرے گا۔

جوجس سے پیارکرتا ہے توائس سے کلام بغیر نہیں رہ سکتا اسی طرح خداجس سے پیارکرتا ہے توائس سے کلام کرتا ہے بلا مکالمہ نہیں رہ تا آئحضرت کی اتباع سے جب انسان کو خدا پیارکر نے لگتا ہے توائس سے کلام کرتا ہے غیب کی خبریں اُس پرظا ہرکرتا ہے اسی کا نام نبوت ہے۔ (البدرجلد ۲ نمبر ۱۵، مورخہ کیم می ۱۹۰۳ و صفحہ ۱۱۳) اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک بہی طریق ہے کہ آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما نبرداری کی جاوے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں۔ کوئی مرجاتا ہے توقشم قسم کی بدعات اور رسومات کی جاتی وری میں بدعات اور رسومات کی جاتی وری میں اُنکہ چا ہے کہ مُردہ کے تن میں دعا کریں۔ رسومات کی بجاتی وری میں آئے خضرت صلحم کی صرف مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی ہتک بھی کی جاتی ہے اور وہ اس طرح سے کہ گویا آئے خضرت صلحم کی صرف مخالفت ہی نہیں سمجھا جاتا اگر کا فی خیال کرتے توا پنی طرف سے رسومات کے گھڑنے کی کیوں ضرورت بڑتی ؟

یادر کھناچا ہے کہ انبیاءورسل اور آئمہ کے آئے سے کیاغرض ہوتی ہے؟ وہ دنیا میں اس لئے نہیں آئے کہ ان کو اپنی پوجا کرانی ہوتی ہے وہ تو ایک خدا کی عبادت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی مطلب کے لئے آئے ہیں اور اس واسطے کہ لوگ اُن کے کامل نمونہ پڑمل کریں اور اُن جیسے بننے کی کوشش کریں اور الی اتباع کریں کہ گویا وہ ہی ہوجا ئیں۔ مگر افسوں ہے کہ بعض لوگ ان کے آئے کے اصل مقصد کوچھوڑ دیتے ہیں اور ان کوخدا سمجھ لیتے ہیں اس سے وہ آئمہ اور رسل خوش نہیں ہو سکتے کہ لوگ ان کی اس قدر عزت ہیں اور ان کو خدا سمجھ لیتے ہیں اس سے وہ آئمہ اور رسل خوش نہیں ہو سکتے کہ لوگ ان کی اس قدر عزت کرتے ہیں ، بھی نہیں! وہ اس کو کوئی خوشی کا باعث قرار نہیں دیتے ، ان کی اصل خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ لوگ اُن کی اتباع کریں اور جو تعلیم وہ پیش کرتے ہیں کہ سپے خدا کی عبادت کر واور تو حید پر قائم ہوجا وَ اس پر قائم ہوں۔ چنا نچہ آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا: قُلُ إِنْ کُذَتُ مُ تُحِجُونُ اللّٰه فَالَيْعُونِيْ لَيْ يَعْدِ اللّٰهُ فَالَيْعُونِيْ اللّٰهِ فَالَيْعُونِيْ اللّٰهِ فَاللّٰہُ عَلَیْ اِن کُورِ مِن کا اللّٰہ فَاللّٰہُ کے اس کے رسول! ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہوتو میری ا تباع کرو۔ اس اتباع کا یہ نہیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے مجبوب بننے کا طریق یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مار اللہ علیہ ہوسلم کی سے اسام اور ایسا ہی اور جو خدا تعالی سے اتباع کی جاوے ۔ پس اس بات کو ہمیشہ یا در کھنا چاہئے کہ انبیاء یہم السلام اور ایسا ہی اور جو خدا تعالی کے راست باز اور صادق بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ایک نمونہ ہوکر آتے ہیں جو شخص اس نمونہ کے موافق چلنے کی کوشش نہیں کرتالیکن اُن کو سجدہ کرنے اور حاجت روا مانے کو تیار ہوجا تا ہے وہ کہمی خدا تعالی

کے نز دیک قابل قدرنہیں ہے بلکہ وہ دیکھ لے گا کہ مرنے کے بعدوہ امام اُس سے بیز ارہوگا۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۱۱ مورخہ ۳۱؍ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۲)

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کا سب سے بڑا مقام تو بیرتھا کہ آپ محبوب اللی تھے کین الله تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو بھی اس مقام پر پہنچنے کی راہ بتائی جیسا کہ فرمایا: قُلُ اِنْ کُنْتُمْهُ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَبِعُوْنِیْ یُورِ بِہُکُمُ اللّٰهُ کینی ان کو کہہ دو کہ اگرتم چاہتے ہو کہ محبوب اللی بن جاؤتو میری اتباع کرواللہ تعالیٰتم کو اپنا محبوب بنالے گا۔ ابغور کروکہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی کامل اتباع محبوب اللی تو بنادیتی ہے پھراور کیا جائے۔

اگرتم اللہ تعالیٰ ہے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کرواس اتباع کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گنا ہول کو بخش دے گا۔ پس اب اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ جب تک انسان کامل متبع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ سے فیوض و برکات پانہیں سکتا اور وہ معرفت اور بصیرت جواس کی گناہ آلود زندگی اور نفسانی جذبات کی آگ کو ٹھنڈا کردے عطا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہیں جوعلاء اُمتی کے مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ (الحکم جلد ہ نمبر ۳۹، مورخہ ۱۰ رنومر ۱۹۰۵ ہوئی۔ السے لوگ ہیں جوعلاء اُمتی کے مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ (الحکم جلد ہ نمبر ۳۹، مورخہ ۱۰ رنومر ۱۹۰۵ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محب بنالے گا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع انسان کو محبوب اللی کے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کامل موحد کا نمونہ تھے۔

(الحكم جلد ٩ نمبر • ٣ ، مورخه ١٥ رنومبر ١٩٠٥ ع صفحه ٧)

یے خصوصیت آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے اور اید آپ کی حیات کی الی زبر دست دلیل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ اس طرح پر آپ کے برکات و فیوض کا سلسلہ لا انتہا اورغیر منقطع ہے اور ہر زمانہ میں گویا امت آپ کا ہی فیض پاتی ہے اور آپ ہی سے تعلیم حاصل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محب بنتی ہے جب ساکہ فرمایا ہے: قُلُ إِنْ کُنْدُتُم تُحِبُّونَ اللّٰه فَاتَیْعُونِیْ یُحْدِبْکُم اللّٰه کی سے خیسا کہ فرمایا ہے: قُلُ إِنْ کُنْدُتُم تُحِبُّونَ اللّٰه فَاتَیْعُونِیْ یُحْدِبْکُم اللّٰه کی سے خیسا کہ فرمایا ہے: قُلُ إِنْ کُنْدُتُم تُحِبُّونَ اللّٰه فَاتَیْعُونِیْ یُحْدِبْکُم اللّٰه کی سے حسیا کہ مورخہ کا برخہ میں خالی نہیں چھوڑ تا اور یہی ایک امر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر روثن دلیل ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲، مورخہ کا برفروری ۲۹۰۱ وقع کی موقع سے کیونکہ اگر محض اللہ تعالیٰ کی رضا مسلمانوں میں اندرونی تفرقہ کا موجب بھی یہی حُبِّ دنیا ہی ہوئی ہے کیونکہ اگر محض اللہ تعالیٰ کی رضا

مقدم ہوتی تو آسانی سے سمجھ میں آسکتا تھا کہ فلاں فرقے کے اصول زیادہ صاف ہیں اور وہ انہیں قبول کر کے ایک ہوجاتے۔

یہاں ایک اور بات بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ چونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پاجانا تھا اس لئے ظاہری طور پر ایک نمونہ اور خدا نمائی کا آلہ دنیا سے اٹھنا تھااس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان راہ رکھ دی کہ قُلُ اِنْ کُنْدُمُ تُحجُونُ اللّٰہ فَالَیِّ عُوْنِی کَیونکہ مجوب اللہ مستقیم ہی ہوتا ہے۔ زیغ رکھنے والا بھی محبوب نہیں بن سکتا اور رسول اللہ صلیہ وسلم کی محبت کی از دیا داور تجدید کے لئے ہر نماز میں درود شریف کا پڑھنا ضروری ہوگیا۔ تا کہ اس دعا کی قبولیت کے لئے استقامت کا ایک ذریعہ ہاتھ آئے۔

(حضرت اقدى كى ايك تقريرا ورمسئله وحدت وجود پرايك خطص فحد ٢١ مرتبه حضرت شيخ يعقوب على صاحب عرفاني ") قبوليت دعاك تين ہى ذريع ہيں؛ اوّل: إنْ كُذْتُهُم تُحِبُّونَ الله كَاتَبِعُوْنِيْ، دوم: يَاكِتُهَا الّذِينَ اَمُنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ (الأحزاب: ٥٧) تيسرا: موهبت الهي-

(حضرت اقدس کی ایک تقریراورمسکه وحدت الوجود پرایک خطصفحه ۲۲ مرتبه حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی ش) رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اطاعت کوخدا تعالی کی محبت کا ذریعه قرار دیا گیا ہے بغیراس کے بید مقام مل ہی نہیں سکتا۔ (الحکم جلد ۱۱ نمبر ۳،مورخه ۲۲؍جنوری ۱۹۰۷م شخه ۱۵)

اِنْ کُنْدُهُ تُحِبُّونَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُونِیْ کہ کرآ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرایک طبقہ کے انسان کو مخاطب کیا ہے کہ ہرایک قسم کا سبق مجھ سے لواور ظاہر ہے کہ جب تک ایک اسوہ سامنے نہ ہو، انسان عمل در آ مدسے قاصر رہتا ہے۔ ہرایک قسم کے کمال کے حصول کے لئے نمونہ کی ضرورت ہے۔ انسانی طبائع اسی قسم کی واقع ہوئی ہیں کہ وہ صرف قول سے مؤثر نہیں ہوتیں جب تک اس کے ساتھ فعل نہ ہو۔ اگر صرف قول ہوتو صدہا اعتراض لوگ کرتے ہیں۔ دین کی باتوں کوس کر کہا کرتے ہیں کہ بیسب با تیں کہنے کی ہیں، کون ان کو بجالا سکتا ہے؟ یونہی بنا چھوڑی ہیں، اور ان اعتراضوں کا ردنہیں ہوسکتا۔ جب تک ایک انسان عمل کرکے دکھانے والا نہ ہو۔

(البدرجلد ۳ نمبر ۱ سمورخہ ۱۲ راگست ۱۹۰۴ ہوٹے ۲)

خدا کی ذات میں بخل نہیں اور نہ انبیاء اس لئے آتے ہیں کہ ان کی پوجا کی جاوے بلکہ اس لئے کہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ ہماری راہ اختیار کرنے والے ہمارے ظل کے نیچ آجاویں گے جیسے فرمایا: اِن کُنْتُورُ تُحِجُّونَ اللّٰهُ فَاتَیْبِعُونِی یُحْبِبِکُدُر اللّٰهُ یعنی میری پیروی میں تم خدا کے محبوب بن جاؤگے۔ آخضرت (صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) پر محبوب ہونے کی بدولت بیسب اکرام ہوئے مگر جب کوئی اور شخص محبوب بنے گاتواس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر اسلام ایسا مذہب ہے توسخت بیزاری ہے ایسے اسلام سے ۔ مگر ہم گزوہ ماسلام ایسا مذہب نہیں آخضرت (صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) تووہ مائدہ لائے ہیں کہ جو چاہے اس کو حاصل کرے، اسلام ایسا مذہب بنیں آخوہ رو تو خدا کی دولت لائے تھے اور خود اس کے قاسم شے پس اگروہ مال دینا نہیں تھا تو کیا وہ گھڑی واپس لے گئے؟

(الحكم جلد ٨ نمبر ٨ ٣و ٩ ٣، مورنه ١٠ تا ١ ارنومبر ١٩٠٧ عفير ٤)

کل انبیاء، اولیاء، اتقیا اور صالحین کا ایک بیم مجموعی مسله ہے کہ پاک کرنا خدا کا کام ہے اور خدا کے اس فضل کے جذب کے واسطے اتباع نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ازبس ضروری اور لا زمی ہے۔ جبیبا کہ فرما تا ہے: قُلُ إِنْ كُنْتُهُ مُنْجِبُّونَ اللهَ فَالَیَّعِ عُونِیْ یُخْبِبُکُمُ اللهُ۔ سورج ونیا میں موجود ہے مگرچیتم بینا بھی تو چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت لغواور بے فائدہ نہیں ہے جو ذرائع کسی امر کے حصول کے خدانے بنائے ہیں آخر انہیں کی پابندی سے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کان سننے کے واسطے خدانے بنائے ہیں مگرد کیے نہیں سکتے ۔ آئھ جو دیکھنے کے واسطے بنائی گئی ہے وہ سننے کا کام نہیں کرسکتی ۔ بس اسی طرح خدا کے فضل کے فیضان کے حصول کی جوراہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اس سے باہررہ کر کیسے کوئی کا میاب ہوسکتا ہے۔

حقیقی پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے اتباع نبی صلی الله علیه وسلم سے کیونکہ خود خدا نے فرما دیا کہ اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہوتو رسول کی پیروی کرو ۔ پس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بنی یا رسول کی کیا ضرورت ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۳۲ مورخه ۱۰ ارمنی ۹۰۸ واصفحه ۴)

جبکہ خدا تعالیٰ کی محبت آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ ہے اور آنجناب کے عملی نمونوں کے دریافت کے لئے جن پراتباع موقوف ہے حدیث بھی ایک ذریعہ ہے پس جو شخص حدیث کوچھوڑ تا ہے وہ طریق اتباع کو بھی چھوڑ تا ہے۔ (ریویو برمباحثہ بٹالوی و چکڑ الوی ، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۲۰۸)

## قُلُ ٱطِيْعُوااللهُ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ۞

اُن کو کہہ کہ خدا اور رسول کی اطاعت کرو پس اگر وہ اطاعت سے مُنہ پھیرلیں تو خدا کا فروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اِن آیات سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ گنا ہوں کی مغفرت اور خدا تعالیٰ کا پیار آن خضرت صلی الله علیہ وسلم پرایمان لانے سے وابستہ ہے اور جولوگ ایمان نہیں لاتے وہ کا فرہیں۔
(حقیقة الوی، روحانی خزائن جلد ۲۲، صفحہ ۱۳۰۰)

ہرایک دل اس بات کومحسوں کرسکتا ہے کہ ایک جج کے ارادہ کرنے والے کے لئے اگریہ بات پیش آ جائے کہ وہ اس میں موعود کو دیکھ لے جس کا تیرہ نتو برس سے اہل اسلام میں انتظار ہے۔ تو بموجب نص صریح قر آن اور احادیث کے وہ بغیر اس کی اجازت کے جج کونہیں جا سکتا۔ ہاں! باجازت اس کے دوسرے وقت میں جاسکتا ہے۔

(تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۴۹)

فَكَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْثَى ۖ وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۖ وَ لَيْ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَ لَيْسَ النَّاكُو كَالُانُثَى ۚ وَ إِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَ إِنِّيْ الْعِيْنُهَا بِكَ وَ

## ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ا

میں نے ایک مولوی صاحب کی ایک تازہ تصنیف پڑھی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اوراس کی ماں مریم کے سوائے مس شیطان سے دنیا میں کسی کی پیدائش پاک نہیں۔ صرف یہی دونفس مریم اور ابن مریم مقیق شیطان سے پاک ہیں اور بس۔ اس عبارت کو پڑھ کر جھے بہت ہی افسوس ہوا کہ ہمیں تو بیلوگ کا فرکتے ہیں اور اپنا بیحال ہے کہ تمام انبیاء اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پاکوں کے سردار ہیں، نعوذ باللہ المشرق شیطان سے محفوظ نہیں سمجھتے۔ گویا ان کے نز دیک نعوذ! باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں شیطان کا حصہ نہ تھا۔ باربار کی ماں کی پیدائش میں شیطان کا حصہ نہ تھا۔ باربار افسوس آتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت کہاں تک بینی گئی ہے؟ اِنَّا یِلَیْہِ وَ اِنَّا اِلْدُیْهِ دُجِوْنَ ۔

یاوگ اپناس دو کا کی دلیل میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو سیح کاری میں ہے اور نہیں سوچتے کہ سب مقدم تو قر آن شریف ہے۔ قر آن شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ: إنَّ عِبَادِی کی کیسے مقدم تو قر آن شریف ہے۔ قر آن شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ: إنَّ عِبَادِی کی کیسے کی کیسے کہ کیسے کہ کیسے کہ کیسے کا لیس لک عکیفے کہ شاطن (العَجَدِ : ۴۳)۔ میرے بندوں پر مجھے کوئی غلبہ نہیں ، کیا آئحضرت سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے خواہ بخاری میں ہواور خواہ سلم میں ہو۔ دوسراجس حدیث سے حضرت نبی کریم مجمد صطفیٰ حبیب خدا محبوب اللی کی تمام نبیوں کے سردار کی اس قدر ہتک اور تو بین لازم آتی ہو کیوں کرایک مسلمان کی غیرت مان سکتی ہے کہ اسے سیح حدیث تسلیم کر لے ان لوگوں میں کچھ شرم اور حیا باقی نہیں رہی۔ جو آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے نا جائز حملے کرتے ہیں۔

اگران لوگوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ محبت ہوتی تو بیلوگ اس حدیث کے بیہ معنے نہ کرتے ۔ ہرایک کلام کے واسطے ایک شانِ نزول ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ اوران کی والدہ مریم کے واسطے ضرور تأاس قسم کے لفظ ہولے گئے ہیں کہ مریم صدیقة تھی اور حضرت عیسیٰ کا روح خدا کی طرف سے تھا۔ ایسا ہی حدیث میں ضرور تأ بی کلمات ہولے گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش مسِّ خدا کی طرف سے تھا۔ ایسا ہی حدیث میں ضرورت اس طرح سے واقعہ ہوئی تھی کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے بلکہ اب شیطان سے پاک تھی اور میش ورت اس طرح سے واقعہ ہوئی تھی کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے بلکہ اب تک کہتے ہیں کہ حضرت مریم ، نعوذ باللہ! زانیہ تھیں اور یہوع کی پیدائش ناجائز تھی اور میش شیطان سے تھی۔ اس الزام کے جواب میں خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے تھی۔ اس الزام کے جواب میں خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے

حدیث شریف میں یہ بات فرمائی کہ یہ الزام جھوٹے ہیں بلکہ مریم صدیقہ تھی اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش میس شیطان سے پاک تھی۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اور آپ کی والدہ ماجدہ کے متعلق بھی کی کا فرکواییا وہم و مگان بھی نہ ہوا تھا بلکہ سب کے نزدیک آپ اپنی ولادت کی روسے طیب اور طاہر سے اور کا فرکواییا وہم و مگان بھی نہ ہوا تھا بلکہ سب کے نزدیک آپ اپنی ولادت کی روسے طیب اور طاہر سے الفاظ آپ کی والدہ عفیفہ اور پاکدامن تھی، اس لئے آپ کی نسبت یا آپ کی والدہ ماجدہ کی نسبت ایسے الفاظ بیان کرنے ضروری نہ سے کہ وہ مُسیّس شیطان سے پاک ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ کی نسبت یہود ہوں کے بہتان کی وجہ سے ایسے بڑی کرنے والے الفاظ کی ضرورت پڑی ۔ یہی حال دیگرا نبیا علیہ مالسلام کا ہے ان کے متعلق بھی نہ بھی ایسا اعتراض ہوا اور نہ اس کے دفعیہ کی ضرورت بھی حصوں ہوئی۔ افسوں جوئی۔ انہوں خواج ہوئی ہیں کہ یہ (با تیں) کیوں قرآن وحدیث میں ذکر کی گئی ہیں، وہ نہیں جانے کہ ایسی باتین کی دفع کرنے کے لئے آتی ہیں۔ قرآن شریف میں کھا ہے کہ مریم صدیقہ پر ایک بڑا بہتان با ندھا گیا تھا، اس واسطے خدا تعالی نے اس کا نام صدیقہ رکھ دیا۔ افسوں ہی جبانہ توان لوگوں کے اکابر ہجھتے ہیں اور نہ ان کا اقتداء کرنے والوں کو کھے خیال آتا ہے کہ ایسے عقیدہ سے بیغیم ضدا سے بندوں کامس شیطان سے بیغیم ضدا سے بیتھا کہ ایسانا یا ک عقیدہ آپ کے متعلق نہ رکھا جاتا۔

حضرت مریم کے متعلق بیدعاتھی کہ: اِنِی آئے یُنُ کھا بِكَ وَ ذُرِّیتَ کَامِن الشَّیْطِن الوَّجِیْمِ مَرید عاتجی اسی اعتراض کے رفع کرنے کے واسطے ذکر کی گی ہے ور نہ خدا کے انبیاء اور اولیا کے متعلق تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کا خاص ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مقدس رسول بنایا جاوے گا، وہی ارادہ ء اللہ ابتداء سے ان کی پیدائش اور تمام امور کو مقدس رکھتا ہے۔ انبیاء کیم السلام تو ما در زاد پاک ہوتے ہیں اور شیطان سے دور رکھے جاتے ہیں۔ دنیا میں پیدائش دوشم کی ہوتی ہے؛ ایک رحمانی اور دوسری شیطانی نے تمام نیک بندوں کی پیدائش رحمانی ہوتی ہے شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا اور انہیں کے متعلق کہا جاتا نیک بندوں کی پیدائش رحمانی ہوتی ہے شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا اور انہیں کے متعلق کہا جاتا ہے بخدا تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کی روح خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس میں حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے ، خدا تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کی روح خدا کی طرف سے آتی ہے۔

زمخشری نے بخاری کے حاشیہ میں اس حدیث کے یہی معنے کئے ہیں جوہم کرتے ہیں، بیعلاء ذمخشری کو

اچھانہیں سمجھتے مگر ہمارے خیال میں وہ ان علماء سے بہتر اور افضل تھا گومعتز کی تھا مگر اس کے ایمان نے گوار ا نہ کیا کہ آنمحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عظمت پر داغ لگاوے بلکہ اس کے دل میں اسلامی غیرت اور محبت نے جوش مارا۔ اصل میں ان لوگوں میں تزکیہ نفس نہیں ہے جب انسان تزکیہ نفس اختیار کرتا ہے تو قرآن شریف کے معانی اور معارف اس پر کھولے جاتے ہیں۔

(بدرجلد ۲ نمبر ۳۳ مورخه ۲۴ راکتوبر ۷۰۹ عِنْجه ۷)

حضرت می اوران کی مال مریم پریہود کا عتراض تھا۔ می کو وہ لوگ ناجائز ولا دت کا الزام لگاتے اور مریم کوزانیہ کہتے تھے۔ قرآن شریف کا کام ہے کہ انبیاء پر سے اعتراضات کور فع کرے اس لئے اس نے مریم کے حق میں زانیہ کی بجائے صدیقہ کا لفظ رکھا اور میں کو صیس شیطان سے پاک کہا۔ اگر ایک محلہ میں صرف ایک عورت کا تبزیته کیا جاوے اور اس کی نسبت کہا جاوے کہ وہ بدکا رئیں ہے تو اس سے بیا لتزام لازم نہیں آتا کہ باقی کی سب ضرور بدکار ہیں صرف بیر معنے ہوتے ہیں کہ اس پرجو الزام ہو وہ فلط ہے یا اگر ایک آ دمی کو کہا جاوے کہ وہ بھلا مانس ہے تو اس کے بیر معنے ہم گر نہیں ہوتے کہ باقی کے سب لوگ بھلے اگر ایک آبیں بلکہ بدکار ہیں ، اس طرح بیا یک مقدمہ تھا کہ میں اور اس کی مال پر الزام لگائے گئے تھے، خدا نے شہادت دی کہ وہ الزام تو کے گئے تھے، خدا نے شہادت دی کہ وہ الزام تو کہ باقی کے سب لوگ اس شہر کے ضرور قاتل اور خونخو ار ہیں ۔ غرضیکہ اس دے تو اس سے بیلازم آ وے گا کہ باقی کے سب لوگ اس شہر کے ضرور قاتل اور خونخو ار ہیں ۔ غرضیکہ اس فتسم کی بدعات اور فساد تھیلے ہوئے تھے جن کے دور کرنے کے لیے خدا نے نہمیں مبعوث کیا ہے۔ (الدر جلد ۳ نہمیر ۱۵ مورخہ ۱۲ رابر یل ۲۰۰۳ ہو خد ۲۰۰۰)

تمام انبیاء اور صلحاحمیں شیطان سے پاک ہوتے ہیں، حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ان کی صراحت اس واسطے کی ہے کہ ان پرایسے ایسے اعتراض ہوئے اور کسی نبی پر چونکہ اعتراض نہیں ہوئے۔
اس لئے ان کے لئے صراحت کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ دوسر نبیوں یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ ہوتے تو ہی ہی ایک قسم کی تو ہین ہے کیونکہ اگر ایک مسلم و مقبول نیک آدمی کی نسبت کہا جاوے کہ وہ تو زانی نہیں ہیاں کی ایک رنگ میں ہتک ہے۔

آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتو خود اہل مکہ تسلیم کر چکے ہوئے تھے کہ وہ مَسِّ شیطان سے پاک ہے تب ہی تو آ پ کا نام انہوں نے امین رکھا ہوا تھا اور آ پ نے ان پر تحدی کیا کہ قَدُ لَبِیْ تُتُ فِیْکُمْہُ

عُدُّاً (یونس: ۱۷)۔ پھر کیا ضرورت تھی کہ آپ کی نسبت بھی کہا جاتا۔ یہ الفاظ حضرت مسے کی عزت کو بڑھانے والے نہیں ہیں، ان کی برأت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک کلنگ کا بھی پتہ دے دیتے ہیں کہ ان پرالزام تھا۔

پرالزام تھا۔

(الحکم جلدے نمبر ۱۲ مؤرخہ ۲۰ سراپریل ۱۹۰۳ وصفحہ ۸)

اصل میں بیدسکہ اس طرح سے ہے کہ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ پیدائش دوسم کی ہوتی ہے ایک مَیس روح القدس سے اور ایک مَیس شیطان سے ، تمام نیک اور راست بازلوگوں کی اولا دمیس روح القدس سے ہوتی ہے اور جو اولا دبدی کا نتیجہ ہوتی ہے وہ مَیس شیطان سے ہوتی ہے۔ تمام انبیاء مَیس روح القدس سے ہوتی ہے اور جو اولا دبدی کا نتیجہ ہوتی ہے دہ مَیس شیطان سے ہوتی ہے۔ تمام انبیاء مَیس روح القدس سے پیدا ہوئے شے مگر چونکہ حضرت عیسی کے متعلق یہودیوں نے بیاعتراض کیاتھا کہ وہ نعوذ باللہ! ولد الزنا ہیں اور مریم کا ایک اور سپاہی پنڈ ارانا م کے ساتھ تعلق ناجائز کا ذریعہ ہیں اور مَیس شیطان کا نتیجہ ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالی نے ان کے ذمہ سے بیالزام دور کرنے کے واسطان کے متعلق میش روح القدس سے تھی چونکہ ہمارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیا کے متعلق کوئی اس قسم کا اعتراض نہ تھا اس واسطے ان کے متعلق الی بات بیان کرنے کی ضرورت بھی نہ بڑی۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین؛ عبداللہ اور آ منہ کوتو پہلے ہی سے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اوران کے متعلق ایسا خیال و گمان بھی بھی کسی کو نہ ہوا تھا۔ ایک شخص جو مقدمہ میں گرفتار ہوجاتا ہے تواس کے واسطے صفائی کی شہادت کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جو شخص مقدمہ میں گرفتار ہی نہیں ہوا۔ اس کے واسطے صفائی شہادت کی کچھ ضرورت ہی نہیں۔ (الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲۱ مورخہ ۱۹۰۲جون ۱۹۰۱ء شخہ ۲۷) ہمارا ایمان ہیہ ہے کہ کسی نبی کو بھی ممیش شیطان نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالی کے راستباز اور صادق بندوں میں ہمارا ایمان ہیں کو ممیش شیطان نہیں ہوتا۔ مطلب اس سے اور تھا اور انہوں نے پھھا اور تمجھ لیا۔ اگر صرف سے اعتقادر کھا جاوے کہ سے بی ممیش شیطان سے پاک شے اور تھا اور انہوں نے بھا ور تحکم کفر ہے۔ اصل بات ہے کہ یہودی مریم علیہا السلام کو معاذ اللہ! زانیہ اور حضرت میں کو نعوذ باللہ! ولد الزنا کہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کے اس الزام سے بریت کی اور مریم کا نام صدیقہ رکھا اور حضرت میں کہوتی ہے؛ ایک وہ میش شیطان سے پاک ہے۔ اولا دوقت می ہوتی ہے؛ ایک وہ محمیش شیطان سے پاک ہے۔ اولا دوقت می ہوتی ہے؛ ایک وہ محمیش شیطان سے ہوہ وہ ولد الحرام کہلاتی ہے، دوسری وہ جوروح القدس کے مس سے ہووہ ولد الحرام کہلاتی ہے، دوسری وہ جوروح القدس کے مس سے ہووہ ولد الحرال

ہوتی ہے۔ یہود یوں کااس پرزور تھا کہ وہ مینے پر ناجائز پیدائش کاالزام لگاتے تھے اوران کے ہاں میہ لکھا تھا کہ ولدالحرام سات پشت تک بھی خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوسکتا۔ چونکہ ان کے اس شہاورالزام کا جواب ضروری تھااس لئے ان کے متعلق میہ کہا گیا۔ اس سے میدلازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ! معاذ اللہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممیس شیطان سے پاک نہ تھے ایسا عقاد کفر صریح ہے کیا کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مندی نسبت ایسالزام لگایا؟ بھی نہیں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مخالفوں نے امین اور صادق تسلیم کیا۔

برخلاف اس کے سی اوران کی والدہ کی نسبت یہودیوں کے بیہودہ الزام تھے ہی ،خودعیسائیوں نے انسائیکلو پیڈیا میں مان لیا ہے کہ نعوذ باللہ! وہ ولدالحرام تھے۔ پھرالیک صورت میں کس قدرضروری تھا کہ اس کا ازالہ ہوتا۔ اب بیہ ہمارے مخالف اندھے ہوکران کی خصوصیت بتاتے ہیں اور منبروں پر چڑھ کر بیان کرتے ہیں حالانکہ بیتوحضرت کی کا ایک داغ تھا جو آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہے۔ بیان کرتے ہیں حالانکہ بیتوحضرت کی داغ تھا جو آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہے۔

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ مثلاً اگرایک شخص کے چہرہ پروہ کے چہرہ پروہ کے چہرہ پروہ داغ ہی نہیں کا داغ ہواور اسے صاف کردیا جاوے داغ ہی نہیں بلکہ خوبصورت اور روشن چہرہ رکھتا ہواس سے اس سیاہی کے داغ والے کوافضل کہا جاوے صرف اس کئے کہاس کا داغ صاف ہوا ہے۔

(الحکم جلدہ نمبر ۳۵ مورخہ ۱۰/ کتوبر ۱۹۰۵ مِضْحہ ۱۱)

فَنَادَتُهُ الْمَلَلِمِكَةُ وَهُو قَالِمٌ تُصِلِّى فِي الْمِحْوَابِ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَكُا وَ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَكُا وَ مُولًا وَ اللهِ وَسَيِّدًا وَ حَصُولًا وَ نَبِيًّا مِّنَ الطَّلِحِيْنَ ﴿ بِيَكُيْ مُصَدِّقًا لِكُلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَ حَصُولًا وَ نَبِيًّا مِّنَ الطَّلِحِيْنَ ﴿ بِيَكُنِي اللهِ وَسَيِّدًا وَ حَصُولًا وَ نَبِيًّا مِّنَ الطَّلِحِيْنَ ﴿

مسیح کی راستبازی اپنے زمانہ میں دوسر بے راستبازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی بلکہ یحیٰ نبی کواس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں بیتا تھا اور بھی نہیں سُنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اُس کے سر پرعطر ملاتھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اُس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اُس کی خدمت کرتی تھی ۔ اسی وجہ سے خدا نے قر آ ن میں یحیٰ کا نام محصُود رکھا مگر سے کا پینام ندر کھا کیونکہ ایسے قصے اِس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔

( دافع البلاءومعيارا بل الاصطفاء، روحانی خزائن جلد ۱۸، صفحه ۲۲۰ حاشیه )

قَالَ رَبِّ اجْعَلُ لِّيَ ايَةً ﴿ قَالَ ايَتُكَ اللَّا ثُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلْثَةَ آيَّامِرِ اللَّاسَ ثَلْثَةَ آيَّامِرِ اللَّاسَ ثَلْثَةَ آيَّامِرِ اللَّارَةُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ اللَّاسَةُ اللَّامِينِ وَالْإِلْمُ الْكَارِ أَنْ

(سوال پیش ہوا) کہ حضرت زکر یاعلیہ السلام کی بابت جوآ یا ہے کہ: اَلَّا تُشْکِلِّمَہُ النَّاسَ ثَلْثَهُ آیَّامِر اِلَّا دَمُنَّا، کیااس سے بیم ادہے کہ وہ کلام نہ کریں گے؟ فرمایا:اس سے یہی معلوم ہوتا ہے، کو تَنْسُتَطِیْحُ نہیں کہا۔

(الحكم جلد ٢ نمبر • ٢٧ ، مورخه • ارنومبر ٢ • ١٩ وصفحه ٢)

إِذْ قَالَتِ الْمَلْإِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۚ اسْمُهُ الْمَسْيُحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي اللَّهُ نِيَا وَ الْاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ أَنْ اللَّهُ نَيَا وَ الْاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ أَنْ

(اِسْمُهُ الْمَسِیْحُ) بیلفظشی ہے جس کے معنے خلیفہ کے ہیں عربی اور عبرانی میں، حدیثوں میں میں کھا ہے اور قرآن شریف میں خلیفہ کھا ہے۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵ مورخہ ۱۷ رجولائی ۱۹۰۲ وسنجہ ۲)

قولہ: مسے کے دوبارہ آنے پرایک بیدلیل ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: وَجِیْھاً فِی اللَّ نُیاَ وَ الْاَحْدُوّ اور حضرت مسے نے اس زمانہ میں جب کہوہ یہودیوں کے لئے معبوث ہوئے عزت نہیں پائی اس لئے ماننا پڑا کہ پھروہ آویں گے تب دنیا کی وجاہت اُن کونصیب ہوگی۔

اقول: یہ خیال بالکل بیہودہ ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ نہیں کہ: وَجِیْها عِنْدَ اَهْلِ الدُّنْیَا۔ دنیا داروں اور دنیا کی نظر میں تو کوئی نبی بھی اپنے زمانے میں وجیہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے کسی نبی کوشلیم نہیں کیا بلکہ قبول کرنے والے اکثر ضعفاء اور غرباء ہوئے ہیں جو دنیا سے بہت کم حصد رکھتے تھے: سوآیت کے یہ معنے نہیں کہ پہلے زمانے میں عیسیٰ کو دنیا کے رئیسوں اور امیروں اور گرسی نشینوں نے قبول نہ کیالیکن دوسری مرتبہ قبول کریں گے بلکہ قرآن کے عام محاورہ کے رئوسے آیت کے یہ معنے ہیں کہ دُنیا میں بھی راستبازوں میں مسیح کی عزت ہوئی اور وجاہت مانی گئی جیسا کہ یجیٰ نبی نے اُن کومع اپنی تمام جماعت کے قبول کیا اور ابہتوں نے تصدیق کی اور قیامت میں بھی وجاہت ظاہر ہوگی۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کیا اب تک حضرت عیسیٰ کو دنیا کی وجاہت نصیب نہ ہوئی حالانکہ چالیس کروڑ انسان اُن کو خدا کر ہوں کہ کیا اب تک حضرت عیسیٰ کو دنیا کی وجاہت نصیب نہ ہوئی حالانکہ چالیس کروڑ انسان اُن کو خدا کر ہوں کہ مانتا ہے، کیا وجاہت کے لئے زندہ موجود ہونا بھی ضروری ہے اور مرنے کے بعد وجاہت جاتی رہتی

ہے؟ ماسوااس کے میں علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آناکسی طرح موجبِ وجاہت نہیں بلکہ آپ لوگوں کے عقیدے کے موافق اپنی حالت اور مرتبہ سے متنوّل ہو کر آئیں گے، اُمتی بن کے امام مہدی کی بیعت کریں گے، مقتذی بن کراُن کے بیجھے نماز پڑھیں گے۔

یس بدکیا وجاہت ہوئی؟ بلکہ بیتو قضیہءمعکوسہ اور نبی اولوالعزم کی ایک ہتک ہے اور بہ کہنا کہان سب باتوں کووہ اپنا فخرسمجھیں گے بالکل بے ہودہ خیال ہے لیکن اگر آسان سے نازل نہ ہوں تو بیاُن کی وجابت ہے، الله تعالى فرماتا ہے: في مَقْعَى صِدُقِ عِنْدَ مَلِيْكِ مُّقْتَدِدٍ (القهر ٥٦: ) غرض والس آنے میں کوئی وجاہت نہیں بلکہ بقول شیخ سعدی بسخت است پس از جاہ محکم بُردن۔ دوسرے کے حکم کے ینچے اسلام کی خدمت کریں گے اور مجدّ دصاحب اینے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ:''علاءِ اسلام ان کے منکر ہو جائیں گےاور قریب ہے کہائن پرحملہ کریں۔'' دیکھویہ خوب وجاہت ہے کہاد نیٰ ادنیٰ ملّا مقابلہ کے لئے اُٹھیں گےاورآ ثار سے معلوم ہوتا ہے جبیبا کہ فجج الکرامیة میں ہے کہاُن کی تکفیر بھی ہوگی کیونکہ مہدی اور اُس کی جماعت پر کفر کا فتو کا ککھا جائے گا اور علماءامّت اس کو کا فر اور کنّہ اب اور دحبّال کہیں گے۔ پس جب کہ مہدی موعود مع اپنی جماعت کے کافراور دجّال گلہرائے جائیں گے تواس سے یقینی طور پرمعلوم ہوا کہ سیج موعود پربھی کفر کا فتو کی لگے گا کیونکہ وہ مہدی اور اس کی جماعت سے الگ نہیں ہوں گے۔ اب دیکھو! کہ آ ثار صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ سے موعود کو نالائق ، بدبخت ، پلید طبع مولوی کا فرٹھ ہرائیں گےاور د حِبّال کہیں گے اور کفر کا فتو کی اُن کی نسبت لکھا جائے گا۔اب انصافاً سوچو کہ کیا یہی وجاہت ہےجس کے لئے سیج کودوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے؟ کیانا چیز اور ذلیل ملّاؤں سے گالیاں کھانااور کا فراور دبّال کہلانا یمی وجاہت ہے؟ آ ٹار صحیحہ سے ثابت ہے کہ سے موعود کی جس قدر پلید ملّا وَں کے ہاتھ سے بعر "تی ہوگی اورجس قدروہ نا یا کے طبع مولو یوں کے مُنہ سے کا فراور فاسق اور د تبال کے الفاظ سُنیں گےوہ نہایت درجہ کی ہتک ہوگی جو پلید طبع مولوی فتویٰ لکھنے والے کریں گے اور خدا کا اُن مولویوں پرغضب ہوگا۔ آثارِ صححہ میں لکھا ہے کمتیج موعود کے وقت کے مولوی تمام رُوئے زمین کے انسانوں سے بدتر اور پلیدتر ہوں گے کیونکہ وہ مسیح جیسے راستبا زکوکا فراور د تبال گھہرا نمیں گے۔غرض مسیح موعود کو جومولو یوں سے عزّت اور وجاہت ملے گی وہ یہ ہے۔لیکن جو شخص خدا کے نز دیک، خدا کے فرشتوں کے نز دیک، خدا کے نیک بندوں کے نز دیک عرّت اور وجابت ركھتا ہے اگر پلید جاہلوں كے نز ديك وه كا فراور دجّال ہوتواس سے اس كاكيا نقصان ہؤا؟

7

ے مَه نور می فشاند وسک بانگ می زند سگ را پرُس خشم تو باما ہتاب چیست اور بیجھی سوچو کہ اگر وجاہت کے لئے دُنیا داروں کی اطاعت اور تعظیم شرط ہے تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکتہ سے کفار کے ہاتھ سے نکا لے گئے اور ڈکھ دیئے گئے تو کیا اُس وقت آ پ وجیہ نہ تھے؟ اور مکتہ کی فتح کے بعد وجیہ ہوئے؟ غرض آپ کا بیاعتراض دینی اور رُوحانی دُوراندیثی کی بنا پرنہیں بلکہ دنیا داری اور رسم اور عادت کے گندے تصورات سے پیدا ہوا ہے۔ بہتیرے نبی دنیا میں ایسے آئے کہ دوآ دمیوں نے بھی اُن کوقبول نہیں کیا تو کیا وہ وجینہیں تھے؟ اور حضرت مسے علیہ السلام کب قبولیت سے بکلی خالی رہے تھے؟ صد ہالوگوں نے اُن کو قبول کرلیا، پیچیٰ علیہ السلام نے مع اپنی تمام جماعت کے قبول کیا، حوار یوں نے قبول کیا، تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک بادشاہ نے بھی قبول کیا تھا۔اس بات کے عیسائی بھی قائل ہیں ۔اب اس سے زیادہ اور کیا وجاہت ہوگی ۔ بیوجاہت تو ان کواینے زمانے میں حاصل ہوئی یہاں تک کہ نجیل میں کھھا ہے کہ صد ہا آ دمی اہلِ حاجت، نیاز مندی کے ساتھ اُن کے گر در ہتے تھے اور ہجوم کی وجہ سے بعض دفعہان کو ملنامشکل ہوجا تا تھااورا گر چیعض مولوی یہود بوں نے ان کو کا فر کہا مگرجس ز ورشور سے سیح موعود کی تکفیر ہوئی الین تکفیر حضرت عیسلی کی نہیں ہوئی بلکہ انجیل سے ثابت ہے کہ اکثر کفار کے دلوں میں بھی حضرت عیسیٰ کی و جاہت تھی اور پھرموت کے بعد تو وہ و جاہت ہوئی کہ خدا بنائے گئے اور ہمارے مخالف مولویوں کوتو بیا قرار کرنا چاہئے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی خدا بننے کی وجاہت بھی د کچھ لی اور د کچھر ہے ہیں کیونکہ اُن کے عقیدہ کے رُوسے وہ اب تک زندہ موجود ہیں اور پورپ کے تمام طاقتور بادشاہ مع اپنے ارکان دولت کے اُن کوخدائے ذوالجلال مانتے ہیں کیاالیی وجاہت کسی دوسرے (ایام اسلح ،روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحه، ۱۲ ۴ تا ۱۴ ۲) انسان کی ہوئی؟۔

ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پربعض راستبازا پنی راستبازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السّلام ہے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی نسبت فرما یا ہے: وَجِیْھاً فِی اللّٰہُ نُیْکا وَ الْاحْدَوْقِ وَمِنَ الْمُقَدِّبِیْنَ جس کے یہ معنی ہیں کہ اُس زمانہ کے مقربوں میں سے یہ بھی ایک تھے۔ اس سے بیثا بت نہیں ہوتا کہ وہ سب مقربوں سے بڑھ کر تھے بلکہ اس بات کا امکان نکلتا ہے کہ بعض مقرب اُن کے زمانہ کے اُن سے بہتر تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لئے آئے تھے اور دُوسر میں ملکوں اور قوموں سے اُن کو پچھتلی نہ تھا۔ پس ممکن ، بلکہ قریب قیاس ہے لئے آئے شے اور دُوسر میں ملکوں اور قوموں سے اُن کو پچھتلی نہ تھا۔ پس ممکن ، بلکہ قریب قیاس ہے

كەبعض انبياء جو: كَمْر نَقُصُصُ (البوِّمن: 29) ميں داخل ہيں وہ اُن سے بہتر اور افضل ہوں گے۔اور جیبا کہ حضرت موسیٰ کے مقابل پر آخرایک انسان نِکل آیا جس کی نسبت خدانے: عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّکُ ثَا عِلْمًا (الرکھف:۲۲) فرمایا تو پھرحضرت عیسلی کی نسبت جوموسی سے کم تر اوراُس کی شریعت کے پیرو تھے اورخودکوئی کامل نثریعت نه لائے تھے اور ختنہ اور مسائل فقہ اور وراثت اور حرمت خنزیر وغیرہ میں حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع تھے کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالاطلاق اپنے وقت کے تمام راستباز وں سے بڑھ کرتھے۔جن لوگوں نے اُن کوخدا بنایا ہے جیسے عیسائی یاوہ جنہوں نے خواہ خواہ خدائی صفات اُنہیں دی ہیں جبیبا کہ ہمار بےمخالف اورخدا کےمخالف، نام کےمسلمان وہ اگراُن کواُویراُ ٹھاتے اُٹھاتے آ سان پر چڑھادیں یاعرش پر بٹھادیں یا خدا کی طرح پر ندوں کا پیدا کرنے والا قرار دیں تو اُن کواختیار ہے۔انسان جب حیااورانصاف کوچھوڑ دے تو جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے۔....حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یجیٰ کے ہاتھ پرجس کوعیسائی یوحیّا کہتے ہیں جو پیچھے ایلیا بنایا گیاا پنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور اُن کے خاص مُریدوں میں داخل ہوئے تھے۔اور یہ بات حضرت بیمیٰ کی فضیلت کو بہدا ہت ثابت کرتی ہے کیونکہ ہمقابل اس کے بیثابت نہیں کیا گیا کہ بچلی نے بھی کسی کے ہاتھ پرتو بہ کی تھی۔ پس اُس کامعصوم ہونا بریہی امرہے اورمسلمانوں میں یہ جومشہورہ کے عیسی اوراُس کی ماں مسِ شیطان سے پاک ہیں اس کے معنے نادان لوگ نہیں سمجھتے۔اصل بات یہ ہے کہ پلیدیہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور اُن کی ماں پرسخت نایا ک الزام لگائے تھے اور دونوں کی نسبت نعوذ باللہ! شیطانی کاموں کی تہمت لگاتے تھے۔سواس افترا کارڈ ضروری تھا۔ پس اس حدیث کے اِس سے زیادہ کوئی معین نہیں کہ بدپلیدالزام جوحضرت عیسیٰ اوراُن کی ماں یرلگائے گئے ہیں چیچے نہیں ہے بلکہ ان معنوں کر کے وہ مَسِّن شیطان سے پاک ہیں اور اس قسم کے پاک ہونے کاوا قعہ سی اور نبی کربھی پیش نہیں ہیا۔

( دافع البلاء ومعياراهل الاصطفاء، روحانی خزائن جلد ۱۸، صفحه ۲۱۰ ۰۲۲ حاشیه )

اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی مینے کواس کی زندگی میں وجاہت یعنی عزت اور مرتبہ اور عام لوگوں کی نظر میں عظمت اور بزرگ ملے گی اور آخرت میں بھی۔اب ظاہر ہے کہ حضرت میں جمیرودوس اور پلاطوس کے علاقہ میں کوئی عزت نہیں پائی بلکہ غایت درجہ کی تحقیر کی گئی اور بیخیال کہ دنیا میں پھر آ کرعزت اور بزرگی یا ئیں گے، یہ ایک بے اصل وہم ہے جونہ صرف خدائے تعالیٰ کی کتابوں کے منشاء کے مخالف

بلکهاس کے قدیم قانونِ قدرت سے بھی مغائر اور مبائن اور پھرایک بے ثبوت امر ہے مگر واقعی اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بدبخت قوم کے ہاتھ سے نجات یا کر جب ملک پنجاب کواپنی تشریف آوری سے فخر بخشا تو اس ملک میں خدائے تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی اور بنی اسرائیل کی وہ دس قومیں جو گم تھیں اس جگہ آ کران کومل گئیں ۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اس ملک میں آ کرا کثر ان میں سے بُدھ مذہب میں داخل ہو گئے تھے اور بعض ذلیل قسم کی بت پرستی میں پھنس گئے تھے۔سوا کثر ان کے حضرت میں کے اس ملک میں آنے سے راہ راست پر آ گئے۔اور چونکہ حضرت میں کی دعوت میں آ نے والے نبی کے قبول کرنے کے لئے وصّیت تھی اس لئے وہ دس فرقے جواس ملک میں آ کرافغان اور تشمیری کہلائے، آخر کارسب کے سب مسلمان ہو گئے۔غرض اس ملک میں حضرت مسیح کو بڑی وجاہت پیدا ہوئی اور حال میں ایک سکتہ ملاہے جواسی ملک پنجاب میں سے برآ مدہوا ہے، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانام پالی تحریر میں درج ہے اوراُسی زمانہ کاسکہ ہے جوحضرت مسیح کا زمانہ تھا۔اس سے یقین ہوتا ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام نے اس ملک میں آ کرشاہانہ عزت یا کی اور غالباً پیسکتہ ایسے بادشاہ کی طرف سے جاری ہوا ہے جو حضرت مسیح پرایمان لے آیا تھا۔ایک اور سکتہ برآ مدہوا ہے اس پرایک اسرائیلی مرد کی تصویر ہے، قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی حضرت مسیح کی تصویر ہے۔ قرآن شریف میں ایک پیجی آیت ہے کہ سیج کوخدانے الی برکت دی ہے کہ جہاں جائے گاوہ مبارک ہوگا۔سوان سکول سے ثابت ہے کہ اُس نے خدا سے بڑی برکت یائی اور وہ فوت نہ ہوا جب تک اس کوایک شاہانہ عزت نہ دی گئی۔ (مسيح ہندوستان میں، روحانی خزائن جلد ۱۵، صفحہ ۵۳، ۵۳)

جس طرح جناب می علیه السلام کی نسبت سنگدل یهود نے نہایت حقارت سے ذکر کرنااوران پرنا گفته به الزامات لگانے کا سلسلہ جاری کررکھا تھا اور کوئی بھی صاحب بصیرت اور غیرت کا حامی ایبانہ تھا جو جناب روح اللہ کی عزت و آبر وکوان بے ایمانوں کے ہاتھ سے بچانے کی کوشش کرتا اور آخر کاربی آدم کا ایک حقیق خیرخواہ اور تمام راستبازوں کا زبردست حامی (اللّٰهُ هَ صَلِّ عَلَیْهِ وَعَلٰی آلِهِ وَاجْعَلْنِی فِدَاهُ وَوَقْنِی لِشَاعَةِ مَاجَاءَ بِهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ) دنیا میں آیا جس نے وَجِیْها فِی اللّٰ نُیا وَ الْاَحْدَةِ وَمِنَ الْہُ قَرَّبِیْنَ کی بشارت سنا کران کی کھوئی ہوئی عزت کو پھر بحال کیا۔

(مباحثه لدهیانه، روحانی خزائن جلد ۴ صفحه • ۹ حاشیه)

## وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُ لِي وَ كَهْلًا وَّمِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

کُھُل کے لفظ سے درمیانی عمر کا آ دمی مراد لیتے ہیں مگریہ صحیح نہیں ہے ۔ صحیح بخاری میں دیکھئے جو بعد کتاب اللّٰداصح الکتب ہے، اس میں گھل کے معنے جوان مضبوط کے لکھے ہیں اوریہی معنے قاموں اور تفسير کشاف وغيره ميں موجود ہيں اور سياق سباق آيات کا بھی انہيں معنوں کو چاہتا ہے۔ کيونکه الله جل شانه کااس کلام سے مطلب میہ ہے کہ حضرت مسے ابن مریم نے خوردسالی کے زمانہ میں کلام کر کے اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا پھراییا ہی جوانی میں بھر کراورمبعوث ہوکرا پنی نبوت کا اظہار کرے گا۔سوکلام سے مراد وہ خاص کلام ہے جوحضرت مسیح نے ان یہودیوں سے کیا تھا جو بیالزام ان کی والدہ پرلگاتے تھے اور جمع ہو کرآئے تھے کہاہے مریم! تونے بیکیا کام کیا؟ پس یہی معنے منشاء کلام الٰہی کےمطابق ہیں اگرا دھیڑعمر کے زمانہ کا کلام مراد ہوتا تو اس صورت میں بیرآیت نعوذ باللہ! لغوظہرتی گویاس کے بیر معنے ہوتے کہ سے نے خور دسالی میں کلام کی اور پھرپیرانہ سالی کے قریب پہنچ کر کلام کرے گا اور درمیان کی عمر میں بے زبان رہے گا،مطلب توصرف اتناتھا کہ دومرتباپن نبوت برگواہی دے گا،منصف کے لئے ایک بخاری کا دیکھنا (میاحثه دہلی،روحانی خزائن جلد ۴،صفحہ ۱۶۷) ہی کافی ہے۔

حضرت عیسی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ مہد میں بولنے لگے اس کا پیمطلب نہیں کہ پیدا ہوتے ہی یا دو چارمہینہ کے بولنے لگے بلکہاس سے مطلب ہے کہ جب وہ دو چار برس کے ہوئے کیونکہ یہی وقت تو بچوں کا پنگھوڑوں میں کھیلنے کا ہوتا ہے اورا یسے بیچے کے لئے باتیں کرنا کوئی تعجب انگیز امز نہیں ہماری لڑ کی (الحكم جلداا نمبراا مورخه اسهر مارچ ۷۰ وا عِسْجه ۱۱) امة الحفیظ بھی بڑی باتیں کرتی ہے۔

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَكُونًا لَمْ يَنْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰ لِكِ اللَّهُ يَخْنُقُ مَا يَشَاءُ الْأَاقَضَى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞

إِنْ قِيْلَ إِنَّ الْمَسِيْحَ قَلْ خُلِقَ مِنْ غَيْرِ آبِ اللهَ الرَّكِهَا جَائِ كَهُ حَفْرتُ مَنْ عليه السلام بِباب فَلَا يَتِمُّ هُنَاكَ شَأْنُ الْمُهَاثَلَةِ وَقَدُ وَجَبَ لِيس ثان مماثلت بورى نہيں ہوتی ہے اور باہم

مِّنُ يَّدِالُقُدُرَةِ . وَهٰذَا أَمُرٌ فَوْقَ الْعَادَةِ. لَهِ يهرا هوئ تصاوريهاك امرفوق العادت ہے۔

الْمُضَاهَاةُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْقَرِيْحَةِ الْوَقَّادَةِ. قُلْنَا إِنَّ خَلْقَ إِنْسَانِ مِّنْ غَيْرِ آبِ دَاخِلٌ فِي عَادَةِ اللهِ الْقَدِيْرِ الْحَكِيْمِ. وَلَا نُسَلِّمُ انَّهُ خَارِجٌ مِّنَ الْعَادَةِ وَلَا هُوَ حَرِيٌّ بِالتَّسْلِيْمِ. فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَلُ يَتَوَلَّلُ مِنْ نُطْفَةِ الْإِمْرَأَةِ وَحْدِهَا وَلَوْ عَلَى سَبِيْلِ النُّلْدَةِ. وَلَيْسَ هُوَبِخَارِجِ مِّنْ قَانُوْنِ الْقُلْرَةِ. بَلْ لَّه نَظَآئِرُ وَقِصَصُ فِي كُلِّ قَوْمِ وَقَلُ ذَكَرَهَا الْأَطِبَّآءُ مِنْ آهُلِ التَّجْرِبَةِ. نَعَمُ نَقْبَلُ آنَّ هٰذِهِ الْوَاقِعَةَ قَلِيْلَةٌ نِسْبَةً إِلَى مَا خَالَفَهَا مِنُ قَانُون التَّوْلِيْدِ. وَكَنَالِكَ كَانَ خَلْقِيْ مِنَ اللهِ الْوَحِيْدِ. وَكَانَ كَمِثْلِهِ فِي النُّدُرَةِ وَكَفِي هٰنَا الْقَدْرُ لِلسَّعِيْدِ. فَإِنِّى وُلِلْتُّ تَوْءَمًا وَّ كَانَتْ صَبِيَّةٌ تَوَلَّدَتُ مَعِيْ فِي هٰذِهِ الْقَرْيَةِ. فَمَاتَتُ وَبَقِيْتُ حَيًّا مِّنَ آمُرِ اللهِ ذِي الْعِزَّةِ. وَلَاشَكَّ آنَّ هٰنِهِ الْوَاقِعَةَ نَادِرَةٌ نِّسْبَةً إِلَى الطَّرِيْقِ الْمُتَعَارِفِ الْمَشْهُوْدِ- وَيَكُفِي لِلْمُضَاهَاةِ الْإِشْتِرَاكُ فِي النُّدُرَةِ مِهٰنَا الْقَدْرِ عِنْكَ آهْلِ الْعَقْلِ وَالشُّعُورِ. (خطبهالهاميه،روحاني خزائن جلد ١٦، صفحه ٨٥ تا٨٨ حاشيه)

ثُمَّ اعْلَمْ آنَّ تَوَلُّكَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ غَيْرِ أَبِ مِّنْ بَنِي إِسْرَ آئِيْلَ جِلْنَ الطَّرِيْقِ. تَنْبِيْهُ لِلْلَيَهُوْدِ وَعِلْمٌ لِسَاعَتِهِمْ وَإِشَارَةٌ إِلَى ٱ<u>نَّ النَّبُوَّةَ مُنْتَزَعٌ مِّنْهُمُ بِالتَّحْقِيْقِ</u>

مشابہت کا ہونا ضروری ہے جوسلیم الطبع لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔ہم کہتے ہیں کہانسان کا بے باپ پیدا کرناعادت الله میں داخل ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے کہ بیخارج از عادت ہے اور نہ لائق ہے کہاس بات کو قبول کیا جائے کس لئے کہ انسان تجھی عورت کے نطفہ سے بھی پیدا ہوجا تا ہے اگرچه بات نادر ہواوریہ امرقانون قدرت سے بھی خارج نہیں ہے بلکہ ہرقوم میں اس کی نظیریں یائی جاتی ہیں اور اہل تجربہ طبیبوں نے ایسی نظیروں کا ذکرکیا ہے۔ ہاں! ہم یہ بات قبول کر سکتے ہیں کہ بغیرباپ کے بیدا ہوناقلیل الوقوع امرہے، بنسبت اس امر کے کہاس کا مخالف ہے اور اس امر عجیب کے مشابہ میری پیدائش ہے۔کس کئے کہ میں توام پیدا ہوا ہوں اور میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جووہ مرگئی اور میں زندہ رہ گیااوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیوا قعہ بھی نسبتاً عام پیدائش کے قاعدہ سے عجیب ہے اور مشابہت کے لئے اسی قدر اشتراک کافی ہے۔ (ترجمہاصل کتاب سے)

پھر جان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ بیدا ہونا بنی اسرائیل میں سے یہود کے لئے ایک تنبیہ ہے اور ان کے زوال کی گھڑی پرایک دلیل ہے اوراس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضرور نبوت . (خطبهالهامیه،روحانی خزائن جلد ۱۷ مفحه ۸۹ حاشیه) ان سے متقل ہوجائے گی۔(ترجمهاصل کتاب سے) اوریہ بات معلوم ہے کہ حضرت مریم نکاح سے قبل حاملہ یائی گئیں اوراس عہد کی وجہ سے جوان کی والدہ نے اینے حاملہ ہونے کے بعد کیا تھا حضرت مریم کی مجال نہیں تھی که نکاح کرتیں۔پس اہل بصیرت کے نز دیک اس معاملہ کی دو صورتين ممكن بين اوّل ياتوبه كهاجائ كه حضرت عيسى عليه السلام خدائے علّام کے کلمہ سے پیدا ہوئے تھے یا نعوذ باللہ! پیکہا جائے كەوە ولدالحرام تھے اور ہميں اس كى كوئى وجەنظرنہيں آتی که حضرت مریم کاهمل نکاح کے نتیجہ میں قرار دیا جائے۔ کیونکہان کی والدہ نے خدا تعالیٰ سے بیعہد کیا تھا کہوہ اس کو نکاح سے آزادر کھیں گی اور بیت المقدس کی خادمہ بنائیں گی۔انہوں نے بیعہدا پنے حمل کے ایام میں کیا تھا اور ہم یہ بات قرآن کریم اور انجیل کی شہادت کی بنا پر لکھتے ہیں پستم حق اور فلاح کارسته ترک نه کرو په پیفصیل اس څخص کے لئے ہے جس کی فطرت وضاحت کا تقاضا کرتی ہے اور اس کی طبیعت کسی خارق عادت امر کوقبول نہیں کرتی ۔ مگر ہم تو خدائے بزرگ و برتر کی کامل قدرت پرایمان رکھتے ہیں اوراس بات پربھی ایمان رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جاہے تو درختوں کے پتوں سے بھی عیسلی کی مانند پیدا کرسکتا ہے۔ دیکھوز مین میں کتنے ہی ایسے کیڑے ہیں جو بغیر مال باپ کے پیدا ہوجاتے ہیں ۔پس اے لوگوتہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش میں کیا تعجب ہوتا ہے۔ (ترجمهازم تب)

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَرْيَمَ وُجِلَتْ حَامِلًا قَبْلَ النِّكَاحِ، وَمَا كَانَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ لِعَهْدٍ سَبَقَ مِنْ أُمِّهَا بَعْلَ الْإِجْحَاجِ فَالْأَمْرُ مَحْصُورٌ فِي الْإِحْتِيَالَيْنِ عِنْكَ ذَوِى الْعَيْنَايُنِ إِمَّا أَنْ يُّقَالَ إِنَّ عِيْسَى خُلِقَ مِنْ كَلِمَةِ اللهِ الْعَلَّامِ، أَوْ يُقَالَ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْهُ إِنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ وَلَا نَجِدُ سَبِيْلًا إِلَى حَمْلِ مَرْيَمَ مِنَ النِّكَاحِ فَإِنَّ أُمُّهَا كَانَتُ عَاهَرَتِ اللهَ أَنَّهَا يَتُرُكُهَا هُحَرَّرَةً سَادِنَةً، وَّكَانَتْ عَهْدُهَا هٰنَا فِي أَتَّامِرِ اللِّقَاحِ وَلهٰنَا أَمُرٌّ نَّكُتُبُهُ مِنْ شَهَادَةِ الْقُرُانِ وَالْإِنْجِيْلِ، فَلَا تَتْرُكُوا سَبِيْلَ الْحَقِّ وَالْفَلَاحِ هٰنَا لِهَن اسْتَوْضَحَتُهُ فِطْرَتُهُ وَلَا تَقْبَلُ خَارِقَ الْعَادَةِعَادَتُهُ وَأَمَّا نَعُن فَنُوْمِنُ بِكَمَالِ قُلُرَةِ اللهِ الْأَعْلِى، وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ إِنْ يَّشَاءَ يَخُلُقُ مِنْ وَرَقِ الْأَشْجَارِ كَبِثْلِ عِيْسَى وَكُمْ شِنْ دُوْدٍ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ لَهَا أَبُوانِ، فَأَيُّ عَجَبِ يَأْخُذُ كُمُ مِنْ خَلْقِ عِيْسِي يَافِتُيَانُ؟ (مواهب الرحمن، روحاني ُخزائن جلد ١٩صفحه ٢٩٦،٢٩٥)

میں ہمیشہ سے اس بات پر ایمان رکھتا ہول کہ حضرت عیسلی بے باپ پیدا ہوئے تھے اور ان کا بے باپ

پیدا ہونا ایک نشان تھااس بات پر کہ اب بنی اسرائیل کے خاندان میں نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ بشر طریقو کی نبوت بنی اسرائیل کے گھرانے سے ہوگی لیکن جب تقو کی نبد ہاتو یہ نشان دیا گیا تا کہ دانشمند سمجھ لیں کہ اب آئندہ اس سلسلہ کا انقطاع ہوگا۔

(الحكم جلد ۵ نمبر ۱۴ مورخه ۱۷ ایریل ۱۰۹ و ،صفحه ۲۰۵)

ہماراایمان اوراعتقادیہی ہے کہ حضرت میں علیہ السلام بن باپ تھے اور اللہ تعالیٰ کوسب طاقتیں ہیں، نیچری جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اُن کا باپ تھا وہ بڑی غلطی پر ہیں۔ایسے لوگوں کا خدا مُردہ خدا ہے اور ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے باپ پیدا نہیں کرسکتا، ہم ایسے آ دمی کو دائرہ اسلام سے خارج سجھتے ہیں۔اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ دکھا ناچا ہتا تھا کہ تہماری حالتیں ایسی ردی ہوگئ ہیں کہ اب تم میں کوئی اس قابل نہیں جو نبی ہوسکے یا اُس کی اولا دمیں سے کوئی نبی ہوسکے اس واسطے آخری خلیفہ موسوی کو اللہ تعالیٰ نے بے باپ پیدا کیا اور ان کو سمجھا یا کہ اب شریعت تمہارے خاندان سے گئی۔ (الحکم جلدہ نمبر ۲۳،مورخہ ۲۲؍جون ۱۰۹ء،صفحہ ۱۱)

یجی اور عیسی علیہ السلام کے قصہ کو ایک جاجمع کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے یحیٰ علیہ السلام کی پیدائش خوارق طریق سے ہو ہیں مسلے کی بھی ہے پھر یحیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حال بیان کر کے سے کی پیدائش کا حال بیان کیا ہے۔ بیر تنیب قرآنی بھی بتلاتی ہے کہ ادنی حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف ترقی کی ہیدائش میں ہے تو گو گی کی پیدائش میں ہے اس سے بڑھ کر مسلح کی پیدائش میں ہے۔ اگر اس میں کوئی مجرزانہ بات نہ تھی تو یحیٰ کی پیدائش کا ذکر کر کے کیوں ساتھ ہی مریم کا ذکر چھٹر دیا اس سے کیا فائدہ تھا؟ بیاس کے کیا کہ تاویل کی گنجائش نہ رہے ان دونوں بیانوں کا ایک جاذکر ہونا اعجازی امرکو ثابت کرتے ہیں۔ اگر مینہیں ہے تو گویا قرآن تنزل پرآتا ہے جو کہ اس کی شان کے برخلاف ہے۔

(البدرجلد ۲ صفحہ ۱۲ مورخہ ۸ مرئی ۱۹۰۳ء و مورخہ ۱۳ مورخہ ۱۹۰۸ء و کہ اس کی شان کے برخلاف ہے۔

وہ (مسے علیہ السلام) بن باپ ہوئے اس کا زبردست ثبوت بیہ ہے کہ بیخی اور عیسیٰ کا قصہ ایک ہی جگہ بیان کیا ہے۔ پہلے بیخیٰ کا ذکر کیا جو با نجھ سے پیدا ہوئے ، دوسرا قصہ سے کا اس کے بعد بیان فرما یا۔ جواس سے ترقی پر ہونا چاہئے تھا اور وہ یہی ہے کہ وہ بن باپ ہوئے اور یہی امر خارق عادت ہے۔ اگر بانجھ سے پیدا ہونے والے کا ذکر ہوتا تو اس میں خارق عادت کی پیدا ہونے والے کا ذکر ہوتا تو اس میں خارق عادت کی

(الحكم جلد ٩ نمبر ٢٢، مورخه ٠ ٣ رنومبر ٥٠٩١ ء صفحه ٢)

كيابات ہوئى؟

قرآن شریف سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے اور قرآن شریف پرہم ایمان لاتے ہیں پھر قانون قدرت میں ہم اس کے برخلاف کوئی دلیل نہیں پاتے۔ کیونکہ سینکڑوں کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں جونہ باپ رکھتے ہیں اور نہ مال قرآن شریف میں جہاں اس کا ذکر ہے وہاں خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دو عجائب نمونوں کا ذکر کیا ہے ؛ اوّل حضرت ذکر یا کا ذکر ہے کہ الیمی پیرانہ سالی میں ، جہاں کہ بیوی بھی بانچھ تھی خدا نے بیٹا پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ دوسرا واقعہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ایک اور قدرت عجیبہ کا نمونہ ہے اس کے ماننے میں کونسا ہرج پیدا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے پڑھنے سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے کہ شیح بن باپ ہے اور اس پرکوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ خدا تعالیٰ نے کہ کین اُدھر جوفر ما یا اس سے بھی فاہر ہے کہ اس میں ایک عجوبہ قدرت ہے جس کے واسط آدم کی مثال کا ذکر کرنا پڑا۔

(بدرجلد ۲ نمبر ۲۰ مورخه ۱۱رمئی ۱۹۰۷ء صفحه ۳)

اِذَا فَضَى اَمُواً فَإِنَّهَا يَقُولُ لَكُ كُنْ فَيكُونُ بِم اس بات پرايمان لاتے ہيں کہ سے بن باپ پيدا بوے اور قرآن شريف سے بہی ثابت ہے۔ اصل بات بيہ که حضرت سے (عليه السلام) يہود کے واسط ايک نشان سے جواُن کی شامتِ اعمال سے اس رنگ ميں پورا ہوا، زبوراور دوسری کتابوں ميں لکھا گيا تھا کہ اگرتم نے اپنی عادت کو نہ بگاڑا تو نبوت تم ميں رہے گی مگر خدا تعالیٰ کے علم ميں تھا کہ بيا بنی حالت کو بلال ليں گے اور شرک و بدعت ميں گرفتار ہوجا عيں گے جب انہوں نے اپنی حالت کو بگاڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حالت کو بگاڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حالت کو بگاڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حالت کو بگاڑا تو پھر اللہ تعالیٰ میں بیدا کیا۔ اور بن باپ پيدا ہونے کا مربي تھا کہ چونکہ سلملہ نسب کا باپ کی طرف (سے) ہوتا ہے تو اس طرح گو يا سلملہ مقطع ہو گيا اور اسرائيل عالیٰ اس کے خاندان کی ایک ٹائے ٹوٹ گئی کيونکہ وہ پورے طور سے اسرائيل کے خاندان سے نہ رہے: ہُ جَبِیْقِی اللہ ہُ اللہ ہُ اللہ ہُ اللہ ہُ اللہ ہُ اللہ ہُ کہ بیار تھی بھر ہیں اس کے جاندان نبوت کا خاتمہ ہوگیا، دوسرے زبان سے بھی بشارت کی ویدی تھی اور زبانی بھی ، آجیل میں بھی میں جھی میں میں میں میں بھی میں جان کی پیدائش میں بھی کی جگہ شہر ایا ہے۔ بیٹے کا محاورہ آجیل اور بائیل میں اس میں جسی کی بیدائش میں اس اس میں ہی کی نسبت آیا ہے کہ اسرائیل فرزندمن بلکہ خست زادہ من است ، آخراس ممثیل میں میں عام ہے اسرائیل کی نسبت آیا ہے کہ اسرائیل فرزندمن بلکہ خست زادہ من است ، آخراس ممثیل میں میں عام ہے اسرائیل کی نسبت آیا ہے کہ اسرائیل فرزندمن بلکہ خست زادہ من است ، آخراس ممثیل میں میں عام ہے اسرائیل کی نسبت آیا ہے کہ اسرائیل فرزندمن بلکہ خست زادہ من است ، آخراس ممثیل میں میں عام ہے اسرائیل کی نسبت آیا ہے کہ اسرائیل فرزندمن بلکہ خست زادہ من است ، آخراس ممثیل میں میں عام ہے اسرائیل کی نسبت آیا ہے کہ اسرائیل فرزندمن بلکہ خست زادہ من است ، آخراس ممثیل میں میں عام ہے اسرائیل کی نسبت آیا ہے کہ اسرائیل فرزندمن بلکہ خست زادہ من است ، آخراس ممثیل میں اس

بتایا گیاہے کہ بیٹے کے بعدوہ مالک خود آ کر باغبانوں کو ہلاک کردے گا اور باغ دوسروں کے سپر دکردے گا یہ اشارہ تھااس امر کی طرف کہ نبوت ان کے خاندان سے جاتی رہی پیس مسیح کا بن باپ ہونااس امر کا ایداشارہ تھااس امر کی طرف کہ نبوت ان کے خاندان سے جاتی رہی پیس مسیح کا بن باپ ہونااس امر کا ایدرجلداد اللہ میں البدرجلداد اللہ نبر ۱۰،مور نبر ۲؍جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۵۷)

بعض لوگ موحدین کے فرقہ میں سے بحوالہ آیات قر آنی بیاعتقادر کھتے ہیں کہ حضرت مسیح ابن مریم انواع واقسام کے پرندے بنا کراوران میں پھونک مارکرزندہ کردیا کرتے تھے....

والابلاشبددائرہ اسلام سے خارج ہے اور بیعذر کہ ہم حضرت عیسی کوخدا تونہیں مانتے بلکہ بیر مانتے ہیں کہ خدائے تعالی نے بعض اپنی خدائی کی صفتیں ان کوعطا کر دی تھیں نہایت مکروہ اور باطل عذر ہے۔ کیونکہ اگرخدائے تعالی اپنے اذن اورارادہ سے اپنی خدائی کی صفتیں بندوں کودیے سکتا ہے تو بلاشبہوہ اپنی ساری صفتیں خدائی کی ایک بندے کودے کر پوراخدا بنا سکتا ہے۔ پس اس صورت میں مخلوق پرستوں کے کل مذا ہب سیے تھہر جائیں گے۔اگر خدا تعالی کسی بشر کواینے اذن اورارادہ سے خالقیت کی صفت عطا کر سکتا ہے تو پھروہ اس طرح کسی کواذن اورارادہ سے اپنی طرح عالم الغیب بھی بناسکتا ہے اوراس کوالیی قوت بخش سکتا ہے جوخدائے تعالی کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر ہواور ظاہر ہے کہ اگر خدائی کی صفتیں بھی بندوں میں تقسیم ہوسکتی ہیں تو پھرخدائے تعالیٰ کا وحدۂ لاشریک ہونا باطل ہے۔جس قدر دنیا میں مخلوق پرست ہیں وہ بھی یہ تونہیں کہتے کہ ہمارے معبود خداہیں بلکہ ان موحدوں کی طرح ان کا بھی درحقیقت یہی قول ہے کہ ہمارے معبودوں کوخدائے تعالیٰ نے خدائی کی طاقتیں دے رکھی ہیں۔ربّ اعلیٰ وبرتر تو وہی ہےاور پیصرف جیوٹے جھوٹے خدا ہیں۔ تعجب کہ بیلوگ یا رسول اللہ کہنا شرک کا کلمہ سمجھ کرمنع کرتے ہیں لیکن مریم کے ایک عاجز بیٹے کوخدائی کا حصہ دار بنار ہے ہیں۔ بھائیو! آپ لوگوں کا اگر دراصل یہی مذہب ہے کہ خدائی بھی مخلوق میں تقسيم ہوسکتی ہے اور خدائے تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی صفت خالقیت وراز قیت وعالمیت وقادریت وغیرہ میں ہمیشہ کے لئے شریک کر دیتا ہے تو پھرآپ لوگوں نے اپنے بدعتی بھائیوں سے اس قدر جنگ وجدل کیوں شروع کررکھی ہے وہ بیچارے بھی تو اپنے اولیاء کو خدا کر کے نہیں مانتے صرف یہی کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے اپنے اذن اور ارادہ سے کچھ کچھ خدائی طاقتیں انہیں دے رکھی ہیں اور انہیں طاقتوں کی وجہ سے جو باذ ن الٰہی ان کوحاصل ہیں وہ کسی کو بیٹا دیتے ہیں اور کسی کو بیٹی اور ہرجگہ حاضر و ناظر ہیں ، نذریں نیازیں لیتے ہیں اور مرادیں دیتے ہیں۔اب اگر کوئی طالب حق پیسوال کرے کہ اگرایسے عقائد سراسر باطل اور مشر کانہ خیالات ہیں تو ان آیات فرقانیہ کے سیح معنے کیا ہیں جن میں لکھا ہے کہ سیح ابن مریم مٹی کے یرندے بناکر پُھونکاُن میں مارتا تھا تو وہ باذن الہی پرندے ہوجاتے تھے؟

سوواضح ہوکہ انبیاء کے مجزات دوتسم کے ہوتے ہیں؛ (۱) ایک وہ جومخض ساوی امور ہوتے ہیں جن میں انسان کی تدبیراور عقل کو کچھ دخل نہیں ہوتا جیسے ثق القمر جو ہمارے سیّد ومولی نبی صلی اللّه علیہ وسلم کا معجز ہ تھااور خدائے تعالیٰ کی غیر محدود قدرت نے ایک راستیا زاور کامل نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے اس کو دکھا یا تھا۔ (۲) دوسرے عقلی مجزات ہیں جواس خارق عادت عقل کے ذریعہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں جو الہام الہٰ سے ملتی ہے جیسے حضرت سلیمان کا وہ مجز ہ جو: صَرُحٌ شَّمَدَّدٌ مِّنْ قَوَادِیْرَ (النہل: ۴۵) ہے جس کو دیکھ کر بلقیس کوایمان نصیب ہوا۔

اب جاننا چاہیئے کہ بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ بیدحضرت سیج کامعجز ہ حضرت سلیمان کے معجز ہ کی طرح صرف عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ اُن دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے کہ جوشعبدہ بازی کی قشم میں سے اور دراصل بے سود اور عوام کوفریفیتہ کرنے والے تھے۔وہ لوگ جو فرعون کے وقت میں مصرمیں ایسے ایسے کا م کرتے تھے جوسانپ بنا کر دکھلا دیتے تھے اور کئی قسم کے جانور طیار کر کے ان کوزندہ جانوروں کی طرح چلا دیتے تھے۔وہ حضرت سیج کے وقت میں عام طور پریہودیوں کے ملکوں میں پھیل گئے تھے اور یہودیوں نے اُن کے بہت سے ساحرانہ کام سیکھ لئے تھے جیسا کہ قرآن کریم بھی اس بات کا شاہد ہے۔ سو کچھ تجب کی جگہ نہیں کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت سے کوعفل طور سے ایسے طریق پراطلاع دے دی ہوجوایک مٹی کا تھلوناکسی کل کے دبانے پاکسی پھونک مارنے کے طور پرایسا پرواز کرتا ہوجیسے پرندہ پرواز کرتا ہے یا اگر پرواز نہیں تو پیروں سے جلتا ہو کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اینے باب یوسف کے ساتھ بائیس کم بڑس کی مدّت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کاکام در حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہوجاتی ہے اور جیسے انسان میں قوی موجود ہوں انہیں کے موافق اعجاز کے طور پر بھی مدد ملتی ہے۔ جیسے ہمارے سیّد ومولی نبی صلی الله علیہ وسلم کے روحانی قویٰ جو دقائق اور معارف تک پہنچنے میں نہایت تیز وقوی تھےسوانہیں کےموافق قر آن شریف کامعجزہ دیا گیاجو جامع جمیع دقائق ومعارف الہیہ ہے۔ پس اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیئے کہ حضرت مسیح نے اپنے داد اسلیمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو بیه عقلی معجزه دکھلا یا ہواوراییامعجزه د کھاناعقل سے بعید بھی نہیں کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جا تا ہے کہا کثر صنّاع الیں الیں چڑیاں بنالیتے ہیں کہوہ بولتی بھی ہیں اور ہلتی بھی ہیں اور دُم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سُنا ہے کہ بعض چڑیاں گل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں، جمبئی اور کلکتہ میں ایسے تھلونے بہت بنتے ہیں اور پوروپ اورامریکہ کےملکول میں بکثرت ہیں اور ہرسال نئے نئے نگلتے آتے ہیں۔اور چونکہ قرآن شریف اکثر استعارات سے بھرا ہوا ہے اس لئے ان آیات کے روحانی طور پر یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ ٹی کی چڑیوں سے مرادوہ اُئی اور نا دان لوگ ہیں جن کو حضرت عیسیٰ نے اپنار فیق بنایا گویا اپنی صحبت میں لے کر پرندوں کی صورت کا خاکہ کھینچا پھر ہدایت کی روح اُن میں پھونک دی جس سے وہ پرواز کرنے گئے۔

ماسوااس کے رہجی قرین قیاس ہے کہا یسے ایسے اعجاز طریق عمّلُ الدِّرب یعنی مسمریز می طریق سے بطورلهوولعب نه بطور حقيقت ظهور مين آسكين كيونكه عمَّلُ الدِّيِّوب مين جس كوز ما نه وَ حال مين مسمريز م كهته ہیں ایسے ایسے عائبات ہیں کہاس میں یوری یوری مثق کرنے والے اپنی روح کی گرمی دوسری چیزوں پر ڈال کران چیزوں کوزندہ کےموافق کردکھاتے ہیں۔انسان کی روح میں پچھالیی خاصیت ہے کہوہ اپنی زندگی کی گرمی ایک جماد پر جو بالکل بے جان ہے ڈال سکتی ہے۔ تب جماد سے وہ بعض حرکات صادر ہوتی ہیں جوزندوں سےصادر ہوا کرتی ہیں۔راقم رسالہ ہذانے اس علم کے بعض مثق کرنے والوں کودیکھا ہے جوانہوں نے ایک کٹری کی تیائی پر ہاتھ رکھ کرایا اپنی حیوانی روح سے اُسے گرم کیا کہ اس نے جاریا یوں کی طرح حرکت کرنا شروع کر دیا اور کتنے آ دمی گھوڑ ہے کی طرح اس پرسوار ہوئے اور اسکی تیزی اور حرکت میں کچھ کی نہ ہوئی ۔ سویقینی طور پر خیال کیا جا تا ہے کہا گرایک شخص اس فن میں کامل مشق رکھنے والا مٹی کا ایک پرند بنا کراس کو پرواز کرتا ہوا بھی دکھا دیتو کچھ بعید نہیں کیونکہ کچھا نداز ہبیں کیا گیا کہ اس فن کے کمال کی کہاں تک انتہاء ہے۔ اور جبکہ ہم بچشم خود دیکھتے ہیں کہ اس فن کے ذریعہ سے ایک جماد میں حرکت پیدا ہوجاتی ہےاوروہ جانداروں کی طرح چلنے لگتا ہے تو پھرا گراس میں پرواز بھی ہوتو بعید کیا ہے۔ گر یا در کھنا چاہئے کہ ایسا جانور جومٹی یالکڑی وغیرہ سے بنایا جاوے اور عمل البوّرب سے اپنی روح کی گرمی اس کو پہنچائی جائے وہ درحقیقت زندہ نہیں ہوتا بلکہ بدستور بے جان اور جماد ہوتا ہے صرف عامل کے روح کی گرمی بارُوت کی طرح اُس کو جنبش میں لاتی ہے۔اوریکھی یا درکھنا چاہیئے کہان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا بلکہ ان کا ملنا اور جنبش کرنا بھی بیایہ ثبوت نہیں پہنچتا اور نہ در حقیقت ان کا زندہ ہوجانا ثابت ہوتا ہے۔

( ٱبْدِئْ الْأَكْمَةَ وَ الْأَبْرَصَ ) اس جَلَّه مه بھی جاننا چاہیئے کہ سلبِ امراض کرنا یا اپنی روح کی گرمی جماد

لے اسے آج کل' بارود'' لکھاجاتا ہے۔(ناشر)

میں ڈال دینا در حقیقت پیسب عمل البّر ب کی شاخیں ہیں ۔ ہریک زمانہ میں ایسےلوگ ہوتے رہے ہیں اوراب بھی ہیں جواس روحانی عمل کے ذریعہ سے سلب امراض کرتے رہے ہیں اورمفلوج ،مبروص ، مرتوق وغیرہ ان کی تو جہ سے اچھے ہوتے رہے ہیں۔ جن لوگوں کی معلومات وسیع ہیں وہ میرے اس بیان یرشہادت دے سکتے ہیں کہ بعض فقراء نقشبندی وسُہرور دی وغیرہ نے بھی ان مشقوں کی طرف بہت تو جہ کی تھی اوربعض ان میں یہاں تک مشّاق گذرے ہیں کہ صد ہا بیاروں کو اپنے یمین ویسار میں بٹھا کر صرف نظر سے اچھا کر دیتے تھے اورمحی الدین ابن عربی صاحب کوبھی اس میں خاص درجہ کی مثق تھی۔اولیاءاور اہل سلوک کی تواریخ اورسوانح پرنظرڈ النے سے معلوم ہوتا ہے کہ کاملین ایسے مملوں سے پر ہیز کرتے رہے ہیں مگر بعض لوگ اپنی ولایت کا ایک ثبوت بنانے کی غرض سے پاکسی اور نیت سے ان مشغلوں میں مبتلا ہو گئے تھےاوراب بیہ بات قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو پیکی ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم باذن وحکم الٰہی الیسع نبی کی طرح اس عَمَّلُ البِّدُّب میں کمال رکھتے تھے گوالیسع کے درجہ کا ملہ ہے کم رہے ہوئے تھے۔ کیونکہ البیع کی لاش نے بھی وہ معجزہ دکھلا یا کہ اس کی ہڑیوں کے لگنے سے ایک مردہ زندہ ہو گیا مگر چوروں کی لاشیں مسے کےجسم کے ساتھ لگنے سے ہرگز زندہ نہ ہوسکیں۔ یعنی وہ دو چور جومسے کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے۔ بہرحال مسے کی بیتر بی کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تھیں ، مگریا در کھنا چاہیئے کہ پیمل ایبا قدر کے لائق نہیں جیبیا کے عوام الناس اس کوخیال کرتے ہیں۔اگریہ عاجزاس عمل کومکروہ اورقابل نفرت نة بمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل وتو فیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان اعجوبہ نمائیوں میں حضرت مسے ابن مریم سے کم نہ رہتا لیکن مجھے وہ روحانی طریق پسند ہے جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم ماراہےاورحضرت مسے نے بھی اس عمل جسمانی کو یہود یوں کے جسمانی اور پست خیالات کی وجہ ہے جو ان کی فطرت میں مرکوز تھے باذن وحکم الٰہی اختیار کیا تھاور نہ دراصل سے کوبھی پیمل پیند نہ تھا۔ واضح ہو کہ اس عمل جسمانی کا ایک نہایت بُراخاصہ بیر ہے کہ جو شخص اپنے تین اس مشغولی میں ڈالے اور جسمانی مرضوں کے رفع دفع کرنے کے لئے اپنی دلی ود ماغی طاقتوں کوخرج کرتارہے وہ اپنی اُن روحانی تا ثیروں میں جوروح پرانژ ڈال کرروحانی بیاریوں کودورکرتی ہیں بہت ضعیف اورنکما ہوجا تا ہے اورامرتنویر باطن اور تزکید نفوس کا جواصل مقصد ہے اس کے ہاتھ بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ گوحضرت سے جسمانی بیاروں کواس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے مگر ہدایت اورتوحیداور دینی استقامتوں کے

کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کارروائیوں کا نمبر ایسا کم درجہ کارہا کہ قریب قریب نا کام کے رہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان جسمانی امور کی طرف تو جنہیں فرمائی اورتمام زورا پنی روح کا دلوں میں ہدایت پیدا ہونے کے لئے ڈالااسی وجہ سے پنجیل نفوس میں سب سے بڑھ کررہے اور ہزار ہابندگانِ خدا کو کمال کے درجہ تک پہنچاد یا اوراصلاح خلق اورا ندرونی تبدیلیوں میں وہ ید بیضاد کھلا یا کہ جس کی ابتدائے دنیا سے آج تک نظیر نہیں یائی جاتی ۔حضرت مسے کے عمل البِّد ب سے وہ مردے جوزندہ ہوتے تھے یعنی وہ قریب المرگ آ دمی جو گویا نئے سرے زندہ ہوجاتے تھے وہ بلاتو قف چندمنٹ میں مرجاتے تھے کیونکہ بذریعہ عمل البوّربروح کی گرمی اورزندگی صرف عارضی طوریران میں پیدا ہوجاتی تھی مگر جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہ جومیں نے مسمریز می طریق کاعمّال البیّوب نام رکھا،جس میں حضرت مسیح بھی کسی درجہ تک مثق رکھتے تھے ہیہ الہامی نام ہے اور خدائے تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ عَمَلُ البِّرب ہے اور اس عمل کے عجائبات کی نسبت ييجى الهام مؤا: هٰذَا هُوَ الرِّرْبُ الَّذِيْ لَا يَعْلَمُوْنَ لِعَنى بيروه عَمَلُ الرِّرب ہے جس كى اصل حقیقت کی زمانہ حال کےلوگوں کو کچھے خبرنہیں ، ور نہ خدائے تعالی اپنی ہریک صفت میں واحد لاشریک ہے ، ا پنی صفات الوہیت میں کسی کوشر یک نہیں کرتا۔فرقان کریم کی آیات بیّنات میں اس قدر اس مضمون کی تاكيديائي جاتى ہے جوكسى برخفى نہيں جيسا كەوەعر اسمەفرما تاہے: اللَّذِي لَكُ مُلُكُ السَّالْوتِ وَالْأَرْضِ وَ لَهُمْ يَتَّخِذُ وَلَدَّاوَّ لَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَلَّارَةُ تَقْدِيْرًا ﴿ وَاتَّخَذُ وَامِنَ دُونِهَ الِهَةً لاَّ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَّ هُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّ لا نَفْعًا وَّلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَّ لَا حَيْوةً وَّ لَا نُشُورًا ۞ (الفرقان: ٣، ٣) سورة الفرقان الجزو ٨١ يعني خدا، وه خدا ہے جوتمام زمين وآ سان کا اکیلا ما لک ہے کوئی اس کا حصہ دار نہیں ، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ اس کے ملک میں کوئی اُس کا شریک اوراسی نے ہرایک چیز کو پیدا کیا اور پھرایک حدّ تک اس کےجسم اوراس کی طاقتوں اوراس کی عمر کو محدود کر دیااورمشرکوں نے بجزاس خدائے حقیقی کے اُوراُورا لیے ایسے خدامقرر کرر کھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ آپ پیدا شدہ اور مخلوق ہیں، اپنے ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ موت اور زندگی اور جی اُٹھنے کے مالک ہیں۔اب دیکھو! خدائے تعالی صاف صاف طور پرفر مار ہاہے کہ بجُر میرے کوئی اور خالق نہیں بلکہ ایک دوسری آیت میں فرما تا ہے کہ تمام جہان مل کرایک مکھی بھی پیدانہیں کرسکتا اورصاف

فرما تا ہے کہ کوئی شخص موت اور حیات اور ضرر اور نفع کا ما لک نہیں ہوسکتا۔ اس جگہ ظاہر ہے کہ اگر کسی مخلوق کو موت اور حیات کا مالک بنادینا اور اپنی صفات میں شریک کر دینا اس کی عادت میں داخل ہوتا تو وہ بطور استثناءا بسے لوگوں کو ضرور باہر رکھ لیتا اور ایسی اعلیٰ تو حید کی ہمیں ہرگز تعلیم نہ دیتا۔

اگر به وسواس دل میں گزرے که پھرالله جلّ شانہ نے مسیح ابن مریم کی نسبت اس قصہ میں جہاں پرندہ بنانے کا ذکر ہے تخلّق کالفظ کیوں استعال کیا جس کے بظاہر بیہ معنے ہیں کہ تُوپیدا کرتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس جگہ حضرت عیسی کو خالق قرار دینا بطور استعارہ ہے جبیبا کہ اس دوسری آیت میں فرمایا ہے: فَيَارِكَ اللهُ أَحْسَنُ الْغُلِقِيْنَ (المؤمنون: ١٥) بلاشيه هيقي اورسجا خالق خدائے تعالى ہے اور جولوگ مثى مالکڑی کے کھلونے بناتے ہیں وہ بھی خالق ہیں مگر جھوٹے خالق، جن کے فعل کی اصلیت کچھ بھی نہیں۔ اورا گربیکہا جائے کہ کیوں بطور معجز ہ جائز نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اذن اورارادہ الہی سے حقیقت میں پرندے بنالیتے ہوںاوروہ پرندےان کی اعجازی پھونگ سے پرواز کرجاتے ہوں تواس کا جواب بیہ ہے کہ خدائے تعالیٰ اپنے اذن اورارادہ سے کسی شخص کوموت اور حیات اور ضرر اور نفع کا ما لکنہیں بنا تا۔ نی لوگ دعااورتضرع سے معجز ہ مانگتے ہیں معجز ہ نمائی کی الیی قدرت نہیں رکھتے جیسا کہ انسان کو ہاتھ پیر ہلانے کی قدرت ہوتی ہے۔غرض معجزہ کی حقیقت اور مرتبہ سے بیامر بالاتر اوران صفات خاصہ خدائے تعالی میں سے ہے جوکسی حالت میں بشر کومل نہیں سکتیں۔ مجزہ کی حقیقت یہ ہے کہ خدائے تعالی ایک امر خارق عادت یا ایک امر خیال اور گمان سے باہر اور امید سے بڑھ کرایک اینے رسول کی عزت وصداقت ظاہر کرنے کے لئے اوراس کے مخالفین کے عجز اور مغلوبیت جتلانے کی غرض سے اپنے ارادہ خاص سے یا اس رسول کی دعا اور درخواست سے آپ ظاہر فرما تا ہے مگر ایسے طور سے جواس کی صفات وحدانیت وتقدّس وکمال کےمنافی ومغائز نہ ہواورکسی دوسرے کی وکالت یا کارسازی کااس میں کیجھ دخل نہ ہو۔ اب ہریک دانشمندسوچ سکتاہے کہ بیصورت ہر گر معجزہ کی صورت نہیں کہ خدائے تعالیٰ دائمی طور پر ایک شخص کوا جازت اورا ذن دے دے کہ تومٹی کے برندے بنا کر پھونک مارا کروہ حقیقت میں جانور بن جایا کریں گے اوران میں گوشت اور ہڈی اورخون اورتمام اعضا جانوروں کے بن جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر خدائے تعالی پرندوں کے بنانے میں اپنی خالقیت کاکسی کووکیل تھہراسکتا ہے تو تمام امور خالقیت میں وكالتِ تاميّه كاعبده بهيكسي كود يسكنا ہے۔اس صورت ميں خدائے تعالی كي صفات ميں شريك مونا جائز موگا گواس کے حکم اور اذن سے ہی مہی اور نیز ایسے خالقوں کے سامنے اور فَتَشَابَهُ الْخُلُقُ عَلَيْهِمُ (الرّعد: ١٤) کی مجبوری سے خالق حقیقی کی معرفت مشتبہ ہوجائے گی ۔غرض سے اعجاز کی صورت نہیں میتو خدائی کا حصہ دار بنانا ہے۔

بعض دانشمند شرک سے بچنے کے لئے بیعذر پیش کرتے ہیں کہ حضرت سے جو پرند ہے بناتے تھے وہ بہت دیر تک جیتے نہیں سے ان کی عمر چھوٹی ہوتی تھی تھوڑی مسافت تک پرواز کر کے پھر گر کر مرجاتے سے لیکن بیعذر بالکل فضول ہے اور صرف اس حالت میں مانے کے لائق ہے کہ جب بیاعتقاد رکھا جائے کہ ان پرندوں میں واقعی اور حیقی حیات پیدا نہیں ہوتی تھی بلکہ صرف ظلی اور مجازی اور جھوٹی حیات جو عمل البرب کے ذریعہ سے پیدا ہوسکتی ہے ایک جھوٹی جھلک کی طرح ان میں نمودار ہوجاتی تھی ۔ پس اگراتی ہی بار البرب کے ذریعہ سے پیدا ہو جائے ہواس کہ خواس کو خواس کو کہ عمل البرب ہوتی ہے جس کی تحریک سے کے ذریعہ سے پھونک کی ہوا میں وہ قوت پیدا ہوجائے جواس کہ خان میں پیدا ہوتی ہے جس کی تحریک سے غبارہ اور پرکو چڑھتا ہے۔ صانع فطرت نے اس مخلوقات میں بہت کچھ خواص مخفی رکھے ہوئے ہیں ۔ ایک غبارہ اور پرکو چڑھتا ہے۔ صانع فطرت نے اس مخلوقات میں بہت کچھ خواص مخفی رکھے ہوئے ہیں ۔ ایک غبارہ اور پرکو چڑھتا ہے۔ صانع فطرت نے اس مخلوقات میں بہت کچھ خواص مخفی رکھے ہوئے ہیں ۔ ایک

اوراگر بیاعتقا در کھاجاوے کہ اُن پرندوں میں واقعی اور حقیقی حیات پیدا ہوجاتی تھی اور تی جُی اُن میں ہڑیاں گوشت پوست خون وغیرہ اعضا بن کرجان پڑجاتی تھی تواس صورت میں بیجی ما ننا پڑے گا کہ اُن میں جاندار ہونے کے تمام لوازم پیدا ہوجاتے ہوں گے اور وہ کھانے کے بھی لائق ہوتے ہوں گے اور اُن کی نسل بھی آج تک کروڑ ہا پرندے زمین پرموجود ہوں گے اور کی بیاری سے یا شکاری کے ہاتھ سے کی نسل بھی آج تک کروڑ ہا پرندے زمین پرموجود ہوں گے اور کس بیاری سے یا شکاری کے ہاتھ سے مرتے ہوں گے توابیاا عتقاد بلاشبہ شرک ہے۔ بہت لوگ اس وسوسہ میں جتلا ہوجاتے ہیں کہ اگر کسی نبی کے دعا کرنے سے کوئی مردہ زندہ ہوجائے یا کوئی جماد جاندار بن جائے تواس میں کون ساشرک ہے؟ ایسے لوگوں کوجاننا چا بیئے کہ اس جگہ دعا کا کچھ ذکر نہیں اور دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا الڈجل شائد کے اختیار میں ہوتا ہے اور دعا پر جوفعل متر ہوتا ہے وہ فعل الٰہی ہوتا ہے نبی کا اس میں پچھ حاجت نہیں ہوتی ۔غرض نبی کی طرف سے صرف دعا ہوتی ہے جو بھی قبول اور بھی ہوجاتی ہوجاتی ہے لیکن اس جگہ وہ صورت نہیں۔ کی طرف سے صرف دعا ہوتی ہے جو بھی قبول اور بھی ہوجاتی ہوجاتی ہے لیکن اس جگہ وہ صورت نہیں۔ کی طرف سے صرف دعا ہوتی ہے جو بھی قبول اور بھی ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوئی نے دریعہ سے ہو کا ما پن قوم کود کھلاتا تھا وہ دعا کے ذریعہ سے ہرگز

نہیں تھےاور قرآن شریف میں بھی کسی جگہ بیدذ کرنہیں کہ سے بیاروں کے چنگا کرنے یا پرندوں کے بنانے کے وقت دعا کرتاتھا بلکہ وہ اپنی روح کے ذریعہ ہے جس کوروح القدس کے فیضان سے برکت بخشی گئ تھی ایسے ایسے کام اقتد اری طور پر دکھا تا تھا چنانچہ جس نے بھی اپنی عمر میں غور سے انجیل پڑھی ہوگی وہ ہمارے اس بیان کی بہ یقین تمام تصدیق کرے گا اور قرآن شریف کی آیات بھی بآواز بلندیمی یکاررہی ہیں کمشے کے ایسے عجائب کاموں میں اس کوطاقت بخشی گئ تھی اور خدائے تعالیٰ نے صاف فر ما دیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہریک فردبشر کی فطرت میں مودّع ہے، سے اس کی کیچے خصوصیت نہیں۔ چنانچہ اس بات کا تجوبیاسی زمانه میں ہور ہاہے۔ سی کے معجزات تواس تالاب کی وجہ سے بےرونق اور بے قدر تھے جو مسیح کی ولا دت سے بھی پہلے مظہر عجائبات تھا جس میں ہرقتم کے بیار اور تمام مجذوم،مفلوج،مبروص وغیرہ ایک ہی غوطہ مار کرا چھے ہوجاتے تھے لیکن بعد کے زمانوں میں جولوگوں نے اس قسم کے خوارق دکھلائے أس وقت توكو كى تالا بهى موجودنہيں تھا۔

غرض پیراعتقاد بالکل غلط اور فاسداورمشر کا نہ خیال ہے کم سیح مٹی کے برندے بنا کراوراُن میں پھونک مار کر انہیں بچے مچے کے حانور بنادیتا تھا۔نہیں! بلکہ صرف عَمَلُ الدِّدِب تھا جوروح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا۔ پیجی ممکن ہے کہ سے ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لا تا تھا جس میں روح القدس کی تا ثیرر کھی گئی تھی بہر حال یہ معجز ہ صرف ایک کھیل کی قشم میں سے تھا اور وہ مٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تَقى - جِيهِ سامرى كا كُوساله - فَتَدَبَّرُ ! فَإِنَّهُ نُكْتَةٌ جَلِيْلَةٌ مَّا يُلَقُّهَا إِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ -

(ازالهاو ہام،روحانی خزائن جلد ۳،صفحہ ۲۵۱ تا ۲۳ ۲ حاشیہ )

(لوگ کہتے ہیں کہ سے) خدا تعالیٰ کی طرح وہ یرندوں کا بھی خالق تھا اور خدا تعالیٰ نے اپنے اذن سے اس کواپنا شریک بنایا۔سووہ سب پرندے جود نیا الْقِسْمَيْنِ خَلْقُ اللَّهِ وَخَلْقُ الْمَسِيْحِ فَانْظُرُ مِينَ يَائِ جَاتِ بِينِ دُوسَم كَ بِين ؛ كَيْ خداكى كَيْفَ جَعَلُوا ابْنَ مَرْيَمَ مِنَ الْخَالِقِيْنَ لَي يدائش اور يَهميَّ كي ـ سود يكهو كيول كرابن مريم كوخالق بنا دیا۔اورلوگوں میں بیعقائد شائع کرتے ہیں اور نہیں جانة كدان عقيدول مين كياكيا بلائين اورموتين بين

وَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ خَالِقَ الطُّلِيُورِ كَغَلْقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَجَعَلَهُ اللَّهُ شَرِيْكَهُ بِإِذْنِهِ، وَالطُّيُوْرُ الَّتِيْ تُوْجَدُ فِي هٰنَا الْعَالَمِ تَنْحَصِرُ فِي وَيُشِيْعُونَ فِي النَّاسِ هٰنِهِ الْعَقَالَئِلَ وَلَا يَنُدُونَ مَا فِيْهَا مِنَ الْبَلَايَا وَالْبَنَايَا،

اور نصاریٰ کو مدد پہنچا رہے ہیں۔ اور ان عقائد کی شامت سےاب تک ہزاروں انسان ہلاک ہو چکےاورنصرانی مذہب میں داخل ہو گئے بعداس کے جووہ مسلمان تھے۔اور قر آن میں سے کے پرندے بنانے کا ذکر حقیقی طور پرکہیں بھی نہیں اورخدانے اس قصہ کے ذکر کرنے کے وقت پنہیں فر مایا کہ فَيصِيْرُ حَيًّا بِإِذْنِ اللَّهِ بلكميفرماياكم: فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ الله سولفظ فَيكُونُ اورلفظ طيرًا مين غور كروكه كيول اس عليم حكيم نے انہيں دونو لفظوں كواختيار كيا اور لفظ فَيَصِينُرُ حييًا كوجيور ديا؟ سواس جكه ثابت مواكه اس جكه خدا تعالى کی مراد حقیقی خلق نہیں ہے اور وہ خالقیت مراز نہیں ہے جواس کی ذات سے مخصوص ہے اور اس کی تائیدوہ بیانات کرتے ہیں جوبعض صحابہ سے تفسیروں میں بیان ہوئے ہیں اور وہ بیہ كويسلى كايرنده اسى وفت تك يرواز كرتا تها جب تك كهوه لوگوں کی نظروں کے سامنے رہتا تھا اور جب غائب ہوتا تھا توگرجاتا تھااورا پنی اصل کی طرف رجوع کرتا تھا جیسے عصا موسیٰ کا اورعیسیٰ کا مردول کوزندہ کرنا بھی ایسا ہی تھا۔سواس جگه حیات حقیقی کہاں ثابت ہوئی؟ سواس لئے خدا تعالی نے اس مقام میں وہ لفظ اختیار کئے جواستعارات کے مناسب حال تھے تا کہاس اعجاز کی طرف اشارہ کرے جومجاز کی حدّ تک پہنچا تھااورمجاز کواس لئے ذکر کیا کہ تاان کے مجمز ہ کو جو خارق عادت تھا بیان فرماوے پس اس مجاز کوجاہلوں نے حقیقت پرحمل کر دیا اور ایسے مرتبہ میں داخل کیا جو الہی پیدائش کا مرتبہ ہے حالانکہ وہ صرف نفخ مسیح اوراس کی روح

وَيُؤَيِّدُونَ الْمُتَنَصِّرِيْنَ. وَهَلَكَ بِهَا إِلَى الْأِنَ أَلُوْفٌ مِّنَ النَّاسِ وَدَخَلُوْا فِي الْمِلَّةِ النَّصْرَانِيَةِ بَعْلَ مَا كَانُوا مُسْلِمِيْنَ. وَمَا كَانَ فِي الْقُرانِ ذِكْرُ خَلْقِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِيْقِيّ، وَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى عِنْدَ ذِكْر هٰذِيهِ الْقِصّةِ فَيَصِيْرُ حَيًّا بِإِذْنِ اللهِ، بَلْ قَالَ، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ فَانْظُرُوالَفَظَ فَيَكُونُ وَلَفْظَ طَيْرًا، لِمَ اخْتَارَ هُمَاالْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَتَرَكَ لَفْظَ يَصِيْرُ وَحَيًّا؛ فَثَبَتَ مِنْ هُهُنَا أَنَّ اللهُ مَا أَرَادَ هُهُنَا خَلْقًا حَقِيُقِيًّا كَخَلُقِهِ عَزَّوَجَلَّ وَ يُؤَيِّنُهُ مَا جَاءَ فِي كُتُبِ التَّفْسِيْرِ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّ طَيْرَ عِيْسَى مَا كَانَ يَطِيْرُ إِلَّا أَمَامَر أَعُيُنِ النَّاسِ، فَإِذَا غَابَ سَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ وَرَجَعَ إِلَى أَصْلِهِ كَعَصَا مُوْلِي، وَ كَلْلِكَ كَانَ إِحْيَاءُ عِيْسَى، فَأَيْنَ الْحَيَاةُ الْحَقِيْقِيُّ؛ فَلِأَجُلِ ذٰلِكَ اخْتَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هٰنَا الْمَقَامِ أَلْفَاظًا تَنَاسَبُ الْرِسْتِعَارَاتِ لِيُشِيْرَ إِلَى الْإِنْجَازِ الَّذِي بَلَغَ إِلَى حَدِّ الْمَجَازِ، وَذَكَرَ هَجَازًا لِّيُبَيِّنَ إِنْجَازًا، فَحَمَلَهُ الْجَاهِلُونَ الْمُسْتَعْجِلُونَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ، وَ سَلَكُوْهُ مَسْلَكَ خَلْقِ اللهِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ، مَّعَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ نَفْخ

الْمَسِيْحِ وَتَأْثِيْرِ رُوْحِهِ مِنْ غَيْرِ مُقَارَنَتِهِ دُعَاءٌ، فَهَلَكُوا وَ أَهْلَكُوا كَثِيْرًا مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ. وَ الْقُرْانُ لَا يَجْعَلُ شَرِيكًا فِي خَلْقِ اللهِ أَحَلًا وَ لَوْ فِيْ ذُبَابٍ أَوْ بَعُوضَةٍ، بَلْ يَقُولُ إِنَّهُ وَاحِدٌ ذَاتًا وَصِفَاتًا، فَاقُرَءُوا الْقُرُانَ كَالْمُتَدَبِّرِيْنَ.

فَالْأَمْرُ الَّذِي ثَبَتَ عَقْلًا وَّنَقُلًا وَّاسْتِدُلَالًا لَّا يُنْكِرُهُ أَحَدُّ إِلَّا الَّذِي مَا بَقِي فِي رَأْسِه مِرَّةٌ إِنْسَائِيَةٌ وَّلَحِقَ بِالْأَخْسَرِيْنَ السَّافِلِيْنَ. وَلَا يَقُولُ أَحَلُّ كَمِثُلِ هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ إِلَّا الَّذِي نَسِي طَرِيْقَ التَّوْحِيْدِ وَمَالَ إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى، وَمَا بَلَغَ نَظَرُهُ إِلَى نَتَآلِجِهَا الضُّرُورِيَّةِ وَمَفَاسِدِهَا الْمَخْفِيَّةِ،أُو الَّذِي رَسَا عَلَى جَهْلِه عَمَدًا وَّغَرِقَ فِي لُجَّةِ التَّقْلِيْدِ غَرْقًا حَتَّى فَقَلَ أَثَرَ حُرِّيَّةٍ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَسَقَطَ فِيْ شَبَكَةٍ لَّا تَخَلُّصَ مِنْهَا، وَتَابَعَ أَثَرَ إِبْلِيْسَ اللَّعِيْنِ. وَالَّذِيْ امَنَ بِالْقُرُانِ وَأَلْقِي نَفْسَهُ تَخْتَ هِمَايَاتِهِ فَكَنْ يَرْضَى بِمِثْلِ هٰذِهِ الْعَقَالَئِدِ، بَلُ لَّا يَسُوْغُ لَهُ قَوْلٌ يُخَالِفُ الْقُرُانَ بِالْبَدَاهَةِ وَ يُعَارِضُ بَيِّنَاتِهٖ وَهُكَكَهَاتِهٖ صَرِيْعًا. وَّأَيُّ ذَنْبِ أَكْبَرُ مِنْ ذٰلِك أَنَّ أَحَدًا يُّؤْمِنُ

کی تا ثیر سے تھااوراس کے ساتھ کوئی دعانہیں تھی سوایسے بیجھنے
والے ہلاک ہوئے اور بہتوں کو جاہلوں میں سے ہلاک کیا۔
اور قرآن تو کسی کو خدا کی خالقیت میں شریک نہیں کرتا اگرچہ
ایک مکھی بنانے یا ایک مچھر بنانے میں شراکت ہو بلکہ وہ کہتا
ہے کہ خدا ذاتا وصفاتاً واحد لاشریک ہے سوتم قرآن کوالیا
پڑھوجیسا کہ تد برکرنے والے پڑھتے ہیں۔

سوجوا مرعقلاً ونقلاً واستدلالاً ثابت مو گيا۔اس كا كوئي ا نکارنہیں کرسکتا بجز ایسے شخص کے جس کے سرمیں انسانی دانشمندی کا ماده نهیس ر هااورزیاں کاروں اور تحت الثریٰ جانے والوں کے ساتھ جاملا۔اورالیی باتیں کوئی منہ پر نہیں لائے گا مگر وہی جوتو حید کی راہ کو بھول گیااور پہلی جاہلیت کی طرف مائل ہو گیا اور اس کی نظر ان عقیدوں کے لا زمی نتیجوں اور چھیے ہوئے فسا دوں تک نہیں پہنچ سکی یا وہ شخص ایسے کلمات کہے گا جو جہالت کی باتوں پر اُڑ بیٹھا اور تقلید کے دریا میں غرق ہوگیا ۔ یہاں تک کہ انسانی آزادی کے نام ونشان کو کھو بیٹھااورایسے جال میں پھنس گیا جس میں سے نجات نہیں اور ابلیس لعین کے نشان قدم کا پیرو ہوگیا اور وہ څخص جوقر آن پرایمان لا یا اوراس کی ہدایتوں کے نیچا پنتین ڈال دیا سووہ ایسے عقائد یر بھی راضی نہیں ہوتا بلکہ وہ الی باتوں کو جو صریح قرآن کے مخالف اوراس کی محکم آیتوں کے کھلے کھلے معارض ہیں ناجائر مستحجے گا اور اس سے بڑھ کر اور کون ساگناہ ہوگا کہ ایک شخص قرآن پرایمان لا کر چررجوع کرے اوراس کی بعض ہدایتوں

سے انکاری ہوجائے اور متشابہات کی پیروی کرنے لگے اور محکمات کوچھوڑ دے اور قرآن کی تحریف کرے اوراس کے معانی کوان کے مرکز متنقیم سے پھیر دے اور اپنی باتوں سے مشرکوں کو مدددے۔ مگروہ شخص جس نے کتاب اللہ سے پنجہ مارااور جو کچھاس میں ہےان سب باتوں پرایمان لایا اورسيج اورحت سمجه لياليساس يركون ساحرج اوركون سامضا نقته ہے اگر وہ الیں روایتوں کو چھوڑ دے جو قر آن کے کھلے كطي بيانات كي مخالف ہيں اور رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ایسے قطعی اور یقینی طور سے ثابت نہیں جو قرآن کے ثبوت اورتوا ترسے برابری کرسکے یا مثلاً کوئی ایسے معانی ترک کرے جونصوص قرآنیہ کے مخالف ہیں اور وہ معنے اختیار کرے جواس کے موافق ہیں اگر چہ تاویل سے ہی سہی؟ بلکہ یہ تونیک بختوں اور متقیوں کا طریق ہے اور حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها ما در مومنال كے طریق اورخصلت میں سے ہے، پس ایسے خص پر جومون مسلمان یر ہیز گار ہے اور خدا سے جیسا کہ حق ڈرنے کا ہے ڈرتا ہے واجب ہے۔جو حبل اللہ سے جو قرآن ہے پنجہ مارے اور اس کے غیر کی کچھ پرواہ نہ کرے جواس کا مخالف ہے اور جب دیکھے اور جب اس پر کھلے کہ بعض علماء سلف میں سے یا خلف میں سے کسی بات کے سمجھنے میں غلطی میں پڑ گئے ہیں تواس کی دیانت سے بعید ہوگا کہان کی غلطیوں کی پیروی کرے اور آئکھ بند کر کے ان کو قبول کر لیوے اورکسی سمجھانے والے کے سمجھانے سے بازنہ آ وے۔ (ترجمها صل کتاب سے )

بِالْقُرُانِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَيُنْكِرُ بَعْضَ هَدَايَاتِهِ، وَيَتَّبِعُ الْمُتَشَابِهَاتِ وَيَثْرُكُ الُهُ حُكَمَاتِ، وَيُحَرِّفُ الْقُرْانَ وَيُغَيِّرُ مُعَانِيَة مِنْ مَّرْكَزِهَا الْمُسْتَقِيْمِ، وَيُؤَيِّلُ بِأَقُوَالِهِ قَوْمًا مُّشْرِكِيْنَ؛ وَلَكِنَّ الَّذِينُ تَمَسَّك بِكِتَابِ اللهِ وَامَن بِمَا فِيهِ صِلْقًا وَحَقًّا، فَأَيُّ حَرَجِ عَلَيْهِ وَأَيُّ ضَيْرٍ إِنْ تَرَكَ رَوَايَاتٍ أُخُرَى اللَّتِي تُخَالِفُ بَيِّنَاتِ الْقُرُانِ وَلَيْسَتْ ثَابِتَةً مِّن رَّسُولِ اللهِ بِثُبُوْتٍ قَطْعِيِّ يَّقِيْنِيِّ الَّذِي يُسَاوِي ثُبُوْتَ الْقُرُانِ وَتَوَاتُرَهُ أَوْ تَرَكَ مَثَلًا مَّعَانِ تُخَالِفُ نُصُوْصَهُ وَاخْتَارَ الْمُوَافِقَ **وَلَـوْبِالتَّـأُويُـلِ؛ بَـلُ لهـنَا مِـنُ سِيَـر**ِ الصَّالِحِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ وَمِنْ سِيَرِ الصِّيِّايْقَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُسْلِمِ الْمُتَوَرِّعِ الَّذِي يَتَّقِى اللهَ حَقَّ التُّقَاقِ، أَنْ يَّعْتَصِمَ بِحَبْل اللهِ الْقُرُانِ وَلَا يُبَالِيْ غَيْرَهُ الَّذِي يُغَالِفُهُ، وَ إِذَا رَاى وَانْكَشَفَ عَلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ أَوِ الْخَلَفِ غَلَطُوا فِي فَهُمِ أُمْرٍ فَلَيْسَ مِنْ دَيَانَتِهِ أَنْ يَتَّبِعَ أَغُلَاطَهُمُهُ، وَيَقْبَلَهَا بِغَضِّ الْبَصَرِ، وَلَا يُفَارِ قَهَا بِتَفْهِينِهِ مُفَقِّهِدٍ. (نوراكن حصاول،روحانی خزائن جلد۸،صفحه ۱۰ تا۱۳) ہمارے کم توجہ علاء کی بیلطی ہے کہ اُن (مسے علیہ السلام) کی نسبت وہ گمان کرتے ہیں کہ گویا وہ بھی خالق العالمین کی طرح کسی حانور کا قالب تبارکر کے پھراُس میں پیُونک مار تے تھےاوروہ زندہ ہوکراُڑ جا تااورمُردہ پر ہاتھ رکھتے تھےاوروہ زندہ ہوکر چلنے پھرنے لگتا تھااورغیب دانی کی بھی اُن میں طاقت تھی اوراب تک مرے بھی نہیں معجسم آسان پرموجود ہیں اورا گریہ باتنیں جواُن کی طرف نسبت دی گئی ہیں سیجے ہوں تو پھراُن کے خالق العالم اور عالم الغیب اور محی اموات ہونے میں کیا شک رہا؟ پس اگراس صورت میں کوئی عیسائی ان کی الوہیت پراستدلال کرے اِس بنا پر کہ لوازم شے کا یا یا جانا وجود شے کومتلزم ہے تو ہمارے بھائی مسلمانوں کے پاس اِس کا کیا جواب ہے؟ اگر کہیں کہ دُعا سے ایسے معجزات ظہور میں آتے تھے تو پیکلام الہی پرزیادت ہے کیونکہ قر آن کریم سے رہیمجھاجا تاہے کہ مثلاً پھونک مارنے سے وہ چیز جو ہیئت طیر کی طرح بنائی جاتی تھی اُڑنے لگتی تھی۔ دُعا کا تو قرآن کریم میں کہیں بھی ذکر نہیں اور نہ بیز کر ہے که اُس ہیئت طیر میں درحقیقت جان پڑ جاتی تھی ۔ یہ تونہیں چاہیئے کہ اپنی طرف سے کلام الہی پر کچھ زیادت کریں بہی تو تحریف ہے جس کی وجہ سے یہودیوں پرلعنت ہوئی۔ پھرجس حالت میں جان پڑنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ معالم النزیل اور بہت سی اور تفسیروں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہیئت طیر تھوڑی دیراُ ڈکر پھرمٹی کی طرح زمین پر گرپڑتی تھی تو بجُزاس کے اور کیا سمجھا جائے کہوہ دراصل مٹی کی مٹی ہی تھی۔ اورجس طرح مٹی کے تھلونے انسانی کلوں سے چلتے پھرتے ہیں وہ ایک نبی کی رُوح کی سرایت سے پرواز کرتے تھے ورنہ حقیقی خالقیت کے ماننے سے عظیم الشان فساداور شرک لازم آتا ہے۔غرض تومعجزہ سے ہےاور بے جان کا باوجود بے جان ہونے کے پروازیہ بڑا مجزہ ہے۔ ہاں! اگر قر آن کریم کی کسی قر أت میں ال موقعہ پر فَیر کُون کی اً کا لفظ موجود ہے یا تاریخی طور پر ثابت ہے کہ در حقیقت وہ زِندہ ہوجاتے تھے اور انڈے بھی دیتے تھے اور اب تک اُن کی نسل سے بھی بہت سے پرندے موجود ہیں تو پھر ان کا ثبوت دینا چاہیئے ۔اللہ تعالیٰ قر آن میں فرما تا ہے کہ اگر تمام وُنیا جاہے کہ ایک مکھی بنا سکے تونہیں بن سکتی کیونکہ اِس ہے تشابہ فی خلق اللّٰدلازم آتا ہے۔اور بیا کہنا کہ خدا تعالیٰ نے آپ ان کوخالق ہونے کا اذن دے رکھا تھا پہ خدا تعالیٰ پرافترا ہے کلام الہی میں تناقص نہیں خدا تعالیٰ کسی کوایسے اذن نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سیّدالرسل صلی اللّه علیه وسلم کوایک مکھی بنانے کا بھی اذن نہ دیا۔ پھر مریم کے بیٹے کو بیاذن کیوں کرحاصل ہوا؟ خدا تعالی سے ڈرواورمجاز کو حقیقت پر حمل نہ کرو۔ (شہادت القرآن،روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۲۵،۳۷۳ حاشیہ) پھران (حضرت میں علیہ السلام) کا جانور بنانا ہے سواس میں بھی ہم اس بات کے تو قائل ہیں کہ روحانی طور سے مجرزہ کے طور پر درخت بھی ناچنے لگ جاوے تو ممکن ہے مگر یہ کہ اُنہوں نے چڑیاں بنادیں اور انڈے نیچ دے دیے اس کے ہم قائل نہیں ہیں اور خقر آن شریف سے ایسا ثابت ہے۔ہم کیا کریں؟ ہم اس طور پر ان باتوں کو مان ہی نہیں سکتے جس طرح پر ہمارے خالف کہتے ہیں کیونکہ قرآن شریف صرتے اس کے خلاف ہے اور وہ ہماری تائید میں کھڑا ہے۔

(الحكم جلد ٧ نمبر ١٦، مورخه ٠ ١٣٠ ايريل ١٩٠٣ ء صفحه ٨)

چڑیاں کیاشے ہیں؟ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک درخت بھی ٹاپنے لگے مگر پھر بھی وہ خدا کی چڑیوں کی طرح ہر گزنہیں ہوسکتی کہ جس سے تشابہ فی الخلق لا زم آ جادے۔

(البدرجلد ٢ نمبر ١٥، مورخه مكم مئي ١٩٠٣ء صفحه ١١١)

خلق طیور ..... پر ہمارا بیا بیمان نہیں ہے کہ اس سے ایسے پرندے مراد ہیں جن کا ذیج کر کے گوشت بھی کھایا جا سکے ..... بلکہ مراد بیہ ہے کہ خلق طیوراس قسم کا تھا کہ حداعجاز تک پہنچا ہوا تھا۔

(البدرجلد ۲ نمبر ۷۷ ،مورخه ۱۲ردمبر ۱۹۰۳ و شخه ۳۷۳)

حضرت عینی کاخلق طیور کا مسکد بعینه موسی علیه السلام کے سوٹے والی بات ہے۔ دشمنوں کے مقابلہ کے وقت وہ اگر سانپ بن گیا تھا تو دوسرے وقت میں وہی سوٹے کا سوٹا تھا۔ نہ یہ کہ وہ کہیں سانپوں کے گروہ میں چلا گیا تھا۔ پس اسی طرح حضرت عینی کے وہ طیور بھی آخر مٹی کی مٹی ہی تھے بلکہ حضرت موسی کا سوٹا تو چونکہ مقابلہ میں آگیا تھا اور مقابلہ میں غالب ثابت ہوا تھا اس واسطے حضرت عینی کے طیور سے بہت بڑھا ہوا ہے کیونکہ وہ طیور تو نہ کسی مقابلہ میں آئے اور نہ اُن کا غلبہ ثابت ہوا۔

(الحكم جلد ١٢ نمبر ١٦ ،مورخه ٢ رمارج ١٩٠٨ وصفحه ٧)

آئمیّة ..... کے معنے شب کور کے ہیں ..... بید آئمیّة وہ مرض ہے جس کاعلاج بکرے کی کیجی کھانا بھی ہے اور اس سے بھی بیدا چھے ہوجاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۷،مورخد ۲۱رفروری ۱۹۰۲ء صفحہ ۴)

حضرت عیسیٰ کے معجز ہے توالیے ہیں کہ اس زمانے میں وہ بالکل معمولی سمجھے جاسکتے ہیں۔آگہة سے مرادشب کورہے،اب ایسا بیمار معمولی کلیجی سے بھی اچھا ہوسکتا ہے۔

(بدرجلد ۲ نمبر ۲ مورخه ۷ رفر وری ۷۰۰ وصفحه ۴)

علاج کی چارصورتیں تو عام ہیں؛ دواسے، غذاسے، عمل سے، پر ہیز سے علاج کیا جاتا ہے۔ ایک پانچویں سے بھی ہے۔ جس سے سلب امراض ہوتا ہے وہ توجہ ہے۔ حضرت سے علیہ السلام اتی توجہ سے سلب امراض کی قوت مومن اور کا فرکا امتیاز نہیں رکھتی بلکہ اس کے لئے نیک چلن ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی اور عام لوگوں کی توجہ میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ نبی کی توجہ بین ہوتی، وہبی ہوتی ہے۔ آج کی گی ڈو کی جو بڑے بڑے دو کے کرتا ہے بیھی وہی سلب امراض ہے۔ توجہ ایک لیی چیز ہوتی ہے کہ اُس سے سلب دُ نوب بھی ہوجا تا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وہلم کی توجہ ایک الیہ علیہ وہلم کی توجہ ایک اللہ علیہ وہلم کی توجہ سلب میں بیزق ہے کہ آج کی توجہ سے توسلب امراض ہوتا تھا مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وہلم کی توجہ سے سلب دُ نوب ہوتا تھا اور اس وجہ سے توسلب امراض ہوتا تھا مگر ہمارے نبی طی وہ کہ تھی۔ دعا بھی توجہ ہی کی ایک فتح ہوتی ہوئی تھی۔۔ توجہ کا سلسلہ کڑیوں کی طرح ہوتا ہے جو لوگ سیم اور ڈاکٹر ہوتے ہیں اُن کو اس فن میں مہارت پیدا کرنی چا ہے۔ توجہ کا سلسلہ کڑیوں کی طرح ہوتا ہے جو لوگ سیم اور ڈاکٹر ہوتے ہیں اُن کو اس فن میں ان کے کامیاب نہ ہونے کی وجہ بھی تھی کہ جو جماعت انہوں نے تیار کی وہا پی صفائی نشس اور تزکیہ باطن میں ان مدارج کو بھی تھی جو بیل الثان صحابہ کو لی اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدی با اثر تھی کہ تھی اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بوائس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گر مقابلہ نہیں کر سکتے۔

(الحكم جلد ۲ نمبر ۱۳ مورخه ۱۳ راگست ۱۹۰۲ عفحه ۲)

فَاعُلَمُ أَثَّا نُؤُمِنُ بِإِحْيَاءٍ إِعْجَازِيٍّ وَّكَلَّ نُؤُمِنُ بِإِحْيَاءٍ إِعْجَازِيٍّ وَّكَلَّ نُؤْمِنُ بِإِحْيَاءٍ حَقِيْقٍ كَإِحْيَاءِ اللهِ حَقِيْقٍ كَإِحْيَاءِ اللهِ وَخَلْقِ اللهِ وَخَلْقِ اللهِ وَمَا قَالَ اللهُ سُبُحَانَهُ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَمَا قَالَ فَيَصِيْرُ طَيْرًا حَيَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَا قَالَ فَيصِيْرُ طَيْرًا حَيَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَا قَالَ فَيصِيْرُ طَيْرًا حَيَّا بِإِذْنِ الله وَمَا قَالَ فَيصِيْرُ طَيْرًا حَيَّا بِإِذْنِ الله وَمَا قَالَ فَيصِيْرُ طَيْرًا

اورعیسی علیه السلام کے پرندوں کی مثال حضرت موسی علیه السلام

کے عصا کی مثال ہے جو بھا گتے ہوئے سانپ کی شکل میں

ظاہر ہوالیکن اس نے ہمیشہ کے لئے اپنی پہلی سیرت کو

چھوڑ نہیں دیا تھا اور اسی طرح محققین نے کہا ہے کہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برندے جب تک لوگوں کی

آ تکھوں کے سامنے رہتے تھے اڑتے تھے اور جونہی وہ

نظروں سے غائب ہوتے نیچ گرجاتے اور اپنی پہلی حالت

کی طرف لوٹ آتے ۔ پس ان پرندوں کو حقیقی زندگی کہاں

حاصل ہوئی تھی یہی حقیقت ان کے مردے زندہ کرنے کی

ہے لینی انہوں نے کسی مردہ میں بھی تمام لوازمات زندگی

دوبار نہیں لوٹائے۔ بلکہ ان کی یا کیزہ روح کی تا ثیر سے مردہ

میں زندگی کاایک جلوہ دکھلا یا جا تا تھااوروہ مردہ اسی وقت تک

زندہ رہتا تھاجب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس

کھڑے یا بیٹھے رہتے۔جب آپ وہاں سے چلے جاتے تو

مرده اینی پهلی حالت برلوث آتا اور مرجاتا پس بهزنده کرنا

بِإِذْنِ اللَّهِ وَ إِنَّ مَثَلَ طَيْرٍ عِيْسَى كَمَثَل عَصَامُوْلِي ظَهَرَتْ كَحَيَّةٍ تَسْلِي وَلَكِنْ مَا تَرَكَتْ لِللَّوَامِ سِيْرَتَهُ الْأُولِي. وَكَنْلِكَ قَالَ الْمُحَقِّقُونَ إِنَّ طَيْرَ عِيْسَى كَانَ يَطِيْرُ أَمَامَ أَعُيُن النَّاسِ وَإِذَا غَابَ فَكَانَ يَسْقُطُ وَيَرُجِعُ إِلَّى سِيْرَتِهِ الْأُولِي فَأَيْنَ حَصَلَ لَهُ الْحَيَاةُ الْحَقِيْقِيُّ؛ وَكَنْلِك كَانَ حَقِيْقَةُ الْإِحْيَاءِ أَعْنِي أَنَّه مَا رَدَّ إِلَى مَيِّتٍ قَطُّ لَوَا زِمَ الْحَيَاةِ كُلُّهَا، بَلْ كَانَ يُرى جَلُوَّةً مِّنُ حَيَاةِ الْمَيِّتِ بِتَأْثِيْرِ رُوْحِهِ الطَّليَّبِ، وَ كَانَ الْمَيِّتُ حَيًّا مَّا دَامَر عِيْسَى قَائِمًا عَلَيْهِ أَوْ قَاعِمًا، فَإِذَا ذَهَبَ فَعَادَ الْمَيِّتُ إِلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ وَمَاتَ. فَكَانَ هٰذَا إِحْيَاءًا إِحْجَازِيًّا لَّا

حَقِيْقِيًّا ِ احماء الحَاء اعجازي تفاحقيق نه تفاد (ترجمه ازمرتب) (مرجب المرتب) احماء المرتب المرتب

یة البینیزی،روحانی خزائن جلد ۲،۳۵۱هها) گان الْاِمحیّاءُ بِالنَّفُخِ کَالْاِمَا تَةِ بِالنَّظِرِ - پِیمونک سے زندہ کرنا ایساتھا جیسے نظرسے مارنا۔

اگرمسے واقعی مردول کوزندہ کرتے تھے تو کیول چھونک مارکر ایلیا کوزندہ نہ کردیا تا یہودابتلا سے پی جاتے اورخود سے کوبھی ان تکالیف اورمشکلات کا سامنا نہ ہوتا جوایلیا کی تاویل سے پیش آئیں۔

(الحكم جلد ٢ نمبر ٣، مورخه ٢٢ رجنوري ١٩٠٢ وصفحة)

(نورالحق حصهاوّل،روحانی خزائن جلد ۸ صفحه ۱۱ حاشیه)

ر ہا حضرت عیسیٰ کا احیاءمو ٹی!اس میں روحانی احیاءمو ٹی کے تو ہم بھی قائل ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ

(بدرجلد ۲ نمبر ۲ ،مورخه ۷ رفروری ۷ • ۹۹ وصفحه ۴)

معجزہ عادات الہید میں سے ایک الی عادت یا یوں کہو کہ اس قادر مطلق کے افعال میں سے ایک ایسا فعل ہے جس کواضا فی طور پر خارق عادت کہنا چاہئے پس امر خارق عادت کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جب پاک نفس لوگ عام طریق وطرز انسانی سے ترقی کر کے اور معمولی عادات کو پھاڑ کر قرب الہی کے میدانوں میں آگے قدم رکھتے ہیں تو خدائے تعالی حسب حالت ان کے ایک ایسا عجیب معاملہ ان سے کرتا ہے کہ وہ عام حالات انسانی پر خیال کرنے کے بعدایک امر خارقِ عادت دکھائی دیتا ہے اور جس قدر انسان اپنی بشریت کے وطن کو چھوڑ کر اور اپنے نفس کے تجابوں کو پھاڑ کرع صاب عشق و محبت میں دور تر چلا جاتا ہے اس قدر بیخوارق نہایت صاف اور شفاف اور روشن و تابان ظہور میں آتے ہیں۔ جب تزکیف سانسانی کمال تام کی حالت پر پہنچتا ہے اور اس کا دل غیر اللہ سے بالکل خالی ہوجا تا ہے اور محب اللی سے بھر جاتا کے ایس کے تمام اقوال وافعال واعمال وحرکات و سکنات وعبادات و معاملات واخلاق جوانتہائی درجہ پر

اس سے صادر ہوتے ہیں وہ سب خارق عادت ہی ہوجاتے ہیں سو بمقابل اس کے ایسا ہی معاملہ باری تعالیٰ کا بھی اس مبدّ ل تام سے بطور خارق عادت ہی ہوتا ہے۔

(سرمه چثم آربيه، روحانی خزائن جلد ۲، صفحه ۲۹،۲۸ حاشیه)

یوں توعادات ازلیہ وابد بیضدائے کریم جل شانہ سے کوئی چیز باہر نہیں مگراس کی عادات جوبی آدم سے تعلق رکھتی ہیں دوطور کی ہیں؛ ایک عادات عامہ جوروپوش اسباب ہوکر سب پرمؤثر ہوتی ہیں، دوسری عادات خاصہ جو بتوسط اسباب اور بلاتوسطِ اسباب خاص ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں جواس کی محبت اور رضا میں کھوئی جاتی ہیں یعنے جب انسان بمگلی خدائے تعالی کی طرف انقطاع کر کے اپنی عادات بشریہ کو استرضاءِ تن کے لئے تبدیل کر دیتا ہے تو خدائے تعالی اس کی اس حالت مبدّلہ کے موافق اس کے ساتھ ایک خاص معاملہ کرتا ہے جو دوسروں سے نہیں کرتا بیخاص معاملہ سبتی طور پر گویا خارق عادت ہے جس کی حقیقت انہیں پر کھتی ہے جوعنایت اللی سے اس طرف کھنچے جاتے ہیں۔

(سرمه چیثم آریی، روحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۱۰۵)

نبی اگرایک سونٹا پھینک دےاور کہے کہ میر ہے سواکوئی اس کواُٹھا نہ سکے گاتو یہ بھی ایک معجز ہ ہے۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۳ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ ۽ صنحہ ۱۰)

معجزات وہی ہوتے ہیں جس کی نظیرلانے پردوسرے عاجز ہوں۔انسان کابیکا منہیں کہوہ اُن کی حدّ بند کرے کہ ایسا ہونا چاہئے یا ویسا ہونا چاہئے۔اس میں ضرور ہے کہ بعض پہلوا خفا کے ہوں کیونکہ نشانات کے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض بیہ ہوتی ہے کہ ایمان بڑھے اور اس میں ایک عرفانی رنگ پیدا ہو۔ جس میں ذوق ملا ہوا ہو۔

(الحکم جلدے نمبر ۱۲، مورخہ ۱۳رمارچ ۱۹۰۳ ہوفی س

معجزہ سے مرادفرقان ہے جوتق اور باطل میں تمیز کر کے دکھاد ہے اور خدا کی ہستی پرشاہد ناطق ہو۔ (البدرجلد ۴ نمبر ۷،مورخہ ۵مارچ ۴۵۰۹ء صفحہ ۲)

ا نبیا علیهم السلام کو جوم مجزات دیئے جاتے ہیں ، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی تجارب شاخت نہیں کر سکتے اور جب انسان ان خارق عادت امورکو دیکھتا ہے توایک بارتو بیہ کہنے پرمجبور ہوجاتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

صیح تاری ایک عمده معلم ہے۔اس سے پیۃ لگتاہے کہ ہرنبی کے معجزات اس رنگ کے ہوتے ہیں جس کا

(الحكم جلد ٢ نمبر ١٥ مورخه ٢٦٠ رايريل ١٩٠٢ عشجه ٧)

چر جااورز وراس کے وقت میں ہو۔

میرایمان ہے کہ بغیر معجزات کے زندہ ایمان ہی نصیب نہیں ہوسکتا۔

(الحكم جلد ١٢ نمبر ٢١م، مورخه ١٦٧ جولا ئي ٨٠ ١٩ ء صفحه ١١)

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انبیاء کیہم السلام اور خدا تعالی کے مامورین کی شاخت کا ذریعہ ان کے معجزات اور نشانات ہوتے ہیں جیسا کہ گور نمنٹ کی طرف سے کوئی شخص اگر حاکم مقرر کیا جاوے تو اس کونشان دیا جاتا ہے اسی طرح برخدا کے مامورین کی شاخت کے لیے بھی نشانات ہوتے ہیں۔

(الحكم جلد • انمبر ۲۱، مورخه • ۳رنومبر ۲۹۰۹ ۽ صفحه ۴)

معجزات اورخوارق قرآنی چارفتم پر ہیں؛ (۱) معجزات عقلیہ (۲) معجزات علمیہ (۳) معجزات برکات روحانیہ (۴) معجزات تصرفات خارجیہ۔ نمبراول دو و تین کے معجزات خواص ذاتیہ قرآن شریف میں سے ہیں اور نہایت عالی شان اور بدیمی الثبوت ہیں جن کو ہریک زمانہ میں ہریک شخص تازہ بتازہ طور پرچشم دید ماجراکی طرح دریافت کرسکتا ہے کیکن نمبر چارکے معجزات یعنے تصرفات خارجیہ، یہ بیرونی خوارق ہیں جن کو قرآن شریف سے بچھذاتی تعلق نہیں انہیں میں سے معجز وشق القمر بھی ہے۔

(سرمة چثم آريه،روحاني خزائن جلد ٢صفحه ٢٠ حاشيه)

معجزات نین قسم کے ہوتے ہیں؛ دعائیہ، ارہاصیہ اور توت قدسیہ کے معجزات رارہاصیہ میں دعا کو دخل نہیں ہوتا ۔ قوت قدسیہ کے معجزات ایسے ہوتے ہیں جیسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں رکھ دی تھیں اور لوگ پانی بیتے چلے گئے یا کنوئیس میں لب گراد یا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا مسیح کے معجزات اس قسم کے بھی تھے۔ خود ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ تیرے کیڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ (الحکم جلد ۱۲ انمبر ۴۴ مورخہ ۲۲ رجولائی ۱۹۰۸ عفیہ ۳)

معجزات دوقتم کے ہوتے ہیں؛ ایک وہ جو کہ موسی کے سوٹے کی طرح فوراً دکھا دیئے جاتے ہیں۔
دوسر سے علمی رنگ کے معجزات اورغیب پر مشتمل پیشگوئیاں۔ اوّل الدّ کر معجزات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ
ان سے دشمنوں کے منہ بند ہوجاتے ہیں مگر دیر پااور ہمیشہ کے واسطے نہیں ہوتے بلکہ وہ وقی ضرورت کے
مناسبِ حال ہوتے ہیں ہیچھے آنے والی قوموں کے واسطے وہ کوئی ججت اور دلیل نہیں ہوتے ۔ کیونکہ ان
میں تدبر وَفَکر کا انسان کوموقع نہیں ملتا۔ مگر موخزالد کر معجزات ایسے علمی رنگ میں ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے

واسطے اور دیر پاہوتے ہیں انسان جوں جوں ان میں غورخوض کرتا ہے توں توں ان کی شوکت اور عظمت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اور جوں جوں بُعد زمانی ہوتا جاتا ہے ان کی ضیاء اور شوکت میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ ان کی عظمت میں فرق نہیں آتا چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات اس قسم ثانی کے ہیں۔ (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۱۸، مورخہ ۱۰ رمارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

جس قدر مجزت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں دنیا میں کل نبیوں کے مجزات کو بھی اگر ان کے مقابلہ میں رکھیں تو میں ایمان سے کہتا ہوں کہ ہمارے پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات بڑھ کر ثابت ہوں گے ۔قطع نظر اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگو ئیوں سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے اور قیامت تک اور اس کے بعد تک کی پیشگو ئیاں اس میں موجود ہیں سب سے بڑھ کر ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگو ئیوں کا بیہ کہ ہرزمانہ میں ان پیشگو ئیوں کا زندہ ثبوت دینے والا موجود ہوتا ہے چنا نچہ اس زمانہ میں اللہ تعالی نے مجھے بطور نشان کھڑا کیا اور پیشگو ئیوں کا ایک عظیم الشان فشان مجھے دیا تا میں ان لوگوں کو جو حقائق سے بہرہ اور معرفت اللی سے بے نصیب ہیں روز روثن کی طرح دکھا دوں کہ ہمارے پیغیبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات کیے مستقل اور دائی ہیں۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۰ مورخه ۱۷ رمارچ ۱۹۰۱ ع شخه ۳)

قرآن کریم میں جس قدر معجزات آگئے ہیں ہم ان کے دکھانے کو زندہ موجود ہیں خواہ قبولیت دعا کے متعلق ہوں خواہ اور رنگ کے معجزہ کے منکر کا یہی جواب ہے کہ اس کو معجزہ دکھایا جاوے، اس سے بڑھ کر اور کوئی جواب نہیں ہوسکتا۔

(البدرجلد ۲ نمبر ۲۵ مؤرخہ ۱۹۷۸ء مسلم المسلم مورخہ ۱۹۰۷ء مسلم میں ہوسکتا۔

یہ بات اس جگہ یا در کھنے کے لائق ہے کہ اس قسم کے اقتداری خوارق گوخدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں گر پھر بھی خدا تعالیٰ کے ان خاص افعال سے جو بلاتو سط ارادہ غیر نے ظہور میں آتے ہیں کسی طور سے برابری نہیں کر سکتے اور نہ برابر ہونا ان کا مناسب ہے اسی وجہ سے جب کوئی نبی یا ولی اقتداری طور پر بغیر تو سط کسی دعا کے کوئی ایساامر خارق عادت دکھلا و سے جو انسان کو کسی حیلہ اور تد ہیر اور علاج سے اس کی قوت نہیں دی گئی تو نبی کا وہ فعل خدا تعالیٰ کے ان افعال سے کم رتبہ پر رہے گا جوخود خدا تعالیٰ علانیہ اور بالجبر اپنی تو ت کا ملہ سے ظہور میں لاتا ہے یعنی ایسا اقتداری معجز ہ بہ نسبت دوسر سے اللی کا موں کے جو بلاوا سط اللہ جال شانہ سے ظہور میں آتے ہیں ضرور کے فقص اور کمز وری اپنے اندر موجود رکھتا ہوگا تا سرسری بلاوا سط اللہ جال شانہ سے ظہور میں آتے ہیں ضرور کے فقص اور کمز وری اپنے اندر موجود رکھتا ہوگا تا سرسری

نگاہ والوں کی نظر میں تشابہ فی انحلق واقع نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت موسی علیہ السلام کا عصابا وجود اس کے گئ دفعہ سانپ بنالیکن آخر عصا کا عصابی رہا۔ اور حضرت سے کی چڑیاں با وجود یکہ مججزہ کے طور پر ان کا پر واز قر آن کریم سے ثابت ہے مگر پھر بھی مٹی کے مٹی ہی تھے اور کہیں خدا تعالیٰ نے بینہ فر مایا کہ وہ زندہ بھی ہو گئیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خوارق میں چونکہ طاقت الہی سب سے زیادہ بھری ہوئی تھی کیونکہ وجود آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحبیّیا ہے الہیہ کیلئے اتم واعلیٰ وار فع واکمل نمونہ تھا اس لئے ہماری نظریں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خوارق کو کسی درجہ بشریت پر مقرر کرنے سے قاصر ہیں مگر تا ہم ہمار اس پر ایمان ہے کہ اس جگہ بھی اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں مخفی طور پر پچھ فرق ضرور ہوگا۔ (آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ کا ۱۸۰۲)

قرآن شریف میں حضرت میں ابنِ مریم کے مجزات کا ذکراس غرض سے نہیں ہے کہ اس سے مجزات ریادہ ہوئے ہیں بلکہ اس غرض سے ہے کہ یہودی اس کے مجزات سے قطعاً منکر تھے اور اس کوفر ہی اور مگار کہتے تھے لیس خدا تعالی نے قرآن شریف میں یہودیوں کے دفع اعتراض کے لئے سے ابن مریم کو صاحب مجزہ قرار دیا۔

(نسیم دعوت، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۲۵ س

حضرت عیسیٰ نے خود کہا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے: وَ رَسُولًا إِلَی بَنِتِیۤ اِسُرَآءِیْل۔

(بدرجلد ۷ نمبر ۵۲ مورخه ۲۵ رجون ۱۹۰۸ء صفحه ۲)

فَكَبَّآ أَحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَادِئَ إِلَى اللهِ ۖ قَالَ اللهِ ۚ قَالَ اللهِ ۚ اللهِ ۚ وَاللَّهِ ۚ وَاللَّهِ مِنْ اَنْصَادُ اللهِ ۚ وَاللَّهِ ۚ وَاللَّهِ ۚ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ ۚ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه

شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے اور سے پوچھوتو کیا دعا اسباب نہیں؟ یا اسباب دعا نہیں؟ تلاش اسباب بجائے خود ایک دعا ہے اور دعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا چشمہ!....اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دنیا پر کھول دینے کیلئے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا۔اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگروہ چاہے تو کسی قشم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہر ہے دیئے گر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ مَنْ اَنْصَادِی آلِی اللّٰہے کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

کیاوہ ایک ٹکڑ گدافقیر کی طرح ہولتے ہیں؟ نہیں! مَن اَنْصَادِی ٓ اِلَی اللّٰہِ کہنے کہ بھی ایک شان ہوتی ہوہ دنیا کورعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دعا کا ایک شعبہ ہے ور نہ اللّٰہ تعالیٰ پران کو کامل ایمان اس کے وعدوں پر پورایقین ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ الله تعالیٰ کا وعدہ کہ اِنَّا لَذَنْصُرُ دُسُلَنَا وَ الَّذِیْنَ اَمُنُوا فِی اللّٰہ وَعدہ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں انتظافِ اللّٰہ وَمن : ۵۲ )۔ ایک یقینی اور حتی وعدہ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیوں کرمدد کرسکتا ہے۔ (الحکم جلد ۳ نمبر ۱۳ مورخہ ۱۲ ارا پریل ۱۸۹۹ صفحہ ۲۰۷) اشاعت دین میں مامور من الله دوسروں سے مدد چاہتے ہیں۔ مگر کیوں؟ اپنے ادائے فرض کے لیے، تاکہ دلوں میں خدا تعالیٰ کی عظمت پیدا کرے ورنہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ قریب بہ کفر بہنے جا تی ہے اگر غیراللّٰہ کومتولی قرار دیں اوران نفوس قد سیہ سے ایسا امکان محال مطلق ہے۔

(الحکم جلد ۳ نمبر ۱۳ مورخه ۱۲ را پریل ۱۸۹۹ ع شخه ۷)

## وَ مَكُرُوا وَ مَكُرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْلَكِرِيْنَ فَي

۔ خیر اللیکوین .... یعنی ایسا مکر کرنے والاجس میں کوئی شزمیں۔

(چشمه معرفت، روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحه ۳۲)

مكر:لطيف او مخفى تدبير كوكهتے ہيں جس كااطلاق خدا پر ناجا ئزنہيں۔

(استفتاء،روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحه ۱۱۷)

مکر کے مفہوم میں کوئی ایسانا جائز امز نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوسکتا۔ شریروں کوسز ا دینے کے لئے خدا کے جو باریک اور مخفی کام ہیں ان کا نام مکر ہے۔

(استفتاء،روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحه ۱۱۷)

کیکھرام نے نشان مانگنے کے وقت خدا تعالیٰ کا نام خَیْرٌ الْملِکِرِیْنَ رکھا۔اورخدا تعالیٰ کے بارے میں مَا كِه كالفظ اس صورت ميں بولا جاتا ہے كہ جب وہ باريك اسباب سے مجرم كو ہلاك يا ذليل كرتا ہے۔ پیں کیکھر ام کے مُنہ سےخود وہ الفاظ نکل گئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت کا نشان مانگتا تھا یعنی ایبانشان جس کے اسباب بہت باریک ہوں۔سوخداکی قدرت ہے کہ اسی طرح اس کی موت ہوئی اور ایسے قاتل کے ہاتھ سے مارا گیا جس کی کارروائی ہرایک کونہایت تعجب میں ڈالتی ہے کہ کیوں کراس نے عین روز روشن میں حملہ کیااور کیوں کرآ بادگھر میں ہاتھ اٹھانے کی اس کو جرأت ہوئی اور کیوں کر وہ چیری مار کرصاف نکل گیااور پھر کیوں کر ہندوؤں کی ایک آبادگلی میں باوجودمقتول کےوارثوں کےشور دہائی کے کپڑا نہ گیا۔سوجب ہم ان وا قعات کوغور سے سوچتے ہیں تو فی الفورطبیعت اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہی وہ کام ہے جس کو خَیْرُ الْہٰکِویْنَ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ خدا کا نام قرآن شریف کی روسے خَیْرُ الْلٰکِرِیْنَ اس وقت کہا جا تاہے کہ جب وہ کسی مجرم مستوجب سز اکو باریک اسباب کے استعال سے سزامیں گرفتار کرتا ہے۔ یعنی ایسے اسباب اس کی سزا کے،اس کے لئے مہیا کرتا ہے کہ جن اسباب کومجرم کسی اورارادہ سے اپنے لئے آپ مہیا کرتا ہے۔ پس وہی اسباب جواپنی بہتری یا ناموری کے لئے مجرم جع كرتا ہے وہى اس كى ذلت اور بلاكت كاموجب موجاتے ہيں ۔قانون قدرت صاف گواہى ديتا ہے کہ خدا کا پیغل بھی دنیامیں یا یاجا تاہے کہ وہ بعض اوقات بے حیااور سخت دل مجرموں کی سزاان کے ہاتھ سے دلوا تا ہے سووہ لوگ اپنی ذلت اور تباہی کے سامان اپنے ہاتھ سے جمع کر لیتے ہیں۔اوران کی نظر سے وہ اموراس وقت تک مخفی رکھے جاتے ہیں جب تک خدا تعالیٰ کی قضا وقدر نازل ہو جائے ۔ پس اس مخفی کارروائی کے لحاظ سے خدا کا نام مَاکِر ہے۔ دنیامیں ہزاروں نمونے اس کے پائے جاتے ہیں۔ سوکیکھر ام کےمعاملہ میں خدا کا مکریہ ہے کہ اول اسی کےمونہہ سے کہلوا یا کہ میں خَدْیُرُ الْمَلِیرِیْنَ سے اپنی نسبت نشان ما نگتا ہوں ۔سواس درخواست میں اس نے ایساعذاب ما نگاجس کےاسامخفی ہوں اورایسا ہی وقوع میں آیا۔ کیونکہ جس شخص کوشدھ کرنے کے لئے اس نے اتوار کا دن مقرر کیا تھااورا توار کے دن آریوں کا ایک خوشی کا جلسه قرار پایا تھا جیسا کہ عید کا دن ہوتا ہے تااس شخص کوشدھ کیا جائے ۔ سووہی خوشی کے اسباب ہو گئے اور نے ڈیر اُلم کے اسباب ہو گئے اور نے ڈیر اُلم کے اسباب ہو گئے اور نے ڈیر اُلم کے ان م کوخدا تعالیٰ نے تمام آریوں کوخوب سمجھا دیا۔

(استفتاء، روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحہ ۱۱۲ ۱۱۵ عاشیہ)

قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کی صفات میں اس قسم کا کربھی داخل رکھا ہے جواُس کی ذات پاک کے منافی نہیں اورجس میں کوئی امراُس کے تقدیں اوراُس کی بے عیب ذات کے خالف نہیں اورجس پر خدا کا قانون قدرت بھی گواہی دیتا ہے اور اس کی قدیم عادت میں پایا جاتا ہے اور خدا کا کر اس حالت میں کہا جاتا ہے اور اُس کے اِس فعل پر اطلاق پاتا ہے کہ جب وہ ایک شریر آ دمی کے لئے اُس کے پوشیدہ منصوبوں کواُس کے سزایا ہونے کا سبب ٹھہراتا ہے۔قر آن شریف کے رُوسے بہی خدا کا کمر ہے جو کمر کرنے والے کے پاداش میں ظہور میں آتا ہے جو بیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَ مَکُرُوْا وَ مَکُرُ الله ہُ وَ الله عَلَیْرُ الله عَلیْرِیْنَ لِیْنَ کا فروں نے ایک بر کر کیا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکال دیا اور خدا نے اُس جگہ ان کے مقابل پر ایک نیک کر کیا کہ وہی نکالانا اُس رسول کی فتح اورا قبال کا موجب ٹھہرا دیا۔ پس خدا نے اس جگہ اپنانا م خَیْرُ الْلَکِوِیْنَ رکھا یعنی ایسا کمر کرنے والا جونیک مکر ہے نہ بر مکر اورا کی خوا در اور شریر اور کا فروں کے مگر کو بروشیم کیا ہے ؛ ایک بلہ مکر اور ایک نیک بر مکر اور ایک نیک مکر ایک صفات میں داخل کیا ہے اور بر مکر کا فروں اور شریر اوگوں کی عادات میں مراد یا۔

وہ مکر جوخدا کی شان کے مناسب حال ہیں وہ اس قسم کے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ نیکوں کوآ زما تا ہے اور بدوں کو جواپنی شرارت کے مکنہیں چھوڑ تے سزادیتا ہے اوراً س کے قانون قدرت پر نظر ڈال کر ہرایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایس مخفی رحمتیں یا مخفی غضب اس کے قانون قدرت میں پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک مگار شریرآ دمی جواپنے بد مکروں سے بازنہیں آتا بعض اسباب کے پیدا ہونے سے خوش ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ ان اسباب کے ذریعہ سے جو میرے لئے میسر آگئے ہیں ایک مظلوم کو انتہا درجہ کے ظلم کے ساتھ پیس ڈالوں گا مگر انہیں اسباب سے خدا اس کو ہلاک کردیتا ہے اور بی خدا کا مکر ہوتا ہے جو شریر آئی کو ان کا میں اسباب سے خدا اس کے دل میں بینے بیال پیدا کرتا ہے کہ اس مکر میں اس کی کا میا بی ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ ایسے کام خدا تعالی کے دنیا میں ہزار ہا پائے اس کی کا میا بی ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ ایسے کام خدا تعالی کے دنیا میں ہزار ہا پائے

جاتے ہیں کہ وہ ایسے شریر آ دمی کو جو بد مکروں سے بے گنا ہوں کو دُکھ دیتا ہے اپنے نیک اور عدل کے مکر سے سزادیتا ہے۔

اب ہم عام فائدہ کے لئے کتاب اسان العرب سے جوایک پر انی اور معتبر کتاب الغت کی ہے مکر کے معنے لکھتے ہیں اور وہ ہے ہے اَلْمَ کُورُ : اِخْتِیاَلُ فِیْ خُفْیَةِ وَانَّ الْکَیْنَ فِی الْحُورُونِ حَلَالٌ وَالْمَ کُورُ فِی کُورُ اَلْمَکُورُ فِی مُکُورُ اَلْمَکُورُ اِللّٰهِ اللّٰهِ مَکْورُ اللّٰه اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

کریں ہرسم کی مد بیریں اور مصوبے کرتے ہیں مکران کو معلوم ہیں کہ خدا تعالی پہلے ہی ہم کو سی دے چکا ہے: مگروُّا او مَکرَّ اللهُ ہُوْ اللهُ خَدُرُ اللهِ کِینَ ، خدا کے ساتھ کو کر بھی کوئی کا میاب نہیں ہوسکا۔ان کا بھر وسہ اپنی تدابیر اور حیک پر ہے اور ہما را خدا پر۔

میں نے غور کیا ہے کہ مکر کا لفظ آنحضر سے سلی اللہ علیہ وکم علیہ السلام کے لئے قرآن میں آیا ہے میں نے غور کیا ہے کہ مکر کا لفظ آنحضر سے سلی اللہ علیہ وکم علیہ السلام کے لئے بھی ایک مخفی مصوبہ کیا گیا تھا اور میر کے لئے بھی ایک مخفی مضوبہ کیا گیا تھا اور میہ اللہ علیہ وکئی کے لئے بھی ایک مخفی مضوبہ کیا گیا تھا اور آنحضر سے سلی اللہ علیہ وکئی کیا گیا تھا اور یہاں بھی منصوبہ و نے اور اپنے طور پر آن کی کی بھی فرق نہیں کیا جاتا مگر خدا تعالی کا مکر ان سب پر غالب آیا۔ مکر مخفی اور لطیف تد بیر کو کہتے ہیں۔ کل بھی فرق نہیں کیا جاتا مگر خدا تعالی کا مکر ان سب پر غالب آیا۔ میرے لئے کوئی نشان طلب کرو۔ جب کی میر ام نے اپنے خطوط میں بہی کھھا تھا کہ خَدُرُ اللّٰہ کِریْن سے میرے لئے کوئی نشان طلب کرو۔ جب خدا تعالی بار یک اسباب سے مجرم کو ہلاک یا ذلیل کرتا ہے اور اپنے بندہ کو جور است باز ہوتا ہے دشمن کے منصوبوں اور شرار توں سے محفوظ رکھتا ہے اُس وقت اُس کا نام خَدُرُّ اللّٰہ کِریْن بیان ہوتا ہے لینی ایس میں اسباب مجرم کی سزا کے لئے مبیا کرتا ہے کہ جن اسباب کو وہ اپنے کا میا کت کا باعث بنت ہیں یہی وجہ ہے کہ سے کو ایسے طرز پر بچایا کہ وہ وہی اسباب جو بہتری کیلئے بنا تا ہے ہلاکت کا باعث بنت ہیں یہی وجہ ہے کہ سے کو ایسے طرز پر بچایا کہ وہ وہی اسباب جو بہتری کیلئے بنا تا ہے ہلاکت کا باعث بنت ہیں یہی وجہ ہے کہ سے کو ایسے طرز پر بچایا کہ وہ

اسباب جوان کی ہلاکت کے لئے جمع ہوئے تھےان کی زندگی کاموجب ثابت ہوئے۔

اوراییا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کفار مکہ کے منصوبوں سے بچپالیا اوراُسی طرح پریہاں بھی اُس کا وعدہ ہے۔

اگرکوئی یوں کے کہ وہاں ہی محفوظ کیوں نہ رکھا تواس کا جواب میہ ہے کہ سنت اللہ بیٹہیں ہے بلکہ خداا پنا علم دکھا نا چاہتا ہے اس لئے وہاں سے زکال لیتا ہے۔

مکر کی حداُس وقت تک ہے جبکہ وہ انسانی تدابیر تک ہومگر جب انسانی منصوبوں کے رنگ سے نکل گیا پھروہ خارق عادت معجز ہ ہوا۔

اگر ذرہ بھی ایمان کسی میں ہوتو وہ اُن امور کوصفائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے ، کوئی نبی ایسانہیں گزراجس کے لئے ہجرت نہ ہو۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۴۴ ،مور نه ۰ سرنومبر ۱۹۰۱ ۽ صفحه ۴۳،۳)

مکراللہ کے یہی معنے ہیں کہ انسان کی باریک درباریک تدابیراور تجاویز پر آخر کارخدا کی تجاویز غالب آجاویں اور انسان کو ناکامی ہو۔ اگر کوئی کتاب اللہ سے اس فلاسفی کوئییں مانتا تو دنیا میں بھی اس کی نظیر موجود ہے اور اس کے اسرار پائے جاتے ہیں۔ چور کیسی باریک درباریک تدابیر کے نیچے پناکام اور اپنی حفاظت کرتا ہے لیکن گور نمنٹ نے جو تجاویز باریک درباریک اُس کی گرفتاری کی رکھی ہیں آخروہ غالب آجاتی ہیں تو خدا کیوں نہ غالب آجے ہے (البدرجلد سنمبر ۱۹۰۸مور نہ ۸ تا ۱۹ می می می اوسٹی سی

جب انسان مکر کرتا ہے تواس کے ساتھ خدا بھی مکر کرتا ہے۔ مکر کا مقابلہ مکر کرے جب ہی بات بنتی ہے، نادان مکر کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں۔ بیز بان کی ناوا قفیت کی وجہ سے ہے۔ اس میں کوئی بُری بات نہیں، مکر اس باریک تدبیر کو کہتے ہیں جو خبیث آدمی کے دفع کے لئے کی جائے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام خَیْرُ الْلَهٰ کِرِیْنَ رکھا۔ (بدرجلد ۷ نمبر ۷،مورخہ ۲۰ رفر وری ۱۹۰۸ء خفر س)

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِّى مُتَوَقِيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةَ ۚ ثُمَّ كَفَرُوْآ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةَ ۚ ثُمَّ كَفَرُوْآ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةَ ۚ ثُمَّ الْكَانُ مُرْجِعُكُمْ فَاحُكُمْ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿

اے عیسی! میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور پھرعزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا اور کا فروں

کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے متبعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں۔

اے عیسیٰ! میں تجھے کامل اجر بخشوں گا یاو فات دوں گا اورا پنی طرف اٹھا دُن گا لیعنی رفع درجات کروں گا یا دنیا سے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیرے تابعین کوان پر جومنکر ہیں قیامت تک غلبہ بخشوں گا یعنی تیرے ہم عقیدہ اور ہم مشربوں کو ججت اور بر ہان اور برکات کے روسے دوسرے لوگوں پر قیامت تک (برامین احمد میه هرچهارهنص، روحانی خزائن جلدا ،صفحه ۲۲۵، ۹۲۴ حاشیه درحاشینمبر ۴) فائق رکھوں گا۔ اس آیت میں خدائے تعالیٰ نے ترتیب وار اپنے تنین فاعل مھہرا کر چارفعل اپنے کیے بعد دیگرے ہ بیان کئے ہیں۔جبیبا کہ وہ فرما تا ہے کہا ہے عیسیٰ میں مجھے وفات دینے والا ہوں اورا پنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کفار کے الزاموں سے یا ک کرنے والا ہوں اور تیرے تبعین کو قیامت تک تیرے منکروں ہم پرغلبہ دینے والا ہوں اور ظاہر ہے کہ ہیہ ہر جیمار فقر ہے تر تیب طبعی سے بیان کئے گئے ہیں۔ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ جو شخص خدائے تعالی کی طرف بلایا جاوے اور اڑجیتی اِلی رَبِّكِ (الفجر :۲۹) کی خبراس کو پہنچ جائے پہلے اس کا وفات پا ناضروری ہے۔ پھر بموجب آیت کریمہ: ارْجِعِتی إلی رَبّاكِ اور حدیث صحیح کے اس کا خدائے تعالی کی طرف رفع ہوتا ہے۔ اور وفات کے بعد مومن کی روح کا خدا تعالی کی طرف رفع لازمی ہےجس پرقر آن کریم اورا حادیث صحیحہ ناطق ہیں پھر بعداس کے جوخدائے تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا جو میں تجھے کفار کے الزامول سے یاک کرنے والا ہوں۔بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہود چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومصلوب کر کے اس الزام کے نیچے داخل کریں جوتوریت باب استثناء میں کھاہے: جوم صلوب لعنتی اور خدائے تعالی کی رحت سے بے نصیب ہے، جوعزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھا ہانہیں جا تا۔سوخدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کواس آیت میں بشارت دی کہ تو اپنی موت طبعی سے فوت ہوگا اور پھرعزت کے ساتھ میری طرف اُٹھا یا جائے گا اور جو تیرےمصلوب کرنے کے لئے تیرے دشمن کوشش کررہے ہیں ان کوششوں میں وہ نا کام رہیں گے اور جن الزامول کے قائم کرنے کے لئے وہ فکر میں ہیں اُن تمام الزاموں سے میں تجھے یاک اور منز ہ رکھوں گا یعنی مصلوبیت اور اس کے بدنتائج سے جلعنتی ہونااور نبوت سے محروم ہونااور رفع سے بےنصیب ہونا ہے۔اوراس جگہ تَوَقّی کے لفظ میں بھی مصلوبیت سے بچانے کے لئے ایک باریک اشارہ ہے کیونکہ تَوَقّی کے معنے پر غالب یہی

بات ہے کہ موت طبعی سے وفات دی جائے۔ یعنی ایسی موت سے جومحض بیاری کی وجہ سے ہونہ کسی ضربہ سقطه سے ۔اسی وجه سے مفسرین؛ صاحب کشاف وغیرہ إنّی مُتوفّیات کی بیفسیر لکھتے ہیں کہ: إنّی مُدِیّتُك حَتْفَ أَنْفِكَ - بال! يهاشاره آيت كتير فقره مين كه: مُطَيِّة دُك مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بهاور بهي زیادہ ہے۔غرض فقرہ مُطَلِقِدُ کے مِنَ الَّذِینَ کَفُووْا جیسا کہ تیسرے مرتبہ پر بیان کیا گیاہے ایسا ہی ترتیب طبعی کے لحاظ سے بھی تیسری مرتبہ پر ہے۔ کیونکہ جبکہ حضرت عیسلی کا موت طبعی کے بعد نبیوں اور مقدسوں کے طور پرخدا تعالی کی طرف رفع ہو گیا۔تو بلاشبہ وہ کفار کے منصوبوں اور الزاموں سے بچائے گئے اور چوتھا فقرہ: وَ جَاعِلُ الَّذِينَ الَّبَعُونَ كَا حبيها كه تر عيباً چوتھی جگه قر آن كريم ميں واقع ہے ايساہی طبعاً بھی چوتھی جگہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے متبعین کا غلبہ ان سب امور کے بعد ہوا ہے۔ سویہ چار فقرے آیت موصوفہ بالا میں ترتیب طبعی سے واقعہ ہیں اور یہی قر آن کریم کی شان بلاغت سے مناسب حال ہے۔ کیونکہ امور قابل بیان کا تر تیب طبعی سے بیان کرنا کمال بلاغت میں داخل اور عین حکمت ہے۔اسی وجہ سے ترتیب طبعی کا التزام تمام قر آن کریم میں پایاجا تا ہے۔سورہء فاتحہ میں ہی دیکھو کہ کیوں کر پہلے رب العالمین کاذ کر کیا۔ پھر رحمٰن پھر رحیم پھر مالک یوم الدین اور کیوں کرفیض کے سلسلہ کوتر تیب وار عام فیض ہے لے کراخص فیض تک پہنچا یا غرض موافق عام طریق کامل البلاغت قر آن کریم کی آیت موصوفہ بالا میں ہر جہارفقر ہے تر تیب طبعی ہے بیان کئے گئے ہیں لیکن حال کے متعصّب ملّا جن کو یہودیوں کی طرز پر یُحیرِّفُوْنَ الْکَلِیمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ (المائدة: ۱۲) کی عادت ہے اور جوسی ابن مریم کی حیات ثابت کرنے کے کئے بےطرح ہاتھ پیرماررہے ہیں اور کلام الہی کی تحریف وتبدیل پر کمر باندھ لی ہے وہ نہایت تکلف سے خدائے تعالی کی ان چارتر تیب وارفقروں میں سے دوفقروں کی ترتیب طبعی سے منکر ہو بیٹھے ہیں یعنی کہتے بين كها گرچەنقرە وَ مُطَهِّدُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَوُوا اورفقره وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ النَّبَعُوْكَ بترتيب طبعي واقع بين \_ ليكن فقره إنّى مُتَوَوِّيْكَ اورفقره وَ رَا فِعُكَ إِنَّى ترتيب طبعي پروا قعنهيں ہيں بلكه دراصل فقره إنّى مُتَوقِيْك مؤخر اور فقرہ رَا فِعُكَ إِنَى مقدّم ہے۔ افسوس كه ان لوگوں نے باوجود اس كے كه كلام بلاغت نظام حضرت ذات آئسن الْمُتَكِلِّيديْنَ جَلَّ شَانُهُ كوا بِني اصل وضع اورصورت اورترتيب سے بدلا كرمسخ كر دیا۔اور چارفقروں میں سے دوفقروں کی ترتیب طبعی کومسلّم رکھااور دوفقروں کو دائر ہ بلاغت وفصاحت سے خارج سمجھ کرا پنی طرف سے اُن کی اصلاح کی یعنی مقدم کومؤخر کیا اورمؤخر کومقدم کیا۔ مگر باوجوداس قدر یہود یانہ تحریف کے پھر بھی کا میاب نہ ہوسکے۔ کیونکہ اگر فرض کیا جائے کہ فقرہ اِنِّیْ دَا فِعُکُ اِنَّیْ فقرہ اِنِیْ مُتَوَقِیْنَ کی پر مقدم بھینا چاہیے تو پھر بھی اس سے محرفین کا مطلب نہیں نکلتا۔ کیونکہ اس صورت میں اس کے بہ معنی ہوں گے کہ اے بیسیٰ! میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور وفات دینے والا ہوں اور بیم معنی سراسر غلط ہیں کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آسان پر ہی وفات ہو وجہ یہ کہ جب رفع کے بعد وفات دینے کا ذکر ہے اور نزول کا درمیان کہیں ذکر نہیں۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آسان پر ہی حضرت عیسیٰ وفات دینے کا ذکر ہے اور نزول کا درمیان کہیں ذکر نہیں۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آسان پر ہی حضرت عیسیٰ وفات پائیں گے۔ ہاں!اگر ایک تیسر افقرہ اپنی طرف سے گھڑا جائے اور ان دونوں فقروں کے بی میں رکھا جائے اور یوں کہا جائے تیا ہے کہی ہی الفرہ اپنی کو گوئی گوئی تو پھر معنے درست ہوجا نمیں گے۔ مگر ان مان اور مرت کے بعد محرت نفیر وتبدیل و تحریف کے اسی محرف کا کلام متصور مہوں گے۔ جس نے بے حیائی اور شوخی کی راہ سے صرت تغییر و تبدیل و تحریف کے اسی محرف کا کلام متصور مہوں گے۔ جس نے بے حیائی اور شوخی کی راہ سے الیں تحریف کی ہے۔ اور کی میں داخل ہوگی۔

(ازالهاو بام،روحانی خزائن جلد ۳صفحه ۲۰۲ تا۲۰۹ حاشیه)

تفسير معالم كے صفحه ١٦٢ ميں زير تفسير آيت: يليديتى إنى مُتَوَقِيْكَ وَ دَافِعُكَ إِنَى لَكُها ہِ كَعْلَى بَن طلحه ابن عباس سے روايت كرتے ہيں كدائ آيت كے يہ عنى ہيں كدائي مُويْتُكُ فَي مِيْتُكُ لِينَ مِيْلِ جَهُولُوار نے والا ہوں اس پر دوسرے اقوال الله تعالی كے دلالت كرتے ہيں قُل يَتَوَقَّ لُهُمُ مَّلَكُ الْهُوْتِ (السجدة: ١٢) - الَّذِيْنُ تَتَوَقِّ لُهُمُ مُّلَكُ الْهُوْتِ (السجدة: ٢١) - الَّذِيْنُ تَتَوَقِّ لُهُمُ الْهَلَالِيكَةُ ظَالِيقَ اَنْفُسِهِمُ (النحل: ٢٩) وَتَوَقِّ لُهُمُ الْهَلَالِيكَةُ ظَالِيقَ اَنْفُسِهِمُ (النحل: ٢٩) عَلَى فَيْ مُوسِّ عَلَى الله عليه وسلم كى ايك دعا بھى ہے۔ (ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد الصفح محتى من توقی كے قرآن ثریف میں اول سے آخرتک جس جس جگہ توقی كالفظ آیا ہے اُن تمام مقامات میں توقی کے معتند موت ہى لئے گئے ہیں۔ (ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد الاصفح ۲۲۲ عاشيہ) معتند موت ہى لئے گئے ہیں۔ (ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد الاصفح ۲۲۲ عاشیہ)

 گا۔ لیکن اب تو بخر مجرد رَافِعُك كے جو مُتَوَقِیْك كے بعد ہے كوئی دوسرالفظ رَافِعُك كا تمام قر آن شریف میں نظر نہیں آتا جو شُرِّ محی نے بعد ہوا گرسی جگہ ہے تو وہ دکھلا ناچا ہے۔ میں بدعویٰ کہتا ہوں كہ اس شوت كے بعد كه حضرت عیسی فی الحقیقت فوت ہو گئے سے یقینی طور پریہی ماننا پڑے گا كہ جہاں جہاں رَافِعُك يا بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ لِلَيْهِ (النسآء: ۱۵۹) ہے اس سے مراداُن كی روح كا اُٹھا يا جانا ہے جو ہر یک مومن كے لئے ضروری ہے۔ضروری کو چھوڑ كر غیر ضروری کا خیال دل میں لا ناسراسر جہل ہے۔

(ازالهاو ہام،روحانی خزائن جلد ۳صفحه ۲۳۵)

قرائن قویہ سے ثابت ہور ہاہے کمتے جسم کے ساتھ آسان پر ہر گرنہیں گیا اور نہ آسان کا لفظ اس آیت میں موجود ہے بلکہ لفظ توصرف ہے ہے لیجی لیسی اِنی مُتو قیاک و رَافِعُک اِنی پھر دوسری جگہ ہے بکل دَّفَعَهُ الله کُولاً اِنی کے اللہ کُولاً اِنی مُحدائے تعالی نے میں کوموت دے کر پھرا پنی طرف اٹھا الله کُولاً این طرف اٹھا لیا جیسا کہ بیام محاورہ ہے کہ نیک بندوں کی نسبت جب وہ مرجاتے ہیں یہی کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کوخدائے تعالی نے اپنی طرف اُٹھالیا ہے۔

رازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد ساسفیہ ۲۴۷،۲۴۷)

خدائے تعالی کی طرف اُٹھائے جانے کے یہی معنے ہیں کہ فوت ہوجانا۔ خدائے تعالی کا یہ کہنا کہ ارْجِعِتی اِلی دَبِّكِ (الفجر: ۲۹) اور بہ کہنا کہ اِنِّی مُتَوَقِیْكَ وَ دَافِعُكَ اِلَیَّ ایک ہی معنے رکھتا ہے۔ سوااس کے جس وضاحت اور تفصیل اور توفیح کے ساتھ قرآن شریف میں میچ کے فوت ہوجانے کا ذکر ہے اس سے بڑھ کرمنصو رنہیں کیونکہ خداوند عرق وجل نے عام اور خاص دونوں طور پرمیچ کا فوت ہوجانا بیان فرما یا ہے۔ برا سے کرمنصو رنہیں کیونکہ خداوند عرق وجل نے عام اور خاص دونوں طور پرمیچ کا فوت ہوجانا بیان فرما یا ہے۔ برا سے اور خاص دونوں طور پرمیچ کا فوت ہوجانا بیان فرما یا ہے۔ (از الہ او ہام، روحانی خزائن جلد سے صفحہ ۲۲۵،۲۱۴)

یہ بات ظاہر ہے کہ اگر میں ابن مریم اس جماعت مرفوعہ سے الگ ہے جو دنیا سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہوکر خدائے تعالیٰ کی طرف اٹھائی گئی ہے توان میں جو عالم آخرت میں پہنی گئے ہرگز شامل نہیں ہوسکتا بلکہ مرنے کے بعد پھر شامل ہوگا اور اگریہ بات ہوکہ اُن میں جا ملا اور بموجب آیت فَادُخُلی فِی عِبلِیٹی (الفہر: ۳۰) ان فوت شدہ بندوں میں داخل ہوگیا تو پھر انہیں میں سے شار کیا جاوے گا۔ اور معراج کی حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ سے اُن فوت شدہ نبیوں میں جاملا اور یکی نی کے گا۔ اور معراج کی حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ سے اُن فوت شدہ نبیوں میں جاملا اور یکی نی کے گا۔ اور معراج کی حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ معنے اس آیت کے کہ: (تی مُتَوَقِیْكَ وَ دَا فِعُكَ اِلَیْ عِبَادِیْنَ الْمُقَرِّبِیْنَ وَ مُلْحِقُكَ بِالصَّلِحِیْنَ۔ ہوں گے کہ: (تی مُتَوقِیْكَ وَ دَا فِعُكَ اِلْیَّ عِبَادِیْنَ الْمُقَرِّبِیْنَ وَ مُلْحِقُكَ بِالصَّلِحِیْنَ۔

سوعقلمند کے لئے جومتعصّب نہ ہواسی قدر کافی ہے کہ اگرمسیح زندہ ہی اُٹھایا گیا تو پھر مُردوں میں کیوں جا گھسا؟ ہاں!اس قدر ذکر کرنا اَوربھی ضروری ہے کہ جیسے بعض نادان بیہ خیال کرتے ہیں کہوہ آیات ذو معنیین ہیں بیخیال سراسر فاسد ہے،مومن کا بیکا منہیں کتفسیر بالرائے کرے بلکہ قرآن شریف کے بعض مقامات بعض دوسرے مقامات کے لئے خودمفتر اور شارح ہیں۔اگریہ بات سچنہیں کمسیح کے حق میں جو بيآيتين ہيں كد إنّي مُتَوَقّيْك اور فكبّا تَوَقَيْتَنِي (الهائنة: ١١٨) بيدر حقيقت ميح كي موت ير ہى دلالت کرتی ہیں بلکہ ان کے کوئی اور معنے ہیں تو اس نزاع کا فیصلہ قر آن شریف سے ہی کرانا چاہیئے ۔اوراگر قر آن شریف مساوی طور پر بھی اس لفظ کوموت کے لئے استعمال کرتا ہے اور بھی ان معنوں کے لئے جو موت سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے توکل متنازعہ فیہ میں مساوی طور پر احتمال رہے گااور اگر ایک خاص معنے اغلب اورا کثر طور پرمستعملات قرآنی میں سے ہیں توانہی معنوں کواس مقام بحث میں ترجیح ہوگی اوراگر قر آن شریف اوّل ہے آخرتک اپنے گل مقامات میں ایک ہی معنوں کو استعال کرتا ہے تومحل مجوث فیہ میں بھی یہی قطعی فیصلہ ہوگا کہ جومعنے تو فی کےسارے قر آن شریف میں لئے گئے ہیں وہی معنے اس جگہ بھی مراد ہیں کیونکہ یہ بالکل غیرممکن اور بعیداز قیاس ہے کہ خدائے تعالیٰ اپنے بلیغ اورضیح کلام میں ایسے تنازع کی جگہ میں جواس کے علم میں ایک معرکہ کی جگہ ہے ایسے شاذ اور مجہول الفاظ استعمال کرے جواس کے تمام کلام میں ہرگز استعال نہیں ہوئے۔اگروہ ایسا کرے تو گو یاوہ خلق اللہ کوآپ ورطہء شبہات میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔اورظاہر ہے کہاں نے ہرگز ایسانہیں کیا ہوگا بیہ کیوں کرممکن ہے کہ خدائے تعالی اپنے قر آن کریم کے تیئیس مقام میں توایک لفظ کے ایک ہی معنے مراد لیتا جاوے اور پھر دومقام میں جوزیا دہ تر مختاج صفائی بیان کے تھے کچھاور کا اور مراد لے کرآ ہے ہی خلق اللہ کو گمراہی میں ڈال دے۔

اب اے ناظرین! آپ پر واضح ہو کہ اس عاجز نے اول سے آخر تک تمام وہ الفاظ جن میں توفی کا لفظ مختلف صیغوں میں آگیا ہے قرآن تربیم میں فور سے دیکھے تو صاف طور سے کھل گیا کہ قرآن کریم میں علاوہ کل متنازعہ فیہ کے پیلفظ تیکیس جگہ کھا ہے اور ہریک جگہ موت اور قبضِ روح کے معنوں میں استعال کیا گیا سے اور ایک بھی ایسامقام نہیں جس میں توفی کا لفظ کسی اور معنے پر استعال کیا گیا ہواور وہ یہ ہیں:۔

| آيت قر آن کريم                  | الجزو  | نام سورة |
|---------------------------------|--------|----------|
| حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ | نمبرهم | نساء     |

| وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ                                                            | نمبرهم   | آ لعمران       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| قُلُ يَتَوَفَّىٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ                              | ۲۱       | سجده           |
| إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّٰهُمُ الْمَلْلِيكَةُ ظَالِمِنَ ٱنْفُسِهِمُ                          | ۵        | نساء           |
| فَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَالَيْنَا يُرْجَعُونَ | ۲۴       | مومن           |
| تَتَوَفَّىٰهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِعِنَى ٱنْفُسِهِمُ                                       | ۱۴       | انحل<br>المحل  |
| تَتَوَفَّىٰهُمُ الْمَلَلِكَةُ كَلِيِّبِينَ                                                 | ۱۴       | انحل<br>المحل  |
| رُيْرَ فَوْنَ مِنْكُمْ<br>يُتُوَفُّونَ مِنْكُمْ                                            | ۲        | بقر            |
| يُتُوَفِّونَ مِنْكُمْ                                                                      | ۲        | //             |
| ر و دو و در<br>توفقه رسلنا                                                                 | <b>∠</b> | انعام          |
| رُورُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ<br>رُسُلْنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ                                  | ٨        | اعراف          |
| تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ                                                                    | 9        | //             |
| يَتُوَقَّى                                                                                 | 1+       | التوبةك        |
| فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلْإِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهَ هُمْ                       | 77       | سورة محمر صلعم |
| وَ إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكَ                       | 11       | بونس           |
| تَوَفَّنِيُ مُسْلِمًا وَّ ٱلْحِقُنِي بِالصَّلِحِيْنَ                                       | I۳       | لوسف           |
| <i>اَوْ نَتَوَفَّيَ</i> نَّكَ                                                              | I۳       | נשע            |
| وَ مِنْكُمْ مِّنَ يُّتَوَفِّي                                                              | ۲۴       | مومن           |
| اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ <sup>ك</sup> ُ                                                       | //       | //             |
| ثُمَّ يَتَوَفَّكُمُ                                                                        | ۱۴       | نحل            |
| وَ مِنْكُمْ مِّنْ يُّتَوَفَّى                                                              | 14       | ج              |

| اللهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ   | ۲۴ | زمر     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى                     |    |         |
| وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِالَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَادِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ | ۷  | الانعام |
| فِيْهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُّسَمَّى                                                                   |    |         |

اب ظاہر ہے کہ ان تمام مقامات قر آن کریم میں تو فی کے لفظ سے موت اور قبض روح ہی مراد ہے اور دومؤخرالذكرآيتيںا گرچه بظاہر نيند ہے متعلق ہيں مگر درحقيقت ان دونوں آيتوں ميں بھي نينزہيں مراد لی گئی بلکہاس جگہ بھی اصل مقصداور مدعا موت ہے اور یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ نیند بھی ایک قشم کی موت ہی ہے اورجیسی موت میں روح قبض کی جاتی ہے نیند میں بھی روح قبض کی جاتی ہے۔سوان دونوں مقامات میں نیندیرتو ٹی کےلفظ کااطلاق کرناایک استعارہ ہے جو بہنصب قرینہ ،نوم استعال کیا گیا ہے یعنی صاف لفظوں میں نیندکا ذکر کیا گیا ہے تا ہرایک شخص سمجھ لیوے کہ اس جگہ تو فی سے مراد حقیقی موت نہیں ہے بلکہ مجازی موت مرا دہے جونیندہے۔ یہ بات ادنیٰ ذیعلم کوبھی معلوم ہوگی کہ جب کوئی لفظ حقیقت مسلّمہ کے طور پراستعال کیا جاتا ہے یعنی ایسے معنوں پرجن کے لئے وہ عام طور پرموضوع یا عام طور پرمستعمل ہوگیا ہے تواس جگہ متعلم کے لئے کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی شاخت کے لئے کوئی قرینہ قائم کرے کیونکہ وہ اُن معنوں میں شائع متعارف اور متبادرالفہم ہے لیکن جب ایک متکلم کسی لفظ کے معانی حقیقت مسلمہ سے پھیرکرکسی مجازی معنی کی طرف لے جاتا ہے تواس جگہ صراحتاً یا کنا بٹا یاکسی دوسر بے رنگ کے پیرائے میں کوئی قرینداس کوقائم کرنا پڑتا ہے تااس کا سمجھنا مشتبہ نہ ہواوراس بات کے دریافت کے لئے کہ شکلم نے ایک لفظ بطور حقیقت مُسلّمہ استعال کیا ہے یا بطور مجاز اور استعارہ نا درہ کے بھی کھلی کھلی علامت ہوتی ہے کہ وہ حقیقت مسلّمہ کوایک متبادراورشائع ومتعارف لفظ سمجھ کر بغیر احتیاج قرائن کے یونہی مختصر بیان کر دیتا ہے۔ گرمجازیااستعارہ نا درہ کے وقت ایسااختصاریسندنہیں کرتا بلکہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ کسی ایسی علامت ہےجس کوایک دانشمند مجھ سکے اپنے اس مّرعا کو ظاہر کر جائے کہ پیلفظ اپنے اصل معنوں پرمستعمل نہیں ہوا۔

ل اس فہرست میں سورۃ ایونس کی آیت نمبر ۱۰۵ (الَّانِ ٹی یَتُوَفِّ کُیْمُ ) درج ہونے سےرہ گئی ہے۔ سیدعبدالحی نوٹ: ۔ ان سورتوں کی ان آیات کے نمبر حسبِ ترتیب یہ ہیں: ۔ ۱۱ ، ۱۲،۱۹۳، ۲۹،۷۲،۲۳۵،۳۳۳،۲۳۵،۳۳۸،۳۳۸،۳۳۸،۲۲،۲۳۳،۲۸۱ اب چونکہ یفرق حقیقت اور مجان کا صاف طور پر بیان ہو چکا توجش شخص نے قر آن کر یم پراوّل سے آخر تک نظر ڈالی ہوگی اور جہاں جہاں جہاں تو گی کا لفظ موجود ہے بنظر غور دیکھا ہوگا وہ ایمانا ہمار ہے بیان کی تائید میں شہادت دے سکتا ہے۔ چنا نچ بطور نمونہ دیکھنا چاہیئے کہ بیر آیات (۱) اِنھا نُوریَدُنگ بَعْض الّذِی نَجِدُکُھُم اُو نَتَوَقَّیْنگ (۲) تو قَیْنگ کُوری اُنگ نَجِدگ کُوری اُنگو گُون نکتو قَیْنگ کُوری اُنگو گُون کُوری کی ہوں۔ موت مراد نہ کی گئی ہو۔ بلاشبہ طعی اور تقین طور پر اوّل سے آخر تک قرآنی محاور ہو کہ کہ ہر جگہ در حقیقت تو ٹی کے لفظ سے موت ہی مراد ہے تو پھر متناز عہ فید دو آیتوں کی نسبت جو اِن مُتو فِیْکُ اور کُریک تو کُوری کُ

اوراس جگہ یہ نکتہ بیان کرنے کے لائق ہے کہ قرآن شریف میں ہر جگہ موت کے کل پر توفی کا لفظ کیوں استعال کیا ہے، اِمّا تہ کا لفظ کیوں استعال نہیں کیا؟ اس میں بھید یہ ہے کہ موت کا لفظ ایس چیز وں کے فنا کی نبیت بھی بولا جاتا ہے جن پر فنا طاری ہونے کے بعد کوئی روح اُن کی باقی نہیں رہتی ۔ اس وجہ ہے جب نباتات اور جمادات اپنی صورت نوعیہ کوچوڑ کر کوئی اُور صُور قبول کرلیں تو اُن پر بھی موت کا لفظ اطلاق پا تا ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ لوہا مرگیا اور کشتہ ہوگیا اور چاندی کا کلڑہ مرگیا اور کشتہ ہوگیا ۔ ایسا ہی تمام جاندار اور کیڑ ہے کموڑ ہے جن کی روح مرنے کے بعد باقی نہیں رہتی اور مورد ثواب وعقاب نہیں ہوتے اُن کے مرنے پر بھی توقی کا لفظ نہیں ہولتے بلکہ صرف یہی کہتے ہیں کہ فلاں جانور مرگیا یا فلاں کیڑا مرگیا ۔ چونکہ خدا نے تعالی کو اپنے کلام عزیز میں یہ نظور ہے کہ کھلے کھلے طور پر بی ظاہر کرے کہ انسان کی ایسا جاندار ہے کہ جس کی موت کے بعد بلکی اس کی فنانہیں ہوتی بلکہ اس کی روح باقی رہ جاتی ہے جس کی موت کے بعد بلکی اس کی فنانہیں ہوتی بلکہ اس کی روح باقی رہ جاتی اس کے توقی کو قابشیں ارواح اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے اس وجہ ہے موت کے لفظ کوڑ کر کے بجائے اس کے توقی کا لفظ استعال کیا ہے تاس بات پر دلالت کرے کہ ہم نے اس پر موت وارد کر کے بکلی اس کوفنانہیں کیا کا لفظ استعال کیا ہے تاس بات پر دلالت کرے کہ ہم نے اس پر موت وارد کر کے بکلی اس کوفنانہیں کیا کہ کھر فی جہم پر موت وارد کی جاتا ہی بات اور دوح کو اپنے قبضہ میں کر لیا ہے اور اس لفظ کے اختیار کرنے میں

د ہر یوں کار دیجی منظور ہے جو بعد موت جسم کے روح کی بقائے قائل نہیں ہیں۔

جانا چاہیے کقر آن شریف میں اوّل ہے آخر تک تو فی ہے معند روح کو بیش کرنے اور جسم کو بیکار چور اور جن کی معند روح کو بیٹ کے لئے گئے ہیں اور انسان کی موت کی حقیقت بھی صرف ای قدر ہے کدروح کو فدائے تعالی قبض کر لیتا ہے اور جسم کو اس سے الگ کر کے چھوڑ دیتا ہے اور چونکہ نیند کی حالت بھی کسی قدر اس حقیقت میں اشتراک رصی ہے ای وجہ سے ذکورہ بالا دوآیوں میں نیند کو بھی بطور استعارہ تو فی کی حالت سے تعبیر کیا ہے کیونکہ کچھ شک نہیں کہ نیند میں بھی ایک خاص حد تک روح قبض کی جاتی ہے اور جسم کو بے کار اور معطل ہے کیونکہ کچھ شک نہیں کہ نیند میں بھی ایک خاص حد تک روح قبض کی جاتی اور کامل طور پر جسم بے کار کر دیا جائے وہ انسان کی موت ہے ای وجہ سے تو فی کا لفظ عام طور پر قر آن شریف میں انسان کی موت کے بارے میں بی استعال کیا گیا ہے اور اوّل سے آخر تک قر آن شریف ای استعال سے بھر ایڑا ہے اور نیند کے کلی پر تو فی کا لفظ صرف دو جائے قر آن شریف میں آیا ہے اور وہ بھی قرینہ قائم کرنے کے ساتھ۔ اور اُن آیتوں میں صاف طور پر بیان کردیا گیا ہے کہ اس جائے بھی تو فی کے لفظ سے نیند مراد نہیں ہے بلکہ اور اُن آیتوں میں صاف طور پر بیان کردیا گیا ہے کہ اس جائے بھی تو فی کے لفظ سے نیند مراد نہیں ہے بلکہ موت بی مراد ہے اور اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ نیند ایک موت بی کی قسم ہے جس میں روح قبض کی جاتی ہے اور جسم معطل کیا جاتا ہے ،صرف اننا فرق ہے کہ نیند ایک ناقص موت ہے اور موت تھی ایک کامل موت ہے اور موت تھی ایک کامل موت ہے۔

تعلق رکھتا ہے جس سے ببداہت یہ معنے نکلتے ہیں کہ خدائے تعالی نے روح کو جس کیا اور روح کو ہی اپنی طرف اُٹھایا کیوں کہ جو چیز قبض کی گئی وہی اُٹھائی جائے گی جسم کے قبض کرنے کا تو کہیں ذکر نہیں۔ چنا نچہ دوسری آیات میں جو نیند کے متعلق ہیں خدائے تعالی صاف صاف فرما چکا ہے کہ نیند میں بھی موت کی طرح روح ہی قبض کی جاتی ہے، جسم نہیں قبض کیا جاتا ہہ طرح روح ہی قبض کی جاتی ہے، جسم نہیں قبض کیا جاتا ہہ اُٹھایا بھی وہی جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ قبض کیا جاتا ہے روح اور پھر جسم کو اُٹھایا جائے۔ ایسے معنے تو قرآن شریف کی تمام آیات اور منشائے رہائی سے صرح صرح مخالف ہیں۔ قرآن شریف نیند کے مقامات میں بھی جو توقی کی تمام آیات اور منشائے رہائی سے صرح محال مختاب ہیں۔ قرآن شریف نیند کے مقامات میں بھی جو توقی کے لفظ کو بطور استعارہ استعال کرتا ہے اس جگہ بھی صاف فرما تا ہے کہ ہم روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جسم کو جب کارچھوڑ دیتے ہیں۔ اور موت اور نیند میں صرف اتنا فرق ہے کہ موت کی حالت میں ہم روح کو قبض کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور موت اور نیند میں صرف اتنا فرق ہے کہ موت کی حالت میں ہم روح کو قبض کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ جسم سے تعلق پکڑ لیتی ہے۔

 انساف كي آئكه سه ديكهناچا بهيئ كهجس طرح حضرت مسيح كحق ميس الله جلّ شَانُهُ ف قرآن كريم ميس إِنَّى مُتَوَقِّيْكَ فرمايا ہے اسى طرح ہمارے سيّدومولى نبي صلى الله عليه وسلم كے قق ميں فرمايا ہے: وَ إِمّا نُويَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هُمْ أَوْ نَتُوَفَّيْنَكَ (يونس: ٢٥) لِعِن دونوں جَلْمْتِي كَوْق مِين اور بهار سيّدومولى صلى الله عليه وسلم كے حق ميں تو في كالفظ موجود ہے پھركس قدر ناانصافي كى بات ہے كہ ہمار سيد ومولى كى نسبت جو تو فی کا لفظ آیا ہے تو اس جگہ تو ہم وفات کے ہی معنے کریں اوراُسی لفظ کوحضرت عیسٰی کی نسبت ا پنے اصلی اور شائع متعارف معنوں سے پھیر کراور اُن متفق علیہ معنے سے جواوّل سے آخر تک قر آن شریف سے ظاہر ہور ہے ہیں انحراف کر کے اپنے دل سے کچھاُ ور کے اُور معنے تراش لیں۔اگر بدالحاداور تحريف نہيں تو پھرالحاداورتحريف کس کو کہتے ہيں!!! جس قدرمبسوط تفاسير دنيا ميں موجود ہيں جيسے کشاف اور معالم اورتفسير رازي اور ابن كثير اور مدارك اور فتح البيان سب مين زيرتفسير يلعينيّني إنّي مُتَوَوِّيْكَ يهي لكها ہے کہ اِنْج مُدینتُك حَتْفَ أَنْفِك یعنی اےعیلٰی میں تجھے طبعی موت سے مار نیوالا ہوں بغیراس کے کہ تُو مصلوب یامضروب ہونے کی حالت میں فوت ہو۔ غایت ما فی الباب بعض مفسرین نے اپنی کو تداندیثی سےاس آیت کی اُوروجوہ پر بھی تفسیریں کی ہیں۔لیکن صرف اپنے بے بُنیاد خیال سے نہ کسی آیت یا حدیث صیح کے حوالہ سے ۔اگروہ زندہ ہوتے تو اُن سے پوچھا جاتا کہ حق کے ساتھ تم نے باطل کو کیوں اور کس دلیل سے ملایا؟ بہر حال جب وہ اس بات کا اقرار کر گئے کہ مجملہ اقوال مختلفہ کے بیربھی ایک قول ہے کہ ضرور حضرت مسیح فوت ہو گئے تھے اوران کی روح اُٹھائی گئی تھی توان کی دوسری لغزشیں قابل عفو ہیں ان میں سے بعض جبیبا کہ صاحبِ کشّاف خودا پنی قلم سے دوسرے اقوال کو قِیْلَ کے لفظ سے ضعیف تھہرا گئے ہیں۔ اب جبکہ تو فی کے لفظ کی بخو بی تحقیقات ہو چکی اور ثابت ہو گیا کہ تمام قرآن شریف میں اوّل ہے آخر تک پیلفظ فقط روح کے قبض کرنے کے معنوں میں استعال کیا گیاہے تواب بیدد یکھنا باقی رہا کہ اس کے بعد جوفقرہ دَا فِعُكَ إِلَى مِين رفع كالفظ ہے بهكن معنوں يرقر آن شريف مين مستعمل ہے؟

جاننا چاہیئے کہ زفع کالفظ قرآن شریف میں جہاں کہیں انبیاء اور اخیار ابرار کی نسبت استعال کیا گیا ہے عام طور پر اس سے یہی مطلب ہے کہ جوان برگزیدہ لوگوں کو خدائے تعالیٰ کی جناب میں باعتبار اپنے روحانی مقام اور نفسی نقطہ کے آسانوں میں کوئی بلند مرتبہ حاصل ہے اس کوظا ہر کردیا جائے اور ان کو بشارت دی جائے کہ بعد موت و مفارقت بدن اُن کی روح اُس مقام تک جواُن کے لئے قرب کا مقام ہے

اُسُّانَى جائے گی جیسا کہ اللہ جل شائہ ہمارے سیّدومولی کا اعلیٰ مقام ظاہر کرنے کی غرض سے قرآن شریف میں فرما تا ہے: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلُنَا بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضِ مُ مِنْهُمْ مَّنُ كَلَّمَ اللهُ وَ دَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجَاتٍ (البقوۃ: ۲۵۴)۔ یعنی بیتمام رسول اپنے مرتبہ میں کیسال نہیں بعض اُن میں سے وہ ہیں جن کوروبرو کلام کرنے کا شرف بخشا گیا اور بعض وہ ہیں جن کا رفع درجات سب سے بڑھ کرہے۔

اس آیت کی تفسیرا حادیث نبویه میں یہی بیان کی گئی ہے کہ موت کے بعد ہریک نبی کی روح آسان کی طرف اُٹھائی جاتی ہے اوراپنے درجہ کے موافق اس روح کوآ سانوں میں سے کسی آ سان میں کوئی مقام ملتا ہےجس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس مقام تک اس رُوح کا رفع عمل میں آیا ہے تا جیسا کہ باطنی طور پر اس روح کا درجہ تھا خارجی طور پروہ درجہ ثابت کر کے دکھلا پاجائے۔ سوپیر فع جوآ سان کی طرف ہوتا ہے تحقیق درجات کے لئے وقوع میں آتا ہے اور آیت مذکورہ بالامیں جو رَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجْتِ ہے بیا شارہ ہے جو آ تحضرت صلی الله علیہ وسلم کارفع تمام نبیوں کے رفع سے بلندتر ہے اوراُن کی رُوح مسیح کی روح کی طرح دوسرے آسان میں نہیں اور نہ حضرت موسی کی روح کی طرح چھٹے آسان میں بلکہ سب سے بلندتر ہے اسی کی طرف معراج کی حدیث بتصریح دلالت کررہی ہے بلکہ معالم النبو ۃ میں بصفحہ ۱۵ پیچدیث کھی ہے کہ جب آنحضرت صلی الله علیه وسلم شب معراج میں چھٹے آسان سے آگے گزر گئے توحضرت موکل نے کہا: رَبِّ لَهْ أَظُنُّ أَنْ يُوْفَعَ عَلَىَّ أَحَلُّ لِعِن الصمير ب خداوند! مجھے بير كمان نہيں تھا كەكوئى نبى مجھ سے اوپر اُٹھا یا جائے گا اور اپنے رفع میں مجھ سے آگے بڑھ جائے گا۔اب دیکھو کہ رفع کا لفظ مخس تحقق درجات کے لئے استعال کیا گیا ہے اور آیت موصوفہ بالا کے احادیث نبویہ کی روسے بیمعنے کھلے کہ ہریک نبی اپنے درجہ کے موافق آسانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور اپنے قرب کے انداز کے موافق رفع سے حصہ لیتا ہے اورا نبیاءاوراولیاء کی روح اگرچہ دنیوی حیات کے زمانہ میں زمین پر ہومگر پھر بھی اُس آسان ہے اُس کا تعلق ہوتا ہے جواس کی روح کے لئے حدِّر فع گھہرا یا گیا ہے اورموت کے بعدوہ روح اُس آسان میں جا تھہرتی ہے جواس کے لئے حدِّر فع مقرّ رکیا گیا ہے۔ چنانچہوہ حدیث جس میں عام طور پرموت کے بعد روحوں کے اُٹھائے جانے کا ذکر ہے اس بیان کی مؤیّد ہے اور چونکہ یہ بحث نہایت صریح اور صاف ہے اور کسی قدر ہم پہلے لکھ بھی چکے ہیں اس لئے کچھ ضرورت نہیں کہ اس کوزیادہ طول دیا جائے۔ اِس مقام میں بی بھی بیان کرنے کے لائق ہے کہ بعض مفتر وں نے جب دیکھا کہ در حقیقت اِنیّ

مُتُوَقِّیٰکَ میں توقی کے معنے وفات دینے کے ہیں اور بعداس کے جو رَا فِعُک اِگَ واقع ہے وہ بقریخہ وفات کے دوح کے بیں اور بعداس کے جو رَا فِعُک اِگَ واقع ہے وہ بقریخہ وفات کے روح کے رفع پر دلالت کر رہا ہے تو انہیں بیفکر پڑی کہ بیصری ہماری رائے کے خالف ہے اس لئے انہوں نے گویا اپنے تئین نظم فرقانی کا مصلح قرار دے کریا اپنے لئے استادی کا منصب تجویز کر کے بید اصلاح کی کہ اس جگہ دَا فِعُک مقدم اور اِنِّی مُتُوقِیْک مؤخرہے۔ مگر ناظرین جانتے ہیں کہ خدائے تعالی کے ابلغ واقعے کلام میں یہ س قدر بیجا اور اس کلام کی کسرِ شان کا موجب ہے۔

(ازالهاو ہام،روحانی خزائن جلد ۳،صفحہ ۲۲۲ تا ۲۷۷)

بعض علاء نہایت سادگی سے بیعذر پیش کرتے ہیں کہ اِنّی مُتَوَقِیْك ك آ كے جو رَافِعُك اور بَلْ ر فَعَكُ الله الله الله (النسآء: ١٥٩) قرآن كريم من آيا باس عزنده موجانا ثابت موتا باوركم بين کہ اگر بیر معنے سچ نہیں تو پھر بجُر مسیح کے اور کسی کے حق میں را فِعُک کالفظ کیوں نہیں آیا؟ مگر میں اسی رسالہ ازالہاوہام میں اِن تمام وہموں کامفصّل جواب لکھ چکا ہوں کہ رفع سے مرادروح کا عزت کے ساتھ اُٹھائے جانا ہے۔جبیبا کہ وفات کے بعد بموجب نص قر آن اور حدیث صحیح کے ہریک مومن کی روح عزت کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی طرف اُٹھائی جاتی ہے اور مسیح کے رفع کا جواس جگہ ذکر کیا گیا تواس کی وجہ بہ ہے کہ سے کو دعوت حق میں قریباً نا کا می رہی اور یہودیوں نے خیال کیا کہ بیکا ذب ہے کیونکہ ضرورتھا کہ سیے سے پہلے ایلیا آسان سے نازل ہوسوانہوں نے اس سے انکارکیا کمسیح کا اُورنبیوں کی طرح عزت کےساتھ خدائے تعالیٰ کی طرف رفع ہو بلکہاس کونعوذ باللہ!لعنتی قرار دیا اورلعنتی اس کو کہتے ہیں جس کوعزت کے ساتھ رفع نصیب نہ ہو۔ سوخدائے تعالی کومنظور تھا کہ بیالزام سیح کے سرپر سے اُٹھاوے۔ سواوّل اس نے اس بنیاد کو باطل تھہرا یا جس بنیاد پر حضرت مسج کالعنتی ہونا نابکاریہودیوں اورعیسائیوں نے اپنے اپنے دلوں میں سمجھ لیا تھااور پھر بعداس کے بتصریح ہے بھی ذکر کردیا کہ سے نعوذ بالڈ ملعون نہیں جورفع سے روکا گیاہے بلدعزت کے ساتھ اس کارفع ہوا ہے۔ چونکہ سے ایک بے کس کی طرح دنیا میں چندروزہ زندگی بسر کر کے چلا گیا اوریہودیوں نے اس کی ذلّت کے لئے بہت ساغلوکیا۔اُس کی والدہ پرنا جائز جہتیں لگا نمیں اوراس کوملعون گلمبرایا اور راستبازوں کی طرح اُس کے رفع سے انکار کیا اور نہصرف یہو دیوں نے بلکہ عیسائی بھی مؤخرالذکر خیال میں مبتلا ہو گئے اورکمینگی کی راہ سے اپنی نجات کا بیجیلہ نکالا کہ ایک راستبا ز کوملعون تلہراویں اور بیہ خیال نہ کیا کہا گرمسے کے ملعون ہونے پر ہی نجات موقوف ہے اور تبھی نجات ملتی ہے کہ مسے جیسے ایک راستباز

یاک روش خدائے تعالیٰ کے پیار بے کوعنتی تھمرا یا جاو ہے تَو حیف ہےالیی نجات پر!اس سے تو ہزار درجہ دوزخ بہتر ہے۔غرض جب سیح کے لئے دونوں فریق یہود ونصار کی نے ایسے دُوراز ادب القاب روار کھے تو خدائے تعالیٰ کی غیرت نے نہ جاہا کہ اس یاک روش کی عزت کو بغیر شہادت کے جھوڑ دیوے۔سواس نے جیسا کہ نجیل میں پہلے سے وعدہ دیا گیا تھا ہمارے سیّد ومولیٰ ختم المرسین کومبعوث فرما کرمسے کی عزت اورر فع کی قرآن کریم میں شہادت دی۔ رفع کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ واقع ہے ایک جگہ بلعم کے قصّہ میں بھی ہے کہ ہم نے اس کار فع چاہا مگروہ زمین کی طرف جھک گیا۔اورایک نا کام نبی کی نسبت اس نے فرمایاو رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (مریم: ۵۸) درحقیقت بیجی ایک ایبانی ہے جس کی رفعت سے لوگول نے ا نکارکیا تھا اور چونکہ اس عاجز کی بھی مسے کی طرح ذلّت کی گئی ہے کوئی کا فرکہتا ہے اور کوئی ملحدا ور کوئی بے ایمان نام رکھتا ہے اور فقید اور مولوی صلیب دینے کوبھی تیار ہیں جیسا کہ میاں عبد الحق اینے اشتہار میں لکھتے ہیں کہاں شخص کے لئے مسلمانوں کو کچھ ہاتھ سے بھی کام لینا چاہئے ۔لیکن پلاطوس سے زیادہ یہ گور نمنٹ بے گناہ کی رعایت رکھتی ہے اور پلاطوں کی طرح رعیت کے رُعب میں نہیں آتی مگر ہماری اس قوم نے ذلیل کرنے کے لئے کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا تادونوں طرف سے مشابہت ثابت کرکے دکھادیوے۔ انہیں الہام بھی ہو گئے کہ بیجہنمی ہے، آخرجہنم میں پڑے گا اور اُن میں داخل نہیں ہو گا جن کاعزت کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے۔سوآج میں اُس الہام کے معنی سمجھا جواس سے کئ سال پہلے برا ہیں میں درج ہو چکا ہے اور وہ بہ ہے لیجینسی إنی مُتَوَقِیْكَ وَ رَافِعُكَ إِنَّى وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ الْبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْآ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ -

یعنی بیر مولوی صاحبان عبدالرحمان وعبدالحق تو مجھاس وقت قطعی دوزخی بناتے ہیں لیکن اُن کے اس بیان سے دس سال پہلے خدائے تعالی مجھے جنتی ہونے کا وعدہ دے چکا ہے اور جس طرح یہود یوں نے خیال کیا تھا کہ نعوذ باللہ! عیسی سے لعنتی ہے اور ہر گزعزت کے ساتھ اس کا رفع نہیں ہوگا اوراُن کے ردّ میں بیہ آیت نازل ہوئی تھی: اِنِی مُتوقِیْک وَ دَافِعُک اِنگ ۔ اِسی طرح خدائے تعالیٰ نے اس جگہ بھی پہلے سے ہی اپنے علم قدیم کی وجہ سے بیالہام بطور پیشگوئی اس عاجز کے دل پر القا کیا . . . . . . حاصل کلام بیہ کہ جو رفع کا لفظ حضرت سے کے لئے قرآن کریم میں آیا ہے وہی لفظ الہام کے طور پر اس عاجز کے لئے بھی خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

(از الداوہام، روحانی خزائن جلد سے مضحہ ۲۰۰۳)

قرآن شریف کی نصوص مینه اس بات پر بصراحت دلالت کررہی ہیں کہ مسیح اینے اُسی زمانہ میں فوت ہو گیاہےجس زمانہ میں وہ بنی اسرائیل کے مفسد فرقوں کی اصلاح کے لئے آیا تھا جیسا کہ اللہ جلَّ شائہ فرما تا ہے: لِعِيْسَى إِنَّى مُتَوَقِيْكَ وَ رَا فِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِينَ الَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ ابِاسَ جَلَه ظاهر ہے كه خدائے تعالى نے إِنِّي مُتَوَقِيْكَ بِهلِ كَلَها ہے اور رَا فِعْكَ بعد اس كے بیان فرمایا ہے جس سے ثابت ہوا كہ وفات پہلے ہوئی اور رفع بعد ازوفات ہوا۔اور پھراَور ثبوت بیہ ہے کہاس پیشگوئی میں الدّحِلّ شائه فر ما تا ہے کہ میں تیری وفات کے بعد تیرے متبعین کو تیرے مخالفوں پر جو یہودی ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا۔اب ظاہر ہے اور تمام عیسائی اورمسلمان اس بات کوقبول کرتے ہیں کہ یہ پیشگوئی حضرت مسیح کے بعداسلام کے ظہور تک بخو بی پوری ہوگئی کیونکہ خدائے تعالیٰ نے یہود یوں کواُن لوگوں کی رعیّت اور ماتحت کردیا جوعیسائی پامسلمان ہیں اورآج تک صد ہابرسوں سے وہ ماتحت چلے آتے ہیں ، پرونہیں کہ حضرت مسے کے نزول کے بعد پھر ماتحت (ازالهاویام،روحانی خزائن جلد ۳,۰۳۳ و ۳۳۱،۳۳۳) ہوں گے۔ایسے معنے تو یہ بداہت فاسد ہیں۔ بعض چالا کی ہے قر آن شریف کے کھلے کھلے ثبوت پر پردہ ڈالناچا ہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو فی کالفظ لغت کی کتابوں میں کئی معنوں پر آیا ہے حالا تکہ اپنے دلوں میں خوب جانتے ہیں کہ جن لفظوں کو قر آن شریف اصطلاحی طور پربعض معانی کے لئے خاص کر لیتا ہے اور اپنے متواتر بیان سے بخو بی سمجھا دیتا ہے کہ فلاں معنے کے لئے اُس نے فلاں لفظ خاص کررکھا ہے اس معنی سے اس لفظ کو صرف اس خیال سے پھیرنا کہ سی لغت کی کتاب میں اس کے اُور معنے بھی آئے ہیں،صریح الحاد ہے۔مثلاً کتب لغت میں اندھیری رات کا نام بھی کا فریے مگرتمام قر آن شریف میں کا فر کا لفظ صرف کا فردین یا کا فرنعت پر بولا گیا ہے۔اب اگرکوئی شخص کفر کالفظ الفاظ مرق جبفر قان سے پھیر کراندھیری رات اس سے مراد لے اور بیثبوت دے کہ لغت کی کتابوں میں پیمعنے بھی لکھے ہیں تو سے کہوکہ اُس کا پیملحدانہ طریق ہے یانہیں؟ اسی طرح کتب لغت میں صوم کا لفظ صرف روز ہ میں محدوز نہیں بلکہ عیسا ئیوں کے گرجا کا نام بھی صوم ہے اور شتر مرغ کے سرگین کوبھی صوم کہتے ہیں لیکن قرآن شریف کی اصطلاح میں صوم صرف روزہ کا نام ہے۔ اور اسی طرح صلوۃ کے لفظ کے معنے بھی لغت میں کئی ہیں مگر قرآن شریف کی اصطلاح میں صرف نماز اور درود اور دعا کا نام ہے۔ یہ بات سمجھنے والے جانتے ہیں کہ ہریک فن ایک اصطلاح کا محتاج ہوتاہے اور اہل اس فن کے

حاجات کے موافق بعض الفاظ کو متعدد معنوں سے مجر " دکر کے کسی ایک معنی سے مخصوص کر لیتے ہیں۔ مثلاً طبابت کے فن کو دیکھئے کہ بعض الفاظ جو کئی معنے رکھتے تھے صرف ایک معنے میں اصطلاحی طور پر محصور و محدود رکھے گئے ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ کوئی علم بغیر اصطلاحی الفاظ کے چل ہی نہیں سکتا۔ پس جو شخص الحاد کا اراد ہ نہیں رکھتا اس کے لئے سیدھی راہ یہی ہے کہ قرآن شریف کے معنے اس کے مرق جہاور مصطلحہ الفاظ کے لحاظ سے کرے ورنہ تفسیر مالرائے ہوگی۔

اگریہ کہاجائے کہا گرتو تی کے معنے الفاظ مرق جرقر آن میں عام طور پرقبض روح ہی ہے تو پھر مفتر ول نے اس کے برخلاف اقوال کیوں لکھے تواس کا جواب ہے ہے کہ موت کے معنے بھی تو وہ برابر لکھتے چلے آئے ہیں۔اگرایک قوم کاان معنوں پراجماع نہ ہوتا تو کیوں آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے آئے تک جو تیرہ سو برس گذر گئے یہ معنے تفییروں میں درج ہوتے چلے آئے۔سو اِن معنوں کا مسلسل طور پر درج ہوتے چلے آئے۔سو اِن معنوں کا مسلسل طور پر درج ہوتے چلے آئے۔سو اِن معنوں کا مسلسل طور پر درج ہوتے جلے آئے۔سو اِن معنوں کا مسلسل طور پر درج ہوتے جلے آئے تک ان معنوں پر اجماع چلا آیا ہوتے جلے آئا سرج اس بات پر دلیل ہے کہ صحابہ کے وقت سے آئ تک ان معنوں پر اجماع چلا آیا ہے۔ دبی یہ بات کہ پھر دوسرے معنے انہیں تفییروں میں کیوں لکھے گئے؟ اس کا جواب ہے کہ وہ بعض لوگوں کی غلط رائے ہے اور اس رائے کی غلطی ثابت کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ رائے سراسر قرآن شریف کے منشاء کے برخلاف ہے۔

(ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد سم صفحہ ۴۵ سے سے کہ وہ دائے سراسر قرآن شریف کے منشاء کے برخلاف ہے۔

مسے ابن مریم کی وفات کے بارہ میں اگر خدائے تعالی قرآن شریف میں کسی ایسے لفظ کو استعال کرتا جس کو اس نے مختلف معنوں میں استعال کیا ہوتا تو کسی خائن کو خیانت کرنے کی گنجائش ہوتی ۔ سوخیانت پیشہ لوگوں کا خدا تعالی نے ایسا بندو بست کیا کہ تو تی کے لفظ کو جو حضرت میسی کی وفات کے لئے استعال کیا تھا بچیس جگہ پر ایک ہی معنی پر استعال کیا اور اس کو ایک اصطلاحی لفظ بنا کر ہر یک جگہ میں اس کے بید معنے لئے ہیں کہ روح کو قبض کر لینا اور جسم کو بے کارچھوڑ دینا۔ تا بیلفظ اس بات پر دلالت کرے کہ روح ایک باقی رہنے والی چیز ہے جو بعد موت اور ایسا ہی حالت خواب میں بھی خدائے تعالی کے قبضہ میں آجاتی ایک باقی رہنے والی چیز ہے جو بعد موت اور ایسا ہی حالت خواب میں بھی خدائے تعالی کے قبضہ میں آجاتی لفظ آیا ہے لئے گئے اور ان سے خروج نہیں کیا گیا اس لئے یہ معنی بالالتزام ہر یک کل میں جہاں تو تی گیا لفظ آیا ہے لئے گئے اور ان سے خروج نہیں کیا گیا اس لئے یہ معنی نصوص صریحہ ہینہ ظاہرہ قرآن کر یم میں سے گھر گئے جن سے اخراف کرنا الحاد ہوگا کہ وہ کہ میں بینی مینے کہ النَّد صُوْ صُن یُخہ کُلُ عَلَی ظُو آھی ہو گئے ایک کے لفظ کو جو کُل میں زعہ میں یعنی مینے کی وفات کے متعلق ہے تیکیس جگہ ایک بی قرآن کر یم نے تو تی گئی کے لفظ کو جو کُل میں زعہ میں یعنی مینے کی وفات کے متعلق ہے تیکیس جگہ ایک بی

معنوں پراطلاق کر کے ایسا کھول دیا ہے کہ اب اس کے ان معنوں میں کہ روح قبض کرنا اورجسم کوچھوڑ دینا ہے ایک ذرہ شک وشبہ کی جگہ نہیں رہی۔ بلکہ بیاول درجہ کے بیّنات اور مطالب صریحہ ظاہرہ بدیہہ میں سے ہو گیا جس کقطع اوریقین کا علی مرتبہ حاصل ہے جس سے انکار کرنا بھی اول درجہ کی نادانی ہے۔ اب قرآن کریم میں اس لفظ کی تشریح کرنے میں صرف دوسبیل ہیں تیسراکوئی مبیل نہیں۔

(۱) دائمی طور پرروح کوقبض کر کے جسم کو برکار چپوڑ دینا، جس کا دوسر بے لفظوں میں اِمَا تئت نام ہے یعنی ماردینا۔

(۲) دوسرے کچھ تھوڑی ملت کے لئے روح کا قبض کرنا اورجسم کو بیکار چھوڑ دینا، جس کا دوسرے لفظوں میں اِنَامَت نام ہے یعنیسُلا دینا۔لیکن ظاہر ہے کمحل متنازعہ فیہ سے دوسر بے قسم کے معنے کو کچھ تعلق نہیں۔ کیونکہ سونا اور پھر جاگ اُٹھنا ایک معمولی بات ہے جب تک انسان سویا رہا روح اس کی خدائے تعالیٰ کے قبضہ میں رہی اور جب جاگ اُٹھا تو پھرروح اس جسم میں آگئی جوبطور بریار چھوڑا گیا تھا۔ یہ بات صفائی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جبکہ تؤتی کے لفظ سے صرف روح کا قبضہ میں کرلینا مراد ہے بغیر اس کے جوجسم سے کچھسروکار ہو بلکہ جسم کا بیکار چھوڑ دینا تو فی کے مفہوم میں داخل ہے تو اس صورت میں اس سے بڑھ کراُورکوئی حماقت نہیں کہ تو فی کے بیہ معنے کئے جائیں کہ خدائے تعالیٰ جسم کواینے قبضہ میں کرلیوے کیونکہ اگر پیمعنے سیح ہیں تونمونہ کے طور پر قرآن کریم کے سی اور مقام میں بھی ایسے معنے ہونے چاہیئیں مگرابھی ہم ظاہر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم اول سے آخر تک صرف یہی معنے ہریک جگہ مرادلیتا ہے كەروح كۇبض كرلينااورجىم سے كچھتلق نەركھنا بلكەإس كوبىكار چھوڑ دينا ـ مگرفرض كے طور پرا گرمسے ابن مریم کے محل وفات میں دوسرے معنے مراد لیں تو اُن کا ماحصل بیرہوگا کہ میچے کچھ ملّات تک سویا رہااور پھر جاگ اُٹھا۔ پس اس سے تو ثابت نہ ہوسکا کہ جسم آسان پر چلا گیا۔ کیا جولوگ رات کو یا دن کوسوتے ہیں تو اُن کاجسم آسان پر چلا جایا کرتا ہے؟ سونے کی حالت میں جیسا کہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں صرف تھوڑی مّدت تک روح قبض کر لی جاتی ہے جسم کے اٹھائے جانے سے اس کوعلاقہ ہی کیا ہے؟ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ نصوص ظاہرہ متواترہ صریح قر آن کریم نے تؤتی کے لفظ کوصرف روح تک محدود رکھا ہے یعنی روح کواینے قبضہ میں کرلینا اورجسم کو بیکار چھوڑ دینا اور جبکہ بیرحال ہے تو پھر تو فی کے لفظ سے بیر کالنا کہ گو یا خدائے تعالیٰ نے نہ صرف سیح ابن مریم کی روح کوا پنی طرف اٹھا یا بلکہ اس کے جسم عضری کو بھی ساتھ ہی اٹھالیا۔ یہ کیساسخت جہالت سے بھرا ہوا خیال ہے جو صرت کا اور بدیہی طور پر نصوص میں بیہ قرآن کریم کے مخالف ہے۔ قرآن کریم نے نہ ایک بار نہ دوبار بلکہ پچیس بار فرما دیا کہ تو تی کے لفظ سے صرف قبض روح مراد ہے جسم سے کچھ غرض نہیں۔ پھراگر اب بھی کوئی نہ مانے تو اس کوقر آن کریم سے کیا غرض؟ اس کوتو صاف یہ کہنا چاہا۔

(ازالهاو ہام،روحانی خزائن جلد ۳۔صفحہ • ۳۹۲۳)

خدائے تعالی ریجی فرما تا ہے کہ کوئی شخص میری طرف بغیر مرنے کے آنہیں سکتا لیکن کچھ شک نہیں کمسے اس کی طرف اُٹھا یا گیاسوہ هضرور مرگیا۔خدائے تعالی نے اپنی یاک کلام میں اس کو اِنی مُتَوَقِّیْ ک وَ رَا فِعُكَ إِلَىَّ سِي يَكِارا ہے۔ سولفظ متو تی جن عام معنوں سے تمام قرآن اور حدیثوں میں مستعمل ہے وہ یمی ہے کہروح کو بیض کرنااورجسم کو معطّل چھوڑ دینا۔ یہ بڑے تعصّب کی بات ہے کہ تمام جہان کے لئے تو تَوَقِیْ کے یہی معنے روح قبض کرنے کے ہول لیکن سے ابن مریم کے لئے جسم قبض کرنے کے معنے لئے جاویں ۔ کیا ہم خاص عیسیٰ کے لئے کوئی نئی لغت بنا سکتے ہیں جو بھی اللہ اور رسول کے کلام میں مستعمل نہیں ہوئی اور نہ عرب کے شعراءاور زبان دان کہی اس کواستعال میں لائے۔ پھرجس حالت میں تَو قی کے یہی شائع متعارفه معنے ہیں کہروح قبض کی جائے خواہ بطور ناقص یا بطورتام۔تو پھرر فع سے رفع جسد کیوں مراد لیاجا تا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس چیز پر قبضہ کیا جائے گار فع بھی اُسی کا ہوگا۔ نہ پیے کقبض تو روح کا ہواورجسم کا رفع کیاجائے۔غرض برخلاف اس متبادر اور مسلسل معنوں کے جوقر آن شریف سے توقی کے لفظ کی نسبت اوّل سے آخرتک سمجھے جاتے ہیں ایک نئے معنے اپنی طرف سے گھڑنا یہی تو الحاد اورتح بیف ہے۔خدائے تعالی مسلمانوں کواس سے بچاوے اگریہ کہاجاوے کہ توقی کے معنے تفسیروں میں کئی طور سے کئے گئے ۔ تو میں کہتا ہوں کہوہ مختلف اورمتضا دا توال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے نہیں لئے گئے ور نم ممکن نہ تھا کہ وہ بیان جوچشمہءوحی سے نکلاہے اس میں اختلاف اور تناقض راہ یا سکتا بلکہ وہمفسرین کےصرف اینے اینے بیانات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بھی اُن کا کسی خاص معنے پراجماع نہیں ہوا۔اگران میں سے کسی کووہ بصیرت دی جاتی جواس عاجز کودی گئ توضر وراسی ایک بات پراُن کا اجماع ہوجا تالیکن خدائے تعالیٰ نے اس قطعی اور یقینی علم ہے اُن کومحروم رکھا تااینے ایک بندہ کو کامل طور پرییلم دے کر آ دم عنی اللہ کی طرح اس کی علمی فضیلت کا ایک نشان ظاہر کرے۔ (از الداوہام، روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۵۰۲،۵۰۱)

عموم محاور وقرآن شریف کا تو فی کے لفظ کے استعال میں یہی واقعہ ہواہے کہ وہ تمام مقامات میں اوّل ہے آخرتک ہرایک جگہ جو توکی کالفظ آیا ہے اس کوموت اور قبض روح کے معنے میں لاتا ہے اور جب عرب کے قدیم وجدیدا شعار وقصا کدونظم ونثر کا جہاں تک ممکن تھا تنتی کیا گیااور عمیق تحقیقات سے دیکھا گیا تو بیثابت ہوا کہ جہاں جہاں قَرِقی کے لفظ کا ذوی الروح سے یعنی انسانوں سے علاقہ ہے اور فاعل اللہ جَلَّ شَانُهُ كُوَّهُمِرا يا گياہے إن تمام مقامات ميں تَوَقِی کے معنے موت قبض روح کے کئے گئے ہیں۔اور اشعار قدیمه وجدیده عرب میں اور ایسا ہی اُن کی نثر میں بھی ایک بھی لفظ تو فی کا ایسانہیں ملے گا جو ذوی الروح میں مستعمل ہواورجس کا فاعل لفظًا یامعنًا خدائے تعالیٰ شمبرا یا گیا ہولینی فعل عبد کا قرار نہ دیا گیا ہواور محض خدائے تعالی کافعل سمجھا گیا ہواور پھراس کے معنے بجرقبض روح کےاورمرا در کھے گئے ہوں ۔لغات کی کتابوں قاموں،صحاح،صراح وغیرہ پرنظر ڈالنے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ضرب المثل کے طور پرہھی کوئی فقرہ عرب کےمحاورات کا ایسانہیں ملاجس میں توقی کےلفظ کوخدا تعالی کی طرف منسوب کر کے اور ذ وی الروح کے بار ہ میں استعمال میں لا کر پھراس کے اور بھی معنے کئے ہوں ۔ بلکہ برابر ہرجگہ یمی معنے موت اورقبض روح کے کئے گئے ہیں اورکسی دوسر بےاحتمال کا ایک ذرہ راہ گھلانہیں رکھا۔ پھر بعد اس کے اِس عاجز نے حدیثوں کی طرف رجوع کیا تامعلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہاورخود آنحضرت صلعم اس لفظ تو قی گوذ وی الروح کی طرف منسوب کرکے کن کن معنوں میں استعال کرتے تھے۔ آیا پیلفظ اس وقت اُن کےروز مرہ محاورات میں کئی معنوں پر استعال ہوتاتھا یا صرف ایک ہی معنقبض روح اور موت کے لئے مستعمل تھا؟ سواس تحقیقات کے لئے مجھے بڑی محنت کرنی پڑی اور اِن تمام كتابون صحيح بخاري صحيح مسلم، تر مذي، ابن ماجه، ابوداؤد، نسائي، دارمي،موطا، شرح السنه وغيره وغيره كا صفحه د مکھنے سے معلوم ہوا کہ ان تمام کتا بوں میں جو داخل مشکو ۃ ہیں تین سوچھیالیس مرتبہ مختلف مقامات میں توقی کا لفظ آیا ہے اور ممکن ہے کہ میرے شار کرنے میں بعض توقی کے لفظ رہ بھی گئے ہوں لیکن پڑھنے اور زیرنظر آ جانے سے ایک بھی لفظ باہز ہیں رہا۔ اور جس قدروہ الفاظ تَوَقّی کے ان کتابوں میں آئے ہیں۔خواہ وہ ایسالفظ ہے جو آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے مُنہ سے نکلا ہے یا ایسا ہے جوکسی صحافی نے مُنہ سے نکالا ہے۔تمام جگہوہ الفاظ موت اور قبض روح کے معنے میں ہی آئے ہیں۔اور چونکہ میں نے ان کتابوں کو بڑی کوشش اور جا نکاہی سے سطر سطر پر نظر ڈال کرد کیولیا ہے۔ اس لئے میں دعویٰ سے اور شرط

کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہریک جگہ جو تو تی گی کا لفظ ان کتا ہوں کی احادیث بیں آیا ہے اس کے بجُر موت اور قبض روح کے اور کوئی معنے نہیں۔ اور ان کتا ہوں سے بطور استنقراء کے ثابت ہوتا ہے کہ بعد بعث انجر عمر تک جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تی گی کا لفظ بغیر معنی موت اور بھن کا روح کے کسی دوسرے معنی کا لفظ زبان مبارک اور بھن کی اور اور کچھ شک نہیں کہ استعال نہیں کیا اور نہ بھی دوسرے معنی کا لفظ زبان مبارک پر جاری ہوا۔ اور کچھ شک نہیں کہ استعاراء بھی اور ہے ۔ بلکہ جس قدر حقائق کے ثابت کرنے کے لئے استقراء بھی اور آنے بھی اور آنے بھی ہوا ہوں ہوا۔ اور کچھ شک نہیں کہ استقراء بھی اور آن کے اور دو آنکے اور دو آنکے اور دو آنکے اور دو آنکے اور انسان کی عمومًا اس حدسے تجاوز نہیں کر سکتی۔ عمومًا تمام انسانوں کی ایک زبان ہوتی ہے اور دو آنکے اور گیبوں کا دانہ اس انداز کا بوتا ہے اور گیبوں کا دانہ اس انداز کا ، یہ سب یقیبیات، استقراء کا انکار کرے تو ایسا کوئی لفظ تو قی گی گی ٹیش کر نااس استقراء کا انکار کرے تو ایسا کوئی لفظ تو قی کا پیش کر نااس معنے ہوں اور امام محمد اس بخاری نے اس جگہ این تھے میں ایک طیف نکند کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے معلوم ہوا کہ کم سے کم سانت ہزار مرتبہ تو قی گی کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مُنہ سے بعث کے اس جو تو بیا دی کے بعد معلوم ہوا کہ کم سے کم سانت ہزار مرتبہ تو قی کی کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مُنہ سے بعثت کے بعد معلوم ہوا کہ کم سے دور ہریک لفظ تو قی کی کوئیوں ہوا کہ کم سے کم سانت ہزار مرتبہ تو قی کی کوئیوں ہوا کہ کم سے کم سانت ہزار مرتبہ تو قی کی کا لفظ آنکے خورت صلی اللہ علیہ وسلم کے مُنہ سے بعث کے طالبوں کو امام بخاری کا مشکور وممنون ہونا جائے۔

(ازالهاو ہام، روحانی خزائن جلد ۳صفحه ۵۸۵ تا ۵۸۵)

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ بیجو آیت قر آن کریم ہے کہ یلجینسی ابنی مُتوَقِیْک اس کے بید معنع ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دُوں گا۔ سواما م بخاری صاحب، ابن عباس کا قول بطور تائید کے لائے ہیں تا معلوم ہو کہ صحابہ کا بھی یہی مذہب تھا کہ سے ابن مریم فوت ہوگیا ہے۔ اور پھر امام بخاری نے ایک اور کمال کیا ہے کہ اپنی صحیح کے صفحہ ا ۵۳ میں منا قب ابن عباس میں لکھا ہے کہ خود ابن عباس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو اپنے سینہ سے لگا یا اور دعا کی کہ یا الہی! اس کو حکمت بخش، اس کو علم قرآن بخش۔ چونکہ دُعا نبی کریم کی مستجاب ہے اس لئے ابن عباس کا بیہ بیان کہ توقی عیسی جوثر آن کریم میں آیا ہے اما تت عیسی اس سے مراد ہے یعنی عیسی کی لئے وفات دینا۔ بیم عنی آیت کریمہ کے جوثر آن کریم میں آیا ہے اما تت عیسی اس سے مراد ہے یعنی عیسی کی لئے وفات دینا۔ بیم عنی آیت کریمہ کے

\_\_\_\_ له سهوکتابت ہے چیح'' کو' ہے۔ناشر

جو ابن عباس نے کئے ہیں اس وجہ سے بھی قابل قبول ہیں کہ ابن عباس کے حق میں علم قرآن کی دعا مستجاب ہو چکی ہے۔

(ازالہ او ہام، روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۵۸۷)

بعض علاء وقت کواس بات پرسخت غلو ہے کہ سیح ابن مریم فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہی آ سان کی طرف اٹھایا گیا اور حیات جسمانی دنیوی کے ساتھ آسان پر موجود ہے اور نہایت بے باکی اور شوخی کی راہ سے کتے ہیں کہ توی فی کالفظ جوقر آن کریم میں حضرت سے کی نسبت آیا ہے اس کے معنے وفات دینانہیں ہے بلکہ پورالینا ہے یعنی پیر کہ روح کے ساتھ جسم کو بھی لے لینا۔ گرایسے معنے کرنا اُن کا سراسرافتراء ہے قرآن کریم کاعمومًا التزام کے ساتھ اس لفظ کے بارہ میں پیمجاورہ ہے کہوہ لفظ قبض روح اور وفات دینے کے معنوں پر ہریک جگہاں کواستعال کرتا ہے۔ یہی محاورہ تمام حدیثوں اورجمیع اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا یا جاتا ہے۔جب سے دنیا میں عرب کا جزیرہ آباد ہواہے اور زبان عربی جاری ہوئی ہے کسی قول قدیم یا جدید سے ثابت نہیں ہوتا کہ توقی کالفظ بھی قبض جسم کی نسبت استعال کیا گیا ہوبلکہ جہاں کہیں توقی کے لفظ کو خدائے تعالیٰ کافعل کھہرا کرانسان کی نسبت استعال کیا گیاہے وہ صرف وفات دینے اور قبض روح کے معنی پرآیا ہے نہ قبض جسم کے معنوں میں ۔کوئی کتاب لغت کی اس کے مخالف نہیں ،کوئی مثل اورقول اہل زبان کااس کے مغائر نہیں غرض ایک ذرہ احتمال مخالف کے گنجائش نہیں ۔اگر کوئی شخص قر آن کریم سے یا کسی حدیث رسول الله صلعم سے یاا شعار وقصا کد وظم ونثر قدیم وجدید عرب سے بی ثبوت پیش کرے کہ سی جگہ تاہے فی کالفظ خدا تعالیٰ کافغل ہونے کی حالت میں جوذ وی الروح کی نسبت استعال کیا گیا ہووہ بجُرْقبض روح اوروفات دینے کے سی اور معنی پر بھی اطلاق یا گیاہے یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہواہے تو میں اللہ جلّ مثمانُهٔ کی قشم کھا کرا قرار تھیجے شرعی کرتا ہوں کہا لیشے خص کواپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے مبلغ ہزارروییہ نقد دوں گااورآ ئندہاس کی کمالات حدیث دانی اورقر آن دانی کااقرارکرلوں گا۔اییاہی اگر مولوی محرحسین صاحب بٹالوی یا کوئی ان کا ہم خیال بیڈنا بت کر دیوے کہ آلڈ بھال کا لفظ جو بخاری اورمسلم میں آیا ہے بیٹر د بیّال معہود کے کسی اور د بیّال کے لئے بھی استعال کیا گیا ہے تو مجھے اس ذات کی قشم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں ایسٹخص کو بھی جس طرح ممکن ہو ہزارروپی نقد بطور تاوان کے دول گا۔ چاہیں تو مجھ سے رجسٹری کرالیں یا تمسک کھالیں۔اس اشتہار کے مخاطب خاص طور پرمولوی مجھ حسین صاحب بٹالوی ہیں جنہوں نےغروراور تکبر کی راہ سے بیدعویٰ کیا ہے کہ قوقیٰ کا لفظ جوقر آن کریم میں حضرت سے کی نسبت آیا ہے اس کے معنی پورالینے کے ہیں یعنی جسم اور روح کو بہ ہیئت کذائی زندہ ہی اٹھالینا اور وجود مرکب جسم اور روح میں سے کوئی حصہ متر وک نہ چھوڑ نا۔ بلکہ سب کو بحیثیت کذائی اپنے قبضہ میں زندہ اور سی است لینا۔ سواسی معنی سے انکار کر کے ریشرطی اشتہار ہے۔ ایساہی محض نفسانیت اور عدم واقفیت کی راہ سے مولوی محمصین صاحب نے اَلدَّ جَیال کے لفظ کی نسبت جو بخاری اورمسلم میں جا بجاد مّبال معہود کا ایک نام گھہرایا گیاہے، پیدعویٰ کردیاہے کہ اکتّ جیّال، دجّال معہود کا خاص طور پر نام نہیں بلکہ ان کتابوں میں بیلفظ دوسرے دجّالوں کے لئے بھی مستعمل ہے اور اس دعویٰ کے وقت اپنی حدیث دانی کا بھی ایک لمباچوڑا دعویٰ کیا ہے۔سواس وسیع معنی اللَّ جَال سے انکار کر کے اور بید دعویٰ کر کے کہ بیلفظ اَلنَّ جَال كاصرف دجّال معهود كے لئے آيا ہے اور بطور علم كے اس كے لئے مقرر ہو گيا ہے۔ ييشر طي اشتہار جاری کیا گیاہے۔مولوی محمد حسین صاحب اوراُن کے ہم خیال علماء نے لفظ تَوَقِی اور اَلیَّجَال کی نسبت ا پنے دعویٰ متذکرہ بالا کو بیابی ثبوت پہنچادیا تو وہ ہزاررو پیپہ لینے کے مشخق ٹھہریں گے اور نیز عام طوریر ہیہ عاجز بیراقرار بھی چنداخباروں میں شائع کردے گا کہ در حقیقت مولوی محم<sup>حسی</sup>ن صاحب اوراُن کے ہم خیال فاضل اور واقعی طور پرمحدث اورمفسر اوررموز اورد قائق قر آن کریم اورا حادیث نبویه کے سمجھنے والے ہیں۔اگر ثابت نہ کرسکے تو پھر بیرثابت ہوجائے گا کہ بیلوگ دقائق وتقائق بلکہ سطحی معنوں قر آن اور حدیث کے سبچھنے سے بھی قاصراورسراسرغبی اور پلید ہیں اور دریر دہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں کم مخض الحاد کی راہ سے واقعی اور حقیقی معنوں کوترک کر کے اپنے گھر کے ایک نئے معنے گھڑتے ہیں۔ایہا ہی اگر کوئی بہ ثابت کر دکھاوے کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں اور احادیث جو بہ ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی مردہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا قطعیۃ الدلالت نہیں اور نیز بجائے لفظ موت اوراماتت کے جومتعدّ دالمعنی ہے اور نیند اور بے ہوثی اور کفراور ضلالت اور قریب الموت ہونے کے معنوں میں بھی آیا ہے، تو بِی گا لفظ کہیں وكهاو مِنْ لأبيك تَوَفَّا كُاللَّهُ مِا ثَقَاعِ رُهَّ بَعَثَهُ أَتوا يُصْخَصُ كوجمي بلاتوقف ہزاررو پينفذديا جائے (ازالهاو ہام، روحانی خزائن جلد ۳صفحہ ۲۰۲ تا۲۰۵) \_6

سوال۔اگرمیج ابن مریم در حقیقت فوت ہو گیا ہے تو پھر کیا یہ بات جو تیرہ سوبرس سے آج تک مشہور چلی آتی ہے کہ سے زندہ آسان کی طرف اُٹھایا گیا آج غلط ثابت ہوگئ؟

امالجواب۔پس واضح ہوکہ یہ بالکل افتر اءہے کہ تیرہ سوبرس سے بالا جماع یہی مانا گیاہے کہ سے جسم کے

ساتھ زندہ آسان پراٹھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر سلف اور خلف کا کسی ایک بات پراجماع ہوتا تو تفییروں کے لکھنے والے متفرق قولوں کو نہ کھنے لیکن کون تی الی تفییر ہے جواس بارہ میں اقوال متفرقہ سے خالی ہے۔ بھی کہتے ہیں کہ وہ مرگیا اور اس کی روح اٹھائی گئی اور بھی قرآن شریف کی منظمی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت: اِنِی مُتوَقِیٰ کے وَ دَا فِعُکُ اِنَی میں دراصل مُتوَقِیْ کے اور دَا فِعُکُ اِنَی میں دراصل مُتوقیٰ کے بعد میں ہونا چاہیے اور دَا فِعُکُ اِنَی اس سے پہلے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اُن کا اجماع ایک خاص شق پر ہوتا تو ابنی تعلیم اور بھی ہونا چاہی ہوں میں ختنف اقوال کیوں جمع کرتے ؟ اور جب ایک خاص بات پر یقین ہی نہیں تو پھر اجماع کہاں؟ اور بیاعتراض کہ تیرہ سوبری کے بعد بیہ بات مہمیں کو معلوم ہوئی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ در حقیقت یہ قول نیا تو نہیں پہلے راوی اس کے تو ابن عباس ہی شے لیکن اب خدائے تعالی نے اس عاجز پراس قول کی حقیقت کا ہم ہوئی تا ہو کی طور پر اپنے ایک عاجز بندہ کی اس طرح پر ایک کا ہم ہوتا تو دوسر ہوئی ہی سے کہ یہ رہم کا کام ہوتا تو دوسر ہوئی ہی اس صدافت کو مع اس کے ان سب دلائل کے جو اِن رسالوں معمولی فہم اور عقل کا کام ہوتا تو دوسر ہوئی ہیں بیان کر سکتے۔

(از الداوہام ، روحانی خزائن جلد سے میں بیان کر سکتے۔

دوگواہوں کے ذریعہ سے پھانی مل جاتی ہے گریہاں اس قدر شواہد موجود ہیں اور وہ بدستورا نکار کرتے جاتے ہیں اللہ تعالی قرآن مجید میں فرما تا ہے: لیعینسی إنی مُتوَقِیْكَ وَ دَافِعُكَ إِنَیَّ اور پھر حضرت سے کا اپناا قرارا کی قرآن مجید میں موجود ہے: فَلَمَّا تَوَقَیْنَیٰ کُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ (الہائیۃ:۱۱۸) اور تَوَقِیْ کی کُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ (الہائیۃ:۱۱۸) اور تَوَقِیْ کی کہ کے معنے موت بھی قرآن مجید ہی سے ثابت ہے کیونکہ یہی لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا ہے جسیا کہ فرمایا: وَ إِمَّا نُو ِیَنَّکُ بَعْضَ الَّانِی نَعِکُ هُمْ اَوُ نَتُو قَیْدُنَی وَ (یونس: ۲۷) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فکہا تو فَیْدَیْنَ کہا ہے جس کے معنے موت ہی ہیں اور ایسانی حضرت یوسف اور دوسر ہوگوں کے لئے بھی یہی لفظ آیا ہے پھرالی صورت میں اس کے کوئی اور معنے کیوں کر ہوسکتے ہیں؟ یہ بڑی زبردست شہادت میں کی وفات پر ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۳ مورخہ ۲۳ کی وفات پر ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۳ مورخہ ۲۳ کی وفات پر ہے۔

رَافِعُكَ إِنَّى مِيں جورفع كا وعده ديا گياتھا بيرونى وعده ہے جوآيت بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اللهُ اللهِ (النسآ: ١٥٩) ميں پوراكيا گيااب آپ وعده كى آيت پرنظر ڈال كرديكھئے كماس سے پہلےكون (سے) لفظ موجود ہيں تو فى الفور آپ كونظر آجائے گا كماس سے پہلے إِنِّيْ مُتَوَقِّيْكَ ہے اب ان دونوں آيتوں كے ملانے سے جن ميں  یہودیوں کی طرح تحریف ہے جن پر بوجہ تحریف کے لعنت ہو چکی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں اس آیت كواس طرح يرزيروزبركرنا يرك كا-يَاعِيْسى إنِّي رَافِعُك إِلَى السَّمَاءِ وَمُطَهِّرُك مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفُرُواۤ إلى يَوْمِ الْقِيمَةِ ثُمَّ مُنَرِّلُك إلَى الْأَرْضِ وَمُتَوَقِّينُك-اب فر مائے! کیا اس تحریف پر کوئی حدیث صحیح مرفوع متصل مل سکتی ہے؟ یہودی بھی تو ایسے ہی کا م کرتے تھے کہا پنی رائے سے اپنی تفسیروں میں بعض آیات کے معنے کرنے کے وقت بعض الفاظ کومقدم اور بعض كومؤخر كردية تحے جن كى نسبت قرآن مجيد ميں بيآيت موجود ہے كہ: يُحرِّفُونَ الْكَلِيمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ (الماَّدُة: ١٤) ) ان كي تحريف بميشه لفظي نهين تقي بلكه معنوي بهي تقي ـ سواليي تحريفول سے ہريك مسلمان کو ڈرنا جائے ۔اگرکسی حدیث صحیح میں ایسی تحریف کی اجازت ہے تو بسم اللہ وہ دکھلا ہے ! غرض آیت: لیچینیکی اِنی مُتَوَوِّیْك میں اگر قرآن كريم كاعموم محاور المحوظ ركھا جائے اور آیت كوتر لیف سے بحایا جائے تو پھرموت کے بعداور دوسرے معنے کیا فکل سکتے ہیں۔ یہ بات بھی یادر کھنے کے لائق ہے کہ آیت میں رَا فِعْكَ إِلَى وَارد ب رَا فِعْكَ إِلَى السَّبَاء وار زنيين -اس مين حكمت بيب كروح كوئى مكانى چيزيين ہے بلکہ اس کے تعلقات مجہول الکنہ ہوتے ہیں۔مرنے کے بعد ایک تعلق روح کا قبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور کشف قبور کے وقت ارباب مکاشفات پر وہ تعلق ظاہر ہوتا ہے کہ صاحب قبورا پنی اپنی قبروں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہان سے صاحب کشف کے مخاطبات وم کالمات بھی واضح ہوجاتے ہیں۔ پیہ بات احادیث صحیحہ سے بھی بخونی ثابت ہے۔ صلوقٌ فی الْقَبْرِ کی حدیث مشہور ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ مردے جوتی کی آ واز بھی من لیتے ہیں اورالسّلا علیم کا جواب دیتے ہیں، باوجوداس کے ایک تعلق ان کا آسان سے بھی ہوتا ہے اورا پنے نفسی نقطہ کے مکان پران کا تمثل مشاہدہ میں آتا ہے اوران کا رفع مختلف درجات سے ہوتا ہے بعض پہلے آسان تک رہ جاتے ہیں بعض دوسرے تک بعض تیسرے تک لیکن موت کے بعد رفع روح بھی ضرور ہوتا ہے۔جیسا کہ حدیث صحیح اور آیت لا تُفَتَّحُ کُورُ أَبُوابُ السَّبَآءِ (الاعراف: ۲۱) صرح اشاره كرر ہى ہے۔ليكن ان كا آسان ير مونا يا قبروں ميں موناايك مجمول الکنہ امر ہے۔عضری خاکی جسم توان کے ساتھ نہیں ہوتا کہ خاکی اجسام کی طرح ایک خاص اور حیّز اور مکان میں ان کا پایا جانا ضروری ہو۔اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے دَافِعُك إِلَىَّ فرما یا دَافِعُك إِلَى السَّهَ آءِ نہیں کہا۔ كيونكه جولوگ فوت ہوجاتے ہيں وہ خاص طور پرکسی مكان كی طرف منسوبنہيں ہوسکتے بلكہ في مَقْعَيْن

صِدُقِ عِنْدَ مَدِيْكِ مُقتَدر (القمر : ٥٦) موت بير - يعنى الران كاكوئى خاص مكان بتويي مكان ہے کہ خدا تعالیٰ کے قرب کا مکان جوحسب استعدادان کو ملتا ہے، اب جب کہ قر آن کریم میں رَافِعُك اِئَی ہےجس کے بیمعنے ہیں کہ میں تجھ کواپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔اگرجسمانی طور پررفع مرادلیاجائے توسخت اشکال پیش آتا ہے کیونکہ احادیث صحیحہ بخاری سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح معداینے خالہ زاد بھائی کے دوسرے آسان پر ہیں۔تو کیا خدا تعالی دوسرے آسان میں بیٹھا ہواہے تا دوسرے آسان میں مونارًا فِعُك إِلَى كا مصداق موجائ للكهاس جلدروحاني رفع مراد ہے جس كا حسب مراتب ايك خاص آسان سے تعلق ہے۔ بخاری میں حدیث معراج کی پڑھوا ورغور سے دیکھو۔ابخلاصہ کلام پیرکہان تمام وجوہات کی رو سے قطعی اور یقین طور پر ثابت ہے کہ حضرت عیلی فات یا گئے ہیں بلاشبہ آیت اِنی ا مُتَوَوِّيْكَ حضرت عيليٌّ كي وفات پر قطعية الدلالت ہے۔عموم محاورہ قر آن شریف كااسي پر دلالت كرتا ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عباس کی روایت سے مُتو قیائی کے معنے مُبِیتُ کے ہیں اور بخاری نے کسی صحابی کی روایت سے کوئی دوسرے مُتَوَقِّیْكَ کے معنے ہرگز اپنی صحیح میں نہیں لکھے اور نہ سلم نے لکھے ہیں۔ بلکہ بیربات ثابت ہوچکی ہے کہ خدا تعالیٰ کے فاعل ہونے اورانسان کے مفعول ہونے کی حالت میں بجرقبض روح کے اور کوئی معین نہیں ہو سکتے ۔اسی بنا پر میں نے ہزار روپیہ کا اشتہار بھی دیا ہے۔اباگریہ آیت مسیح ابن مریم کی وفات پرقطعیة الدلالت نہیں تو دلائل مذکورہ بالا اور نیز دلائل مفصلہ مبسوطہاز الہ اوہام کا جواب دینا چاہئے تا آپ کو ہزار روپیہ بھی مل جائے اور اپنے بھائیوں میں علمی شہرت بھی حاصل (الحق مباحثة دبلي، روحاني خزائن جلد ۴ صفحه ۲۱۴ تا۲۱۷)

دوسری دلیل سے ابن مریم کی وفات پرخود جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کوامام بخاری اپنی کتاب النفسیر میں اسی غرض سے لایا ہے کہ تابیظ ہر کرے کہ اُبیّا تو فَیْنَیْ کے معنے لَبیّا اَمَتیّنی ہے اور نیز اسی غرض سے اس موقعہ پر ابن عباس کی روایت سے مُتوَ فِیْنَیْ : مُبِینی تُک کی بھی روایت لایا ہے تا ظاہر کر بے کہ لَبیّا تو فَیْنَیْنی کے وہی معنی ہیں جو اِبیّ مُتو فِیْنی کے معنی ابن عباس نے ظاہر فرمائے ہیں۔ اس مقام پر بخاری کوغور سے دیکھ کراد نی درجہ کا آ دمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ تو فَیْنیْنی کے معنی اَمَتَیْنی ہیں لیمی تو بی محسلتا ہے کہ تو فَیْنیْنی کے معنی اَمَتَیْنی ہیں لیمی تو بی محسلتا ہے کہ تو فَیْنیْنی کے معنی اَمَتَیْنی ہیں ایمی تو بی اور مدینہ منورہ میں آ پ کا مزار موجود دیا۔ اس میں تو بی ہو شرب کہ آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ فکیا تو فَیْنیْنی کا حدیث بخاری میں اینے لئے اختیار ہے۔ پھر جب کہ آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ فکیا تو فَیْنیْنی کا حدیث بخاری میں اینے لئے اختیار

کیا ہے اور اپنے حق میں ویبا ہی استعال کیا ہے جبیبا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے حق میں مستعمل تھا تو کیا اس بات کو بمجھنے میں کچھ کسر رہ گئی کہ جبیبا کہ آنحضرت صلعم وفات یا گئے ویباہی حضرت سیح ابن مریم بھی وفات پا گئے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور مفہوم آیات میں کسی طور سے تحریف جائز نہیں اور جو کچھاصل منشاءاوراصل مفهوم اوراصل مراد ہریک لفظ کی ہے اس سے عمداً اس کواُ ورمعنوں کی طرف چھیردینا ایک الحاد ہےجس کے ارزکاب کا کوئی نبی یاغیر نبی مجاز نہیں ہے اس لئے کیوں کر ہوسکتا ہے کہ نبی معصوم بجز حالت تطابق کلی کے جوفی الواقع مسیح کی وفات سے اس کی وفات کوتھی لفظ فکہیّا تو فَینیّنی کو اپنے حق میں استعمال کرسکتا اورنعوذ بالله! تحريف كا مرتكب هوتا بلكه جهار بي سيدومولي صلى الله عليه وسلم امام المعصوبين وسيد المحفو ظين نے (رُوْجِیُ فِدَآءٌ سَبِیْلَهٔ ) لفظ فَلَهَا تَوَفَیْتَنیٰ کا نہایت دیانت وامانت کے ساتھ انہیں مقررہ معیتہ معنوں کے ساتھا پنے حق میں استعال کیا ہے کہ جیسا کہ وہ بعینہ حضرت عیسائی کے حق میں وارد ہے۔اب بھائیو!اگر حضرت سیدومولا نا بجسد ہ العصری آسان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور فوت نہیں ہوئے اور مدینه میں ان کا مزارمطهزنہیں تو گواہ رہو کہ میں ایمان لا تا ہوں کہا بیا ہی<صرت عیسیٰ بھی آ سان کی طرف بجسد ہ العصری اٹھائے گئے ہوں گے اوراگر ہمارے سیدومولی وسیدالکل ختم المرسلین افضل الاولین و الأخرين اول المحبوبين والمقربين درحقيقت فوت مو كي بين تو آؤ! خدا تعالى سے ڈرواور فَلَمَّا تُوقَیْتَانیٰ کے پیار بےلفظوں پرغورکروجو ہمارےسیدومولیٰصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اپنے میں اوراس عبدصالح میں مشترک بیان کئے، جس کا نام سے ابن مریم ہے۔ بخاری اس مقام میں سورہ آل عمران کی بیآیت إنّی مُتَوَقِّيْكَ كيول لا يا؟ اوركيول ابن عباس سے روايت كى كه مُتَوَقِّيْكَ: هُويْتُك ؟ اس كى وجه بخارى كے صفحه ٢٦٥ مين شارح بخارى نے يه کھى ہے: هٰ نِهِ الْايّةُ مُتَوَفِّيْكَ مِنْ سُوْرَةِ الْ عِهْرَانَ ذَكَرَ هُهُنَا لِمُنَاسَبَةِ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي لِعَيٰ بِيرَ بِت إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ سورت آلعَمران مِيں ہےاور بخاری نے جواس جگہ اس آیت کے ابن عباس سے بیمعنے کئے کہ مُتَوَقِیْكَ: مُحِینَتُك تواس كابیسب ہے کہ بخارى نے فَكَمَّا تَوَقَيْنَتِنَىٰ كِمعَنى كھولنے كيلئے بوجہ مناسبت بیفقرہ لکھ دیا ورنہ آل عمران کی آیت کواس جگہ ذکر کرنے کا كوئى محل نه تھا۔ اب و كيسئ اشارح نے بھى اس بات كو قبول كرايا ہے كه امام بخارى إنّى مُتَوَوِّيْكَ: مُويْتُك كِلفظ كوشهادت كطوريربتقريب تفسيرآيت فكمّا تَوَفَّيْتَنِي (المائدة:١١٨) لا يا باوركتاب التفسير میں جو بخاری نے ان دونوں متفرق آیتوں کو جمع کر کے لکھا ہے تو بجزاس کے اس کا اور کیا مدعا تھا

کہ وہ حضرت عینی کی وفات خاص رسول اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت کر چکا ہے۔ اب جب کہ اصح الکتاب کی حدیث مرفوع متصل ہے جس کے آپ طالب تھے حضرت عینی کی وفات ثابت ہوئی اور قرآن کی قطعیۃ الدلالت شہادت اس کے ساتھ متفق ہوگئی اور ابن عباس جیسے صحابی نے بھی موت سے کا اظہار کردیا تو اس دو ہر ہے ثبوت کے بعد اور کس ثبوت کی حاجت رہی؟ میں اس جگہ اور دلائل لکھنا نہیں چاہتا۔ میری کتاب از الہ اوہا م موجود ہے آپ اس کورڈ کر کے دکھلا ویں۔خود حق کھل جائے گا۔ حضرت عینی وفات یا جے اب آپ کسی طور سے ان کوزندہ نہیں کر سکتے۔

(الحق مباحثة دبلي، روحاني خزائن جلد ۴ صفحه ۲۱۷ تا۲۱۸)

بعض نادان خیال کرتے ہیں کہ آیت اِنّی مُتوَقِیْکَ میں صرف حضرت میے کی وفات کا وعدہ ہے جس سے صرف اس قدر نکاتا ہے کہ کسی وفت خدا تعالی میے کو وفات دے دے گا، یہ تونہیں نکاتا کہ وفات دے بھی دی مگریہ لوگ نہیں سوچتے کہ خدا تعالی نے اس وعدہ کے پورا ہونے کی بھی توخر دے دی جب کہ خود حضرت میے کی زبان سے فکہ آتا تو فی نینی (المائدة: ۱۱۸) کا ذکر بیان فرمادیا۔ ماسوااس کے یہ بھی سوچنے کہ خدا تعالی کا وعدہ کہ میں ایسا کرنے کو ہوں، خود یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ وہ وعدہ جلد پورا ہونے والا ہے اور اس میں کچھ تو قف نہیں، نہ یہ کہ رفع کا وعدہ تو اسی وقت پورا ہوجائے لیکن وفات دیے کا وعدہ آبھی تک جودو ہزار برس کے قریب گزرگئے پورا ہونے میں نہ آ وے۔

(آئينه كمالات اسلام، روحاني خزائن جلد ۵ صفحه ۲،۴۵)

تم جانے ہو کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں تمہارے اقوال کی تر دید کی ہے اور سے علیہ السلام کی موت کواسی طرح توقی کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے جیسے اس نے ہمارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کواسی لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تم حضرت سے کے بارے میں تو اس لفظ کی تاویل کرتے ہولیکن رسول کریم صلی اللہ وسلم کے بارے میں اس کی تاویل نہیں کرتے ہے تو ناقص تقسیم اور اللہ تعالیٰ کے اس کی تاویل نہیں کرتے ہے تو ناقص تقسیم اور اللہ تعالیٰ کے دین میں خیانت ہے۔ (ترجمہ از مرتب)

وَأَنْتُمُ تَعُلَمُونَ أَنَّ اللهَ قَلُ رَدَّ عَلَى الْقَوْلِكُمُ فِي كِتَابِهٖ وَذَكَرَ مَوْتَ النَّهَ لِللَّهُ فِلْ التَّوَقِّ كَمَا ذَكَرَ مَوْتَ الْمَسِيْحِ بِلَفْظِ التَّوَقِّ كَمَا ذَكَرَ مَوْتَ نَبِيِّنَا بِنْلِكَ اللَّفْظِ فَأَنْتُمُ تُؤَوِّلُوْنَ لَيْبِينَا لِنْلِكَ اللَّفْظِ فَأَنْتُمُ تُؤَوِّلُوْنَ لَلْهُ الْمَسِيْحِ وَأَمَّا فِي سَيِّينَا لَلْهُ لَكُ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْلِينَا فَلَا تُؤَوِّلُوْنَهُ فَتِلْكِ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْلُى وَخِينَاللهِ وَخِينَاللهِ وَخِينَاللهِ وَخِينَاللهِ وَخِينَاللهِ وَخِينَاللهِ وَلَا يَسْمَةٌ ضِيْلُى وَخِينَاللهِ وَخِينَاللهِ وَلَا يَسْمَةٌ ضِيْلُولَ

(تخفه بغداد، روحانی خزائن جلد ۷ صفحه ۲۰)

وَ أَمَّا لَفُظُ التَّوَقِّ الَّنِهِ يُوجَلُ فِي الْقُرُانِ فِي حَقِّ الْمَسِيْحِ وَغَيْرِهٖ مِنْ بَنِي الْمَسِيْحِ وَغَيْرِهٖ مِنْ بَنِي الْمَسِيْحِ وَغَيْرِهٖ مِنْ بَنِي الْمَسِيْحِ وَغَيْرٍهٖ مِنْ بَنِي الْمَسَيْحِ وَغَيْرٍهٖ مِنْ بَنِي الْمَاتَةِ، وَ أَخَلْنَا مَعْنَاهُ مِن النَّبِيّ وَمِن الْإِمَاتَةِ، وَ أَخَلْنَا مَعْنَاهُ مِن النَّبِيّ وَمِن أَبُلِ مَنِي النَّهُ الْمَاتَةِ لَا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِنَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِمَاتَةَ أَمْرٌ ثَابِتُ كَائِمٌ كَائِمٌ كَائِمٌ كَائِمٌ كَائِمٌ كَائِمٌ كَائِمٌ كَائِمٌ وَلَا التَّوقِيِّ وَقَلُ اللَّوقِيِّ وَمَا مِنْ قَبْلِ عِيسَى اللَّولُولِ اللَّوقِيِّ وَقَلُ خَلَتُ مِن قَبْلِ عِيسَى اللَّولُولِ اللَّولُولِ وَلَمُنَا حِنَة اللَّوقِيِّ وَلَفُظُ اللَّوقِيِّ وَلَفُظُ اللَّوقِيِّ وَلَفُظُ اللَّوقِيِّ وَلَفُظُ اللَّوقِيِّ وَلَفُظُ اللَّوقِيِّ وَلَفُظُ اللَّووَقِي وَلَفُظُ اللَّوقِيِّ وَلَيْ مُنَا عِنَهُ اللَّوقِيِّ لَلْمُولِ اللَّهُ وَلِي مُنَا اللَّهُ وَلِي مُنَافِقٍ لِللَّهُ وَلِي مُنَافِقٍ مِن اللَّهُ وَلِي مُسَافِي مِن اللَّهُ وَلِي مُنَافِقٍ مِن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ مُنَافِقٍ مِن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي مُنَافِقٍ مِن اللَّهُ وَلَى مُسَافِي مِن اللَّهُ وَلِي مُنَافِقٍ مِن اللَّهُ وَلِي مُسَافِي مِن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى مُسَافِي مِن اللَّهُ وَلِي مُنَافِقٍ مِن اللَّهُ وَلَا مُسَافِي مِن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللْمُ اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللْمُولِي اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللِل

(نورالحق حصهاول روحانی خزائن جلد ۸ صفحه ۲۹، ۲۰)

(إِنْهَاهُ الْحُجَّةِ، رومانی خزائن جلد ۸ صفحه ۲۷۹)

مگر توقی کالفظ جوقر آن میں حضرت سے اور دوسرول کے حق میں پایا جاتا ہے سواس میں بغیر معنے مار نے کے ہم نے اور کوئی تاویل نہیں ہوسکتی اور بیہ معنے مار نے کے ہم نے نی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بزرگ صحابہ سے لیے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گھڑے ہیں اور تو جانتا ہیں۔ یہ مارنا ایک امر ثابت وائم الوقوع اور خدا تعالیٰ کی قدیم سنتوں میں داخل ہے اور کوئی نبی ایسا نہیں جوفوت نہ ہوا ہوا ور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہو چکے ہیں اور جبکہ لفظ نزول اور لفظ توقی میں معارضہ واقع ہوا ایس اگر ہم حدیث کی صحت کو قبول کر لیں تا ہم ہمارے لیے ضروری ہے کہ نزول کے لفظ کی تاویل کریں کیونکہ وہ دراصل آسان سے اتر نے کے معنوں کے لیے موضوع نہیں ہے بلکہ وہ تو مسافروں کے معنوں کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ (ترجہ اصل کتاب سے) نزول کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ (ترجہ اصل کتاب سے)

رسالہ الفوز الكبير و فتح الخبير جو حكيم الملت سيدولى الله شاہ صاحب دہلوى كى تصنيف ہے اور جس ميں احاديث نبويہ كے ذريعة تفسير قرآن بيان ہوئى ہے اسے ديكھيں!
اس ميں انہوں نے مُتَوَقِّيْكَ كے معنے مُمِينَتُكَ كَ بيں اور اس كے خلاف كوئى اور بات نہيں كہى اور نہ اس كے سوا اور كوئى معنے نقل كئے ہيں اور اليا كرنے ميں انہوں نے ان معنے كا تتبع كيا ہے جونور نبوت سے ظاہر ہوئے ہیں۔ (ترجمہ ازم تب)

الله جَلَّ شَانَهُ نِهِ آن كريم ميں حضرت مسيح عليه السلام كي نسبت دوجيكه توفي كالفظ استعمال كياہے اور بیلفظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی قرآن کریم میں آیا ہے اور ایبا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعامیں بھی یہی لفظ اللہ بِیلَّ مَیْمَانَهٔ نے ذکر فر ما یا ہے اور کتنے اور مقامات میں بھی موجود ہے۔اور ان تمام مقامات پرنظر ڈالنے سے ایک منصف مزاج آ دمی پورے اطمینان سے سمجھ سکتا ہے کہ توقی کے معنے ہر جگہ قبض روح اور مارنے کے ہیں نہ اور کچھ۔ کتب حدیث میں بھی یہی محاورہ بھرا ہوا ہے۔ کتب حدیث میں تَوَقّی کےلفظ کوصد ہا جگہ یا ؤ گے مگر کیا کوئی ثابت کرسکتا ہے کہ بجز مارنے کے کسی اور معنے پر بھی استعمال ہوا ہے؟ ہرگزنہیں! بلکہ اگر ایک أتى آ دمى عرب كوكہا جائے كه تُوُقِّيَّ زَيْنٌ تو وہ اس فقرہ سے يہى مستحجے گا کہ زید وفات یا گیا۔ خیر عربوں کا عام محاورہ بھی جانے دو،خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی صحابی یا آپ کے عزیزوں میں سے فوت ہوتا تو آپ تَوَقّی کے لفظ سے ہی اس کی وفات ظاہر کرتے تھے اور جب آنجنا ب صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات یا ئی توصحابہ نے بھی تو تی کے لفظ سے ہی آ ہے کی وفات ظاہر کی ۔اسی طرح حضرت ابوبکر کی وفات،حضرت عمر کی وفات \_غرض تمام صحابہ کی وفات تو تی کے لفظ سے ہی تقریراً ،تحریراً بیان ہوئی اورمسلمانوں کی وفات کے لئے پیلفظ ایک عزت کا قرار پایا تو پھر جب سے پریہی وارد ہوا تو کیوں اس کے خودتر اشیرہ معنے لئے جاتے ہیں؟ اگریدعام محاورہ کا فیصلہ منظور نہیں تو دوسرا طریق فیصلہ یہ ہے کہ بیددیکھا جائے کہ جوسیّے کے متعلق قرآنی آیات میں توکی کالفظ موجود ہےاس کے معنے رسول الله صلی الله علیه وسلم اورآپ کے صحابہ نے کیا کئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے بیتحقیقات بھی کی تو بعد دریافت ثابت ہوا کہ سیح بخاری میں یعنی کتاب التفسير میں آیت فکیاً تَوَفَیْنَیْ کے معنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مارنا ہی لکھاہے اور پھر اسى موقعه پرآيت إنى مُتَوَقِيْك كمعن حضرت ابن عباس رضى الله عنه سے مُبِدِيُّتُك ورج بيل يعنى اب (اتمام الحيجة ،روحاني خزائن جلد ٨،صفحه ٢٩٢، ٢٩٣) عيسلي! ميں تخھے مار نے والا ہوں۔

مسکار وفات مین میں کسی جگہ حدیث نے قرآن شریف کی مخالفت نہیں کی بلکہ تصدیق کی۔قرآن میں مُتوَقِیْکُ آیا ہے،حدیث میں مُبیائی گا آئو فَیْنَوْنِی آیا ہے،حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ فَکہیّا تو فَیْنَوْنی بغیر وتبدیل کے اپنے پر وار دکر کے ظاہر فرما دیا کہ اس کے معنے مارنا ہے نہ اور کچھ اور نبی کی شان سے بعید ہے کہ خدا تعالی کے مرادی معنوں کی تحریف کرے۔

اورایک آیت قرآن شریف کی جس کے معنے خدا تعالیٰ کے نز دیک زندہ اٹھالینا ہواسی کواپنی طرف منسوب کر کے اس کے معنے مار دینا کر دیوے بیتو خیانت اور تحریف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس گندی کارروائی کومنسوب کرنا میرے نز دیک اول درجہ کافسق بلکہ کفر کے قریب قریب ہے۔افسوں! کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی ثابت کرنے کے لئے ان خیانت پیشہ مولویوں کی کہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ نعوذ باللہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم كوبھي محرف القرآن تُشهرا يا بجزاس كے كيا كہيں كه لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْخَائِينِيْن الْكَاذِيدُنِي بِيهِ بات نهايت سيرهي اورصاف هي كه همارے نبي صلى الله عليه وسلم نے آيت: فَكَبَّا تُوفَيْنَتَنِي کواسی طرح اپنی ذات کی نسبت منسوب کرلیا جیسا که وه آیت حضرت عیسیٰ علیهالسلام کی طرف منسوب تھی اورمنسوب کرنے کے وقت یہ نہ فر ما یا کہاس آیت کو جب حضرت عیسلی کی طرف منسوب کریں تواس کے اورمعنے ہوں گےاور جب میری طرف منسوب ہوتواس کےاور معنے ہیں۔حالانکہا گرآ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں کوئی معنوی تغییر وتبدیل ہوتی تو رفع فتنہ کے لئے بیٹین فرض تھا کہآ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تشبیہ وتمثیل کے موقعہ پر فرما دیتے کہ میرے اس بیان سے کہیں یوں نہ بھے لینا کہ جس طرح میں قیامت کے دن فکیا یک توفید تینی کہہ کر جناب الہی میں ظاہر کروں گا کہ بگڑنے والے لوگ میری وفات کے بعد بگڑے۔اس طرح حضرت مسے بھی فکہیّا توفینیّنی کہہ کریہی کہیں گے کہ میری وفات کے بعد میری امت کےلوگ بگڑے کیونکہ فکہیّا تَوَ فَیْنَیْنی سے میں تواپناو فات یا نامرا درکھتا ہوں لیکن میے کی زبان سے جب فَكَتَّا تَوَفَّيْنَتَنِي لَكُ كَا تُو اس سے وفات یانا مرادنہیں ہوگا بلکہ زندہ اٹھایا جانا مراد ہوگا۔لیکن آ نحضرت صلی الله علیه وسلم نے بیفرق کر کے نہیں دکھلا یا جس سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ آنحضرت صلی الله عليه وسلم نے دونوں موقعوں پرایک ہی معنے مراد لئے ہیں۔ پس اب ذرا آ نکھ کھول کر دیکھ لینا چاہئے کہ جبكه فَكَمَّا تُوَفَّيْنَنِي كَ لفظ مين آنحضرت صلى الله عليه وسلم اور حضرت عيسى دونوں شريك ہيں گويايه آيت دونوں کے قق میں وارد ہے تو اس آیت کے خواہ کوئی معنے کرود ونوں اس میں شریک ہوں گے۔سواگرتم پہ کہو کہ اس جگہ تَوَقّی کے معنے زندہ آسان پراٹھایا جانا مراد ہے توتمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ اس زندہ اٹھائے جانے میں حضرت عیسیٰ کی کیچھ خصوصیت نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آ سان پراٹھائے گئے ہیں کیونکہ آیت میں دونوں کی مساوی شراکت ہے۔لیکن پیتومعلوم ہے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم زندہ آسان پرنہیں اٹھائے گئے بلکہ وفات پا گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں آپ کی قبر موجود ہے تو پھراس سے تو بهرحال ماننا پڑا که حضرت عیلیٰ بھی وفات یا گئے ہیں۔ (اتعامہ الحجة،روحانی خزائن جلد ۸ صفحہ ۲۹۲،۲۹۵) قرآن میں رفع الى الله كا ذكر ہے نه رفع الى السّماء كا پھر جبكه الله جَلَّ شَائَهُ نے بيفرمايا ہے کہ: یعینسی إنّی مُتوَقِیْك و رَافِعُك إِلَى تواس تقطعی طور برسمجما جاتا ہے كه رفع موت كے بعد ہے کیونکہ آیت کے بیمعنی ہیں کہ میں تجھے وفات دوں گااورا پنی طرف اٹھالوں گا،سواس میں کیا کلام ہے کہ خدا کے نیک بند ہے وفات کے بعد خدا کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ سووفات کے بعد نیک بندوں کا رفع ہونا سنت اللہ میں داخل ہے مگر وفات کے بعدجسم کا اٹھا یا جانا سنت اللہ میں داخل نہیں اور پیرکہنا کہ توقیع کے معنی اس جگہ سونا ہے سراسر الحادیے کیونکہ صحیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ مُتَوَقِّیٰكَ مُبِيتُكُ اوراس كى تائير ميں صاحب بخارى اسى كل ميں ايك حديث بھى رسول الله صلى الله عليه وسلم سے لا یا ہے پس جومعنی تکوقی کے ابن عباس اور خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مقام متنازعہ فیہ میں ثابت ہو چکےاس کے برخلاف کوئی اور معنی کرنا یہی ملحدانہ طریق ہے۔مسلمان کیلئے اس سے بڑھ کراور کوئی ثبوت نہیں کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام متنازعہ فیہ میں یہی معنی کئے پس بڑی بے ایمانی ہے جو (ست بچن،روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحه ۴۰ ۳) نی کریم کےمعنوں کوترک کر دیا جائے۔

وَأَمَّا نَحْنُ فَهَا نَقُولُ فِي مَعْنَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ مَّنْبَعِ النُّبُوَّةِ. وَمَا نَقْبَلُ خِلَافَ ذَالِكَ رَأْيَ أَحِهِ وَلَا قَوْلَ قَائِلِ، إِلَّا مَا وَافَقَ قَوْلَ الله وَقَوْلَ خَيْرِ الْمُرْسَلِيْنَ. وَإِذَا حَصْحَصَ الْحَقُّ فِي مَعْنَى التَّوَفِّي مِنْ لِّسَانِ خَا تَمِ النَّبِيِّينَ، وَثَبَتَ أَنَّ التَّوَفِّي هُوَ الْإِمَاتَةُ وَالْإِفْنَاءُ، لَا الرَّفْعُ وَالْإِسْتِيْفَاءُ، كَمَا هُوَ زَعَمَ الُهُخَالِفيْنِ.

(انحام آتھم،روحانی خزائن جلداا صفحہ • ۱۳،۱۳) لَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ تَأْتِيَ بِأَثَرِ شِنَ

مگر ہم تو لفظ تو فی کے معنے کے بارے وہی کچھ کہتے التَّوَقِيْ إِلَّا مَا قَالَ خَيْدُ الْبَرِيَّةِ، وَ أَصْحَابُهُ لَبِي جو بهارے رسول خير الخلق صلى الله عليه وسلم اور آپ کے ان صحابہ نے جو چشمہ نبوت سے علم دیئے گئے تھے فرمایا ہے اور اس کے خلاف کسی کی رائے اور کسی کے قول کوقبول نہیں کرتے ۔سوائے اس قول کے جواللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے موافق ہو ۔ خصوصاً جب كه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارک سے تو قی کے معنے کے بارہ میں حق ظاہر ہو گیا ہے اور بیہ بات ثابت ہوگئ ہے کہ تَوَقّی کے معنے مارنے اور فنا کرنے کے ہیں نہ کہ اٹھانے یا پورا پورا لینے کے جیسا کہ مخالفین کاخیال ہے۔ (ترجمہازمرتب) کسی شخص کے لئے بیمکن نہیں کہ صحابہ کرام کی کوئی

الصَّحَا بَةِ أَوْ حَرِينَثٍ مِّنْ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، فِيْ تَفْسِيْرِ الْبَرِيَّةِ، فِيْ تَفْسِيْرِ لَفُظِ التَّوَفِّى بِغَيْرِ مَعْنَى الْإِمَاتَةِ، وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ أَبْلًا وَلَوْ مَاتُوا بِالْحَسْرَةِ، فَأَيُّ كَلِيْلٍ أَكْبَرُ مِنْ ذٰلِك لَوْ كَانَ فِي قَلْبِ لِلْكَانَ كَانَ فَيْ قَلْبِ لِلْكَانَ فَيْ فَالْفَرَةِ وَمِّنَ الْخَشْيَةِ ؟

(انجام آئهم،روحانی خزائن جلداا صفحه ۱۳۳)

وَأَمَّا لَفُظُ التَّوَقِّي الَّذِي يُفَيِّشُونَهُ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيَّةِ، فَاعْلَمْ أَنَّه لَا يُسْتَعْبَلُ حَقِينَقَةً إِلَّا لِلْإِمَاتَةِ فِي هٰذِهِ اللَّهُجَةِ. سَيَّهَا إِذَا كَانَ فَاعِلُهُ اللهَ وَالْهَفُعُولُ رَجُلًا أَوْ مِنَ النِّسْوَةِ، فَلَا يَأْتِيۡ إِلَّا بِمَعۡنَى قَبْضِ الرُّوْجِ وَالْإِمَاتَةِ وَمَا تَرِي خِلافَ ذَالِك فِي كُتُبِ اللُّغَةِ وَالْأَدَبِيَّةِ. وَ مَنْ فَتَّشَ لُغَاتَ الْعَرَبِ، وَأَنْطَى إِلَيْهَا رِكَابَ الطَّلْبِ، لَنْ يَجِنَ هٰنَا اللَّفْظَ فِي مِثْلِ هٰنِهِ الْمَقَامَاتِ إِلَّا مِمَعْنَى الْإِمَاتَةِ وَ الْإِهْلَاكِ مِنَ اللهِ رَبِّ الْكَائِنَاتِ. وَقَلْ ذُكِرَ هٰنَا اللَّفُظُ مِرَارًا فِي الْقُرُانِ، وَوَضَعَهُ الله في مَوَاضِع الْإِمَاتَةِ وَأَقَامَهُ مَقَامَهَا فِي الْبَيَّانِ. وَالسِّرُّ فِي ذٰلِك أَنَّ لَفْظَ التَّوَفِّي يَقْتَضِيْ وُجُودَ شَيْءٍ بَعْلَ الْمَمَاتِ، فَهٰلَا رَدُّ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْتَقِدُونَ بِبَقَآء الْأَرُواجِ بَعْلَ الْوَفَاةِ، فَإِنَّ لَفْظَ التَّوَقِّي يُؤْخَذُ مِنَ

روایت یا آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی کوئی حدیث پیش کر سکے جس میں لفظ تو فی کے معنے مارنے کے سوا پچھاور بیان ہوئ موں اور مخالفین ہرگز ایسا کرنے پر قادر نہیں ہوں گے اگر چی حسرت سے مرہی جائیں پس اگر کسی کے دل میں ذرا بھر بھی خشیت الله پائی جاتی ہو۔ تو اس کے لئے اس سے بڑھ کراورکون ہی دلیل ہوگی۔ (ترجمہاز مرتب)

لفظ تَوَقِّي جے وہ عربی لغت میں تلاش کرتے ہیں اس کے بارے میں یادرہے کہ سوائے مارنے کے اس زبان میں کسی اور معنے میں ازروئے حقیقت وہ استعمال نہیں ہوتا۔ خصوصاً اس وقت جب اس كا فاعل الله اورمفعول كو كى انسان مرد یا عورت ہو۔ پس اس صورت میں سوائے قبض روح کے اور موت دئے جانے کے اور کسی معنے میں استعال نہیں ہوتااور کتب لغت اور ادب میں اس کے خلاف ہر گز کوئی معینہیں یاؤ گےاور جوکوئی بھی لغت عربی کی تفتیش کرےاور جشجو کی سواریوں کواس غرض کے لئے لاغر کرے وہ بھی اس لفظ کوا یسے مقامات میں صرف مارنے اور اللہ کی طرف سے ہلاک کئے جانے کے معنے میں پائے گااور پیلفظ قر آن کریم میں بار ہا بیان ہوا ہے اور خدا تعالی نے اس لفظ کوامات کی جگه پربی رکھا ہے اور موت کے لفظ کا قائم مقام بنایا ہے اور اس میں بھیدیہ ہے کہ لفظ تَوَقِی مُتَوَقّی کے وفات یاجانے کے بعد بھی اس کے باقی رہنے کا مقتضی ہے اور اس میں ان لوگوں کی تر دید ہے جوموت کے بعد بقائے ارواح کے

قائل نہیں ہیں کیونکہ لفظ تو فی استیفا سے ماخوذ ہے اور اس

الْإِسْتِيْفَاء، وَ فِيْهِ اِشَارَةٌ إِلَى آخُذِ شَيْءٍ بَعْدَ الْإِمَاتَةِ وَالْإِفْنَاءِ وَالْأَخُذُ يَدُلُّ عَلَى الْبَقَاءِ، فَإِنَّ الْمَعْدُوْمَ لَا يُؤْخَذُ وَلَا يَلِيْقُ بِالْأَخْنِ وَالْإِقْتِنَاءِ. وَ هٰذَا مِنَ الْعُلُومِ الْحِكَمِيَّةِ الْقُرُانِيَّةِ فَإِنَّهُ رَجَعَ الْقَوْمَ إِلَّ لِسَانِهِمُ الْمُبَارَكَةِ الْإِلْهَامِيَّةِ، لِيَعْلَمُوْا أَنَّ الْأَرُواحَ بَاقِيَةٌ وَالْمَعَادَحَقٌّ، وَلْيَنْتَهُوا مِنْ عَقَائِدِ اللَّهُ مِرِيَّانَى وَالطَّبِيْعِيِّانَى ـ

(انجام آتھم،روحانی خزائن جلداا صفحہ ۱۵۳،۱۵۳)

لَمَّا كَانَ الْمَلْحُوْظُ فِيْ مَعْنَى التَّوَقِّي مَفْهُوْمَ الْإِمَاتَةِ مَعَ الْإِ بُقَاءِ، فَلِأَجُلِ ذٰلِك لَا يُسْتَعْمَلُ هٰنَا اللَّفُظُ فِي غَيْرِ الْإِنْسَانِ، بَلْ يُسْتَعْبَلُ فِي غَيْرِم لَفُظُ يُقَالُ تَوَفَّى اللهُ الْحِمَارَ، أَوِ الْقُنْفُذَوَالْاَفْعِي وَالْفَأْرَ، فَإِنَّ آرُوَاحَهَا لَيْسَتْ بِبَاقِيَةٍ كَأَرُواحِ الْإِدَمِيِّيْنَ

(انجام آئقم،روحانی خزائن جلداا صفحه ۱۵۴ حاشیه )

وَ فَعَصْتُ فِي كَلَامِ الْقَوْمِ وَ تَصَحَّفُتُ لَ فَمَا وَجَلْتُ لَفُظَ التَّوَفِّي فِي كَلَامِر أَوْ شِعْرِ الشُّعْرَآءِ، إِلَّا بِمَعْنَى الْإِمَا تَةِ مَعَ الْإِبْقَآءِ، وَمَا اسْتَعْمَلُوا فِي غَيْرِهِ إِلَّا بَعْنَ إِقَامَةِ

میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ موت اور فنا کے بعد بھی کسی چیز کا اخذ (لینا)موجود ہے اورکسی چیز کا ماخوذ ہونا اس کے باقی رہنے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جو چیز معدوم ہووہ ماخوذنہیں ہوسکتی اور یہ نکتہ علوم حکمیہ قر آنیہ میں سے ہے۔ کیونکہ قرآن نے عرب قوم کوان کی زبان کی طرف جومبارک اورالہامی ہے توجہ دلائی ہے تا وہ جان لیں کہ ارواح باقی رہیں گی اور قیامت برحق ہے اور تا کہ وہ د ہر یوں اور نیچر یوں کے عقائد سے نیج جائیں۔ (ترجمهازم تب)

چونكه لفظة وَقِي ميں اماتت مع الابقاء كامفهوم لحوظ ہوتا ہے اس لئے یہی لفظ انسان کے سواکسی اور کے لئے استعال نہیں ہوتا۔ انسان کے علاوہ دوسری چیزوں کے لئے لفظ اماتت واہلاک وافناء استعمال کئے جاتے ہیں مثلاً الْإِمَاتَةِ وَالْإِهْلَاكِ وَالْإِفْنَاءِ مَثَلًا لَّا اللَّهِ اللَّهِ الْحِبَارَ، أَوِ الْقُنْفُنَ وَالْأَفْعِي وَالْفَأْرَ ، كه الله نے فلال گدھے یا کچھوے یا اژدھا یا چوہے کی توقی کی کیونکہ ان جانوروں کی رومیں انسانی روحول کی طرح باقی رہنے والی نہیں۔ (ترجمہاز مرتب)

میں نے اہل عرب کے کلام کی ورق گردانی کی اور اسے خوب اچھی طرح جانج مجھے کسی ادیب کے کلام یاکسی شاعر کے شعرمين تَوَقِّي كِلفظ كِ معن اماتة مع الابقاء كسوا كي نهيس ملے ان لوگوں نے لفظ تَوَقِّي كا استعال مذكورہ بالا

الْقَرِيْنَةِ وَالْإِيْمَاءِ، وَمَا جَاءُوا بِهِ فِي الْقَرِيْنَةِ وَالْإِيْمَاءِ، وَمَا جَاءُوا بِهِ فِي صُورَةِ كَوْنِ اللهِ فَاعِلًا إِلَّا جِلْمَا الْمَعْلَى، وَيَعْلَمُهُ كُلُّ أَحَالٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرْبِ مِنَ اللَّمْ عُلَى إِلَى الْأَدْنَى، وَإِذَا كَتَبُتَ مَثَلًا إِلَى اللَّمْ عُلَى اللهِ تَوَقَى اللهِ عَنْ اللهِ تَوَقَى اللهِ تَوَقَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ تَوَقَى اللهِ عَنْ اللهِ ال

(انجام آتھم،روحانی خزائن جلداا صفحہ ۱۵۶)

معنوں کے سوا قرینہ اور اشارہ کے بغیر نہیں کیا، اور اگر اللہ فاعل ہوتو اس کے معنے صرف مار نے کے ہی ہوتے ہیں۔ اس بات کو علاء عرب میں سے ہر خص جانتا ہے خواہ وہ ادنی ہو یا اعلیٰ مثلاً اگر تو کسی اہل زبان کی طرف یہ لکھے کہ اِنَّ اللّٰہ تَوَفَّی فُلَا قَا مِنَ الْمُ خَبَابِ أَوِ الْجِیْرَانِ کہ فلال شخص کو خدا نے وفات دے دی ہے تو وہ عرب سوائے اس کے اور پچھ نہیں سمجھے گا کہ وہ خص وفات پا گیا اور یہ ہر گز گمان نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلا دیا ہے۔ یا گمان نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلا دیا ہے۔ یا اس جگہ سے زندہ مع جسم اٹھالیا ہے بلکہ فوراً اس شخص کی موت پر آگاہ ہوکر مومنوں کی عادت کے مطابق اِنَّا یِلْهِ وَ اِنَّا اَلْہُو لِحِدُونَ پڑھے گا۔ (ترجمہ از مرتب)

براہین احمد میکا وہ الہام یعنی لیجیئیسی إنی مُتوَقِیْک جوستر ہ برس سے شائع ہو چکا ہے اس کے اس وقت خوب معنے کھلے یعنی میدالہام حضرت عیسیٰ کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا جب یہودان کے مصلوب کرنے کے لئے کوشش کررہے ہیں اور الہام کے مید معنے ہیں کہ میں لئے کوشش کررہے ہیں اور الہام کے مید معنے ہیں کہ میں تخصے ایس اور الہام کے مید معنے ہیں کہ میں تخصے ایس اور الہام کے مید معنے ہیں کہ میں تخصے ایس اور الہام کے مید معنوں سے بچاؤں گا۔ دیکھو! اس واقعہ نے عیسیٰ کا نام اس عاجز پر کیسے چسپاں کردیا ہے۔

(سراج منیر، روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحہ ۲۳ حاشیہ)

اے عیسیٰ میں تجھے طبعی وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور تیرے تابعین کوان لوگوں پر غلبہ بخشوں گا جو مخالف ہوں گے ..... ہے آیت حضرت میٹے پر اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب ان کی جان یہود یوں کے منصوبوں سے نہایت گھرا ہٹ میں تھی اور یہودی اپنی خبا ثت سے ان کے مصلوب کرنے کی فکر میں تھے تا مجر مانہ موت کا داغ ان پرلگ کر توریت کی ایک آیت کے موافق ان کو ملعون ٹھر اویں کیونکہ توریت میں لکھا تھا کہ جو ککڑی پرلئکا یا جائے وہ لعنتی ہے۔ چونکہ صلیب کو جرائم پیشہ سے قدیم طریق سز ادہی کی وجہ سے ایک مناسبت پیدا ہوگئ تھی اور ہرایک خونی اور نہایت درجہ کا بدکار صلیب کے ذریعہ سے کی وجہ سے ایک مناسبت پیدا ہوگئ تھی اور ہرایک خونی اور نہایت درجہ کا بدکار صلیب کے ذریعہ سے

سزایا تا تھااس لئے خدا کی تقدیر نے راستبازوں پرصلیب کوحرام کردیا تھا تایاک کوپلید سے مشابہت پیدا نہ ہو۔ پس پیجیب بات ہے کہ کوئی نبی مصلوب نہیں ہوا تاان کی سچائی عوام کی نظر میں مشتبہ نہ ہوجائے۔ غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کوایسے اضطراب کے زمانہ میں تسلی دی تھی کہ جب یہودی ان کےمصلوب کرنے کی فکر میں تھے۔اب جو بیآیت براہین احمدیہ میں اس عاجز پر بطور الہام نازل ہوئی تواس میں ایک باریک اشارہ پہ ہے کہاس عاجز کوبھی ایباوا قعہ پیش آئے گا کہلوگ قتل کرنے یا مصلوب کرانے کے منصوبے کریں گے تابیعا جز جرائم پیشہ کی سزایا کرحق مشتبہ ہوجائے ۔سواس آیت میں الله تعالیٰ اس عاجز کا نام عیسیٰ رکھ کراور وفات دینے کا ذکر کر کے ایما فرما تا ہے کہ بیمنصوبے پیش نہیں جائمیں گےاور میں ان کی شرارتوں سےمحافظ ہوں گا۔ (سراج منیر، روحانی خزائن جلد ۲اصفحہ ۳۳، ۴۳) اس بشارت کی حضرت عیسیٰ کے حق میں بھی ضرورت پڑی تھی کہ اس وقت یہودیوں کی ہر روز کی دھمکیوں سے ان کی جان خطرہ میں تھی اوریہودی لوگ ایک ایسی موت کی ان کودھمکی دیتے تھے جس موت کوا یک مجر مانہ موت سمجھ سکتے ہیں اور جس پرتوریت کے روسے بھی راستبازی کی شان کو دھبہ لگتا ہے اس لئے خدا تعالی نے ایسے یُرخطروفت میں ایسی پلیداورلعنتی موت سے ان کو بچالیا۔پس اس الہام میں جواسی آیت کے ساتھ اس عاجز کو ہوا بیا ایک نہایت لطیف پیشگوئی ہے جوآج کے دن سے سترہ برس پہلے کی گئ اوریہ بآواز بلند بتلار ہی ہے کہ وہی واقعہ اس جگہ بھی پیش آئے گا۔اوراس عاجز کوعیسیٰ کے نام سے مخاطب کر کے بیرکہنا کہا ہے عیسیٰ! میں تجھےوفات دوں گااورا پنی طرف اٹھاؤں گا۔ بیدر حقیقت اس واقعہ کانقشہ دکھلا ناہے جوحضرت عیسیٰ کو پیش آیا تھا اور وہ واقعہ بیتھا کہ یہود نے اس ارداہ سے ان کو آل کرنا چاہا تھا کہ ان کا کاذب ہونا ثابت کریں اورانہوں نے بیر پہلو ہاتھ میں لیا تھا کہ ہم صلیب کے ذریعہ سے اس کولل کریں گےاورمصلوب لعنتی ہوتا ہےاورلعنت کامفہوم بیہے کہانسان بےایمان اور خداسے برگشتہ اور دوراورمہجور ہو۔اوراس طرح پران کا کا ذب ہونا ثابت ہوجائے گا۔اورخدانے ان کوسلی دی کہ توالیی موت سے نہیں مرے گاجس سے بینتیجہ نکلے کہ تولعنتی اور خدا سے دور اور مجبور ہے بلکہ میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گالیعنی زیادہ سے زیادہ تیرا قرب ثابت کروں گا اور یہوداینے اس ارادہ میں نامرادر ہیں گے۔ پس لفظ رفع کے مفہوم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بھی ایک پیشگوئی تخفی تھی کیونکہ جس سیائی کے زیادہ ظاہر ہونے کا وعدہ تھاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے وقوع میں آئی اور خدا تعالیٰ نے اپنے ایک

(سراج منیر،روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحه ۴۲ تا ۴۸)

سیچ نبی کو بغیر شہادت کے نہ چھوڑا۔

یہ وعدہ اس عاجز کوبھی دیا گیا کہ میں مجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ چنانچہ اسی آیت کو اطور الہام اس عاجز کے حق میں بھی نازل فرمایا ہے جس سے ہمار ے علماء رفع عضری مراد لیتے ہیں اور میں دلائل سے ثابت کر چکا ہوں کہ بیر آیت میرے حق میں بھی الہام ہوئی ہے۔ تو اب کیا میری نسبت بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میں معہ جسم عضری آسمان کی طرف اٹھا یا جاؤں گا۔ اگر کہو کہ تمہار االہام ثابت نہیں تو یہ عذر فضول ہوگا کیونکہ جس لطیف پینگلوئی پر بیالہام شتمل ہے وہ ظہور میں آگئی ہے پس اسی دلیل سے الہام کا سچا ہونا ثابت ہوگیا۔

(سراج منیر، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ ۴۸ حاشیہ)

منجملہ قر آن کی ضرورتوں کے ایک بہامربھی تھا کہ جواختلاف حضرت سیح کی نسبت یہوداورنصار کی میں واقع تھااس کو دورکر ہے سوقر آن شریف نے ان سب جھگڑوں کا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ قر آن شریف کی ہیہ آیت: لِعِیْسَی إِنِّیْ مُتَوَقِیْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَیَّ النه اس جَمَّرُ ہے کے فیصلہ کے لئے ہے کیونکہ یہودی لوگ ہے خیال کرتے تھے کہ نصار کی کا نبی یعنی سے صلیب پر کھینچا گیا۔اس لئے موافق حکم توریت کے وہ عنتی ہوااور اس کا رفع نہیں ہوااوریہ دلیل اس کے کا ذب ہونے کی ہے۔اورعیسائیوں کا پیخیال تھا کیعنتی تو ہوا مگر ہمارے لئے اور بعداس کے لعنت جاتی رہی اور رفع ہو گیا اور خدا نے اپنے دہنے ہاتھ اس کو بٹھالیا۔ اب اس آیت نے بیفیصلہ کیا کدر فع بلاتو تف ہوا، نہ یہود یوں کے زعم پردائی لعنت ہوئی جو ہمیشہ کے لئے رفع الیاللّٰہ سے مانع ہےاور نہ نصار کی کے زعم پر چندروزلعنت رہی اور پھر رفع الی اللّٰہ ہوا بلکہ وفات کے ساتھ ہی رفع الی اللہ ہوگیا۔اوران ہی آیات میں خداتعالیٰ نے پیھی سمجھادیا کہ پیرفع توریت کے احکام کے مخالف نہیں کیونکہ توریت کا حکم عدم رفع اور لعنت اس حالت میں ہے کہ جب کوئی صلیب پر مارا جائے۔ مگر صرف صلیب کے چھونے یا صلیب پر کچھالیی تکلیف اٹھانے سے جوموت کی حد تک نہیں پہنچی لعنت لازم نہیں آتی اور نہ عدم رفع لازم آتا ہے۔ کیونکہ توریت کا منشاء پیہے کہ صلیب خدا تعالیٰ کی طرف سے جرائم پیشہ کی موت کا ذریعہ ہے۔ پس جو شخص صلیب پرمر گیاوہ مجر مانہ موت مرا جو بعثتی موت ہے لیکن مسے صلیب پرنہیں مرااوراس کوخدا نے صلیب کی موت سے بحالیا۔ بلکہ جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ میری حالت یونس سے مشابہ ہے ایسا ہی ہوانہ یونس مجھل کے پیٹ میں مرانہ یسوع صلیب کے پیٹ پر۔اور اس کی دعا: ایلی ایلی لها سبقتانی سن گئی ۔ اگر مرتاتو بیلاطوس پر بھی ضرور وبال آتا کیونکه فرشتہ نے پیلاطوس کی جوروکو پیخبر دی تھی کہ اگر بیوع مرگیا تو یا در کھ کہتم پر وبال آئے گا گر پیلاطوس پر کوئی وبال نہ آ یا اور پہنی بیوع کے زندہ رہنے کی ایک نشانی ہے کہ اس کی ہڈیاں صلیب کے وقت نہیں تو ڈی گئیں اور صلیب پر سے اتار نے کے بعد چھید نے سے خون بھی نکلا اور اس نے حوار بوں کوصلیب کے بعد اپنے زخم دکھلائے اور ظاہر ہے کہ نئی زندگی کے ساتھ زخموں کا ہونا ممکن نہ تھا۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ بیوع صلیب پر نہیں مرا اس لیے بعنی بھی نہیں ہوا اور بلاشہ اس نے پاک وفات پائی اور خدا کے تمام پاک رسولوں کی طرح موت کے بعد وہ بھی خدا کی طرف اٹھایا گیا اور بموجب وعدہ اِنِّی مُتَوَقِیْکُ وَ دَا فِعُکُ وَ رَافِعُکُ وَ رَافِعُکُ وَ رَافِعُکُ مَی رسولوں کی طرف موت کے بعد وہ بھی خدا کی طرف اٹھایا گیا اور بموجب وعدہ اِنِّی مُتَوَقِیْکُ وَ دَافِعُکُ وَ مَا وَسِیْ اِس کا خدا کی طرف رفع ہوا۔ اگر وہ صلیب پر مرتا تو اپنے قول سے خود جھوٹا تھہرتا کیونکہ اس صورت میں ہونس کے ساتھ اس کی کچھ بھی مشابہت نہ ہوتی۔

(سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب، روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحہ ۵۳،۳۵۳)

شیخ محی الدین ابن العربی کا بھی یہی مذہب ہے ..... یعنی عیسی کے رفع کے یہ معنی ہیں کہ جب عالم سفلی سے اس کی روح جُدا ہوئی تو عالم بالا سے اس کا اتصال ہو گیا۔ پھر (اپنی تفسیر کے) صفحہ ۸ کا میں لکھتے ہیں کہ رفع کے یہ معنی ہیں کہ عیسیٰ کی روح اس کے قبض کرنے کے بعدروحوں کے آسان میں پہنچائی گئی۔فئت کہ بڑا !

افسوس کہ ہمارے کے فہم علماء پر کہاں تک غباوت اور بلادت وارد ہوگئ ہے کہ وہ یہی نہیں سوچنے کہ قرآن نے اگراس آیت میں کہ اِنِی مُتکوّقیٰ کو کا فِعْک اِنی، رفع جسمانی کا ذکر کیا ہے تواس ذکر کا کیا موقع تھا اورکون سا جھڑا اس بارے میں یہود اور نصار کی کا تھا؟ تمام جھڑا اتو یہی تھا کہ صلیب کی وجہ سے یہود کو بہانہ ہاتھ آگیا تھا کہ نعوذ باللہ! بی خص یعنی حضرت عیسی علیہ السلام ملعون ہے یعنی اس کا خدا کی طرف رفع نہ ہوا تو لعنتی ہونالازم آیا کیونکہ رفع الی اللہ کی ضد لعنت ہے۔ اور بیا یک ایسا انکار تھا جس سے حضرت عیسی علیہ السلام اپنے نبوت کے دعوے میں جھوٹے تھہرتے تھے کیونکہ توریت نے فیاجس سے حضرت عیسی علیہ السلام اپنے نبوت کے دعوے میں جھوٹے تھہرتے ہے کہ جو تخص مصلوب ہواس کا رفع الی اللہ نہیں ہوتا یعنی مرنے کے بعد راستیا زوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف اس کی روح اٹھائی نہیں جاتی یعنی ایسا خص ہرگز نجات نہیں یا تا۔ پس خدا تعالیٰ نے چاہا خدا تعالیٰ کی طرف اس کی روح اٹھائی نہیں جاتی یعنی ایسا خص ہرگز نجات نہیں یا تا۔ پس خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس نے تر آن میں یہ ذکر کیا: وَ مَا صَلَبُونُ وُ رَا فِعْکُ اِنَیْ ۔ تا معلوم ہو کہ وَ مَا صَلَبُونُ وُ رَا فِعْکُ اِنَیْ ۔ تا معلوم ہو کہ و کہ اُن وَ مَا صَلَبُونُ وُ رَا اللہ اُنہ اُنے کہ ایسا نے قر آن میں یہ ذکر کیا: وَ مَا صَلَبُونُ وُ مَا صَلَبُونُ وَ مَا صَلَبُونُ وَ رَا فِعْکُ اِنَیْ ۔ تا معلوم ہو کہ

یہودی جھوٹے ہیں۔اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اُور سیچنیوں کی طرح رفع الی اللہ ہو گیا اور یہی وجہ ہے جواس آیت میں بیافظ نہیں فرمائے گئے کہ رَافِعُكَ إِلَى السَّمَاءِ بلکہ بیفر مایا گیا کہ رَافِعُكَ إِلَى تاصر حَ طور پر ہرایک کومعلوم ہو کہ بیر فع روحانی ہے نہ جسمانی کیونکہ خدا کی جناب جس کی طرف راستبازوں کا رفع ہوتا ہے روحانی ہے نہ جسمانی اور خدا کی طرف روح چڑھتے ہیں نہ کہ جسم۔

اورخدا تعالیٰ نے جواس آیت میں توقی کو پہلے رکھااور رفع کو بعد تواسی واسطے بیر تیب اختیار کی کہ تاہر ایک کو معلوم ہو کہ بیدوہ رفع ہے کہ جو راستبازوں کے لئے موت کے بعد ہوا کرتا ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ یہودیوں کی طرح تحریف کر کے بیہ ہیں کہ دراصل توقی کا لفظ بعد میں ہے اور رفع کا لفظ پہلے کیونکہ بغیر کسی محکم اور قطعی دلیل کے محض ظنون اور اوہام کی بنا پر قر آن کو اُلٹ پُلٹ دیناان لوگوں کا کام ہے جن کی روحیں یہودیوں کی روحوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ پھر جس حالت میں آیت فکہ آئو قینتری (الہائدہ قد ۱۱۸۱)۔ میں بیان فر مایا گیا ہے کہ عیسائیوں کا تمام بگاڑ اور گر اہی حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد ہوئی ہے تو اب میں بیان فر مایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی گر او سوچنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کی ایسائی بھی گر او سوچنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کو اب تک عیسائی بھی گر او شہیں ہوئے اور بیرایک ایسافی ال ہے جس سے ایمان جانے کا نہایت خطرہ ہے۔

(كتاب البرية، روحاني خزائن جلد ١٣ صفحه ٢٦ تا٢٥)

اس آیت میں یہود کے اس قول کارد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پیسیٰ مصلوب ہو گیااس لئے ملعون ہے اور خدا کی طرف اس کا رفع نہیں ہوا اور عیسائی کہتے تھے کہ تین دن لعنتی رہ کر پھر رفع ہوا اور اس آیت نے یہ فیصلہ کیا کہ بعد وفات بلاتو قف خدا تعالیٰ کی طرف عیسیٰ کا رفع روحانی ہوا اور خدا تعالیٰ نے اس جگہ دافعا فی فیصلہ کیا کہ بعد وفات بلکہ دافعا ہی فرمایا تارفع جسمانی کا شبہ نہ گزرے کیونکہ جوخدا کی طرف جا تا ہے وہ روح سے جاتا ہے نہ جسم سے ارج جتی الیٰ رہائی دافعہ (الفجر: ۲۹) اس کی نظیر ہے

غرض اس طرح پریہ جھگڑا فیصلہ پایا مگر ہمارے نادان مخالف جور فع جسمانی کے قائل ہیں وہ اتنا بھی نہیں سبحتے کہ جسمانی رفع امر متنازع فیہ نہ تھا اور اگر اس بے تعلق امر کو بفرض محال قبول کرلیں تو پھریہ سوال ہوگا کہ جوجسمانی رفع کے متعلق یہود اور نصار کی میں جھگڑا تھا اس کا فیصلہ قر آن کی کن آیات میں بیان فرما یا گیا ہے آخر لوٹ کراسی طرف آنا پڑے گا کہ وہ آیات یہی ہیں۔ (مجموعہ شتہارات جلد دوم صفحہ ۱۵۲) اے میسلی! میں مجھے وفات دوں گا اور وفات کے بعد مجھے اپنی طرف اُٹھاؤں گا اور مجھے اُن الزاموں اسے میسلی! میں مجھے وفات دوں گا اور وفات کے بعد مجھے اپنی طرف اُٹھاؤں گا اور مجھے اُن الزاموں

سے پاک کروں گا جو تیرے پراُن لوگوں نے لگائے جنہوں نے تیری راستبازی کوقبول نہ کیا۔اب ظاہر ہے کہ اس جگہ رفع جسمانی کی کوئی بحث نہ تھی اور یہودیوں کے عقیدہ میں یہ ہر گز داخل نہیں کہ جس کا رفع جسمانی نہ ہووہ نبی یامومن نہیں ہوتا۔ پس اس بے ہودہ قصے کے چھٹرنے کی کیا حاجت تھی۔خدا تعالیٰ کا کلام لغوسے یاک ہے۔وہ تو اُن مقد مات کا فیصلہ کرتا ہے جن کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ یہود نالائق نعوذ باللہ! حضرت مسيح كوكا فراور كاذب اورمفتري تهرات تصاور كهتي تھے كه موسىٰ اور تمام راستبازوں كى طرح أن کورُ وحانی رفع نصیب نہیں ہوااور کسی حد تک نصاری بھی اُن کی ہاں میں ہاں ملانے گئے تھے۔ سوخدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کردیا کہ بید دونوں فریق جھوٹے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام بے شک مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ اور راستباز اٹھائے گئے ۔ یہ بعینہ ایساہی فیصلہ ہے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ عیسیٰ اوراُس کی ماں مس شیطان سے یاک ہیں۔ جاہل مولویوں نے اِس کے پیر معنے کر لئے کہ بجز حضرت عیسی اوراُن کی مال کے اُورکوئی نبی ہو یارسول ہومسِ شیطان سے یا کنہیں یعنی معصوم نہیں اور آيت: إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ (العجر: ٣٣) كوبمول كَنَاورنيز آيت سَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَر وُلِدَ (مريمه: ١٦) کولیں پُشت ڈال دیا۔اور بات صرف اتن تھی کہاس حدیث میں بھی یہودیوں کا ذَبّ اور د فع اعتراض منظور تھا۔ چونکہ وہ لوگ طرح طرح کے ناگفتنی بہتان حضرت مریم اور حضرت عیسلی پر لگاتے تھے اس لئے خدا کے یاک رسول نے گواہی دی کہ یہود یوں میں سے مسِ شیطان سے کوئی پاک نہ تھاا گریاک تھےتو صرف حضرت عیسی اوراُن کی والدہ تھی نعوذ باللہ! اس حدیث کا پیمطلب تونہیں ہے کہ ایک حضرت عیسلی اور اُن کی والدہ ہی معصوم ہیں اور اُن کے سوا کوئی نبی ہویا رسول ہومسِ شیطان سے (ایّا ما اسلح ،روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحه ۳۵۵،۳۵۴) معصوم ہیں ہے۔

خافین کی حالت پررونا آتا ہے وہ نہیں سوچتے کہ اگراس آیت: إِنِّیْ مُتَوَقِیْكَ وَ دَافِعُكَ اِلَیَّ ہے ایک بیاک موت کا بیان کرنا غرض نہیں تھا اور بجائے ملعون ہونے کے روحانی رفع کا بیان کرنا مقصود نہیں تھا تو اس قصے کو بیان کرنے کی کون می ضرورت تھی اور جسمانی رفع کے لئے کون می دین ضرورت پیش آئی تھی ؟ افسوس! قصے کو بیان کرنے کی کون می ضرورت تھی اور جسمانی رفع کے لئے کون می دین ضرورت پیش آئی تھی ؟ افسوس! صاف اور سیرھی بات کو ناحق بگاڑتے ہیں۔ بات توصرف آئی تھی کہ یہودی حضرت عیسی کو ملعون تھم اکر اُن کے رفع روحانی سے منکر ہوگئے تھے۔ اب دَافِعُكَ اِلَیَّ سے اس بات کا ظاہر کرنا مقصود تھا کہ حضرت عیسیٰ ملعون نہیں ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف اُن کا رفع ہوگیا۔ اور تو قی قی کے لفظ سے جس کے معنے تھے جاری میں مارنا

كيا گيا حضرت عيسي كي موت ثابت ہوگئي۔ (ايّا م اصلح ، روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحه ۳۵۴ حاشيه )

بخاری میں عبداللہ بن عباس کے قول سے ثابت ہو چکا ہے کہ لیجیسی إنّی مُتَوَوِّیٰ کے بیمعنے ہیں کہا ہے عیسیٰ! میں تجھےوفات دوں گا۔ چنانجے امام بخاری نے اِسی مقام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صدیث لکھ کرجس میں گہا قال الْعَبْدُ الصَّالح ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہی معنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے ہیں۔ پھر بعداس کے جوحضرت عیسیٰ کی وفات کے بارے میں قرآن نے فرمایا آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اورعبدالله بن عباس کے قول میں بھی یہی آیا دوسرے معنے کرنے یہودیوں کی طرح ایک خیانت ہے۔غور کر کے دیکھ لو کہتمام قرآن میں بجزرُ وح قبض کرنے کے توفی کے اور کوئی معین نہیں ۔تمام حدیثوں میں بجز مارنے کے اور کسی محل میں تَوَقِّعُ کالفظ استعال نہیں کیا گیا۔ تمام لُغت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جب خدا تعالی فاعل ہواور کوئی انسان مفعول بہمثلاً بیتول ہوکہ تو بی اللہ یہ بیا تو بجز روح قبض کرنے اور مارنے کے اور کوئی معنے نہیں لئے جاویں گے۔ پس جب اس صراحت اور تحقیق سے فیصلہ ہو چکا کہ تَوَفّی کے معنے مارنا ہے اور آیت فکیساً تُوفَيْنَةِنْ (الهائدة: ١١٨) سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسلی کی تَدِقّی عیسا ئیوں کے بگڑ نے سے پہلے ہو چکی ہے یعنی وہ خدا بنائے جانے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں تو پھراب تک اُن کی وفات کوقبول نہ کرنا ہیہ طریق بحث نہیں بلکہ بے حیائی کی قسم ہے۔خدا تعالیٰ نے چونکہ ان لوگوں کو ذلیل کرنا تھا کہ جوخواہ مخواہ حضرت عیسلی کی حیات کے قائل ہیں اس لئے اُس نے نہ ایک پہلو سے بلکہ بہت سے پہلوؤں سے حضرت عيسى كى موت كو ثابت كيا - قَوَقِي كلفظ سے موت ثابت ہو كى اور پھر آيت وَ مَا مُحَدَّدٌ إلا رَسُولٌ ع قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (ال عمران: ١٣٥) عدموت ثابت مولى -اور يمرآيت ما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ ۚ قَالُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (الهائدة: ٧١) سيموت ثابت مونَى پُرقر آن شريف كي آيت فيها تَحْيَون (الاعراف ٢١٠) سے موت ثابت ہوئي اور پر قر آن شريف كي آيت و لَكُمْ في الْأَرْضِ مُّسْتَقَدُّ (البقرة : ٣٤) سےموت ثابت ہوئی کیونکہان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ آسان پر اح محصلى الله عليه وسلم ايني ربّ كاو فضل اوركرم يادكر جوأس فيسلى عليه السلام يركيا اورعيسي عليه السلام كو یہ بشارت دی کہا ہے پیسلی! میں تجھے موت سے وفات دوں گا یعنی تومصلوب نہیں ہوگا اور تجھے وفات کے بعدا پنی طرف اُٹھاؤں گا یعنی تیرے برگزیدہ اورصادق ہونے کے بارے میں آ ثار قوبیہ اور جلیہ ظاہر کروں گا اور اس قدر دنیامیں تیراذ کرخیر باقی رہ جائے گا کہ بیٹا بت ہوجائے گا کہ تو خدا کامقرب ہے اور اس کے حضرت قدس میں بلایا گیا ہے اور جوالزام تیرے پرلگائے جاتے ہیں اُن سب سے تیرایاک دامن ہونا ثابت کر دوں گااور تیرے تابعین کو جو تیری صحیح صحیح تعلیم کی پیروی کریں گے جت اور برہان کے رُ و سے قیامت تک دوسروں پرغلبہ دوں گا کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گااور نیز تیرے مخالفوں اور گالیاں دینے والوں پر ذلّت ڈالوں گا وہ ہمیشہ ذلّت سےعمر بسر کریں گے۔ درحقیقت خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے بردے میں ہمارے سیّدومولی نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوتسلی دے کرایک بشارت دی ہے جس کا خلاصہ مطلب میرہے کہ بیلوگ جو تیرے مارنے کے دریئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بینور دُنیا میں نہ پھیلے میہ تمام نامرا در ہیں گے۔اور عیسامسے کی طرح پر تنگی کے وقت میں خداتیری نصرت کرے گا اور دشمنوں کے شر سے تجھے بچائے گااور تیرے پر بہت الزام لگائے جائیں گےلیکن خدا تعالیٰ تمام الزاموں سے تجھے پاک كرے گا اور قيامت تک تيرے گروہ كوغلبہ بخشے گا اور پيفقرہ جوآيت موصوفہ بالا ميں ہے كہ: مُطَهِّدُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِس مِين بداشارہ ہے كہ جس طرح جب مسے عليدالسلام پريہوديوں اورعيسائيوں نے بہت سے الزام لگائے تو حضرت مسیح کووعدہ دیا گیا کہ خدا تعالیٰ تیرے بعدایک نبی پیدا کرے گا جواُن تمام الزامات سے تیرے دامن کا یا ک ہونا ثابت کردے گا۔ ایساہی تیری نسبت خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آخری زمانہ میں جبکہ دشمنوں کی نکتہ چینی اورعیب گیری کمال کو پہنچ جائے گی تیری تصدیق کے لئے تیری ہی اُمّت میں سے ایک شخص جو سے موعود ہے پیدا کیا جائے گاوہ تیرے دامن کو ہرایک الزام سے یاک ثابت کردے گا اور تیرے مججزات تازہ کرے گا اوراس پیشگوئی میں پیجھی اشارہ ہے کہ ہمارے رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل نهيس ہول گےاور آپ کا رفع الی انساءا پنی نبوت کے رُوسے آفتاب کی طرح چکے گا کیونکہ ہزار ہااولیاء اِس اُمّت میں پیدا ہول گے اور اِس پیشگوئی میں صاف لفظوں میں بتلایا گیاہے کہ حضرت مسیح اُس زمانہ سے پہلے وفات یا جائیں گے جبکہ وہ رسول مقبول ظاہر ہوگا جومخالفوں کے اعتراضات سے اُن کے دامن کو یاک کرے گا۔ کیونکہ اِس آیت کریمہ میں لفت نشر مرتب ہے۔ پہلے وفات کا وعدہ ہے پھر رفع کا پھرتطہیر کا اور پھریہ کہ خدا تعالیٰ اُن کے تبعین کو ہرایک پہلو سے غلبہ بخش کر مخالفوں کو قیامت تک ذلیل کر تارہے گا۔اگراس ترتیب کالحاظ نہ رکھا جائے تواس میں بڑی خرابی ہیہے کہ

وہ تر تیب جووا تعاتِ خارجیہ نے ثابت کردی ہے ہاتھ سے جاتی رہے گی اور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ قرآئی تر تیب کو بغیر کسی قوی دستاویز کے اُٹھاد ہے کیونکہ ایسا کرنا گو یا یہود یوں کے قدم پر قدم رکھنا ہے۔ یہ تو سج کہ پیضروری نہیں کہ حرف واؤ کے ساتھ ہمیشہ تر تیب کا لحاظ واجب ہو لیکن اس میں کیا شک ہے کہ خدا تعالی اِس آیت میں فقرہ ہُمّتوَ قِیْنے کو پہلے لا یا ہے اور پھر فقرہ دا فِعُلے کو بعداس کے اور پھراس کے بعد فقرہ ہُطَقِد کے بیان کیا گیا ہے۔ اور ہبر حال ان الفاظ میں ایک تر تیب ہے جس کو خدائے علیم و حکیم نے اپنی ابلغ واضح کلام میں اختیار کیا ہے اور ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم بلاوجہ اِس تر تیب موجودہ قرآن شریف کے قرآن شریف کے اور مقامات یعنی بعض اور آیات میں مفسرین نے تر تیب موجودہ قرآن شریف کے برخلاف بیان کیا ہے تو یہ نہیں جمجونا چاہیئے کہ اُنہوں نے خود ایسا کیا ہے یا وہ ایسا کرنے کے مجاز شجے بلکہ بعض نصوص حدیثیہ نے اس طرح ان کی شرح کی تھی یا قرآن شریف کے دُوسرے مواضع کے قرآئن واضحہ بعض نصوص حدیثیہ نے اس طرح ان کی شرح کی تھی یا قرآن شریف کے دُوسرے مواضع کے قرآئن واضحہ خدا تعالی کا ابلغ اور افتح کلام تر تیب سے خالی نہیں ہوتا اگر اتفا قاکسی عبارت میں ظاہری تر تیب نہ ہوتو بلی ظ خدا تعالی کا ابلغ اور افتح کلام تر تیب سے خالی نہیں ہوتا اگر اتفا قاکسی عبارت میں ظاہری تر تیب نہ ہوتو بلی ظ مین اختیار کرنے سے یہودی خدا کو کی نہایت قوی خدا تعالی کا المنا کا مہری تر تیب کو تو اس طالم الحاد اور خیانت اور تحریف ہوتی ہے۔ یہی تو وہ خصلت تھی خری کے اس ظاہری تر تیب کو تور کو مدال کا نظر میں لعنتی تھر ہے۔

( تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحه ۴۵۲ تا ۴۵۲ حاشیه )

یے زمانہ جس میں ہم ہیں یہ وہی زمانہ ہے جس میں دشمنوں کی طرف سے ہرایک قسم کی بدزبانی کمال کو پہنچ گئی ہے اور بدگوئی اورعیب گیری اورافتر اپردازی اِس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب اس سے بڑھ کرممکن نہیں اور ساتھ اُس کے مسلمانوں کی اندرونی حالت بھی نہایت خطرناک ہوگئ ہے۔ صدہا بدعات اور انواع اقسام کے شرک اورالحا داورا نکار ظہور میں آرہے ہیں۔ اس لئے قطعی بقینی طور پر اب یہ وہی زمانہ ہے جس میں پیشگوئی مُطَهِّدُ کے مِن الَّنِ بِیْنَ کَفُوْدًا کے مطابق عظیم الثان مصلح پیدا ہو، سوالحمد لللہ کہ وہ میں ہوں۔

(تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۲۵۳ ماشیہ)

اگریہ کہوکہ تر تیب کوتو ہم مانتے ہیں مگر توفی کے معنے موت نہیں مانتے تواس کے ہماری طرف سے دو جواب ہیں؛ (۱) اوّل یہ کہ خود مجے بخاری میں حضرت ابن عباس سے یہ معنے مروی ہیں کہ مُتَوَوِّیْك:

مُبِینَتُك یعنی حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ مُتَوَقِّیْك کے بیہ معنے ہیں کہ میں تجھے وفات دوں گا۔علاوہ اس کے جوشخص تمام احادیث اور قر آن شریف کا تنتیج کرے گا اور تمام گغت کی کتابوں اوراد ب کی کتابوں کوغور سے دیکھے گااس پر بیہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ بیقدیم محاورہ لسان عرب ہے کہ جب خدا تعالیٰ فاعل ہوتا ہے اور انسان مفعول بہ ہوتا ہے تو ایسے موقعہ پر لفظ تو قی کے معنے بجز وفات کے اور کچھنیں ہوتے اورا گرکوئی شخص اِس سے انکار کر ہے تو اُس پرواجب ہے کہ میں حدیث یا قر آن یافن ادب کی کسی کتاب سے بیہ دکھلا وے کہ الیمی صورت میں کوئی اور معنے بھی تؤتی ہے آ جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا ثبوت آ نحضرت صلی الله علیه وسلم کےالفاظ قدسیہ سے پیش کر سکے تو ہم بلاتو قف اُس کو یانسو 'رویےانعام دینے کو طیار ہیں۔ دیکھو! حق کے اظہار کے لئے ہم کس قدر مال خرچ کرنا چاہتے ہیں پھر کیاوجہ ہے کہ ہمارے سوالات کا کوئی جوابنہیں دیتا؟ اگر سچائی پر ہوتے تو اِس سوال کا ضرور جواب دیتے اور نقدروپیہ پاتے۔ غرض جب فیصلہ ہو گیا کہ تو بی ہے معنے موت ہیں یہی معنے حضرت ابن عباس کی حدیث سے معلوم ہوئے اورا بن عباس کا قول جو سیح بخاری میں مندرج ہے، وہ قول ہے جس کوعینی شارح بخاری نے اپنی شرح میں آ نحضرت صلی الله علیه وسلم تک مرفوع کیا ہے اور یہی معنے محاورات قر آن اورمحاورات احادیث میں سے اور نیز کلام بلغاءعرب کے تتبع سے ثابت ہوئے اور اِس کے سوا کچھ ثابت نہ ہواتو پھر ماننا پڑا کہ بیروعدہ جو اِس آیت شریفیہ میں مندرج ہے بیرحضرت سیح کی موت طبعی کا وعدہ ہے اور اس میں حضرت مسیح کو بیہ بشارت دی گئی ہے کہوہ یہودی کہ جواس فکر میں تھے کہ آنجناب کو بذریعہ صلیب قتل کردیں وہ قتل نہیں کرسکیں گے اور اِس خوف سے اللہ تعالیٰ نے مسیح کوتسلی بخشی اور ایک لمبی عمر جو اِنسان کے لئے قانونِ قدرت میں داخل ہےاس کا وعدہ دیااور پیفر مایا کہ تواپنی طبعی موت سے فوت ہوگا۔اب اس فیصلہ کے بعد دوسراتنقیح طلب امریہ ہے کہ آیا ہیوعدہ پورا ہو چکا یا ابھی حضرت سیح زندہ ہیں سویتنقیح بھی نہایت صفائی سے فیصلہ پا چکی ہے اور فیصلہ ہیہ ہے کہ اِس آیت شریفہ کی ترتیب صاف طور پر دلالت کررہی ہے کہ حضرت عیسل علیہالسلام فوت ہو گئے ہیں کیونکہا گروہ اب تک فوت نہیں ہوئے تو پھر اس سے لازم آتا ہے کہ رفع بھی نہیں ہوا۔اور نہاب تک اُن کی تطہیر ہوئی اور نہاب تک اُن کے دشمنوں کی ذلّت ہوئی اور ظاہر (ترياق القلوب، روحاني خزائن جلد ۱۵ صفحه ۲۵۵ تا ۴۲۰ حاشه) ہے کہ ایسا خیال بدیہی البطلان ہے۔ آیت ایجینیسی اِنیْ مُتَوقیْنی میں فقرہ مُتَوقِیْک کواس جگہ سے جہاں خدا تعالیٰ نے اس کور کھا ہے اُٹھا

لیا جائے تو پھر اِس فقرہ کے رکھنے کے لئے کوئی اور جگہنیں ملتی کیونکہ اس کوفقرہ رَا فِعُک اِلَیٰ کے بعد نہیں رکھ سکتے وجہ یہ کہ بموجب عقیدہ معتقدین رفع جسمانی کے رفع کے بعد بلا فاصلہ موت نہیں ہے بلکہ ضرور ہے کہ آسان سے کوتھامے رہے جب تک کہ خاتم الانبیاء کے ظہور کے ساتھ وعدہ تطہیر پورانہ ہوجائے۔ ایسا ہی فقرہ مُطَیقٌرُ کے بعد بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ بموجب خیال اہل اس عقیدہ کے تطہیر کے بعد بھی بلا فاصلہ موت نہیں ہے بلکہ دائمی غلبہ کے بعد موت ہوگی۔اب رہا غلبہ یعنی وعدہ فقرہ وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ التَّبَعُوْكَ فَوْقَ النَّذِينَ كَفَرُوْآ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِيكَةِ سواس فقره كادامن قيامت تك يهيلا مواج اس ليَّ اس جلَّه بهي فقره مُتَوَقِّيْكَ كُورَ هُمْبِينِ سَكَتِهِ جِبِ مَكَ قيامت كادن نه آجائے اور قيامت كادن توحشر كادن ہوگا نه كه موت كا دن ۔ الہذامعلوم ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حصہ میں موت نہیں اور وہ بغیر مرنے کے ہی قیامت کے میدان میں پہنچ جائیں گے اور بیخیال وعدہ تو تی کے برخلاف ہے۔لہذا فقرہ مُتَوَوِّیْكَ كوا پن جَلَّہ ہے اُٹھانا موجب اجتماع نقیضین ہےاوروہ محال۔اس لئے اس فقرہ کی تا خیر بھی محال ہےاورا گرمحال نہیں تو کوئی ہمیں بتلاوے کہ اِس فقرہ کواس جگہ ہے اُٹھا کر کہاں رکھاجائے اورا گر کہے کہ دَا فِعْکُ کے بعدر کھاجائے تو ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہاس جگہ تو ہم کسی طرح نہیں رکھ سکتے کیونکہ بیسی کاعقیدہ نہیں ہے کہ رفع کے بعد بلا فاصلہ اور بغیر ظہور دوسرے وا قعات مندر جہ آیت لخذا موت پیش آ جائے گی اوریہی خرانی دوسری جگہوں میں ہے جبیبا کہ ہم لکھ چکے ہیں اور اگر بلاوجہ قرآنی ترتیب کو اُلٹا نا پلٹانا اور اسی تصر ّ ف کے مناسب حال معنے کرلینا جائز ہے تواس سے لازم آتا ہے کہ ایسے تغییر تبدیل کے ساتھ نماز بھی درست مولِعنى نماز ميں اس طرح پڑھنا جائز ہو۔ لِعِيْسَى إِنَّى دَا فِعُكَ إِنَّى تُثَمَّ مُتَوَقِّيْكَ حالا نكه ايسا تصرّ ف (ترياق القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحه ۲۰ ۴ حاشیه درجاشیه) مفسدِ نماز اور داخل تحریف قر آن ہے۔

وَالْمَرْفُوعُ مَنْ يُسْفَى كَأْسُ الوِصَالِ الوصالِ مِنْ أَيْدِي الْمَحْبُوْبِ الَّذِي مُو لَجَّةُ وصال بلاياجاتا ہے جوسن و جمال كا دريا ہے اور ربوبيت الْجِيمَالِ وَيُدُخَلُ تَحْتَ رِدَآءِ الرُّبُوبِيَّةِ كَلَ عِادرك في عِدامَل كياجاتا ہے باوجوداس بات كه مَعَ الْعُبُودِيَّةِ الْآبَدِيَّةِ وَهٰنَا اخِرُ مَقَامِر عبوديت ابدى طور پر متى ہاوريده آخرى مقام ہے جس تك ايك حق كاطالب انساني پيدائش ميں پہنچ سكتا ہے۔ (ترجمهاصل کتاب سے)

يَّبُلُغُهُ طَالِبُ الْحَقِّ فِي النَّشَأَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ـ (خطبهالهاميه، روحانی خزائن جلد ۱۲، صفحه ۲،۴۲)

قرآن تریف میں حضرت سے بارے میں صاف افظوں میں یہ پیشگوئی موجود تھی کہ: پیوٹیستی اِنِی مُتکوَقِیْک وَ دَافِعُک اِنَی یعنی اے عیسی! میں مُجھے وفات دینے والا ہوں اور وفات کے بعد اپنی طرف اُٹھانے والالیکن ہمارے مخالفوں نے اس نص کے ظاہر الفاظ پر عمل نہیں کیا اور نہایت مکروہ اور پُر تکلف تاویل سے کام لیا یعنی دافوگ کے فقرہ کو مُتکوقیْک کے فقرہ پر مقدم کیا اور ایک صرح تحریف کو اختیار کرلیا اور یا بعض نے توقی کے لفظ کے معنے بھر لینا کیا جونہ قرآن سے نہ صدیث سے نہام لغت سے ثابت ہوتا اور یا بعض نے توقی کے لفظ کے معنے بھر لینا کیا جونہ قرآن سے نہ صدیث سے نہام لغت سے ثابت ہوتا ہو ہمیشہ اُس عباس رضی اللہ عنہ سے مُتکوقیْک کے معنے صرح کو مُین گئے کے خاری میں موجود ہیں۔ اُن سے مُنہ پھیرلیا اور علم نحو میں صرح کے بیقا عدہ مانا گیا ہے کہ کو فقط میں جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول یہ ہو ہمیشہ اُس جگہ توقی کے معنے مار نے اور دُوح تش کرنے کے آتے ہیں مگر ان لوگوں نے اس قاعدہ کی پچھ بھی پروانہیں رکھی اور خدا کی تمام کتا بوں میں کسی جگہ دو فقع اِلَی اللہ کے اس خدا فاعل اور انسان مفعول یہ ہو ہمیشہ اُس جگہ تو خدا کی کم معنے مار نے اور دُوح کی نظر کے اس خدا اتعالی کی طرف اُٹھا یا جائے لیکن ان کوگوں نے زبردئی سے بغیرو جود کی نظیر پیش نہ کی اور تجدا تعالی کی طرف اُٹھا یا جائے لیکن ان لوگوں نے زبردئی سے بغیروجود کی نظیر پیش نہ کی اور تجدا لینامعنے لے لئے۔ اب بتلا وَ کہ کسی نظام کی نظر ہوں کے ظاہر یوکمل کرنا چھوڑ دیا؟

ایسا بی توقی کے ظاہر یوکمل کرنا چھوڑ دیا؟

کوئی فولا دی قلعہ بھی ایسا پڑنے نہیں ہوسکتا جیسا کہ قرآن شریف میں حضرت میں کی موت کی آیت ہے پھرآ سان سے زندہ مع جسم اُ تر نے کی پیشگوئی کس قدر موت کی پیشگوئی کی نقیض ہے۔ ذرہ سوچ لواور قرآن نے توفی اور رفع کے لفظ کوئی جگہ ایک ہی معنوں موت اور رفع روحانی کے کمل پر ذکر کر کے صاف سمجھا دیا ہے کہ توفی کے معنے مارنا اور رفع الی اللہ کے معنے رُوح کوخدا کی طرف اٹھانا ہے اور پھر توفی کے لفظ کے معنے مدیث کے رُوسے بھی خوب صاف ہو گئے ہیں کیونکہ بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ ممنو قیاف مُ مُوفِی کے بین کہ میں ممنو کئے ہیں کہ میں ممنو کئے ہیں کہ میں اور اس بات پر صحابہ کا اجماع بھی ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور کئے شتہ روحوں میں جا ملے۔

( تخفہ گوڑ ویہ روحون میں جا ملے۔

فقرہ وَ دَا فِعُكَ إِنَّى اور بَكُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ كے بير معنے كيوں كئے جاتے ہیں كہ حضرت مسى آسان كى طرف اٹھائے گئے؟ان لفظوں كے توبير معنے نہيں اورا گركسى حديث نے بيتشرى كى ہے تو وہ حديث توبيش

کرنی چاہئے۔ورنہ یہودیوں کی طرح ایک تحریف ہے۔ (تخفہ گولزویہ،روحانی خزائن جلد ۷ اصفحہ ۹۷ حاشیہ) لِعِيْسَى إِنَّىٰ مُتَوَقِّيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ التَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَدُوْ ٓ إِلَىٰ يَوْمِرِ الْقِلْهَةِ - يعني السَّميسي! مَيس تَجْصِوفات دوں گااورا پني طرف الحياؤں گااور تيري بریّت ظاہر کروں گااوروہ جو تیرے پیروہیں مَیں قیامت تک ان کو تیرے منکروں پر غالب رکھوں گا۔اس جگہاں وحی الٰبی میں عیسیٰ سے مراد میں ہوں اور تابعین یعنی پیروؤں سے مرادمیری جماعت ہے۔قرآن شریف میں بیر پیشگوئی حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت ہے اور مغلوب قوم سے مرادیہودی ہیں جودن بدن کم ہوتے گئے ۔ پس اس آیت کو دوبارہ میرے لئے اور میری جماعت کے لئے نازل کرنا اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقدّر یوں ہے کہ وہ لوگ جواس جماعت سے باہر ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جا نمیں گے اورتمام فرقے مسلمانوں کے جواس سلسلہ سے باہر ہیں وہ دن بدن کم ہوکراس سلسلہ میں داخل ہوتے جائیں گے یا نابود ہوتے جائیں گے جبیبا کہ یہودی گھٹتے گھٹتے پہاں تک کم ہو گئے کہ بہت ہی تھوڑے رہ گئے۔ابیاہی اس جماعت کے مخالفوں کا انجام ہوگا اور اس جماعت کے لوگ اپنی تعداد اور قوتِ مذہب (برا بین احمه بیرحصه پنجم، روحانی خزائن جلدا ۲ صفحه ۹۵،۹۴ ) کے رُوسے سب پر غالب ہوجا نیں گے۔

الله تعالى نے ليعينسَى إنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَىَّ رَافِعُكَ إِنَّ فَقَدَّهَ التَّوَقِّي عَلَى الرَّفْعِ كَهَا لِم ماياب اور لفظ تَوَقِّي كور فع يرمقدم كيا ب جبياكة م أَنْتُهُ مَ تَقْرَءُ وْنَ. فَهٰذَا حُكُمُ اللهِ. وَ مَنْ لِي عِنْ مِوْلِي الله تعالى كاحكم ب اور جولوك ان احكام ك لَّهُ يَحْكُمُ بِمَا اللَّهُ فَأُولِيكَ هُمُ اللَّهُ عَالَيْكَ هُمُ اللَّهِ عَالَمْ عَالَمَ عَلَيْ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْ الْكُفِدُونَ لَكُو لَا يَنْبَغِي لِآحَدِ أَنْ يُحَرِّفُ لَا بِير كَسَ تَحْصَ كُو يَنْبِين عِاسِي كَدوه الله تعالى كى كلام كواس کی جگہوں سے آ گے بیجھے کر دے اور جبیبا کہتم جانتے ہو الله تعالی نے تحریف کرنے والوں پرلعنت کی ہے۔ (ترجمهازم تب)

قَالَ اللهُ تَعَالَى لِعِيْسَى إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَ كَاٰمُ اللهِ عَنْ مَّوَاضِعِهَا وَقَلُ لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْبُحَرِّ فِيْنَ كَمَا أَنْتُمْ تَعُلَّمُونَ. ( براہین احمد بہ حصہ پنجم ، روحانی خز ائن جلد ۲۱ صفحہ ۳۲ ماشیہ )

اور تَوَقِيْ طِعِي موت دينے كو كہتے ہيں۔ حبيبا كەصاحبِ كشّاف نے اس آيت كى تفسير ميں يعنی تفسير إنّیٰ، مُتَوَقِيْكَ مِيل لَكُما إِي اللَّهِ مُدِينتُك حَتْفَ انْفِك - قرآ ل شريف كى به آيت يعني ليعينسَى إني مُتَوقِيْك وَ رَا فِعُكَ إِلَىٰ تَمَامِ جَعَكُرْ بِ كَا فَيْعِلْهُ كُرِتِي ہِے كِيونكه بهارے مخالف بير كتبے ہيں كه حضرت عيسيٰ عليه السلام کا رفع زندگی کی حالت میں ہوا اور خدا تعالیٰ اس آیت میں فر ما تا ہے کہ موت کے بعدر فع ہوا۔ پس افسوں ہے اُس قوم پر کہ جو نَصِّ صرح کتاب اللہ کے مخالف دعویٰ کرتے ہیں اور قر آن شریف اور تمام پہلی کتا بیں اور تمام حدیثیں بیان کررہی ہیں کہموت کے بعدوہی رفع ہوتا ہےجس کورفع روحانی کہتے ہیں۔ جو ہرایک مومن کے لئے بعد موت ضروری ہے۔بعض متعصب اس جگہ لا جواب ہوکر کہتے ہیں کہ آیت کو إس طرح برُ هنا چاہیے کہ لیعینی اِنیْ دَا فِعْكَ اِلَیَّ وَمُتَوَقِّیْكَ۔ گویا خدا تعالی سے مفلطی ہوگئ کہاس نے مُتَوَقِّيْكَ كُورَا فِعُكَ يِرِمْقدِم كرديا اوريفرماياكه لِعِيْسَى إِنِّيْ مُتَوَقِّيْكَ وَرَا فِعُكَ إِنَّ - حالانكه كهنا يه تقا کہ لیعینی انی وَ افغاک الی وَمُتَوَقِیْکَ ہائے افسوس! تعصّب س قدر سخت بلاہے کہ اس کی حمایت کے کئے کتاب اللہ کی تحریف کرتے ہیں۔ یم ل تحریف وہی پلیڈمل ہے جس سے یہودی لعنتی کہلائے اوران کی صورتیں مسنح کی گئیں۔اب بیلوگ قرآن شریف کی تحریف پرآ مادہ ہیں۔اورا گریدوعدہ نہ ہوتا کہ إنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا النِّاكْرُ وَ إِنَّا لَكُ لَحِفظُونَ (الحجر:١٠) توان لوگول سے بیامیر تھی کہ بجائے آیت اِنّی مُتَوقّیٰ ک وَ رَافِعُكَ إِنَّ كَاسِ طرح قرآن شريف ميں لكھ ديتے كه ليعِيْسَى إِنِّي رَافِعُكَ إِنَّ وَمُتَوَقِّيْكَ مُراس طرح کی تحریف بھی غیرممکن تھی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں چاروعد نے میں۔جیسا کہ وہ فر ما تا ا ہے: لِعِیْسَی اِنِّیْ مُتَوَقِیْكَ وَ رَافِعُكَ اِنَّ وَمُطَهِّدُكِّ مِنَ الَّذِیْنَ كَفُرُوا وَ جَاعِلُ الَّذِیْنَ الَّبَعُوٰكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفُرُوْآ إِلَى يَوْمِرِ الْقِيلِيهَ لِيهِ عِاروعد بِي جن يرنمبرلگاديئے گئے اور جيسا كهاحاد يبثِ صحيحه اور خود قرآن شريف سے ثابت ہے وعدہ وَ مُطَهِّدُكِ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا جو وعدہ رفع كے بعد تھا آنحضرت على الله عليه سلم كے ظہور سے پورا ہوگیا کیونکہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن کوان بیجا تہمتوں سے یاک کیا جو یہود اور نصاريٰ نے أن يرلكا كي تھيں۔اس طرح يہ چوتھا وعدہ يعنى وَ جَاعِكُ الَّذِينَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْآ إلى يَوْمِ الْقِيلِيكَةِ اسلام كَ غلبها ورشوكت سے پورا ہو گيا۔ پس اگر مُتَوَقِّيْكَ كے لفظ كومتاخر كيا جائے اور لفظ رًا فِعْكَ إِنَّ مقدم كيا جائے - جيسا كه جمارے مخالف جاہتے ہيں تواس صورت ميں فقره رَا فِعُكَ إِنَّ فقره مُطَهِّدُكَ سے پہلے نہیں آسكتا كيونكه فقرہ مُطَهِّدُكَ كاوعدہ پورا ہو چكاہے اور بموجب قول ہمارے مخالفوں ك مُتَوَقِيْكَ كاوعده البحى لورانهيں موااور إسى طرح يفقره مُتَوَقِيْكَ وعده وَجَاعِلُ الَّذِينَ الَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوَّا إِلَى يَوْمِ الْقِيلِيةِ كَيهِلِهِي نهين آسكتا كيونكه وه وعده بھي پورا ہو چکا ہے اور قيامت كے دن تک اس کا دامن لمباہے۔ پس اس صورت میں توقی کا لفظ اگر آیت کے سر پر سے اٹھادیا جائے تو اس کو کسی دوسرے مقام میں قیامت سے پہلے رکھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ سواس سے توبیدا نِرم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے بعد مریں گے اور پہلے مرنے سے بیر تیب مانع ہے۔ اب دیکھنا چاہیئے کہ قر آن شریف کی بیر رامت ہے کہ ہمارے خالف یہودیوں کی طرح قر آن شریف کی تحریف پر آمادہ تو ہوئے مرقا در نہیں ہوسکے اور کوئی جگہ نظر نہیں آتی جہاں فقرہ دا فیے گئے کو اپنے مقام سے اُٹھا کر اُس جگہ در کھا جائے۔ ہرایک جگہ کی خانہ پُری ایسے طور سے ہوچی ہے کہ دست اندازی کی گنجائش نہیں اور دراصل یہی جائے۔ ہرایک جگہ کی خانہ پُری ایسے طور سے ہوچی ہے کہ دست اندازی کی گنجائش نہیں اور دراصل یہی ایک آیت یعنی آیت لیجی آئی اِن مُنتو فِیْ کُو دَا فِیْ کُول اِن کُل ایک اللہ جن کے لئے کافی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دوہ دفع جس پہلے کیونکہ خدا کی گواہی کو قبول نہ کرنا ایما ندار کا کام نہیں اور جب کہ بموجب نس قرآن رفع موت کے بعد ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ بیوبی رفع ہے جس کا ہرایک ایما ندار کے لئے مرنے قرآن رفع موت کے بعد ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ بیوبی رفع ہے جس کا ہرایک ایما ندار کے لئے مرنے کے بعد خدا تعالی کا وعدہ ہے۔

کے بعد خدا تعالی کا وعدہ ہے۔ (برائین احمد بید صدی نیمی مردعانی خزائن جلد الم صفح کے میں علیمی سے سیاس میں میں میں میں میں خوابی میں میں میں خوابی خوابی سے کہ بیوبی ہیں ہیں میں خوابی خوابی ہیں ہو سے کہ بیوبی ہو سے کے بعد خدا تعالی کا وعدہ ہے۔ (برائین احمد بید صدی نجم میں کا ہرایک ایما ندار کے لئے مرنے کے بعد خدا تعالی کا وعدہ ہے۔ (برائین احمد بید صدی نجم میں کی خزائن جارائی کے دورائی میں میں میں میں کی کے بعد خدا تعالی کا وعدہ ہے۔ (برائین احمد بید صدی نجم میں کی خزائن جارائی کیا تدار کے لئے مرنے کے بعد خدا تعالی کا دورائی کی کو تعد کے تو اس سے قرائی کی کی کی کی سے تابید سے سیاس سے کہ بیوبی میں کو تو کو کی خوابی کی کو تابید کی کی کی کی کی کو تابید کی کی کی کو تابید کی کہ کو تابید کی کو تابید کی کو تابید کی کی کو تابید کی کو تابید

اے عیسیٰ! میں تخصے طبعی موت دوں گا لیتی قتل اور صلیب کے ذریعہ سے تو ہلاک نہیں کیا جائے گا اور میں تخصے اپنی طرف اٹھا وَں گا پس بیر آیت تو بطور ایک وعدہ کے تھی۔

(براہین احمد پیچھے ،روحانی خزائن جلدا ۲ صفحہ ۷۸،۳۷۷)

مومن وہ ہوتا ہے جودوسرے کے حال سے عبرت پکڑے۔ اگر نزول کا لفظ احادیث میں موجود ہے تو موت عیسی کے الفاظ قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہیں اور توقی کے معنے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم موت عیسی کے الفاظ قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہیں اور توقی کے معنے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسل اور صحابہ سے بجز مارد یئے کے اور ثابت نہیں ہوئے۔ پس جب اصل مسئلہ کی حقیقت یہ کھی تو نزول اس کی فرع ہے اس کے وہی معنے کرنے چاہئیں جو اصل کے مطابق ہوں۔ اگر تمام دنیا کے مولوی متفق ہو کرآیت لیجیئیتی اِنی مُتوقید کے اور آیت فکہ آتا تو فیڈنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سی صحابی سے بجز مارد سے کے کوئی اور معنے ثابت کرنے چاہیں تو ان کے لئے ہر گر ممکن نہیں۔ اگر چہاس غم میں مرجا نمیں۔ اس وجہ سے امام ابن حزم اور امام مالک اور امام بخاری اور دوسرے بڑے بڑے بڑے اکا برکا یہی مذہب ہے کہ در حقیقت حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ افسوس کہ جاہل مولویوں نے ناحق شور مجایا اور آخر حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہی ہوئی جس کے ثبوت سے وہ ایسے نادم ہوئے کہ بس مرگئے۔ وہی اللہ پر کم توجہ حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہی ہوئی جس کے ثبوت سے وہ ایسے نادم ہوئے کہ بس مرگئے۔ وہی اللہ پر کم توجہ

رکھنے سے بیتمام مصیبتیں ان پر پڑیں۔مولویوں نے بیٹھی نہ سوچا کہ خدا تعالیٰ نے آج سے سولہ برس پہلے الہام مندرجہ براہین احمد بی بیٹ اس عاجز کا نام عیسیٰ رکھا ہے، کیاانسان اتنالمبامنصوبہ کرسکتا ہے کہ جو افتر اسولہ برس کے بعد کرناتھااس کی تمہیداتنی مدت پہلے ہی جمادی اورخدا نے بھی اس قدر کمبی مہلت دے دی جس کی دنیا میں جب سے دنیا شروع ہوئی کوئی نظیر نہیں پائی جاتی۔ والسّلام علی من اتبع المهدیٰ۔ جس کی دنیا میں جب سے دنیا شروع ہوئی کوئی نظیر نہیں پائی جاتی۔ والسّلام علی من اتبع المهدیٰ۔ (ضاء الحق، روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۲۰۰۳)

معلوم رہے کہ زبان عرب میں لفظ تَوَقِیْ صِر ف موت دینے کونہیں کہتے بلکہ طبعی موت دینے کو کہتے ہیں جو بذریع قتل وصلیب یا دیگر خارجی عوارض سے نہ ہو۔اسی لئے صاحب کشاف نے جوعلامہ لسان عرب ہے اس مقام میں تفسیر إنّی مُتوفّی فی میں لکھا ہے کہ إنّی مُونِدُك حَدَّف أَنْفِك يعني ميں تجھے طبعی موت دول گا ۔ اس بناء پرلسان العرب اور تاج العروس میں لکھا ہے ۔ توفی الْمَیّتِ : السّبِیْفَاءُ مُلَّ تِهِ الَّتِيْ وُفِيَتْ لَهُ وَ عَدِ التَّامِهِ وَشُهُوْدِ ﴿ وَ أَعُوامِهِ فِي اللَّهُ نَيَا - يَعِيْ مر ف والح كا تَوَفَّى سے مرادي ہے کہ اس کی طبعی زندگی کے تمام دن اور مہینے اور برس پورے کئے جائیں اور پیصورت اُسی حالت میں ہوتی ہے جب طبعی موت ہو بذریعی کی نہ ہو۔ (براہین احمدیہ حصہ پنچم، روحانی خزائن جلدا ۲ صفحہ ۷۷ ساشیہ) اس جگداس بات يرضدكرنا به فائده به كه توقي كمعن مارنانهيس - كونكداس بات يرتمام أتمه لغت عرب اتفاق رکھتے ہیں کہ جب ایک علَم پر یعنی کسی شخص کا نام لے کر تَدَوِقِ کا لفظ اُس پر استعال کیا جائے مثلاً کہا جائے تو فی الله وریا تواس کے یہی معنے ہوں گے کہ خدانے زید کو مار دیا۔ اس وجہ سے ائمہ لغت ایسے موقع پر دوسرے معنے لکھتے ہی نہیں، صرف وفات دینا لکھتے ہیں۔ چنانچہ لسان العرب میں ہارے بیان کےمطابق بیفقرہ ہے: تُوُفِی َ فَلانٌ وَ تَوَقَّهُ اللهُ إِذَا قَبَضَ نَفْسَهُ وَ فِي الصِّحَاجِ إِذَا قَبَضَ رُوْ حَهُ - يعنى جب يه بولا جائے گا كه تُوُفِي فَلان يا بيكها جائے گا تَوَفَّهُ اللهُ تواس كے صرف يهي معن مو نكى كه فلال شخص مر كيااورخداني أس كومارديا - إس مقام مين تاج العروس ميس بيفقره لكها به: تُوثِي فَلانٌ إِذَا مَاتَ يَعِنى تُوُفِيّ فَلانُ الشَّخْصِ كَي نسبت كهاجائے گاجب وه مرجائے گا۔ دوسرافقره تاج العروس میں بیلھا ج: تَوَقَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا قَبَضَ نَفْسَهُ لِعَنى بِفَقره كَم تَوَقَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اس مقام ميس بولا جائے گا۔ جب خداکسی کی روح قبض کرے گا اور صحاح میں لکھا ہے: تَوَقَّهُ اللهُ قَبَضَ دُوْمَهُ لِعِنِي اس فقره تَوَقَّهُ اللَّهُ كے بیمعنے ہیں کہ فلا شخص کی روح کوخدا تعالی نے قبض کرلیا ہے اور میں نے جہاں تک ممکن تھا صحاح سے اور دوسری احادیث نبویہ پرنظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور صحابہ اللہ علیہ وسے یہ کلام اور تع تابعین کے کلام میں کوئی ایک نظیر بھی الی نہیں پائی جاتی جس سے یہ عابت ہو کہ کسی علم پر تو فی کا لفظ آیا ہو یعنی کسی شخص کا نام لے کر تو فی کا لفظ اس کی نسبت استعال کیا گیا ہو اور خدا فاعل اور وہ شخص مفعول بہ طبرایا گیا ہواور الی صورت میں اس فقرہ کے معنے بجر وفات دینے کے کوئی اور کئے گئے ہوں بلکہ ہرایک مقام میں جب نام لے کرکسی شخص کی نسبت تو فی کا لفظ استعال کیا گیا ہے اور اس جا کہ خدا فاعل اور وہ شخص مفعول بہ ہے جس کا نام لیا گیا ہے تو اس سے بہی معنے مراد لئے گئے ہیں کہ وہ فوت ہوگیا ہے۔ چنا نجا لیا گیا ہے تو اس سے بہی معنے مراد لئے گئے ہیں کہ وہ فوت ہوگیا ہے۔ چنا نجا لی فظیر یں جھے تین نوسے بھی زیادہ احادیث میں ملیں۔ جن سے ثابت ہوا کہ جہاں کہیں تو فی کے لفظ کا خدا فاعل ہواور وہ شخص مفعول بہ ہوجس کا نام لیا گیا ہے تو اس جگہ صرف مار دینے کے معنے ہیں نہ اور کئے گئے ہیں نام لیا گیا ہے تو اس جگہ مرا با وجود تمام ترتلاش کے ایک بھی الی حدیث مجھے نہ ملی جس میں تو فی کے فعل کا خدا فاعل ہوا ور وہ تحق کم مولی جہوس کا نام لیا گیا ہوا ور اس جگہ بجز مار نے فعل کا خدا فاعل ہوا ور مفعول بہ شہرایا گیا ہوا ور راہین احمد یہ حص کے کوئی اور معنے ہوں۔

(براہین احمد یہ حصے نیخ میں وحق کی خوا کی خوا کی خوا کی خوا کر اس کے کوئی اور معنے ہوں۔

علامہ زمخشری آیت اِنِی مُتو قین کے یہی معنے کرتا ہے کہ اِنی مُویہ تُک کے تین اے عیسی!

میں مجھے طبعی موت ماروں گا۔ کے تیف لغت عرب میں موت کو کہتے ہیں اور اَنْف کہتے ہیں ناک کو۔اور عربوں
میں قدیم سے یہ عقیدہ چلا آتا ہے کہ انسان کی جان ناک کی راہ سے نکلتی ہے۔اس لئے طبعی موت کا نام انہوں
میں قدیم سے یہ عقیدہ چلا آتا ہے کہ انسان کی جان ناک کی راہ سے نکلتی ہے۔اس لئے طبعی موت کے کل پر ہوتا ہے
اور جہال کوئی شخص قبل کے ذریعہ سے ہلاک ہووہاں قبل کا لفظ استعال کرتے ہیں اور یہ ایسا محاورہ ہے کہ جو کسی
عربی دان پر پوشیدہ نہیں۔ ہاں! یہ عرب کے لوگوں کا قاعدہ ہے کہ بھی ایسے لفظ کو کہ جو اپنی اصل وضع میں
استعال اس کی کسی خاص محل کے لئے ہوتا ہے ایک قرید تھا نم کر کے کسی غیر محل پر بھی مستعمل کردیتے ہیں یعنی
استعال اس کا وسیع کردیتے ہیں اور جب ایسا قرید موجود نہ ہوتو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ لفظ
ابین اصل وضع پر استعال پاوے۔
(براہین احمد یہ حسی نجم ، روحانی خزائن جلد الاصفحہ اسی جونکہ یہود یوں کے عقیدہ کے موافق کسی نبی کا رفع روحانی طبعی موت پر موقوف ہے اور قبل اور صلیب رفع
روحانی کا مانع ہے اس کئے خدا تعالی نے اول یہود کے رد کے لئے یہذکر فرمایا کو یسٹی کے لئے طبعی موت ہوگی

اور پھر چونکہ رفع روحانی طبعی موت کا ایک نتیجہ ہے اس لئے لفظ مُتَوَقِّیْكَ کے بعد رَافِعُكَ إِكَّ لَكھ دیا۔ تا

یبود یول کے خیالات کا پورارد ہوجائے۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحہ ۸۲ سماشیہ)

جولوگ اپنے خدا کی پوری محبت اور پوری اطاعت اختیار کرتے ہیں اور پورے صدق اور وفاداری سے اُس کے آسانہ پر جھکتے ہیں اُن کو خاص طور پر ایک کامل زندگی بخثی جاتی ہے اوران کے فطرتی حواس میں بھی بہت تیزی عطا کی جاتی ہے اوران کی فطرت کو ایک نور بخشا جاتا ہے جس نور کی وجہ سے ایک فوق العادت روحانیت اُن میں جوش مارتی ہے اور تمام روحانی طاقتیں جو دنیا میں وہ رکھتے تھے موت کے بعد بہت وسیع کی جاتی ہیں اور نیز مرنے کے بعد وہ اپنی خدادادمنا سبت کی وجہ سے جو حضرت عرب سے رکھتے ہیں آسان پر اُٹھائے جاتے ہیں جس کوشریعت کی اصطلاح میں رفع کہتے ہیں لیکن جومومن نہیں ہیں اور جو خدا تعالی سے صاف تعلقات نہیں رکھتے بیزندگی ان کونہیں ملتی اور نہ بیصفات ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس لئے وہ لوگ مُردہ کے تکم میں ہوتے ہیں۔ (چشمہ میسی، روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۲ سرحاشیہ)

قرآن شریف سے توصرف رفع الی الله خابت ہے جوایک روحانی امر ہے نہ رفع الی السّباَء اور یہود یوں کا اعتراض تو یہ تھا کہ جو تحص لکڑی پر لئکا یا جا وے اُس کا رفع روحانی دوسر نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف نبیں ہوتا اور یہی اعتراض دفع کرنے کے لائق تھا۔ پس قرآن شریف نے کہاں اس اعتراض کو دفع کیا ہے یعنی اس تمام نزاع کی بنیاد ہے تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ عینی مصلوب ہوگیا ہے اور جو شخص مصلوب ہوائس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نبیں ہوتا اس لئے عینی گا اور نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف رفع روحانی نبیں ہوالبندا وہ موئن نبیں ہوالبندا وہ موئن نبیں ہوالبندا وہ موئن نبیں ہوالبندا ہوگیا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف رفع روحانی نبیں ہوالبندا ہو گا فیصلہ کرنا تھا۔ پس اگر خدا تعالیٰ کی اس یہ فیصلہ نبیں کیا تو ہوا ہے۔ خدا نے توایک جھگڑ ہے کا فیصلہ کرنا تھا۔ پس اگر خدا تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ فیصلہ نبیں کیا تو ہوا ہو کہ کہ سر مقام میں یہ فیصلہ کرنا تھا۔ پس اگر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتی ہوا ہو۔ خدا نے توایک جھگڑ ہو کہ نبی کیا تو وہ کہ کہ تھگڑ اتو یہود کی طرف سے روحانی رفع کا تھا اور خدا ہے کہ کھیٹی مع جسم دوسرے آسان پر ببیٹا ہے۔ کہ جھگڑ اتو یہود کی طرف سے روحانی رفع کا تھا اور خدا ہے کہ کھیٹی مع جسم دوسرے آسان پر ببیٹا ہے۔ کہ جھگڑ اتو یہود کی طرف سے روحانی رفع کا تھا اور خدا ہے کہ کھیٹی مع جسم دوسرے آسان پر ببیٹا ہے۔ کہ بھگڑ اتو یہود کی طرف میں بروحانی رفع کا تھا اور خدا ہے کہ کھیٹی مع جسم دوسرے آسان پر ببیٹا ہے۔ کہ بھگڑ اتو یہود کی طرف میں بروحانی رفع شرط ہے۔

پس اس جگہ اس جھٹرے کے فیصلہ کے لئے یہ بیان کرنا تھا کہ نعوذ باللہ! عیلی ً لعنتی نہیں ہے بلکہ ضرور رفع روحانی اس کونصیب ہواہے۔ ماسوااِس کے قر آن شریف میں جور فع کے پہلے تو فی کا لفظ لایا گیاہے بیصرتے اس بات پر قرینہ ہے کہ بیروہ رفع ہے جو ہرایک مومن کوموت کے بعدنصیب ہوتا ہے اور تو فی کے بید معنی کرنا کہ زندہ آسان پر حضرت عیسی اٹھائے گئے میر بھی یہود یوں کی طرح قر آن شریف کی تحریف ہے۔ قر آن شریف اورتمام حدیثوں میں تو فی کالفظ قبض رُوح کے بارہ میں استعال یا تاہے کسی مقام میں ان معنول يراستعال نهيل مواكه كوئي شخص معجسم زنده آسان يرأثها يا كيا\_

ماسوااس کےان معنوں سے توا قرار کرنا پڑتا ہے کہ قرآن شریف میں عیلی کی موت کا کہیں ذکر نہیں اور اس نے بھی مرنا ہی نہیں کیونکہ جس جگہ اور جس مقام میں حضرت عیسی کی نسبت تو فی کالفظ ہو گاوہاں یہی معنی كرنے يرس كے كه مع جسم آسان ير چلا گيا يا جائے گا پھر موت اس كى كس طرح ثابت ہوگى؟

(تذكرة الشهادتين، روحاني خزائن جلد • ٢ صفحه ١٨٠١)

یے تقیدہ کھلے طور پر قرآن شریف کے مخالف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ سب لوگ حضرت عیسیٰ کو قبول كرليس كي كيونكه الله تعالى قرآن شريف مين فرماتا ہے: يعِينيْسى إنيّ مُتَوَقِيْكَ وَ رَافِعُكَ إِنَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ التَّبَعُوْكَ فَوْقَ النَّذِينَ كَفَرُوْاْ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِيَةِ يَعِن الْعَيْسُ میں تجھے مُوت دُوں گا اور پھر مُوت کے بعد مومنوں کی طرح اپنی طرف تجھے اُٹھاؤں گا اور پھرتمام تہمتوں سے تجھے بڑی کروں گااور پھر قیامت تک تیرے تبعین کو تیرے مخالفوں پر غالب رکھوں گااب ظاہر ہے کہا گر قیامت سے پہلے تمام لوگ حضرت عیسیٰ پرائمان لے آئیں گے تو پھروہ کون سے مخالف ہیں جو قیامت تک (حققة الوحي، روحاني خزائن جلد ۲۲ صفحه ۲ ۳) رہیں گے۔

الله تعالى نے جو ليعينيسي إنى مُتوقِيْك وَ رَافِعُك إلى فرماياہے اس كے معنے جسم مع روح كے اٹھائے جانے کے نہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں ذِكْرُ التَّوَقِيُّ قَبْلَ الرَّفْعِ، وَإِنَّ هٰنَا الرَّفْعَ | توقى كاذكررفع سے يہلكيا كيا سے اور يرفع بعدموت ہرمومن کاحق ہے۔ یہ بات قرآن کریم اوراحادیث اور روایات سے ثابت ہے۔ یہودی حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع دوسرے مومنوں کی طرح نہیں ہوگا اور نہ وہ زندہ کیے جائیں گے اس کی وجہ پیٹھی کہوہ آپ کو کا فر گر دانتے

وَأَمَّا مَا قَالَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى: لِعِيْسَى إِنَّى مُتَوَقِّيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَىَّ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ رَفْعَ الْجِسْمِ مَعَ الرُّوْجِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ حَقُّ كُلِّ مُؤْمِنِ بَعْلَ الْمَمَاتِ، وَهُوَ ثَابِتُ مِّنَ الْقُرُانِ وَالْأَحَادِيْثِ وَالرَّوَايَاتِ. وَإِنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوُا مُنْكِرِيْنَ بِرَفْعِ عِيْسَى، وَيَقُوْلُونَ إِنَّ عِينْسِي لَا يُرْفَعُ كَمَثَل الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يُحْلِي، وَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوُا يُكَفِّرُوْنَهُ وَلَا يَخْسَبُوْنَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِمُ فِيُ هٰزِهِ الْايةِ-

(الإستفتاء ،حقيقة الوحى، روحاني خزائن جلد ٢٢ صفحه ١٣٥ حاشيه)

فَانْظُرُ كَيْفَ شَهِدَ اللهُ عَلَى وَفَاتِهِ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ؛ وَمَعُلُومٌ أَنَّ الرَّفْعَ وَتَطْهِيْرَ ذَيْلِ الْمَسِيْح مِنْ إِلْزَامَاتِ الْيَهُوْدِ وَبُهْتَانَاتِهِمْ، وَغَلَبَةَ ۚ أَهُلِ الْحَقِّ وَضَرْبَ النِّلَّةِ عَلَى الْيَهُوْدِ. وَجَعْلَهُمْ مَغْلُوْبِيْنَ مَقْهُوْرِيْنَ تَحْتَ النَّصَارى وَ الْمُسْلِمِيْنَ لَقَلُوقَعَتْ هٰنِهِ الْأَنْبَآءُ وَالْمَوَاعِيْلُ كُلُّهَا وَتَمَّتُ وَظَهَرَتُ. وَمَا وَقَعَتُ إِلَّا عَلَى صُوْرَتِهَا وَ تَرْتِيْمِهَا، وَقَدِ انْقَضَتْ مُدَّةٌ طَوِيْلَةٌ عَلَى ظُهُوْرِهَا وَوُقُوعِهَا، فَكَيْفَ يَعْتَقِدُ عَاقِلُ بَالِغٌ ذُوۡ عَقٰلِ سَلِيۡمٍ وَفَهُمِ مُّسۡتَقِيۡمِ بِأَنَّ خَبْرَ التَّوَفِّي الَّذِينَ قُدِّيمَ عَلَى هٰذِيهِ الْأَخْبَارِ فِي تَرْتِيْبِ الْآيَةِ الْمَوْصُوْفَةِ هُوَ غَيْرُ وَاقِعٍ إِلَى وَقُتِنَا هٰنَا. وَمَا مَاتَ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ إِلَى هٰنَا الزَّمَانِ الَّذِي فَسَلَ بِضَلَالَاتِ أُمَّتِه، بَلُ يَمُوْتُ بَعْدَانُزُوْلِهِ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مَعْلُوْمٍ وَّلَا يَخْفَى سَخَافَةُ هٰنَا الرَّأْيِ عَلَى الْمُتَفَكِّرِينَ. وَالْقَائِلُونَ مِحَيَاةٍ الْمَسِيْح لَمَّا رَأُوا أَنَّ الْآيَةَ الْمَوْصُوْفَةَ تُبَيِّنُ وَفَاتَهُ لِتَصْرِئِحُ لَّا يُمْكِنُ إِخْفَآءُهُ جَعَلُوا يُؤَوِّلُوْنَهَا بِتَأْوِيْلَاتٍ رَكِيْكَةٍ وَّاهِيَةٍ، وَقَالُوْا إِنَّ لَفُظَ التَّوَفِّي فِي ايتِهِ لِعِيشَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ كَانَ

سے اور آپ کو مومن خیال نہیں کرتے سے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کے خیال کی تر دید کی ہے۔ (ترجمہ از مرتب)

د مکھے خدا نے اپنی روشن کتاب میں اس کی وفات پرکسی شہادت دی ہے اور ظاہر ہے کہ سے کا رفع اور اس کے دامن کا یہود کے الزاموں اور بہتانوں سے یاک کرنا اور اہل حق کا غلبہ اور یہود یر ذلّت کا چھا جانا اور نصاری اور مسلمانوں کے نیچ مغلوب ومقهور ہونا پیسب وعدے اپنی ترتیب اورصورت پر بورے ظاہر ہو چکے ہیں اوران کے ظهور پرلمباز مانه گزر چکاہے پس کوئی عاقل بالغ جو عقل سلیم اور فہم متنقیم رکھتا ہو کب باور کرسکتا ہے کہ توفّى كاوعده جوآيتِ موصوفه كى ترتيب مين سب وعدول سےاول ہےوہ اب تک داقع نہ ہواور عیسیٰ بن مریم اس زمانه تک بھی نه مرے جواس کی امت کی ضلالتوں سے فاسد ہو چکا ہے بلکہ سی غیر معلوم وقت میں نازل ہونے کے بعد مرے گااور سوچنے والول پر اس رائے کا ضعف اور فساد پوشیدہ نہیں۔اورسیح کی حیات کے قائلوں نے جب دیکھا که آیت موصوفه اس کی وفات کو ہتھریج بیان کرتی ہے کہ جس کا اخفاممکن نہیں توضعیف اور رکیک تاویلیں کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ آیت ایعیلیسی إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ مِين لفظ توفّى في الحقيقت ان سب

واقعات سے مؤخر تھا لینی عیسیٰ کے رفع اور آنحضرت کی بعثت کے ساتھ بہتانوں سے ان کی تطہیر کرنے اور یہود پرمسلمانوں کے غالب ہونے اوران کےمغلوب ہونے سےمؤخر ہے کیکن خدا نے نظم کلام کے واسطےمضطر ہوکراس کومقدم کر دیا ہے اور باوجوداس کے کچھ ضروری فقرے حذف کر دیئے ہیں اور چونکہ رعایت نظم کے لئے مضطر کیونکہ اضطرار کی وجہ سے الفاظ غیر کل میں رکھے ہیں اور قرآن کوٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اور بیآیت کریمہان کے خیال میں درحقیقت یوں تھی اے عيسى ميں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھ کو منکروں کے بہتانوں سے یاک کروں گا اور تیرے متبعین کومخالفوں پر قیامت تک غلبہ دوں گا پھرآ سان سے تجھے اتاروں گا پھراس کے بعد تجھے وفات دوں گا۔ پس دیکھو کہ کس طرح کلام الٰہی کو ہٹاتے ہیں اوراس پران کے پاس کوئی دلیل نہیں ہےا پنی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں حالانکہ ان کے لئے مناسب نہ تھا کہ قرآن میں کلام کرتے لیکن ڈرتے ڈرتے۔اورتم جانتے ہو کہاللہ ایسے

مُؤَخَّرًا فِي الْحَقِيْقَةِ مِنْ كُلِّ هٰذِيوِ الْوَاقِعَاتِ، يَعْنِي مِنْ رَّفْعِ عِيْسِي وَتَطْهِيْرِ لا مِنَ الْبُهْتَا نَاتِ بِبَعْثِ النَّبِيِّ الْمُصَدِّقِ وَ غَلَبَةِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى الْيَهُودِ وَجَعُلِ الْيَهُوْدِ مِنَ السَّافِلِيْنَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَّمَ لَفُظَ "الْمُتَوَقِّيُ" عَلَى لَفُظِ " رَافِعُكَ" وَعَلَى لَفُظِ "مُطَهِّرُكَ" وَغَيْرِهَا مَعَ حَنْفِ بَعْضِ الْفِقَرَاتِ الضُّرُورِيَّةِ رِعَايَةً لِصَفَآءِ نَظْمِ الْكَلَامِ كَالْمُضْطَرِّيْنَ وَكَانَ اللَّفُظُ الْمَنْ كُورُ لِيَعْنِي إِنِي اللَّهُ الْمَنْ كُورُ لِيَعْنِي إِنِي اللَّ مُتَوَقِينَكَ فِي اخِرِ الْفَاظِ الْآيَةِ، فَوَضَعَهُ اللهُ فِي مؤخرتها البذااس تقدم وتاخير مين خدا معذور ب أُوَّلِهَا اضْطِرَارًا لِّرِعَايَةِ النَّظْمِ الْمُحُكِّمِ، وَكَانَ اللَّهُ فِي هٰنَا التَّأْخِيْرِ وَالتَّقْدِيْمِ مِنَ الْمَعْنُاوْرِيْنَ، فَلِأَجُلِ هٰنَا الْاِضْطِرَارِ وَضَعَ الْأَلْفَاظَ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا وَجَعَلَ الْقُرْانَ عِضِيْنَ. وَالْآيَةُ بِزَعْمِهُمْ كَانَتْ فِي الْأَصْلِ عَلَى هٰذِهِ الصُّوْرَةِ: يَا عِيْسَى إِنِّي رَافِعُك إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ مُنَزِّلُك مِنَ السَّمَآءِ ثُمَّ مُتَوَقِّينك فَانْظُر البرلت بين اوراس كِلمات كوا بن ابن جكد كَيْفَ يُبَدِّلُونَ كَلَامَرِ اللهِ وَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهَا، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ بُرْهَانِ عَلَى هٰنَا. إِنْ يَّتَبِعُونَ إِلَّا أَهُوَآءَهُمْ، وَمَا كَانَ لَهُمُ أَنْ يَّتَكَلَّمُوا فِي الْقُرُانِ إِلَّا خَآئِفِيْنَ. وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ مُنَزَّةً عَنْ هٰذِيهِ الْإِضْطِرَارَاتِ، اضطرارول سے پاک ہے اور اس كے سب كلام

وَكَلَامُهُ كُلُّهُ مُرَتَّبُ كَالْجَوَاهَرَاتِ، وَالتَّكُلُّمُ فِي شَأْنِهِ بِمِثْلِ ذٰلِك جَهَالَةٌ عَظِيْمَةٌ، وَسَفَاهَةٌ شَنِيْعَةٌ، وَ مَا يَقَعُ فِي هٰنِهِ الْوَسَاوِسِ إِلَّا الَّذِي نَسِى قُدُرَةَ اللهِ تَعَالَى وَ قُوْتَهُ وَ حَوْلَهُ، وَاحْتَـقَرَهُ وَمَا قَدَرَهُ حَقَّ قُوْتَهُ وَ حَوْلَهُ، وَاحْتَـقَرَهُ وَمَا قَدَرَهُ حَقَّ قَدُرِهِ، وَ مَا عَرَفَ شَأْنَ كَلَامِه، بَلِ الْجَتَرَأُ وَأَلْحَقَ كَلَامَ اللهِ بِكَلَامِ الشَّاعِرِيْنَ.

وَكَيْفَ يَجُوْزُ لِأَحَدِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَّتَكَلَّمَ بِمِثْلِ هٰنَا، وَيُبَدِّلَ كَلَامَ اللهِ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِه، وَ يُحَرِّفَهُ عَنْ مَوْضِعِه مِنْ غَيْرٍ سَنَايِ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ ؛ أَلَيْسَتُ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْمُحَرِّفِيْنَ؛ وَلَوْ كَانْوُا عَلَى الْحَقِّ فَلِمَ لَا يَأْتُونَ بِبُرْهَانِ عَلَى هٰنَا التَّحْرِيُفِ مِنْ ايَةٍ أَوْ حَدِيْثٍ أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ أَوْ رَأْي إِمَامِر هُّجْتَهِدِ إِنْ كَانُوُا مِنَ الصَّادِقِيْنَ وَكَيْفَ نَقْبَلُ تَخْرِيُفَاتِهِمُ الَّتِي لَا كَلِيْلَ عَلَيْهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا نَجِدُهَا إِلَّا كَتَحْرِيْفِ الْيَهُودِ مِنْ تَلْبِيْسِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَمَّا السَّلَفُ الصَّالِحُ فَمَا تَكَلَّمُوا فِي هٰذِيهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيْلًا، بَلُ امَنُوا مُجْمِلًا بِأَنَّ الْمَسِيْحَ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ قَلْ تُؤُفِّي كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرُانِ، وَ امَّنُوا بِمُجَدِّدٍ يَّأْتِي مِنْ هٰنِهِ الْأُمَّةِ فِي اخِرِ الزَّمَانِ عِنْدَ غَلَبَةِ النَّصَارِي عَلَى

جواہرت کی طرح مرتب ہیں اور اس کی شان میں الی بات کہنی بڑی جہالت اور بیوتو فی ہے اور ایسے وسوسوں میں بجز ایسے شخص کے کوئی بھی نہیں پڑتا کہ جو اس کی قدرت اور طاقت اور حفظ کو بھلا دے اور حقیر خیال کرے اور اس کی پوری قدر نہ کرے اور اس کی کلام کی شان سے جاہل ہوا ور اس کو شاعروں کے کلام سے ملا دے۔

اورکسی مسلمان کے لئے کیوں کرجائز ہوسکتا ہے کہ وہ الیں بات منہ پر لاوے اور اللہ کے کلام کواپنی طرف سے بدلے اور خدا ورسول سے اس کے پاس کوئی سند نہ ہواور کلمات الہیہ کوان کے محل سے ادھر ادھر کرے۔کیاتحریف کرنے والوں پرخدا کی لعنت نہیں ہےاور اگر وہ حق پر ہیں تو کیوں اس تحریف پر كوئى آيت يا حديث يا قول صحابى يا قول امام دليل کے طور پر پیش نہیں کرتے اگر سیجے ہوتے تو ضرور پیش کرتے اور ہم کیوں کرائی تحریفوں کو قبول کرلیں جن پر قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل نہیں اور ہم ان کو بعینہ ان تحریفوں کی مانندیاتے ہیں جو شیطان کے دھو کے سے یہود نے کی تھیں اور سلف صالحین نے اس مسله میں مفصل کیج نہیں کہا بلکہ اجمالی رنگ میں ایمان لاتے تھے کمت مرگیا ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے اوراس پر که آخری زمانه میں جبکہ نصالای روئے زمین پرغالب ہوجاویں گےتواس اُمّت میں سےایک مجدد

وَجُهِ الْأَرْضِ اللهُ عِيْسَى بَنُ مَرْيَمَ، وَفَوَّضُوْا تَفْصِيْلَ لَمْنِهِ الْحَقِيْقَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَفَوَّضُوْا تَفْصِيْلَ لَمْنِهِ الْحَقِيْقَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَمَا دَخَلُوا فِى تَفَاصِيْلِهِ قَبْلَ الْوُقُوعِ، وَكَلْكَ كَانَتْ سِيْرَهُ لَمْ فِى الْأَنْبَآءِ الْمُسْتَقْبِلَةِ كَالْكَ كَانَتْ سِيْرَهُ لَمْ فِى الْأَنْبَآءِ الْمُسْتَقْبِلَةِ كَالْكِ كَانَتْ سِيْرَهُ لَمْ فِى الْأَنْبَآءِ الْمُسْتَقْبِلَةِ كَالَفُ مِنْ بَعْدِهِمُ كَلْفُ أَضَاعُوا سُنَّتَ لَهُمْ وَتَرَكُوا سِيْرَتَهُمْ، وَلَمْ لُولِهِ إِلَى مَا اللهَ تَهْمُ وَلَوْلِهِ إِلَى مَا اللهَ تَهْمُ وَلَوْلُهِ إِلَى مَا اللهَ تَهْمُ وَلَوْلُهِ إِلَى مَا اللهَ تَهْمُ وَلَوْلُهُ إِلَى مَا اللهَ تَهْمُ وَلَوْلُهُ إِلَى مَا اللهُ تَهُمُ وَلَوْلًا عِلْكُ وَلَا عَلَيْهِ كَأَنَّهُمْ عَرَفُوا أَنْفُوا مِنَ اللهِ يَقِيْدًا وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا مِنَ اللهِ يَقِيْدًا وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا مِنَ اللهِ اللهِ يَقِيْدًا وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ يَقِيْدًا وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(حملمة البشر كي روحاني خزائن جلد ٧ صفحه ١٩٨٣ تا ١٩٨)

وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي تَرْتِيْبِ هٰنِهِ الْاَيَةِ كَانَتُ هٰنِهِ الْهَوَاعِيْلُ كُلُّهَا بَعْلَ وَعُلِ التَّوَقِّيُ كُلُّهَا بَعْلَ وَعُلِ التَّوَقِّيُ مُقَلَّمًا عَلَى كُلِّهَا، وَقَلِ وَكَانَ وَعُلُ التَّوَقِّيُ مُقَلَّمًا عَلَى كُلِّهَا، وَقَلِ وَكَانَ وَعُلُ التَّوَقِي مُقَلَّمًا عَلَى كُلِّهَا، وَقَلِ التَّقَقِ الْقَوْمُ عَلَى أَنَّهَا وَقَعَتْ بِتَرْتِيْبٍ يُّوْجَلُ فِي الْاِيَةِ، فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ لَفُظَ التَّوَقِي مُؤَخَّر فِي الْاَيْةِ وَلَى مُؤَنِّى بَعْلَ الرَّفِح وَقَبُلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَلُ تُوفِي بَعْلَ الرَّفْح وَقَبُلَ وَقُوع الْمَوَاعِيْلِ الْبَاقِيَةِ، وَهٰذَا فِي الرَّفْح وَقَبُلَ فَقُط وَقُوع الْمَوَاعِيْلِ الْبَاقِيَّةِ، وَهٰذَا فِي الرَّفْح وَقَبُلَ فِي السَّلَامُ قَلْ الْمُعَالِفِيْنَ وَلَوْ قُلْنَا انَّ لَفُظَ وَقُوع الْمَوَاعِيْلِ الْبَاقِيَّةِ، وَهٰذَا فِي اللَّوْفِي وَقَعْ فِي اللَّهُ وَمُعَلِق مِنَ النَّذِينَ اللَّهُ وَقُوع وَقَعْ فِي وَقَعْ فِي تَرْتِيْبِ السَّلَامُ مِنَ الْمُعَالِفِيْنَ وَفَا قَعْلِ وَقَعَ فِي تَرْتِيْبِ السَّلَامُ مِنَ الْمُعَلِي وَمُعَلِ وَقَعَ فِي تَرْتِيْبِ الْمُعَلِي وَمُعَلِق وَمُعَلِّ وَقَعَ فِي تَرْتِيْبِ الْمُعَلِقُولُ وَمُقَالًا أَنْ الْمَوْلِ وَقُعَ فِي وَقَعَ فِي تَرْتِيْبِ الْمُعَلِقُ وَمُعَلِق وَلَا وَمُقَالَامُ مِنَا أَنْ الْمَوْلِ وَقَعَ فِي تَرْتِيْبِ الْمُعَلِقِيْلِ الْمُعَلِي وَلَا وَمُقَالَامِ مِنَا أَنْ الْمُعَلِقُ وَمُعَلِق وَعُمْ وَقَعَ فِي تَرُتِيْبِ اللْمَاتِيْمِي اللّهِ وَمُعْتَقِلُ اللّهُ الْمُعَلِقِيْلِ الْمِنْ الْمُعَلِق وَمُعَلِق وَلَى الْمُعَلِقُولُ وَالْمَعْلِي الْمُعَلِق وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُعَلِق وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعْلِقِيلُ الْمِيْلِ الْمُنْ الْمُعْلِق وَلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلِ اللْمُولِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِق وَلَا اللّهُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

آئے گا جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اور اس کی تفصیل کو انہوں نے خدا تعالیٰ کے سپر دکیا اور واقع ہوئے کے پہلے اس کی تفصیل کے پیچے نہیں پڑے جیسا کہ آئندہ زمانہ کی پیش گوئیوں میں ان کی عادت تھی اور سب صالحین کی یہی عادت ہے پھران کے بعدالی ذریت آئی جنہوں نے ان کی عادت اور سیرت کو ضائع کر دیا اور قال اللہ قال، الرسول کی اپن خواہشوں کے مطابق تا ویلیں کر دیں اور پھراییا اپن خواہشوں کے مطابق تا ویلیں کر دیں اور پھراییا اصرار کیا گویا کہ خدائی اسرار کو انہوں نے یقیناً جان لیا اور ان کو پورا تھین حاصل ہے۔ (ترجمہاز مرتب)

اورتو جانتا ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے اس آیت میں جتنے وعدے ہیں وہ تو قی کے وعدے کے بعد ہیں اور تو قی کا وعدہ ان سب سے مقدم ہے اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر انفاق ہے کہ آیت میں موجود ترتیب کے مطابق ہی وہ وعدے پورے موجود ترتیب کے مطابق ہی وہ وعدے پورے ہوئے ہیں اگر ہم یہ فرض کرلیں کہ لفظ تو قی رفع کے لفظ سے مؤخر ہے تو ہمارے لئے اس بات کا اقرار کرنا بھی ضروری گھبرے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات رفع کے بعد اور باقی وعدوں کے پورا ہونے کی وفات رفع کے بعد اور باقی وعدوں کے پورا ہونے سے پہلے واقع ہوگئی ہے حالا نکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ لفظ تو قی، مُطَقِد گئی مِن الّذِین کَفُدُوا کے جملہ کہ لفظ تو قی، مُطَقِد گئی مِن الّذِین کَفُدُوا کے جملہ کہ لفظ تو قی، مُطَقِد گئی مِن الّذِین کَفُدُوا کے جملہ کہ لفظ تو قی، مُطَقِد گئی مِن الّذِین کَفُدُوا کے جملہ

ہے مؤخر ہے اور ان وعدول سے مقدم ہے جواس آیت کی عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ ترتیب میں اس جملہ کے بعد ذکر ہوئے ہیں تولازم آئے گا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ قَبْلَ غَلَبَةٍ که ہم اقرار کریں که حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات أَتْبَاعِهِ عَلَى أَعُدَائِهِمْ، وَ هٰذَا بَاطِلُ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا تا خیروا قع ہوگئی پیشتر أَيْضًا بِزَعْمِ الْقَوْمِ، فَإِنَّهُمُ قَلِ اس کے کہ آپ کے تبعین کوان کے دشمنوں پرغلبہ حاصل اعْتَقَدُوْا أَنَّ الْمَسِيْحَ لَا يَمُوْتُ إِلَّا بَعْلَ ہوتا اور یہ بات مسلمانوں کے خیال کے مطابق باطل ہے هَلَاكِ الْمِلَلِ كُلِّهَا. فَلَوْ رَجَعْنَا مِنْ کیونکہ ان کا بیاعتقاد ہے کہ سے علیہ السلام تمام باطل فرقوں هٰذِهِ الْأَقْوَالِ كُلِّهَا وَقُلْنَا إِنَّ الْمَسِيْحَ اور مذہبول کے مٹنے اور تباہ ہونے کے بعد ہی فوت ہول لَا يَمُوْتُ إِلَّا بَعْنَ تَكْمِيْلِ وَعْنِ الْغَلَبَةِ گے پس اگر ہم ان تمام امور سے رجوع کرلیں اور بیہ ہیں کہ الُمُهُتَدَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا صَرَحَتُ مسیح علیہ السلام کی وفات اس غلبہ کے وعدے کی تکمیل کے ايَةُ وَ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ بعد ہو گی جس کا عرصہ قیامت تک ممتد ہے جبیبا کہ آیت: كَفَرُوْاَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ لَلَزِمَنَا أَنُ نُّقِرَّ وَجَاعِلُ الَّذِينَ النَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوۤا إِلَى يَوْمِر بِأَنَّ الْمَسِيْحَ لَا يَمُوْتُ إِلَّا بَعْلَ يَوْمِر الْقِلْيَةِ صراحت كرر ہى ہے اور يہ بھى ہم پرلازم آتا ہے كه الْقِيَامَةِ، فَإِنَّ الْوَعْلَ قَدِ امْتَدَّ إِلَّى يَوْمِ اقرار کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قیامت کے الْقِيَامَةِ، وَلَا يُمْكِنُ نُزُولُ الْمَسِيْحِ إِلَّا بعد ہوگی کیونکہ پیغلبہ کا وعدہ قیامت تک بھیلا ہوا ہے اس بَعْدَ وُقُوعِهٖ عَلَى الْوَجْهِ الْأَتَدِّد وعدہ کے بدرجہ اتم واکمل پورا ہونے کے بعد ہی آپ کا وَالْأَكْمَلِ، فَمَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعَ قَدَمِ فِيْ نزول ممکن ہوگا اس صورت میں ہمیں کتاب اللہ کی روسے كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا بَعْنَ يَوْمِ الْحَشْرِ عَلَى یم حشر سے پہلے سیے کے قدم دھرنے کے لئے کوئی گنجائش نظر طَرِيْقِ فَرْضِ الْهُحَالِ. وَلَيْتَ شِعْرِيُ نہیں آتی یہ بات علی سبیل الفرض کہی جارہی ہے اور کاش میں آنَّ أَعُكَآءَنَا يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمْ إِنَّ لَفُظَ سمجھ سکتا کہ ہمارے مخالف بیہ بات اپنے منہ سے کس طرح مُتَوَقِّيْكَ فِي اَيَةِ لِعِيْسَى إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ نكالت بين كهاس آيت من لفظ مُتَوَقِيْكَ ورحقيقت مؤخر مُؤَخَّرٌ فِي الْحَقِيْقَةِ، وَلَيْسَ هٰذَا الْمَوْضِعُ ہے اور موجودہ جگہاس کی اصل جگہ نہیں لیکن وہ ہمیں پنہیں مَوْضِعَهُ، وَلكِتَّهُمُ لَا يُنَبِّئُوْنَنَا بِأَنْ لَّوُ بتاسكتے كما كر ہم اس لفظ مُتَوَيِّنْكَ كوموجودہ حبَّمہ سے ہٹادیں نَرُفَعُ لهِ نَهَا اللَّهُ ظَ مِنْ لهَ نَهَا الْمُقَامِر

فَأَيْنَ نَضَعُهُ أَنُسُقِطُهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ كَالُمُحَرِّوْيُنَ.

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ إِنَّ لَفُظَ التَّوَقِّيُ مُؤَخَّرٌ مِّنَ لَّفُظِ الرَّفْعِ وَمُقَدَّمٌ عَلَى مَوَاعِيْدٍ أُخُرى، فَيَضْحَكُ الْعَاقِلُ مِنْ قَوْلِهِمْ، وَيَتَعَجَّبُ مِنْ حُمْقِهِمْ. الله يَعْلَمُونَ أَنَّ هٰنَا الْقَوْلَ خِلَافُ مَا يَعْتَقِلُونَ فِي وَقُتِ وَفَاةِ الْمَسِيْح بِزَعْمِهِمْ ؛ وَإِنَّا ذَكَرْنَا انِفًا أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ وَعُدَ التَّوَقِّي لَا يَظْهَرُ وَلَا يَقَعُ إِلَّا بَعُدَ هَلَاكِ أَهُلِ الْمِلَلِ كُلِّهَا، فَلَزِمَهُمْ أَنْ يَّعْتَقِدُوا أَنَّ لَفْظَ التَّوَفِّي مُؤَخَّرٌ مِنْ هٰنَا الْوَعْدِ الْأَخِرِ لَا مِنَ الرَّفْعِ فَقَطْ، فَإِنَّ التَّأَخُّرَ الْوَضْعِيَّ يَتَّبِعُ التَّأَخُّرَ الطَّبْعِيَّ، كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَفَكِّرِينَ ـ ثُمَّ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُؤَخِّرَ مِنْ عِنْدِأَنْفُسِنَا مَا قَلَّمَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُحْكَمِ مِنْ غَيْرِ سَنَبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا هٰنَا إِلَّا التَّحْرِيُفُ الَّذِي لَعَنَ اللهُ لِأَجْلِهِ الْيَهُوْدَ؛ فَاتَّقُوْهُ وَلَا تُقَلِّبُوا ايَاتِ اللهِ بَعْلَ تَرْتِيْمِهَا إِنْ كُنْتُمْ خَائِفِيْنَ۔

(ممامة البشر كاروها فى خزائن جلد ك صفحه ٢٦٠١ تا ٢٦٠) وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ لَفْظَ مُتَوَقِّيْكَ فِي اَيَةِ

تواسے کہاں رکھیں کیا ہم اسے تحریف کرنے والوں کی طرح کتاب اللہ سے نکال دیں۔

اوروہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ لفظ تو فی لفظ رفع سے مؤخر ہے اور باقی تمام وعدوں سے مقدم ہے ان کے اس قول پر عقل مند شخص تو ہنس پڑے گا اور ان کی حماقت پرتعجب کرے گا۔کیا وہ نہیں جانتے کہان کا پیہ قول توان کے اس عقیدہ کے خلاف ہے جووہ بزعم خود مسیح کی وفات کے وقت کے متعلق رکھتے ہیں اور ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں کہان کا عقیدہ ہے کہ وعدہ تو نی کا ظہور اور وقوع تمام ملتوں کے پیروؤں کے ہلاک ہونے کے بعدوا قع ہوگااس طرح ان پرلازم آتا ہے کہ وہ یہ عقبیرہ بھی رکھیں کہ لفظ تو فی آخری وعدہ سے بھی مؤخر ہے نہ صرف لفظ رفع سے کیونکہ تأخر وضعی تأخر طبعی کا تابع ہوتا ہے جبیبا کہ فکر کرنے والوں پریہ بات مخفی نہیں ۔ علاوہ ازیں ہمارے لیے پیرجائز نہیں کہ ہم ازخود بغیر خدا تعالی یااس کے رسول کی سند کے کسی الیم چیز کومؤخر قرار دیں جسے خدا تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں مقدم رکھا ہے اور پیرائی تحریف ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہود پرلعنت کی تھی پستم اللہ تعالیٰ کا تقوى اختيار كرواورا گرخمهيں كچھ بھى خوف ہے تو آيات الہہکوان کی ترتیب سےالٹ بلٹ نہ کرو۔

(ترجمهازمرتب) اورجولوگ بد کہتے ہیں که آیت لیعیشی اِنیؓ مُتَوَقِیْكَ

میں لفظ مُتَوَقِّدُك كے معنے مُنِیْدُك ہیں (لعنی میں تجھے لِعِيْسَى إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ مِمَعْلَى إِنِّي مُنِيِّمُك، سلانے والا ہوں) تو ان کی پیلطی ایک غلطی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے اس قول میں اور بھی کئی لغزشیں جمع کر لی ہیں اورانہوں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی تفسیر کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ آپ خیر البشر تھے اور آپ رحمانی روح سے كفتكوفرمات تحاورآ بكاقول مبارك باقى تمام اقوال پر فوقیت رکھتا ہے اور آپ کے کلمات مبارکہ ذوق وجدان، علم،عرفان اوراس نور پرحاوی ہیں جوآپ کوخدائے رحمان کی طرف سے دیا گیا تھا نیزان لوگوں نے حضرت ابن عباس کاس قول کو بھی ترک کردیا ہے جوآپ نے مُتَوَقِّیٰ کے معنے کے بارہ میں فرمایا ہے۔ پھران لوگوں نے قر آن شریف اوراس کے تو فی کےلفظ کے استعال کے طریق پرغورنہیں کیا اور نہاس کا خیال کیا کہ پہلفظ متواتر اور یے دریے اماتت کے معنے میں ہی قرآن مجید میں آیا ہے پس نہ صرف وہ خود گراہ ہوئے بلکہ انہوں نے دوسروں کوبھی گراہ کردیا اوروہ ہدایت یانے والے نہ بنے پھرا گرہم فرض کرلیں کہ توفی کے معنے سلانے کے ہیں تو ہمارے خیال میں بیر معنے بھی انہیں ذرہ بھر فائدہ نہیں دے سکتے کیونکہ نیندے مراد دراں حالیکہ جسم اور روح کے درمیان تعلق باقی رہتا ہے قبض روح اورجسم کے حواس کا تعطل ہے،اس سے پیے کیسے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت مسیح علیہ السلام کے جسم کو قبض کرلیاتها؟ کیاتواللہ تعالٰی کی اس قدیم سنت کونہیں دیکھتا کہ وہ نیند کی حالت میں صرف ارواح کوقبض کرتا ہے اور

مَا كَانَ خَطَاءُهُمْ خَطَأً وَّاحِدًا، بَلْ جَمَعُوْا أَنْوَاعَ الْعَثَرَاتِ فِي قَوْلِهِمْ وَتَرَكُوا تَفْسِيْرَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ خَيْرُ الْبَشَرِ وَكَانَ تَكَلُّمُهُ بِالرُّوْجِ الرَّحْمَانِيِّ، وَكَانَ قَوْلُهُ خَيْرًا مِّنْ أَقُوالِ كُلِّهَا، وَقَدُ أَحَاطَتْ كَلِمَاتُهُ طُرُقَ النَّاوْقِ وَ الْوِجْكَانِ وَالْعِلْمِ وَ الْعِرْفَانِ وَالنُّورِ الَّذِينُ أُعْطِى لَهُ مِنَ الرَّحْن. وَتَرَكُوا مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي مَعْلَى مُتَوَقِّيْك، وَ مَا نَظَرُوْا إِلَى الْقُرْانِ وَ طَرِيْقِ اسْتِعْمَالِهِ فِي هٰذَا اللَّفْظِ، وَ وُرُودِهٖ فِيْهِ مِمَعْنَى الْإِمَاتَةِ بِالتَّوَاتُر وَالتَّتَابُعِ، فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا وَمَا كَانُوا مِن الْمُهْتَدِينَ تُمَّ إِذَا فَرَضْنَا أَنَّ التَّوَقِّي بِمَعْنَى الْإِنَامَةِ، فَمَا نَرَى أَنْ يَّنْفَعَهُمْ هٰنَا الْمَعْلَى مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، فَإِنَّ النَّوْمَ مُرَادُّ مِّنَ قَبْضِ الرُّوْحِ وَتَعَطُّلِ حَوَاسِّ الْجِسْمِ مَعَ بَقَاءِ تَعَلُّقِ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ، فَمِنْ أَيْنَ يَثُبُتُ مِنْ هَٰنَا أَنَّ اللَّهُ قَبَضَ جِسْمَ الْمَسِيْح؛ أَلَا تَنْظُرُ إِلَى سُنَّةِ اللهِ الْقَدِيْمَةِ ..... فَإِنَّهُ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ فِى حَالَةِ النَّـوْمِ وَيَثْرُكُ

الْأَجْسَامَ عَلَى الْأَرْضِ فَينَ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّ لَفُظَ مُتَوَقِّيْكَ مُشْعِرٌ بِرَفْعِ الْجَسَدِ؛ وَالْخَلْقُ يَنَامُونَ كُلُّهُمْ وَلكِنْ لَّا يَقْبِضُ اللهُ جِسْمَ أَحدِمِ مِّنْهمْ ....

وَعَلَى تَقُدِيْرِ فَرُضِ هٰنَا الْمَعْنَى يَلْزَمُ فَسَادٌ اخَرُ، وَهُوَ أَنَّ لَفُظَ التَّوَقِّي فِي هٰذِيهِ الْايَةِ وَعُلُّ هُٰٓكَتُّ مِّن اللهِ تَعَالَى كَمَوَاعِيْدٍ أُخْرَى الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ فِيْهَا، وَلَوْ كَانَ هٰنَا الْمَعْنِي هُوَ الْحَقُّ فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَّكُونَ نَوْمُ الْمَسِيْحِ عِنْكَ الرَّفْعِ أَوَّلَ أَمْرٍ وَرَدَ عَلَيْهِ فِي عُمْرِهِ، وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَعْتَقِلُوْا أَنَّ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَنَامُ قَبْلَ الرَّفْعِ قَطُّ، فَإِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي قَدُوقَعَ عَلَيْهِ فِيْ حَيَاتِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ لَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَّنُ كُرَهُ اللَّهُ فِي مَوَاعِيْدٍ جَدِيْدَةٍ مُحْدَثَةٍ فَإِنَّ وَعُمَا الشَّيْئِ يَكُلُّ عَلَى عَلَمِم وُجُوْدِ الشَّيْئِ قَبْلَ الْوَعْدِ، وَ إِلَّا فَيَلْزَمُ تَحْصِيْلُ حَاصِلِ، وَّهُوَ فِعُلُ لَّغُوُّ لَّا يَلِيْقُ بِشَأْنِ اللهِ تَعَالَى، وَوَجَبَ أَنْ يَّنْزُلَا عَنْهُ وَعُلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. ثُمَّ لَوْ كَانَ لهٰنَا الْمَعْلَى هُوَ الصَّحِيْحُ. فَمَا تَقُولُ فِيُ ايَةِ فَلَبَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ ٱنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ أَتَظُنُّ أَنَّ النَّصَارَى الَّخَذُوا الْمَسِيْحَ إِلهًا بَعْلَ

اجسام کوز مین پر ہی رہنے دیتا ہے پس تو نے یہ کیسے معلوم کرلیا کہ مُتکوّقیٰ کے کالفظ جسم کواٹھانے پر دلالت کرتا ہے حالانکہ تمام لوگ سوتے ہیں اور اللہ تعالی ان میں سے کسی کے جسم کوبض نہیں کرتا .....

یہ معنے فرض کر لینے کے بعدایک اورخرابی لا زم آتی ہے اور وہ بیر کہ مذکورہ آیت میں لفظ تو فی ایسا وعدہ ہے جو الله تعالیٰ کی طرف سے نئے طور پر پورا ہونے والا ہے ان وعدوں کی طرح جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔اگریہ بات حق اور درست ہے تو اس سے بیہ لازم آتا ہے کہ حضرت سیح علیہ السلام کور فع کے وقت پہلی دفعہ ہی عمر بھر میں نیندآئی پھران لوگوں پرلازم آئے گا کہ وہ پیاعقاد رکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام رفع سے یہلے ہر گرنہیں سوتے تھے کیونکہ جوامرآ پ کی زندگی میں کئی باروا قع ہو چکا کس طرح ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان نٹے وقوع یذیر ہونے والے وعدوں میں ذکر فرمائے۔ کیونکہ کسی چیز کا وعدہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ چیز وعدہ سے پہلے موجود نہیں تھی ورنتحصیل حاصل لازم آئے گی اور بیالیا لغوفعل ہے جواللہ تعالیٰ کی شان کے شایا نہیں ہے اور ضروری ہے کہ رب العالمین کے وعدے الی باتوں سے پاک ہوں پھراگر بیہ معنے سیح مول تو آيت: فَلَمَّا تُوفَيْتَنِي كُنْتَ انْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ کے متعلق تم کیا کہو گے کیا تو خیال کرتا ہے کہ نصاری نے حضرت مسيح عليه السلام كوأن كے سونے كے بعد خدا بنايا

تھا، نہ اُن کی وفات کے بعد اور کیا تو یہ بھی خیال کرتا ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام اپنی زندگی میں صرف نصاریٰ کی مگراہی کے وقت ہی سوئے شے اور آپ کی آ تکھوں نے رفع کے وقت ہی نیند کا مزہ چکھا تھا اور اس سے قبل وہ ہمیشہ جا گئے رہے تھے پس تو انصاف سے بتا کیا یہ معنے اس جگہ کھیک بیٹھتے ہیں اور کیا ان معنوں سے سینہ کی ٹھنڈک، روح کا سکون اور دل کا اظمینان حاصل ہوسکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ معنے عقل سے دور اور بالبداہت غلط ہیں اور تاویل کی تاویل بھی انہیں درست قرار نہیں دے کرنے والوں کی تاویل بھی انہیں درست قرار نہیں دے سکتی۔ (ترجمہازمرتب)

اورجن لوگول نے ہمیں کافر ظہرایا ان سے ہم صرف اس بات میں ان کے خالف ہیں کہ ہم حضرت عینی علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، وہ لوگ بہت غضبنا کہ ہوئے اور غصہ سے محصر گئے گویا آئہیں اس بات پر کچھا کمان نہیں کہ اے عینی ! میں محصر گئے گویا آئہیں اس بات پر کچھا کمان نہیں کہ اے عینی ! میں تحقی وفات دول گا اور نہ وعدہ وفات پر ایمان ہے جس کی اس آیت میں تصریح ہے اور گویا وہ لوگ اس آیت کو بھی پہچانے نہیں جس میں حضرت عینی کا اقرار ہے کہ تو نے مجھے وفات دی میں جو نے گی طرف اشارہ ہے جو آیت اِنی مُتو وَیْدُ کی میں ہو چکا تھا۔ آیات کھلے کھلے ہیں مگر شاید بہ لوگ قرآن پر یقین نہیں رکھتے اور شک میں ہیں اور کتاب اللہ کو انہوں نے ایمان لانے رکھتے اور شک میں ہیں اور کتاب اللہ کو انہوں نے ایمان لانے کے بعدا پنی پس پشت بھینک دیا ہے۔ (ترجمہ اصل کتاب سے)

وَقُلُ ذَكُرْتُ انِفًا أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا عَلَى أُعْنِيْ فِي اللَّهِ لِعِيْسَى إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ بِمَعْنَى الْإِنَامَةِ لَكَانَتُ هٰنِهِ الْوَاقِعَةُ وَاقِعَةً أُخْرَى، وَلَا يَنْفَعُ الْإِسْتِلْلَالُ بِهَا قَوْمًا هُخَالِفِيْنَ. فَإِنَّ مَطْلُوبَ الْمُخَالِفِيْنَ مِنْ خَبْطِهِمْ أَنْ الْمَعْلَى، بَلْ يَحُصُلُ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّ مَعْنَى الرُّوْج، فَإِنَّ النَّوْمَر عِبَارَةٌ عَن قَبْضِ السَّمَاء ، بَلِ الْأَمْرُ بَقِيَ عَلَى حَالِهِ مَعَ مَمْل مَعْنَى التَّوَفِّي عَلَى غَيْرِ هَعَلَّهِ-

(حمامة البشرى ،روماني خزائن جلد ٧ صفحه ٢٦٥) وَقَلُ تَقْتَضِيْ حِكْمَةُ اللهِ تَعَالَى وَدَقَآئِقُ مَصَالِحِهِ أَنَّهُ يَتَوَفَّى نَبِيًّا قَبُلَ مَجِيءٍ أَيَّامِر

اور میں ابھی ذکر کر چکا ہول کہ اگر ہم آیت یعینی سَبِيْلِ التَّنَوُّلِ وَقُلْنَا إِنَّ التَّوَقِيُّ هُهُنَا لِيِّ مُتَوَقِّيْكَ مِن عَلَى سَبِيْلِ التَّنَوُّل لفظ توفَّى ك معنے سلانے کے کرلیں تب بھی پیرایک دوسری بات ہوگی اوراس سے استدلال کرنا مخالفین کوکوئی فائدہ نہیں دیے گا۔ کیونکہ اس ساری گڑ بڑ سے مخالفین کا مقصد حضرت مسيح عليه السلام كالمع جسم عضري الثمايا جانا ثابت كرنا يُثْبِتُوا رَفْعَ الْمَسِيْح مَعَ جِسْمِهِ الْعَنْصُرِيّ، إسه ليكن ان معنول عي هي انهين بي مقصد حاصل نهين وَ لَكِنَ لَّا يَخْصُلُ هَٰنَا الْمَطْلُوبُ مِنْ هَذَا الْمِوَا - بلكهان كمقصد كخلاف نتيجه فكا ماك كونكهاس صورت میں آیت کے بیمعنے ہوں گے کہ اے میسلی! الْايَةِ فِي هٰنِه الصُّورَةِ يَكُونُ هٰكَنَا يَاعِينُسي مِن تيري روح قبض كرنے والا مول اور تيرے جسم كو إِنِّي قَابِضُ رُوْحِك وَتَارِكُ جَسَدِك عَلَى الرمين مين اس صورت مين جيورُ نے والا ہوں كه روح الْأَرْضِ مَعَ بَقَاءِ عَلَاقَةٍ بَيْنِ الْجَسَلِ وَ اورجسم مين تعلق باقى رب كاكونكه نيندروح ك قبض کرنے اورجسم کے حچوڑ دینے کا نام ہے۔ دراں حالیکہ الرُّوْج وَ تَرُكِ الْجِسَدِ مَعَ بَقَاءِ عَلاَقَتِهِمَا ان دونوں كے درميان تعلق باقى رہتا ہے۔اب ديكها عَلَى وَجُهِ تَامِّدٍ فَأَنْظُرُ لَ أَنَّى يَحْصُلُ مَطْلُوبُ الن معنول كي روسة مخالفين كا مقصدكها لل حاصل هوتا الْمُغَالِفِيْنَ مِنْ هٰذَا الْمَعْلَى ؟ وَ أَيْنَ يَثْبُتُ إِسَالِم كَالِمِيْنَ مِنْ هٰذَا الْمَعْلَى ؟ وَ أَيْنَ يَثْبُتُ إِسَالِم كا مِنْهُ دَفْعُ جَسَدِ عِينْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الجسم آسان يراسُّا يا ليك توفَّى واس كے غير حل ميں استعال کرنے کے باوجود معاملہ جوں کا توں باقی رہےگا۔(ترجمہازمرتب)

مجهی کبھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اوراس کی مصلحت کی ا باریکیاں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہوہ نبی کواس کی فتح فَتُحِهُ وَإِقْبَالِهِ، فَلَا يَتَوَّفَاهُ حَزِينًا يَائِسًا، بَلُ اوراقبال كِزمانه كِ آن سِقبل وفات درر

دیتا۔ بلکہ وہ اسے بے دریے بشارات سے نواز تاہے کہ اس کے ماننے والے اس کی وفات کے بعد غالب آئیں گے اور بیاس لئے ہوتا ہے کہ تااس نبی کا دل مطمئن رہے اورکسی قشم کا حزن اسے حاصل نہ ہواور تا وہ اپنے رب کی طرف دکھی دل کے ساتھ نہلوٹے بلکہ پورے سکون ،سرور،خوثی اور آئکھوں کی ٹھنڈک کے ساتھ اس جہان سے رحلت فرمائے۔اللہ تعالی کی بشارتوں اوراس کے سیجے دعدوں کے بعداسے کوئی غم نہ رہےاوروہ خوش خوش بغم ہوکرا پنے رب کی طرف جائے۔ یہی صورت حال حضرت مسے علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی غلبہ نہ دیکھا یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وفت قریب آگیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کوایئے متبعین کے غلبہ کی بشارت دی جوآپ کی موت کے بعد ملناتھا اور يه بشارت نهيس دي كه آپ كواپني زندگي مين خود غلبه حاصل ہوگا۔اب آیت مذکورہ بالا یرغور کرواوراس پر باریک نظر ڈالو کیا تمہیں ان معنی میں کو کی نقص نظر آتا ہے؟ اللہ تعالی نے اس آیت میں پیفرمایا ہے کدا ہے میسیٰ! میں مجھے وفات دینے والا ہوں پیشتر اس کے کہتوا پنی کامیابی اورغلبہ کودیکھے اور میں تہہیں یہود کے زعم کے خلاف عزت، بلندی اور قرب کا مرتبه عطا کرنے والا ہوں پس تو اس وجہ سے ممکین نہ ہو کہ تو اینے غلبہ کود کیھنے سے پہلے فوت ہور ہاہے اور نہایے تبعین کی موجودہ کمزوری اور اپنے دشمنوں کی کثرت کا فکر کر کیونکہ تہارے بعد میں تمہارا قائم مقام ہوں گا۔ میں تمہارے

يُبَشِّرُ فَ بِتَبْشِيْرَاتٍ مُّتَوَالِيَةٍ مُّتَتَابِعَةٍ بِغَلَبَةِ مُتَّبِعِيْهِ بَعْنَ وَفَاتِه، لِيَطْمَئِنَّ بِهَا قَلْبُهُ وَلِكَىٰ لَا يَحُزُنَ وَلِكَىٰ لَا يَرْجِعَ إِلَّ رَبِّهِ بِقَلْبِ أَلِيْمٍ، بَلْ يَنْتَقِلُ مِنْ هٰذَا الْعَالَمِ بِسَكِيْنَةٍ وَّسُرُوْرٍ وَّحُبُوْرٍ وَّقُرَّةِ عَيْنٍ، وَّلَا يَبْغَى لَهُ هَمُّ بَعْلَ تَبْشِيْرِ اللهِ وَمَوَاعِيْدِيهِ الصَّادِقَةِ، وَيَنُهُبُ إِلَّى رَبِّهِ فَرْحَانَ غَيْرَ حَزِيْنِ. فَكَنْلِكَ كَانَ أَمْرُ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ مَا رَاى غَلَبَةً فِي زَمَنِ حَيَاتِهِ، وَاقْتَرَبَ يَوْمُ وَفَاتِهِ فَبَشَّرَهُ اللهُ تَعَالَى بِغَلَبَةِ مُتَّبِعِيْهِ بَعْلَ مَوْتِهِ، وَمَا بَشِّرَهُ بِغَلَبَةٍ فِي أَتَّامِ حَيَاتِهِ، فَارْجِعُ إِلَى الْاَيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَدَقِّقِ النَّظُرَ فِيْهَا لَهُ لَا تَرْى فِي هَٰذَا الْمَعْلَى مِنْ فُتُورٍ ؛ فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي هٰذِهِ الْايَةِ لِعِيْسَى إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ قَبْلِ أَنْ تَرْى ظَفْرَكَ وَفَتُحَكَ وَغَلَبَتَك، وَإِنِّي مُعْطِينُك مَقَامَر الْعِزَّةِ وَالرَّفْعِ وَالْقُرْبِ عَلى خِلَافِ زَعْمِ الْيَهُوْدِ، فَلَا تَبْتَئِسُ بِمَا تَمُونُ قَبْلَ رُؤْيَةٍ غَلَبَتِك، وَلا تَخْشَ عَلَى ضُغْفِ مُتَّبِعِيْكَ وَكَثُرَةٍ أَعُكَا اعِكَ، فَإِنِّي خَلِيْفَتُك بَعَكَك،

فَأُمَرِّقُ أَعْدَاءَكَ كُلَّ مُمَرَّقٍ، وَّأَسُتَأْصِلُهُمُ لَلْأَمِدِ، وَأَسُتَأْصِلُهُمُ لِللَّآمِدِ، وَأَجْعَلُ الَّذِينَ الَّبَعُوك وَتَصَدُّوا لِللَّآمِدِ، وَأَجْعَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ لِخِلَافَتِكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، هٰذَا تَفْسِيْرُ مَا قَالَ أَحْسَنُ الْقَآئِلِيْنَ. الْقَآئِلِيْنَ.

وَلُو كَانَ عِيْسَى تَازِلًا قِنَ السَّمَاءِ فِيَ الْوَقَتِ قِنَ الْأُوقَاتِ لَمَا قَالَ كَلْلِك، بَلُ قَالَ يَا عِيْسَى لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ، فَإِنَّا لَا غَلِيك، بَلُ قَالَ يَا عِيْسَى لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ، فَإِنَّا لَا غُمِيتُك بَلُ نَرُقُك إِلَى الشَّمَاءِ، ثُمَّ الْقَتِك، نُنَّ إلك إِلَى الْأَرْضِ وَ نَرُدُّك إِلَى أُمَّتِك، نُنَّ الله إلى الْأَرْضِ وَ نَرُدُّك إِلَى أُمَّتِك، نُنَّ الله عَلَيْهِمُ إِلَى الْمَعْلُ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ وَنَجُعَلُك غَالِبًا عَلَى اللهَ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَا تَحْسَبُ نَفْسَك مِنَ اللهَ عَلَيْهِمُ اللهَ عَلَى اللهُ أَن الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله أَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى عَلَيْهِ قُرُونَ عَلَى الْكَافِولِيْنَ عَلَى الْكَافِولِيْنَ إِلّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَرُونَ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْكَافِولِيْنَ عَلَى الْكَافِولِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَرُونَ عَلَى الْكَافِولِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى الْكَافِولِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى الْكَافِولِيْنَ عَلَى الْكَافِولِيْنَ وَمَلَى عَلَيْهِ قُرُونَ عَلَى الْكَافِولِيْنَ السَّكُ عَلَى الْكَافِي عَلَى السَّكُولِيْنَ السَّكُولِي عَلَى الْكَافِي عَلَى الْكَافِولِيْنَ السَّلَى عَلَى السَّلَى عَلَى السَّلَا وَعَلَى وَمَلْمَى عَلَيْهِ قُرُونَ عَلَى السَّلَهُ عَلَى السَّلَى السَّلَهُ الْكَافِي عَلَى السَّلَى السَلْكُولِي السَّلَا وَعَلَى السَّلَا وَعَلَى السَلْكُولِي السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَلَا السَّلَا السَّلَى السَلَاقِي السَلَاقِي السَلَالَةُ السَلَاقِي السَلَاقُولِي السَلْكُولِي السَلْكُولِي السَلْكُولِي السَلْكُولِي السَلَاقِي السَلَالِي السَلْكُولُولُ السَلْكُولُولُكُولُولُول

(حامة البشرى، رومانى خزائن جلد ك صفى ٢٦٦ تا ٢٦) إنَّ الْمَسِيْحَ عِيْسَى بْنَ مَرْيَحَ قَلْمَاتَ مِمَوْتِهِ الطَّبْعِيِّ وَتُوفِيٍّ كَإِخْوَانِهِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَبَشَّرَنِيْ وَقَالَ إِنَّ الْمَسِيْحَ

د شمنوں کوٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر دوں گا اور انہیں ہمیشہ کے لئے تباہ و بریا د کر دوں گااور میں ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے اور تیری خلافت کے لئے کوشاں رہیں گے۔ انہیں تیرے نہ ماننے والوں پر تا قیامت غلبہ عطا کروں گا۔ ية فسير بياس كي جوالله تعالى احسن القائلين نے فرمايا ہے۔ اگر حضرت عیسلی علیہ السلام نے آئندہ کسی وقت آسان سے نازل ہونا ہوتا تو خدا تعالیٰ یوں نہ فرما تا بلکہ يون فرما تا كها عيسى! ڈرونہيں،غم مت كھاؤ،ہم تجھے وفات نہیں دیں گے بلکہ مخھے زندہ آسان پراٹھالیں گے پھر تجھے زمین پر نازل کریں گے اور تجھے تیری قوم کی طرف لوٹائیں گے اور تجھے تیرے دشمنوں پر غالب کریں گے پھران پر تیرے تبعین کوتا قیامت غلبہ عطا کریں گے پس تواینے آپ کومغلوب لوگوں میں سے خیال نہ کرلیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ آپ کو آسان سے نازل کرے گا اور پھر آپ کو آپ کے دشمنوں پرغالب کرے گا بلکداس نے مسے سے په وعده کيا که وه آپ کم تبعين کوآپ کے مخالفوں پر تا قیامت غالب رکھے گا پس اس نے اسی طرح کیا جیسے وعدہ کیا تھااوراس پر کئی صدیاں گزرگئی ہیں۔

(ترجمهازمرتب)

مسے عیسیٰ ابن مریم اپنی طبعی موت سے فوت ہوئے اور اپنے دوسرے مُرسَل بھائیوں کی طرح وفات پاچکے ہیں۔اوراس نے مجھے بشارت دی اور

الْمَوْعُودَ الَّذِي يَرْقُبُونَهُ وَالْمَهْدِيُّ الْمَسْعُودَ الَّذِي يَنْتَظِرُوْنَهُ هُوَ ٱنْتَ. نَفْعَلُ مَا نَشَاءُ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُهُتَرِينَ وَقَالَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَفَضَّ خَتْمَ سِرِّهٖ وَجَعَلَنِي عَلَى دَقَائِقِ الْأَمْرِ مِنَ الْمُطَّلِعِيْنَ. وَتَوَاتَرَتْ حَتَّى صِرْتُ مِنَ الْمُطْمَئِنِّينَ. ثُمَّ تَخَيَّرُتُ طَرِيْقَ الْحَزَامَةِ، وَرَجَعْتُ إِلَى كِتَابِ اللهِ خَفِيْرِ طُرُقِ السَّلَامَةِ، فَوَجَلْتُهُ عَلَيْهِ آوَّلَ الشَّاهِدِينَ. وَ آئُّ بَيَانِ يَّكُونُ وضح \* مِنْ بَيَانِهٖ يَعِيْسَى إنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ؟ فَأَنُظُرُ، هَمَاكَ اللهُ قَبُلَ تَوَقِيْكَ وَجَعَلَك مِنَ الْمُسْتَبْصِرِيْنَ.

فَفَكِّرُ فِيْهِ يَا مَنْ اذَيْتَنِيْ، وَحَسِبْتَنِيْ مِنَ الْكَافِرِيْنَ. وَهٰنَا نَصُّ لَّا يَرُدُّهُ قَوْلُ مُبَارٍ بِأْثَارِ، وَّلَا يَجْرَحُهُ سَهُمُ مُمَارٍ فِي مِضْمَارٍ، وَّلَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَالَّذِيْنَ غَاضَ دَرُّ ٱفْكَارِهِمْ، وَضَعُفَتْ جَوَازِلُ ٱنْظَارِهِمْ، لَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهووَبَيِّنَاتِه، وَيَتِيْهُونَ كَرَجُلِ تَبِعَ

فرمایا که مسیح موعود جس کی وه راه دیکھتے ہیں اور مهدی مسعودجس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو ہی ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔اس لئے تو شک کرنے والوں میں سے ہر گزنہ بن نیز فرمایا: کہ ہم نے تجھے مسے ابن مریم بنایا ہے۔اس طرح اُس نے اینے راز کی مُہرکو توڑا اور اس امر کے دقائق پر مجھے مطلع فرمایا اور پیہ هٰذِي الْإِلْهَامَاتُ، وَتَتَابَعَتِ الْبَشَارَاتُ، الهامات ات تواتر سے موع اور يه بشارتين اتى لگا تار ہوئیں کہ میں پورے طور پر مطمئن ہوگیا۔ پھر میں نے حزم واحتیاط کا طریق اختیار کیا اور سلامتی کی را ہوں کی محافظ ، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا۔ تومیں نے اس کواس پرسب سے پہلا گواہ یا یا اور اُس کے بیان یعینی اِنی مُتَوَقِیٰک سے بڑھ کراورکون سابیان واضح تر ہوسکتا ہے؟ غور کر! اللہ تعالی تجھے تیری وفات سے یہلے ہدایت دےاور تجھےصاحب بصیرت بنائے۔ وَآكَّدَهُ اللهُ بِقَوْلِهِ فَلَبَّا تَوَفَّيْتَنِي، الله تعالى نے اپنے قول فَكَبَّا تَوَفَّيْتَنِي سے (وفاتِ سَحَ کے عقیدہ) کو پکا کر دیاہے۔اس لئے اے وہ شخص! جس نے مجھے اذیت دی اور مجھے کا فروں میں سے گردانا تواس بارے میں غور کر!اور بیروہ نصِ صریح ہے جھے کسی مخالف کا قول احادیث سے رونہیں کرسکتا اور نہ ہی میدان میں کسی مخالف کا تیرات مجروح کرسکتا ہے سوائے ظالم کے اس کا کوئی ا نکارنہیں کرسکتا۔ وہ لوگ جن کے فکر کے سوتے خشک ہو چکے ہوں اوراُن کی نگاہیں کمزوراورکوتاہ ہوں وہ

ك هٰذَا سَهُوٌ مِّنَ النَّاسِخُ وَ الصَّحِيْحُ "أَوْضَحُ" (الناشر)

جَهَلَاتِه، وَ يَتَكَلَّمُونَ كَمَجَانِيْنَ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ لَفُظَ التَّوَقِّي مَا وُضِعَ لِمَعْنَى خَآصٍ بَلِ عَمَّتْ مَعَانِيْهِ، وَمَا أُحْكِمَتْ مَبَانِيْهِ، وَكَنْلِكَ يَكِيْدُونَ كَالْمُفْتَرِينَ. وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ إِنَّ هٰذَا اللَّفْظَ مَا جَاءَ فِي الْقُرْانِ كِتَابِ اللهِ الرَّحٰنِ إِلَّا لِلْإِمَاتَةِ وَقَبْضِ الْأَرُواحِ الْمَرْجُوْعَةِ، لَا لِقَبْضِ الْآجُسَامِر الْعُنْصُرِيَّةِ، فَكَيْفَ تُصِرُّونَ عَلَى مَعْنَى مَّا ثَبَتَ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَبَيَانِ خَيْرِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوا إِنَّا ٱلْفَيْنَا ابَآءَنَا عَلَى عَقِيْدَتَ وَلَسْنَا بِتَارِكِيْهَا إِلَى آبَٰنِ الأبدين

ثُمَّ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ إِنَّ خَاتَمَ النَّدِيِّيْنَ وَأَصْدَقَ الْمُفَسِّرِيْنَ فَسَّرَ هٰكَنَا لَفُظَ التَّوَقِّي فِي تَفْسِيْرِ هٰنِهِ الْإِيَةِ؛ أَعْنِي تَوَفَّيْتَنِي، كَمَا لَا يَغْفِي عَلَى لِيَقْطَعَ عِرْقَ الْوَسُواسِ، وَقَالَ مُتَوَقِّيْك مُمِيْتُك، فَلِمَ تَثْرُكُوْنَ الْمَعْنَى الَّذِي ثَبَتَ مِنْ نَّبِيٍّ كَأَنَ آوَّلَ

کتاب الله اوراُس کے واضح دلائل پرنگاہ نہیں ڈالتے اور وہ أس شخص كي طرح سر گردال ہيں جوا پني جاہلانہ باتوں كا تابع ہواور یا گلوں جیسی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ تو فی خاص معنی کے لئے وضع نہیں کیا گیااس کے معانی عام ہیں اور اس کی بنیادیں مضبوط نہیں اور وہ اس طرح مفتریوں کی طرح فریب کرتے ہیں ۔اور جب ان سے بید کہا جائے کہ رحمٰن خدا کی کتا ب قرآن میں پیلفظ جہاں بھی وار د ہوا ہے وہاں اس کےمعنی صرف اور صرف مارنے اور دم واپسیں رُوح کے قبض کرنے کے ہوتے ہیں نہ کہ اَجہام عُنصری تے قبض کرنے کے۔ پھرٹم کس طرح اُن معنوں پر اِصرار کرتے ہوجو کتاب اللہ اور خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت نہیں؟ تو وہ اِس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے تواینے آباء واجداد کواینے اس عقیدے پریایا اورہم اس کوابدا لآباد تک نہیں چھوڑ سکتے۔

پھر جب اُن سے کہا جائے کہ سب سے زیادہ سیجےمفسر خاتم لنبيّن ك إس آيت كي تفسير مين لفظ توفّي يعني توفّي تيني کی یہی تفسیر کی ہے جبیبا کہ اہل دانش پرمخفی نہیں اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نے اِن کا تنتج کیا ہے تا کہ وہ اِس اَهْلِ اللِّدَايَةِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ الطرح كوسوسول كى جرُّ كاك دين اوراً نهول في مُتَوفِّيْكَ کے معنے کھینیٹک کے کئے ہیں۔تو پھرتم کیوں ان معنوں کو جھوڑتے ہوجواوّل درجے کے معصوم نبی (صلّی اللّٰه علیہ وسلّم) سے اور آپ کے جیازاد سے جواعلیٰ پاییے کے صاحب رشد و الْمَعْصُوْمِيْنَ، وَمِنَ ابْنِ عُمِّهِ الَّذِي اللَّذِي اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَّهِ اللَّذِي

يَا عَسْرَةً عَلَيْهِمْ! لِمَ لَا يُفَكِّرُونَ فِي النَّفُسِهِمْ اَنَّ لَفُظُ قَيِ التَّفَحَ الْفُسِهِمْ اَنَّ لَفُظُ التَّوَقِي لَفُظُ قَيِ التَّضَحَ مَعْنَاهُ مِنْ سِلْسِلَةِ شَوَاهِي الْقُرُانِ، ثُمَّ مِنْ تَفْسِيْرِ نَبِي الْإِنْسِ وَنَبِي الْجَانِ، ثُمَّ مِنْ تَفْسِيْرِ نَبِي الْإِنْسِ وَنَبِي الْجَانِ، وَمَنْ فَسَرَ مِنْ تَفْسِيْرِ مَعَانِي جَلِيْلِ الشَّانِ، وَمَنْ فَسَرَ مِنْ فَسَرَ الْفُرُانَ بِرَأْيِهِ فَهُو لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بَلْ هُو الْقُرُانَ بِرَأْيِهِ فَهُو لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بَلْ هُو الْفُرُانَ بِرَأْيِهِ فَهُو لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بَلْ هُو الْفُرُانَ وَلَا عَلَى الشَّانِ، وَلَوْ جَازَ صَرْفُ الْفَاظِ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ وَلَوْ جَازَ صَرْفُ الْفَاظِ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ وَلَوْ جَازَ صَرْفُ الْفَاظِ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ وَلَوْ جَازَ صَرْفُ الْفَاظِ الْمَانُوا تِرَقِهُ اللّهَ الْمُوادِةِ الشَّرِعِ الْلُكُلِيّةِ، وَالشَّرْعِ بِالْكُلِيّةِ، وَالشَّرْعِ بِالْكُلِيّةِ، وَالشَّرْعِ بِالْكُلِيّةِ، وَالشَّرْعِ بِالْكُلِيّةِ،

جبکہ ہمارے گزشتہ آباء واجداداس پراعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ اُنہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ محض ظلم، جھوٹ اور افتراء ہوا نہوں نے اسلاف اُمّت کی آراء کا احاطہ نہ کیا سوائے اُن غلطی خوردہ لوگوں کے جواُن سے زیادہ قریب تھے اور اُنہوں نے صرف فَینیج آغو نج کاُن قریب تھے اور اُنہوں نے صرف فَینیج آغو نج کاُن لوگوں کی اتباع کی جو پہلے ہی گراہ ہو گئے اور محروم قوم میں سے تھے۔ وہ اُن لوگوں کے اقوال اختیار کرتے چلے گئے تا آئکہ تن واضح ہو گیا پھراُن میں سے بعض نے تو پشیمان ہو کرر جوع کرلیا۔ البتہ جن کے دلوں پر اللہ نے مُہر لگادی ہو کروہ نہ تو تی والے ہوئے اور نہ ہی واعظین ہو کر وہ نہ تو تی وہ کی فائدہ پہنچایا۔ ہاں راشخ فی العلم علاء اُن کی حالت پر روتے ہیں اور اُنہیں (ہلاکت کے علاء اُن کی حالت پر روتے ہیں اور اُنہیں (ہلاکت کے گئے گئے گئے گئے کے کنارے پر سوئے ہوئے پاتے ہیں۔

وائے حسرت اُن پر! وہ اپنے دلوں میں کیوں نہیں سوچتے کہ تو فی کے لفظ کے معنے قرآنی شواہد کے تواتر، اِنس وجِن کے نبی (صلّی اللّہ علیہ وسلم) نیز آپ کے جلیل القدر صحابی کی تفسیر کے ذریعہ واضح ہو گئے ہیں اور جو قرآن کی من مانی تفسیر کرتا ہے وہ مومن نہیں بلکہ شیطان کا بھائی ہے۔اگر وہ فی الواقعہ مومن ہیں تو اِس سے بڑھ کر اور کون ہی دلیل واضح ہوسکتی ہے اور اگر الفاظ میں اُن کے مقصودہ، متواترہ معانی سے از راقی کم تصرّ ف کرنا جائز ہوتو پھر لغت اور شرع سے کلیۃ اران کھ جائے گی اور سب عقائد بگڑ جائیں گے اور ملّت اللہ فی اور ملّت

وَفَسُكَتِ الْعَقَآئِلُ كُلُّهَا، وَنَزَلَتُ افَاتُ عَلَى الْمِلَّةِ وَالدِّيْنِ. وَكُلُّ مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مِنْ الْفَاظِ وَّجَب عَلَيْنَا اَنْ لَّا نَنْحَت مَعَانِيْهَا مِنْ عِنْدِ انْفُسِنَا، وَلا نُقَدِّمَ الْاَقَلَّ عَلَى الْاَكْثَرِ إِلَّا عِنْدَ قَرِيْنَةٍ يُوْجِبُ تَقْدِيْمَةً عِنْدَ آهُلِ الْمَعْرِفَةِ، وَكُذْلِكَ كَانَتْ سُنَنُ الْمُجْتَهِدِيْنَ

وَلَمَّا تَفَرَّقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبُعِيْنَ فِرْقَةً مِّنَ الْمِلَّةِ، وَكُلُّ زَعَمَ اتَّهُ مِنْ آهُلِ السُّنَّةِ، فَأَيُّ فَخُرَجٍ مِّنْ هٰنِهِ الْإِخْتِلَافَاتِ. وَأَتَّى طَرِيْقِ الْخَلَاصِ مِنَ الْأَفَاتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَّعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللهِ الْمَتِيْنِ؛ فَعَلَيْكُمْ مَعَاشِرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَتْبَاعِ الْفُرُقَانِ، وَمَنْ تبِعَهُ فَقَلُ نَجَامِنُ طُرُقِ الْخُسْرَانِ قَفَكِّرُوا الْأَنَ إِنَّ الْقُرُانَ يَتَوَفَّى الْمَسِيْحَ وَيُكَبِّلُ فِيْهِ الْبَيَانَ، وَمَا خَالَفَهُ حَدِيْتٌ فِي هٰنَا الْمَعْنِي بَلِ فَسَّرَهُ وَزَادَ الْعِرْفَانَ، وَتَقْرَأُ فِي الْبُخَارِيُ وَالْعَيْنِي وَفَضْلِ الْبَارِيْ آنَّ التَّوَقِيُّ هُوَ الْإِمَاتَةُ، كَمَا شَهِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِتَوْضِيْح الْبَيَانِ، وَسَيِّلُنَا الَّذِي إِمَامُ الْإِنْسِ وَنَبِيُّ الْجَانِّ، فَأَيُّ آمُرٍ بَقِي بَعْلَهُ يَأْمَعُشَرَ الْإِخْوَانِ وَطُوَائِفَ الْمُسْلِمِيْنَ؟

اور دین پرآفات نازل ہوجائیں گی اور جب بھی کلامِ عرب میں کوئی لفظ آئے توہم پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے اس کے معانی نہ گھڑیں اور قلیل (الاستعال) معانی کو کثیر (الاستعال) معانی پر مقدم نہ کریں سوائے اِس کے کیو کی ایسا قریبۂ موجود ہوجو اہلِ معرفت کے نزدیک اُس معنی کو مقدم کرنا واجب کر دے اور یہی طریق کار ہمیشہ مجتهدین کار ہاہے۔

اورجب امت مسالک کے لحاظ سے تہتر فرقوں میں بٹ گئی اور ہرایک نے یہ مجھا کہوہ اہلِ سنّت میں سے ہے توان اختلافات سے نکلنے کی کون سی راہ ہے اور اِن آفات سے چھٹکاراحاصل کرنے کااورکون ساطریق ہے سوائے اِس کے کہ ہم الله کی محکم رتی کومضبوطی سے تھام لیں۔پس اے مومنوں کے گروہوا تم پر فرقانِ (حمید) کی اتباع لازم ہے اورجس نے اِس کی اتباع کی تو وہ یقینا گھاٹے کی راہوں سے نجات یا گیا۔لہٰذاابِغورکروکہ قرآن مسیح کو مارتا ہےاور اس کے بارہ میں اپنے بیان کو ممل کرتا ہے اور کوئی حدیث بھی إس معنی میں قرآن کی مخالف نہیں بلکہ وہ اِس کی تفسیر کرتی اور عرفان بڑھاتی ہے۔تم بخاری ، عینی اور فضل الباری میں پڑھتے ہوکہ تو تی کے معنی مارنے کے ہیں۔جیسا کہ (حضرت) بن عباس الور جهاري قا (محرصلي الله عليه وسلم) نے جوتمام انس وجن کے امام اور نبی ہیں۔واضح بیان کے ساتھاس کی شہادت دی ہے۔تو پھرا سے بھائیواور مسلمانوں کے گروہو!اس کے بعداورکون ہی بات باقی رہ جاتی ہے؟

وَقَدُ اَقَرَّ الْمَسِيْحُ فِي الْقُرْانِ آنَّ فَسَادَ أُمِّتِهِ مَا كَانَ إِلَّا بَعْنَ مَوْتِهِ. فَإِنْ كَانَ عِيْسَى لَمْ يَمُتُ إِلَى الْأَنَّ، فَلَزِمَكَ أَنْ تَقُولَ إِنَّ النَّصَارِي مَا أَفْسَدُوا مَنْهَ بَهُمْ إِلَى هٰذَا الزَّمَانِ. وَالَّذِينَ نَحَتُوْا مَعْنَى اخَرَ لِلتَّوَقِّيْ فَهُوَ بَعِينٌ عَنِ التَّشَقِّي، وَإِنْ هُوَ إِلَّا مِنْ آهُوَآئِهِمُ، وَفَسَادِ ارَآئِهِمُ، مَا آنْزَلَ اللهُ بِهِ مِنْ سُلُطَانِ، كَمَا لَا يَغْفَى عَلَى آهُلِ الْخِبْرَةِ وَقُلْبِ يَقْظَانِ وَإِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا حِقْلًا، وَّآصَرُّوُا عَلَى الْكَذِبِ عَمُلًا، فَلَيُخْرِجُوا لَنَا عَلَى مَعْنَاهُمُ سَنَدًا، وَّلْيَأْتُواْ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ بِشَرْحٍ مُّسْتَنِدِ إِنْ كَانُوا صَادِقِيْنَ. وَقَلْ عَرَفْتُمْ آنَّ ا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ا تَكَلَّمَ بِلَفْظِ التَّوَفِّي إِلَّا فِي مَعْنَى الْإِمَاتَةِ، وَكَانَ اَعْمَقَ النَّاسِ عِلْمًا وَّاوَّلَ الْمُبَصِّرِيْنَ. وَمَا جَآءَ فِي الْقُرُانِ إِلَّا لِهِنَا الْمَعْلَى، فَلَا تُحَرِّفُوا كَلِمَاتِ اللهِ بِغَيَالِ آدُنٰى وَلَا تَقُوْلُوا لِمَا تَصِفُ ٱلۡسِنَتُكُمُ الْكَنِبَ ذٰلِكَ حَقُّ وَّهٰنَا بَاطِلٌ، وَّاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُتَّقِيْنَ.

لِمَ تَتَّبِعُونَ غَلَطًا وَّرَجُمًّا بِالْغَيْبِ، وَلَا تَبْغُونَ تَفْسَيُرَ مَنْ هُوَ مُنَزَّةٌ مِنَ الْعَيْبِ

قرآن میں مسیح کا بیا قرار موجود ہے کہ اُن کی موت کے بعد ہی ان کی اُمت میں بگاڑ ظاہر ہوا۔ پھر اگرعیسیٰ (علبیہ السلام)اب تک فوت نہیں ہوئے تو تہمیں لاز ماً پیماننا پڑے گا کہ نصاریٰ نے اب تک اپنے مذہب کونہیں بگاڑا اور جن لوگوں نے تونی کے کوئی اور معنی گھڑ لئے ہیں تو ایسے معنی نا قابل اطمینان بین اور بیصرف اور صرف ان کی خواہشات اوراُن کے خیالات کا فتورہے۔جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے كوئى دليل نازل نبيس فرمائى -جبيسا كه بيامرابل علم اور بيداردل رکھنے والوں مِخْفی نہیں۔اگروہ کیندر کھنے کی وجہسے بازنہآئے اورعمدًا جھوٹ پراصرار کرتے رہے تو اُن کو (اینے) معانی کے لئے کوئی سند ہمارے سامنے پیش کرنی چاہئے یا اگروہ سیے ہیں تو الله اور اُس کے رسول کی کوئی مستند شرح سامنے لائيں اور يتوتم جانتے ہوكهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے توقی کالفظ صرف إمّا تَتْ (موت دینا) کے معنی میں بولا ہے۔اورآ یا تمام انسانوں میں سب سے گہراعلم رکھنے والے اوراوّل درجہ کے صاحب بصیرت تھے۔قرآن میں بھی لفظ توقی اِن ہی معنول میں آیا ہے۔اس کئے تم اللہ کے کلمات میں (اینے) گھٹیا خیال سے تحریف نہ کرواورتم ان چیزوں کے بارے میں جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں بین کھو کہ وہ حق ہے اور بیہ باطل ہے۔اگرتم متقی ہوتو اللہ سے ڈرو!

تم غلطاوراٹکل پچو(عقیدہ)کے پیچیے کیوں گئے ہوئے ہواوراُس کی تفسیر کو پیندنہیں کرتے جو ہرعیب سے منر ہاور

وَكَانَ سَيِّلَ الْمَعْصُوْمِيْنَ؛ فَاجْتَنِبُوْا مِثْلَ هٰنِهِ التَّعَصُّبَاتِ، وَاذْكُرُوا لِمِثْلَ هٰنِهِ التَّعَصُّبَاتِ، وَاذْكُرُوا الْمَوْتَ يَا دُوْدَ الْمَهَاتِ، اَتُتُرَكُونَ فِي اللَّهُنَيَا فَرِحِيْنَ؛ فَاذْكُرُوا يَوْمًا اللَّهُ نُمَّ اللَّهُ ثُمَّ تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فُرَادى قُرَادى فَرَادى وَلا يَنْصُرُكُمْ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ فُرَادى، وَلا يَنْصُرُكُمْ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ وَعَادى، وَلَا يَنْصُرُكُمْ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ وَعَادى، وَتُسْأَلُونَ كَالْمُجْرِمِيْنَ.

وَاَمَّا قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ الْحَبْقِي آنَّ الْإِجْمَاعَ قَدِ انْعَقَلَ عَلَى رَفْعِ عِيْسَى إِلَى السَّمَاوَاتِ الْعُلى بِحَيَاتِهِ الْجِسْمَانِيِّ لَا بِحَيَاتِهِ الرُّوْحَانِيِّ. فَاعْلَمْ أَنَّ لَهٰذَا الْقَوْلَ فَاسِدُ وَمَتَاعٌ كَاسِدٌ لَّا يَشْتَرِيُهِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ. فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْإِجْمَاعِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ. وَهُوَ لَيْسَ بِثَابِتٍ فِي هٰذِهِ الْعَقِيْكَةِ، وَقَلْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُتَوَقِّيْكَ مُمِيْتُك، فَالْمَوْتُ ثَابِتٌ وَّإِنُ لَّهُ يَقْبَلُ عِفْرِيْتُك وَقَلْسَمِعْت يَامَنُ اذَيْتَنِي آنَّ ايَةَ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي تَدُلُّ بِمَلَالَةٍ قَطْعِيَّةٍ وَّ عِبَارَةٍ وَّاضِحَةٍ أَنَّ الْإِمَاتَةَ الَّتِيُ ثَبَتَتُ مِنْ تَفْسِيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَلْ وَقَعَتْ وَتَمَّتُ وَلَيْسَ بِوَاقِعٍ كَمَا ظُنَّ بَعْضُ النَّاسِ. آفَأَنْتَ تَظُنُّ أَنَّ النَّصَارِي مَا

تمام معصوموں کا سردار ہے ستی اللہ علیہ وسلم پس اِس اِس اُس مے تعصابت سے اجتناب کرو۔اے موت کے کیڑو! موت کو یادرکھو! (کیاتم سجھتے ہوکہ) تہمہیں دنیا میں یونہی شاداں وفرحال چھوڑ دیا جائے گا۔ اُس دن کو یاد کرو جب اللہ تہمہیں وفات دے گا چرتم اُس کی طرف ایک ایک کر کے لوٹائے جاؤ گے۔اورکوئی بھی حق کا مخالف اور دشمن تمہاری مدد نہ کرسکے گا اورتم سے مجرموں کی طرح باز پُرس کی جائے گی۔ کرا بعض احتی لوگوں کا یہ قول کہ عیش کا روحانی زندگی کے ساتھ باند آ سانوں کی طرف ندگی کے ساتھ باند آ سانوں کی طرف نہ کی سے ساتھ باند آ سانوں کی طرف نہ کی ساتھ باند آ سانوں کی ساتھ باند آ سانوں کی طرف نہ کا دورکوئی جائے گی۔ کے ساتھ باند آ سانوں کی ساتھ بانوں کی سات

کے ساتھ نہیں بلکہ جسمانی زندگی کے ساتھ بلندآ سانوں کی طرف رفع پراجماع ہو چکا ہے تو جان لے کہ یہ قول محض ایک لغوبات اورایک گھٹیا سودا ہے جسے صرف جاہل ہی خرید سكتا ہے۔ إجماع سے مراد إجماع صحابہ ہے اور وہ اس عقیدہ میں ثابت نہیں ہے (حضرت ) ابن عباس ﷺ نے مُتَوَقِّيْكَ كَمْعَىٰ مُوِيْتُك كَ كَعَ بِين لِين موت توثابت ہے خواہ تیرا بھوت اس کو قبول نہ کرے۔اے وہ شخص جس ن جھے تکلیف دی ہے! تم نے بیسا ہے کہ فکیا توفی تنی کی آیت دلالتِ قطعیہ اور واضح عبارت سے اِس امر کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جووفات حضرت ابنِ عباس ؓ کی تفسير سے ثابت ہوتی ہے وہ وقوع پذیر ہوگئ اور یا پیء تکمیل کو پنچ گئی نہ ہے کہ وہ واقع ہونے والی ہے جبیبا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کیاتم خیال کرتے ہوکہ نصاریٰ نے اپنے ربّ کے ساتھ شریک نہیں گھہرایا؟ اور کیا وہ قیدیوں کی طرح اس

کے دام میں گرفتارنہیں ہیں؟ اگرتم بیاقرار کرتے ہو کہ وہ

ٱشْرَكُوا بِرَيْهِمْ وَلَيْسُوا فِي شُرُكٍ كَالْاَسَارِي؛ وَإِنْ ٱقْرَرْتَ بِأَنَّهُمْ قَلْ ضَلُّوا وَاضَلُّوا، فَلَزِمَك الْإِقْرَارُ بِأَنَّ الْمَسِيْحَ قَلْ مَاتَ وَفَاتَ، فَإِنَّ ضَلَالَتَهُمُ كَانَتُ مَوْقُوْفَةٌ عَلَى وَفَاقِ الْمَسِيْح، فَتَفَكَّرُ وَلَا تُجَادِلُ كَالْوَقِيْح. وَهٰذَا آمُرٌ قَلُ ثَبَتَ مِنَ الْقُرْانِ، وَمِنْ حَدِيْثِ إِمَامِ الْإِنْسِ وَنَبِيِّ الْجَانِّ، فَلَا تَسْمَعُ رِوَايَةً تُخَالِفُهَا، وَإِنَّ الْحَقِيْقَةَ قَلِ انُكَشَفَتْ فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى مَنْ خَالَفَهَا، وَلَا تَلْتَفِتْ بَعْنَهَا إِلَّ رِوَايَةٍ وَّالرَّاوِيْ، وَلَا تُهْلِكَ نَفْسَكِ مِنَ اللَّاعَاوِيْ، وَفَكِّرْ كَالْمُتَوَاضِعِيْنَ. هٰنَا مَا ذَكَّرُنَاكَ مِنَ النَّبِيِّ وَالصَّحَابَةِ لِنُزِيلَ عَنْك غِشَاوَةً الْإِسْتِرَابَةِ، وَأَمَّا حَقِينَقَةُ إِجْمَاعِ الَّذِينَ جَاءُ وَا بَعْنَاهُمْ، فَنُنَا كِرُكَ شَيْئًا مِّن كَلِيهِمْ، وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلُ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

فَاعْلَمُ اَنَّ الْإِمَامَ الْبُعَادِئَ، النَّانِ مَنَ الْبُعَادِئَ، الَّذِي مِنَ الْبُعَدِّيثِينَ مِنَ فَضُلِ الْبَادِئ، كَانَ اوَّلَ الْمُقِرِّيْنَ فِضُلِ الْبَادِئ، كَانَ اوَّلَ الْمُقِرِّيْنَ بِوَفَاةِ الْبَسِيْحِ، كَمَا اَشَارَ إِلَيْهِ فِي الصَّحِيْحِ، فَإِنَّهُ جَمَعَ الْايَتَيْنِ لِهِنَا الصَّحِيْحِ، فَإِنَّهُ جَمَعَ الْايَتَيْنِ لِهِنَا الصَّحِيْحِ، فَإِنَّهُ جَمَعَ الْايَتَيْنِ لِهِنَا

گراہ ہو چکے ہیں اور دوسرول کو بھی انہول نے گمراہ کیا ہواہے تو پھرلاز می طور پرتہ ہیں اِس کا بھی اقرار کرنا ہوگا کہ سے مرگئے اور فوت ہو گئے۔ کیونکہان (نصلای) کی گمراہی مسیح کی وفات يرموقوف ساس كيغوركرواورب حياؤل كي طرح فضول بحث نہ کرواور بیر(وفات میے کا) کامعاملہ قرآن اور اِنس وجنّ کے امام اور نبی (حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم) کی حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ اِس لئے تمہیں کسی الیی روایت پر کان نہیں دھرنے چاہئیں جو اِن کے مخالف ہو۔ حقیقت توکھل کرسامنے آ چکی ۔ اِس کئے تم کسی ایسے شخص کی طرف توجہمت دو جوان کا مخالف ہے اور نہ ہی تم اِس کے بعد کسی روایت اور راوی کی طرف توجه دو۔ ان دعاوی کے باعث اینے تنین ہلاک نہ کرو۔ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کی طرح غور وفکر کرو۔ بیہ نبی اکرم (صلی الله علیه وسلم) اور صحابة كرام كاوه (عقيده) ہے جوہم نے تجھے ياددلايا ہے تا کہ ہم تجھ سے شکوک کا پردہ ہٹا دیں ۔صحابہ کے بعد آنے والےلوگوں کے اجماع کی حقیقت کا جہاں تک تعلق ہے تو اُن کی بعض با توں کا ذکر ہم آئندہ تم سے کریں گے۔اگر جیتم اِس سے پہلے محض غافل تھے۔

جان لو کہ امام بخاری جو اللہ کے فضل سے رئیس المحدثین سے وہ وہ وہ ات کے سے بہلے اقر ارکرنے والے تھے جیسا کہ انہوں نے اپنی صحیح میں اس کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ انہوں نے ان دو آیتوں ( اِنّی مُتَوَقِیْكَ۔ فَكَمَّا تَوَقَیْنَیْ) کو اِس غرض سے جمع کیا تھا تا کہ وہ دونوں ایک

الْمُرَادِ، لِيَتَظَاهَرَا وَيَحْصُلَ الْقُوَّةَ لِلْإِجْتِهَادِ. وَإِنْ كُنْتَ تَزْعَمُ انَّهُ مَا جَمَعَ الْإيتَايُنِ الْمُتَبَاعِلَاتَيْنِ لِهٰنِهِ النِّيَّةِ، وَمَا كَانَ لَهُ غَرْضٌ لِّإِثْبَاتِ هٰذِيهِ الْعَقِيْدَةِ، فَبَيِّنُ لِمَد جَمَعَ الْآيَتَيْنِ إِنْ كُنْتَ مِنْ ذَوِى الْعَيْنَايُنِ وَإِنْ لَّمْ تُبَيِّنْ وَلَنْ تُبَيِّنَ، فَأَتَّقِ اللهَ وَلَا تُصِرِّ عَلَى طُرُقِ الْفَاسِقِيْنَ۔

ثُمَّ بَعْلَ الْبُخَارِيِّ انْظُرُوا يَا ذَوِي الْأَبْصَارِ، إلى كِتَابِكُمُ الْمُسَلَّمِ مَجْمَع عِيْسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَدَّمَ الْحَيَاةَ ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ مَالِكُ مَّاتَ. فَانْظُرُوا الْمَجْمَعَ يَا آهُلَ الْأَرْآءِ، وَخُنُوا حَظًّا مِّنَ الْحَيَاء ، هٰنَا هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي تُكُفُرُونَ بِهِ وَتَقَطَّعُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ وَبَاعَدُ أُنُّهُ عَنْ مَقَامِ الْإِتِّقَآءِ ، أَلَيْسَ مِنْكُمُ رَجُلٌ رَشِيْدٌ يَا مَعْشَرَ الْمُفْتَتِينِينَ؟ وَجَاءَ فِي الطَّلْبُرَانِيَّ وَالْمُسْتَدُرِكِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلْعَمْ إِنَّ عِيْسَى بُنَ مَرْيَمَ عَاشَ عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ سَنَةً ـ ثُمَّ بَعْلَ هٰنِهِ الشَّهَاكاتِ، انْظُرُوا إِلَى ابْنِ الْقَيِّمِ

دوسرے کوتقویت دیں اوراجتہا دمضبوط ہواورا گرتمہارا میہ خیال ہے کہ اُنہوں نے ان دومتباعد آیتوں کو اِس نیت سے جمع نہیں کیا تھااوراُن کی غرض اِس عقیدہ ( وفاتِ مسج ) کو ثابت کرنے کی نہیں تھی ۔ تو پھرا گرتم چشم بصیرت رکھتے ہوتو بتاؤ کہاُنہوں نے اِن دوآ یتوں کو کیوں جمع کیا؟ اور اگرتم اس کی وضاحت نه کرسکواورتم ہرگزنہیں کرسکو گے تو پھراللہ سے ڈرواور فاسقوں کی راہوں پر چلنے پراصرار نہ کرو۔

اےصاحب بصیرت لوگو! پھر بخاری کے بعدتم اپنی مسلّمہ کتاب'' مجمع البحار'' برغور کرو۔اُس نے (حضرت) الْبِحَارِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ اخْتِلَافَاتٍ فِي أَمُو الْعَيْنِ عليه السلام كم معالم عن اختلافات كا ذكر كيا ہے۔اور پہلے ان کی حیات کا ذکر کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ مالک ؓ فرماتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ۔ اے اہل دانش! مجمع البحا رکودیکھواور کچھ حیاء سے کا م لو۔اے فتنه پرداز و! پیہے وہ قول جس کاتم انکار کررہے ہواور وہ چیزجس کے متعلق اللہ نے مِلا نے کا حکم دیا ہے اُسے قطع کرتے ہو۔ اور تقویٰ کے مقام سے دور ہٹ گئے هو-كياتم مين ايك بهي عقل والانهين؟ طبراني اورمتدرك میں (حضرت) عا کشتہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے فرما يا كەيسلى ابن مريم ایک سوبیس سال زندہ رہے۔ پھر ان شہادتوں کے علاوہ ابن القيم المحدّث كى جانب نظر دوڑاؤ جن كى باریک بینی کا ایک عالم گواہ ہے۔ اُنہوں نے اپنی کتاب

مدارج السّالكين مين فرمايا ہے كما كرموسيّ اورعيسيّ زنده

ہوتے تو اُنہیں حضرت خاتم اُنٹیتین صلی الله علیه وسلم کی

ا تباع کے سواکوئی چارہ نہ ہوتا۔اس کے بعدرسالہ الفوز

الكبيراور فتح الخبير يرغوركرو جوخيرالبربيصلي الله عليه وسلم

کے اقوال سے ہی قرآن کی تفسیر ہے اور حکیم الملّت

(حضرت) شاہ ولی اللہ محدّ ث دہلوی کی تالیف ہے۔

وه فرماتے ہیں مُتَوَقِیْك: مُمِیتُك أنهول نے إس

کلمہ کے سِوا اور کچھ نہیں کہا اور مشکو ۃ نبوت سے اخذ

ہونے والے معنی کی اتباع کرتے ہوئے نہ ہی اِس کے

سواکسی اور معنی کا ذکر کیا ہے پھر (علامہ زمخشری کی

کتاب) کشّاف کود کیھاوراللّٰہ سے ڈراورظلم کی راہوں کو

یے باکوں کی طرح اختیار نہ کر۔

الْمُحَدِّيثِ الْمَشْهُودِ لَهُ بِالتَّدُقِيْقَاتِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيُ ' مُمَارَج السَّالِكِيْنَ '' إِنَّ مُوْسَى

پھرتم اس کے بعد معتزلہ کے فرقوں کاعقیدہ جانتے ہوکہ وہ حیات مسیح کاعقیدہ نہیں رکھتے بلکہ اُنہوں نے اُن کی وفات کا اقرار کیا ہے اور اِسے اپنے عقیدہ میں داخل کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اسلامی میا لک میں سے ہیں کیونکہ تیسری صدی کے بعداُمت فرقوں میں بٹ گئ تھی اور اِس ملّت کے گروہوں میں بٹنے سے انکارنہیں کیا جاسکتا اور معتزلہ بھی اُن متفرق فرقوں میں سے ایک ہے۔ امام عبد الوھاب شعرانی تہ جو مستندعلاء کے ہاں بہت مقبول ہیں وہ اپنی مشہور کتاب الطبقات میں فرماتے ہیں کہ"میرے بزرگ افضل الدين رحمه الله فرماتے تھے كەصوفياء كا اكثر كلام ظاہراً

وَعِيْسَى لَوْ كَانَا حَيَّيْنِ مَا وَسِعَهُمْ إِلَّا اقْتِكَاءُ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ثُمَّ بَعْلَ ذٰلِك انْظُرُوْا فِي الرِّسَالَةِ ' ٱلْفَوْزِ الْكَبِيْرِ وَفَتُح الْخَبِيْرِ'' الَّتِيْ هِيَ تَفْسِيْرُ الْقُرْانِ بِأَقْوَالِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ وَّلِيِّ اللهِ الدِّهْلُويِّ حَكِيْمِ الْمِلَّةِ، قَالَ مُتَوَقِّيْك مُمِيْتُك. وَلَمُ يَقُلُ غَيْرَهَا مِنَ الْكَلِمَةِ، وَلَمْ يَنُ كُرُ مَعْنَى سِوَاهَا اتِّبَاعًا لِّهَعُنِّي خَرَجَ مِنْ مِّشْكَاةٍ النُّبُوَّةِ. ثُمَّ انْظُرْ فِي الْكَشَّافِ، وَاتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَخْتَرُ طُرُقَ الْإِعْتِسَافِ كَمُجْتَرِئِيْنَ. ثُمَّ بَعْنَ ذٰلِكَ تَعْلَمُونَ عَقِيْنَةَ الْفِرَقِ الْمُعْتَزِلَةِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْتَقِلُونَ بِحَيَاتِ عِيْسَى، بَلِّ أَقَرُّوا بِمَوْتِهِ وَٱدْخَلُوهُ فِي الْعَقِيْدَةِ. وَلَا شَكَّ انَّهُمُ مِنَ الْمَنَاهِب الْإِسُلَامِيَّةِ، فَإِنَّ الْأُمَّةَ قَبِ افْتَرَقْتَ بَعْلَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ، وَلَا يُنْكُرُ افْتِرَاقُ هٰنِهِ الْمِلَّةِ، وَالْمُعُتَزِلَةُ آحَدٌ مِّنَ الطَّوَآئِفِ الْمُتَفَرِّقَةِ. وَقَالَ الْإِمَامُر عَبْنُ الْوَهَّابِ الشَّعْرَانِيُّ الْمَقْبُولُ عِنْدَ الشِّقَاتِ، فِي كِتَابِهِ الْمَعُرُوْفِ بِاسْمِ ' الطَّلَبَقَاتِ ' وَكَانَ سَيِّدِيْ ٱفْضَلُ الدِّيْنِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُوْلُ كَثِيْرُ

معتزلہ اور فلاسفہ کے قواعد پر ہی چلتا ہے۔ پس کوئی عقل مند شخص صرف اِس وجہ سے کہ بیعلم کلام اُن (معتزلہ)
سے منسوب ہونے کی وجہ سے اِس کے انکار میں جلدی نہیں کرے گا۔ بلکہ وہ اُن کے اِن دلائل پر پورا پوراغور وخوش کرے گا۔ پھر وہ (امام شعرانی ﷺ) فرماتے ہیں کہ سیدی اشیخ محمد المغز بی الشاذ لی کے رسالہ میں میں نے بید یکھا ہے۔ جان لوکہ قوم (صوفیاء) کا طریق اثبات میں معتزلہ کے حق کے یقین پر مبنی ہے اور بعض حالات میں معتزلہ کے طریق سے قریب ہے۔ یہ ہم نے لوائح الانوار سے نقل کرا ہے۔ یہ ہم نے لوائح الانوار سے نقل کرا ہوں کی طرح غور کر اور شریروں کی طرح اعراض نہ کراور حد سے تجاوز کرنے والوں کی راہ اہ ختیار نہ کر۔ (ترجہ از مرتب)

مِّنْ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ لَا يَتَمَشَّى ظَاهِرُهُ إِلَّا عَلَى قَوَاعِدِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْفَلَاسِفَةِ، فَالْعَاقِلُ عَلَى قَوَاعِدِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْفَلَاسِفَةِ، فَالْعَاقِلُ لَا يُسَادِرُ إِلَى الْإِنْكَادِ بِمُجَرَّدِ عِزَآءِ ذٰلِكَ الْكَلامِ إِلَيْهِمْ، بَلْ يَنْظُرُ وَيَتَامَّلُ فِى الشَّاذِلِيِّ اعْلَمْ انَّ الشَّاذِلِيِّ اعْلَمْ انَّ الشَّاذِلِيِّ اعْلَمْ انَّ الشَّاذِلِيِّ اعْلَمْ انَّ عَلَى شُهُودِ الْإِثْبَاتِ، طَيْ يَقُ الْمُعْتَذِلَةِ فِى طَرِيقِ الْمُعْتَذِلَةِ فِى طَرِيقِ الْمُعْتَذِلَةِ فِى طَرِيقِ الْمُعْتَذِلَةِ فِى عَلَى شُهُودِ الْإِثْبَاتِ، وَلَا تُعْرَفُ بَعْضِ الْحَالَةِ فَى الْمُعْتَذِلَةِ فِى الْمُعْتَذِلَةِ فِى الْمُعْتَذِلَةِ فَى اللهُعْتَذِلَةِ فِى الْمُعْتَذِلَةِ فِى الْمُعْتَذِلَةِ فَى اللهَعْتَذِلَةِ فِى الْمُعْتَذِلَةِ فَى اللهَعْتَذِلَةِ فَى اللهُ الْمُعْتَذِلَةِ فَى الْمُعْتَذِلَةِ فَى الْمُعْتَذِلَةِ فَى الْمُعْتَذِلَةِ فَى الْمُعْتَذِلَةِ فَى اللهَ الْمُعْتَذِلَةِ فَى الْمُعْتَذِلَةِ فَى الْمُعْتَذِلَةِ فَى اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتَذِلَةِ فَى اللّهُ الْمُعْتَذِلَةِ الْمُعْتَذِلَةِ فَى الْمُولِةُ اللّهُ الْمُعْتَذِلَةِ فَى اللّهُ الْمُعْتَذِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَذِلَةِ فَى اللّهُ الْمُعْتَذِلَةِ اللّهُ الْمُعْتَذِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَذِلَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَذِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَدِيلَ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتِدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتِلِيلُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ اللْمُعْتَدِلَةُ الللّهُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ الْمُعْتَدِلَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللْمُ

حضرت میں (علیہ السلام) جب صلیب پر چڑھائے گئے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ جھے صلیبی موت سے ہلاک کرنے کے موجب تھہرے ہیں اور اس طرح پر لیعنتی موت ہوگی اس ہلاکت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت میں کو یہ بشارت دی کہ میں مجھے طبعی موت سے وفات دوں گا اور مجھے رفع کرنے والا ہوں اور مجھے پاک کرنے ولا ہوں اس آیت کا ایک ایک لفظ اپنے اندرایک حقیقت رکھتا ہے مگر افسوں! یہ لوگ کچھ بھی غور نہیں کرتے اور قرآن کریم کی ترتیب کو بدل کر تحریف کرنا چاہتے ہیں۔

كياالله تعالى اس بات پر قادر نه تھا جو يوں كهه ديتا كه يٰعِيْلَنِي إِنِّيْ رَافِعُكَ إِلَى السَّهَاَءِ پُروه كون م دقت اور مشكل اس كو پيش آگئ تھى جو يٰعِيْلَنِي إِنِّيْ مُتَوَقِّيْكَ ہِى كہا؟

(الحكم جلد ۵ نمبر ۱۲ مورخه ۳۱ سرمارچ۱۹۰۱ عفحه ۳)

اس آیت میں جوتر تیب رکھی گئی ہے وہ واقعات کی بنا پر ہے، وہ احمق ہے جو کہتا ہے کہ ترتیب واؤسے نہیں ہوتی ہے اگرالیا ہی غبی ہے کہ وہ اس کونہیں سمجھ سکتا تواس کووا قعات پر نظر کرنی چاہئے اور دیکھئے کہ تطہیر

رفع کے بعد ہوتی ہے یا پہلے اس تطہیر میں دراصل اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تیرے بعد ایک رسول آئے گا جو حکم ہوکر تیری نسبت جھگڑ ہے کوفیصل کر دے گا اور جس قدر الزامات یہودی تجھ پر لگاتے ہیں ان سے تجھے یاک تلم رائے گا۔ تین تر میوں کے توبیخالف بھی قائل ہیں یعنی دَا فِعُكَ اِلَیَّ وَ مُطَهِّدُكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينُ النَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ - يتومانة بين كمرتب كلام باس مين جو يجهوعده الله تعالی نے فرمایا ہے وہ پورا ہوگیا۔جسمانی رفع کے قائل اس میں کچھ کہذہیں سکتے مگر مجھے حیرت ہوتی ہے كه جب تين تر ميو ل كوه قائل ہيں اور انہول نے اس كوتسليم كرليا ہے تو تو فى كے لفظ كوا شانے كى بے فائدہ کوشش کیوں کرتے ہیں بھلا یہ یہودی سیرت اختیار کر کے بتاؤ توسہی اس لفظ کور کھو گے کہاں؟ اگر رفع کے بعدر کھوتو وا قعات خارجہ کے خلاف ہے رفع اور تطہیر میں فاصلہ نہیں ہے بلکہ رفع کے بعد تطہیر ہی ہے۔ آ تحضرت صلی الله علیه وسلم نے یہودیوں کےاس الزام سے کہوہ نبی بھی نہیں مانتے تھےاور ملعون قرار دیتے تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ ابن اللہ اور اللہ ہیں جس کو آسان پر اٹھایا گیا اور وہ ہمارے لئے ملعون ہوا، حضرت عیسی علیہ السلام کوبری کیاہے، بیدوانگلیوں کی طرح ہیں ان کوالگ کرسکتے ہی نہیں اور جَاعِلُ الَّذِینَ ا تَبَعُوْكَ كُودِ يَكِسُوتُو وہ قيامت تک مُطَلِقِدُ كَي كے بعد كسى دوسر بے لفظ كوآنے ہی نہيں دیتا پھراس كور كھو گے تو کہاں رکھو گے؟ جس طرح پروا قعات ظہور میں آئے اسی طرز سے بیان کیا ہے اب الٹ پلٹ کرکہاں رکھ سکتے ہو؟ میں توبیکہتا ہوں کہ مہیں خدا تعالی کے کلام کے ساتھ اس قدر شمنی کیوں ہے جواس کی ترتیب کوتوڑنا چاہتے ہو۔کیاتم کو یہی اچھامعلوم ہوتا ہے کہ سے کی خدائی ثابت کرو؟ عیسائیوں کے اس مُردہ خدا کو کہیں تو (الحكم جلد ۵ نمبر ۱۳ مورخه ۱۰ را پریل ۱۹۰۱ ع شخه ۱) مرنے دو!!!

لعنت کی ضدر فع تو وہی ہے جس سے قرب الہی ہو۔ یہ تو بجز موت کے حاصل نہیں ہوتا پھر جولوگ ہمارے خالف ہیں وہ چونکہ موت کے قائل نہیں اس لئے ان کے اعتقاد کے موافق سے کو ابھی رفع نہیں ہوا کیونکہ بیر رفع انسان کی آخری زندگی کا نتیجہ ہے اور بیان کو حاصل نہیں ہوا۔ پس اس شق کے لحاظ سے تو ان کا آسان پر چڑھنا باطل ہوا۔

کا آسان پر چڑھنا باطل ہوا۔

(اکلم جلد ۲ نمبر اسمور ند اسراست ۱۹۰۲ ہے فید ۵)

یہ لوگ کہتے ہیں کہ آیت: لیعیٰ آئی مُتوَقِیْکَ وَ دَافِعُکَ اِکَّ ۔الآیة کی ترتیب جوقر آن شریف میں ہے صحیح نہیں ہے مگر میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے کلام کی نسبت ایسااعتقاد رکھنا یا گمان کرنا خطرناک باد بی اورشوخی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی تر تیب سیح ہے اور اس لئے اس کے یہ معنے ہیں کہ اے عیسیٰ! میں مخصے وفات دینے والا ہوں اور اپن طرف تیرار فع کرنے والا ہوں مگریاوگ اس تر تیب کو غلط (معاذ اللہ) کھم راتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رَا فِعُک اِلیَّ کی جگہ رَا فِعُک اِلَی السَّماءِ الشَّانِيةِ چاہیے اور اس کے بعد مُتَوَقِیْک چاہیے اور اس کے بعد مُتَوقِیْک چاہیے اور اس کے بعد مُتَوقِیْک چاہیے اور اس کے بعد مُتَوقِیْک والی السَّماءِ الشَّانِیةِ وَمُتَوقِیْک اور کہد یا، یہ جوآیت میں درج ہے۔

(الحكم جلد ٨ نمبر ٣١ مورنه ١٧ رسمبر ١٩٠٤ ۽ صفحه ٥)

قرآن شریف توہمیں بارباریہ بتلا تا ہے کہ حضرت مسیح فوت ہو گئے ہیں، ہاں! جور فع ایماندارلوگوں کے لئے فوت کے بعد ہوا کرتا ہے وہ ان کے لئے بھی ہوا تھا جبیا کہ آیت: لیعینسی اِنّی مُتَوَقّیٰكَ وَ رًا فِعْكَ إِلَىّٰ سے تنجھا جاتا ہے كيونكه لفظ رَا فِعُكَ قرآن شريف ميں لفظ مُتَوَقِّيْكَ كے بعد مذكور ہے اور بيد قطعی قرینہاں بات پر ہے کہ ہیروہ رفع ہے جووفات کے بعدمومنوں کے لئے ہوا کرتا ہے اصل جڑھا اس کی بیتھی کہ یہودی حضرت میں کے رفع روحانی کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سولی دیئے گئے تھے تو بموجب حکم توریت کے وہ اس رفع سے بےنصیب ہیں جومومنوں کوموت کے بعد خدا کی طرف سے بطور انعام ہوتا ہے اور خدا کے قرب کے ساتھ ایک یاک زندگی ملتی ہے۔ سوان آیات میں یہود بول کے اس خیال کااس طرح پررد کیا گیا کہ سے صلیب کے ذریع قتل نہیں کیا گیا تھااوراس کی موت صلیب پرنہیں ہوئی اس لئے وہ توریت کے اس حکم کے پنچنہیں آ سکتا کہ جو شخص سولی پر چڑھایا جاوے اس کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوتا بلکہ و دفعتی ہوکر جہنم کی طرف جاتا ہے۔اب دیکھو کہ جسمانی رفع کا اس جگہ کوئی جھگڑا نہ تھااور یہودیوں کا کبھی پیرمذہب نہیں ہوااور نہاب ہے کہ جوشخص سولی پرلٹکا یا جاوے اس کا جسمانی طور یرر فعنہیں ہوتا یعنی وہ مع جسم آسان پرنہیں جاتا کیونکہ یہودیوں نے جوحضرت سیح کےاس رفع کاا نکارکیا جو ہرایک مومن کے لیے موت کے بعد ہوتا ہے تو اس کا سبب پیہ ہے کہ یہود یوں اور نیز مسلمانوں کے نز دیک بہضروری ہے کہ ایماندار کا فوت کے بعد خدا کی طرف رفع ہوجیسا کہ آیت لا ثُفَتَے کُے لَھُمْہ اُبُوابْ السَّمَا و (الاعراف: ٣١) صرح دلالت كرتى باورجيها كه ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (الفجر: ٢٩) میں بھی یہی اشارہ ہے لیکن جسمانی رفع یہودیوں کے نزدیک اور نیز مسلمانوں کے نزدیک بھی نجات کے کئے شرط نہیں ہے جبیبا کہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کا جسمانی رفع نہیں ہوا تو کیا وہ یہودیوں کے نز دیک

نجات یافتہ نہیں ہیں؟ غرض اس قصہ میں اکثر لوگ حقیقت کو چھوڑ کر کہیں کے کہیں چلے گئے ہیں۔ قر آن شریف ہرگز اس عقیدہ کی تعلیم نہیں کرتا کہ نجات کے لیے جسمانی رفع کی ضرورت ہے اور نہ یہ کہ حضرت مسیح زندہ آسان پر چلے گئے ہیں۔

قرآن نے کیوں اس قصہ کو چھٹرا؟ اس کا فقط بیسب تھا کہ یہود یوں اور عیسائیوں میں روحانی طور پر
رفع اور عدم رفع میں ایک جھٹرا تھا۔ یہود یوں کو بیہ جمت ہاتھ آگئ تھی کہ یسوع میے سوٹی دیا گیا ہے لہذا وہ
توریت کے روسے اس رفع کا جوائیما نداروں کا ہوتا ہے بے نصیب رہا۔ اور اس سے انہوں نے یہ نیجہ نکالا
تھا کہ وہ سچا نبی نہیں ہے جسیا کہ اب بھی وہ سوٹی کا واقعہ بیان کر کے یہی مقام توریت کا پیش کرتے ہیں اور
میں نے اکثر یہود یوں سے جو دریا نوت کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہمیں جسمانی رفع سے پچھ غرض
میں نے اکثر یہود یوں سے جو دریا فت کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہمیں جسمانی رفع سے پچھ غرض
میں ہم تو بیٹا ہت کرتے ہیں کہوہ خص تو ریت کے روسے ایما ندار اور صادق نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ سوٹی دیا
گیا پس توریت فتو کا دیتی ہے کہ اس کا رفع روحانی نہیں ہوا۔ یہبئی اور کلکتہ میں بہت سے یہودی موجود ہیں
جس سے چاہو یو چھ لو۔ یہی جو اب دے گا سو یہی وہ جھٹر اٹھا جو فیصلہ کے لائق تھا۔ خدا تعالی نے
قرآن کریم میں ان الفاظ سے اس جھٹرے کا فیصلہ کردیا ہے کہ: یاچیٹسی اِنِی مُتوقِیْكُ وَ دَافِعْكُ اِنَیْ
قرآن کریم میں ان الفاظ سے اس جھٹرے کا فیصلہ کردیا ہے کہ: یاچیٹسی اِنِی مُتوقِیْكُ وَ دَافِعْكُ اِنَیْ
جن یہ کہ وفات کے بعد حضرت میں کا رفع ہوا ہے اور وہ ایما نداروں کے گروہ میں سے ہے، ندان میں سے
جن پر آسان کے دروازے بند ہوئے ہیں۔
(مجموعہ شتہارات جلد دوم سفیہ کس ان الفاظ کے بندہ کے بیاں۔

 جوث سے ان کی تکفیر اور تو ہین اور تفسیق اور تکذیب کی اور ان پر اور ان کی والدہ صدیقہ پر جھوٹے الزام لگائے جیسا کہ آیت و جاعِلُ الَّذِینُ النَّبُعُوٰ فَوْقَ الَّذِینُ کَفَرُوْ آ اِلَیٰ یَوْمِرِ الْقِیلِمَةِ سے صرت سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ کی محکومیت جیسی اور کوئی ذلت نہیں اور دائمی ذلت کے ساتھ دائمی عذاب لازم پڑا ہوا ہے۔ (تخفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد کے اصفحہ ۱۹۸)

آیت: وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ النَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفُرُوْآ إِلَیٰ یَوْمِ الْقِیلَمَةِ کُو غُور سے پڑھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ آیت: ضُرِبَتُ عَلَیْهِمُ النِّلَّ قُو الْمُسْکَنَةُ (البقرة: ۲۲) کی سزاہمی حضرت میں کی ایذا کی وجہ سے ہی یہود کودی گئی ہے کیونکہ آیت موصوفہ بالا میں یہود کے لئے بیدائی وعید ہے کہ وہ ہمیشہ محکومیت میں جو ہر ایک عذاب اور ذلّت کی جڑھ ہے زندگی بسر کریں گے جیسا کہ اب بھی یہود کی ذلّت کے حالات کود کی کریہ ثابت ہوتا ہے کہ اب تک خدا تعالیٰ کا وہ غصنہ ہیں اثر اجواس وقت بھڑکا تھا جبکہ اس وجیہ نبی کو گرفتار کرا کر مصلوب کرنے کے لئے کھو پری کے مقام پر لے گئے تھے اور جہاں تک بس چلاتھا ہرایک قسم کی ذلت بہنچائی تھی اور کوشش کی گئی کہ وہ مصلوب ہو کرتو ریت کی نصوص صریحہ کے روسے ملعون سمجھا جائے اور بہنیا کی امر ف جاتے ہیں اور خدا کی طرف ان کا رفع نہیں ہوتا۔

اس کا نام ان میں لکھا جائے جو مرنے کے بعد تحت الثری کی طرف جاتے ہیں اور خدا کی طرف ان کا رفع نہیں ہوتا۔

آیت: وَ جَاعِلُ الَّذِیْنَ الَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْآ إِلَى یَوْمِ الْقِیلِمَةِ سے مجھاجا تا ہے کہ اس مسم کا غضب جو قیامت تک منقطع نہ ہواس کی نظیر قر آن شریف میں بجز حضرت میں کے دشمنوں کے یا آنے والے میں موجود کے دشمنوں کے اورکسی قوم کے لئے یائی نہیں جاتی۔

(تخفه گولژویه، روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحه ۲۱۴)

اے عیسیٰ! خدا تیرے حقیق تا بعین کو جومسلمان ہیں اورادعائی تابعین کو جوعیسائی ہیں ادعائی طور پر قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھے گا جو تیرے دشمن اور منکر اور مکدّب ہیں۔

(تخفه گولژویه،روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحه ۱ ۲۳)

ہمارا بیا بیمان ہونا چاہیے کہ قیامت تک دولت اور سلطنت مسلمانوں اور عیسائیوں میں قائم رہے گی اور وہ لوگ جوحضرت مسے کے منکر ہیں وہ بھی بلا داسلامیہ کے مالک اور بادشاہ نہیں بنیں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔

(تخد گولڑویہ، روحانی خزائن جلد کا صفحہ ۲۳۲)

اس جگہ کَفُرُوْا سے مراد بھی یہود ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض یہود یوں کے لئے آئے تھے اوراس آیت میں وعدہ ہے کہ حضرت مسیح کو ماننے والے یہود پر قیامت تک غالب رہیں گے۔

(تخفه گولژویه،روحانی خزائن جلد ۷ اصفحه ۴۰۹)

بموجب آیت کریمہ: وَ جَاعِلُ الَّذِیْنَ الَّبَعُوٰکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْاۤ إِلَى یَوْمِ الْقِیلِهَ تَوِ سب کا ایمان لا ناخلاف نَصِّ صرح ہے۔ (تحفہ گوڑویہ،روعانی خزائن جلد کا صفحہ ۴۲ حاشیہ)

یہ آیت اس بات پر قطعی دلیل ہے کہ مسلمان اور نصال می قیامت تک زمین کے وارث رہیں گے کیونکہ مسلمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی متبع ہیں ۔ ہیں اور نصار کی اِ دعائی رنگ میں متبع ہیں ۔

(ترجمهازمرتب) یه بات ظاہر ہے کہ یہود کا قیامت تک مغلوب رہنا قیامت تک ان کے وجود، بقااور کفر کو چاہتا ہے۔ (ترجمهازمرتب)

اور یہ بہت ہی تعجب انگیز ہے کہ وہ خدا کی آیات پر ایمان لانے کا دعوی کرتے ہیں اور پھر (درحقیقت) ایمان لانے اور وہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ کے صحفول کی پیروی کرتے ہیں پھر (درحقیقت ان کی) پیروی نہیں کرتے کیا وہ قرآن شریف میں وہ نہیں پڑھتے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ لیجیسی اِنی میں محقو وفات دوں گا) اور فرمایا کہ راپس جب تو نے مجھے وفات دی) اور فرمایا کہ (میں تجھے زندہ کروں گا) پیں مسیح اور یہ نہیں فرمایا کہ (میں تجھے زندہ کروں گا) پیں مسیح

هٰنِهِ الْاَيَةُ كَلِيْلٌ قَطْعِيٌّ عَلَى اَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالنَّصَالَى يَرِثُونَ الْاَرْضَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ اَهْلَهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِآنَّ الْمُسْلِمِيْنَ الَّبَعُوا الْمَسِيْحَ الِّبَاعًا حَقِيْقِيًّا الْمُسْلِمِيْنَ الَّبَعُوا الْمَسِيْحَ الِّبَاعًا حَقِيْقِيًّا وَالنَّصَارَى الَّبَعُولُ الْبَاعًا إِذِّعَارِيَّا لِـ

(حمامة البشري، روماني خزائن جلد ك صفحه ١٩٣٠،١٩٣ حاشيه)

وَمَعْلُوْمٌ آنَّ كَوْنَ الْيَهُوْدِ مَغْلُوبِيْنَ الْيَهُوْدِ مَغْلُوبِيْنَ الْيَهُوْدِ مَغْلُوبِيْنَ الله يَوْمِ الدَّيْنِ. وَجُوْدَهُمُ وَكُفْرَهُمُ الله يَوْمِ الدَّيْنِ.

(حمامة البشرى،روحانى خزائن جلد 2 صفحه ٢٣٩ حاشيه)

وَالْعَجَبُ كُلَّ الْعَجَبِ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّا امَنَّا بِأِيَاتِ اللهِ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ، وَيَقُولُونَ إِنَّا نَتَّبِعُ صُحُفَ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ. الله يَقْرَاوُنَ فِي الْكِتَابِ الْاَعْلَى مَا قَالَ اللهُ فِي عِيْسَى إِذْ قَالَ: لِعِيْسَى إِنِّي مُتَوقِيْكَ، وَقَالَ: فَلَبَّا تَوَفَيْتَنِيْ، وَمَا قَالَ: إِنِّيْ مُتَوقِيْكَ. فَمِنْ اَيْنَ عُلِمَ حَيَاةُ الْمَسِيْحِ بَعْنَ مَوْتِهِ الصَّرِيْحِ؟ عُلِمَ حَيَاةُ الْمَسِيْحِ بَعْنَ مَوْتِهِ الصَّرِيْحِ؟ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّةُ لَقِي الْاَمُوات، ثُمَّ يَقُولُونَ مَا يُؤْمِنُونَ بِأَنَّةُ لَقِي الْاَمُوات، ثُمَّ يَقُولُونَ مَا يُؤْمِنُونَ بِأَنَّةُ لَقِي الْاَمُوات، ثُمَّ يَقُولُونَ مَا

مَاتَ يَلُكَ كَلِمُ مُّتَهَافِتَةٌ مُّتَنَاقِضَةٌ، لَّا يَنْطِقُ جَهَا إِلَّا الَّذِي ضَلَّتُ حَوَاسُهُ، وَمَرَكَ طَرِيْقَ وَغَرَبَ عَقْلُهُ وَقِيَاسُهُ، وَتَرَكَ طَرِيْقَ الْمُهْتَدِيْنَ يَا اَسَفَا عَلَيْهِمُ ! إِنَّهُمُ الْمُهْتَدِيْنَ يَا اَسَفَا عَلَيْهِمُ ! إِنَّهُمُ التَّقَقُوا عَلَى الضَّلَالَةِ بَمِيْعًا، وَ خَلَّطُوا فِي الْفَلَامِ تَغْلِيْطًا شَنِيعًا فَكَيْفَ نَقْبَلُ الْكَلَامِ تَغْلِيْطًا شَنِيعًا فَكَيْفً فَكَيْفَ نَقْبَلُ الْكَلامِ تَغْلِيطًا شَنِيعًا فَكَيْفَ الْقُرُانَ وَكَيْفَ نَقْبَلُ الْكَلَامِ وَهُمَهُمُ النَّذِي لَا يَشْفِى الْجَنَانَ وَكَيْفَ نُسَلِّمُ وَهُمَهُمُ النَّذِي لَا يَشْفِى الْجَنَانَ وَكَيْفَ نَقْبَلُ خُرَافَا عِهِمُ النَّذِي لَا يَشْفِى الْجَنَانَ وَكَيْفَ الْقَبُلُ خُرَافَا عِهِمُ النَّذِي لَا يَشْفِى الْجَنَانَ وَكَيْفَ الْقَبُلُ خُرَافَا عِهِمُ النَّذِي لَا يَشْفِى الْجَنَانَ وَكِيْفَ الْمُعَلِّمُ وَهُمَهُمُ النَّذِي لَكُ لَيْسَتْ مَعَهَا حُبُقُ اللَّهُ اللَ

اَيُّهَا النَّاسُ قَلُ اَعُثَرَنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُمْ مُسْتَرَّا اللهُ عَلَى كُمْ مُسْتَرَّا اللهُ عَلَى كُمْ مُسْتَرَّا اللهُ عَلَى كُمْ مُسْتَرَّا اللهُ قَوْلِهِ عَلَيْكُمْ مَا كَانَ عَلَيْكُمْ مُسْتَرَّا اللهُ اللهُ

کی صریح موت کے (ذکر کے) بعد اس کی حیات کیسے معلوم ہوئی؟ وہ اعتقادر کھتے ہیں کہ وہ وفات یا فتہ لوگوں سے جاملا پھر کہتے ہیں کہ وہ نہیں مرا۔ یہ کلمات بلا سوچ سے جاملا پھر کہتے ہیں کہ وہ نہیں مرا۔ یہ کلمات بلا سوچ ہی جو دواس باختہ، عقل وفہم سے عاری اور ہدایت یا فتہ لوگوں کے طریق کو چھوڑ بیٹھا ہو۔ ان پر بہت افسوں ہے کہ وہ سب ملالت پر منفق ہو گئے ہیں۔ اور کلام نہایت ہی برا خلط ملط کر دیا ہے اس ہم کیسے اُن کے قول کو قبول کر سکتے ہیں جو خلاف قر آن ہے اور اُن کے وہم کو تسلیم کر سکتے ہیں جو دلوں کو اظمینان نہیں بخشا کیا ہم ان کی الی خرافات کو جن کے ساتھ جت قاطعہ اور تسکین دینے والے واضح دلائل نہیں قبول کر سکتے ہیں۔ (تر جمہاز مرتب)

اے لوگو! اللہ تعالی نے اس راز کے بارے میں مجھے
اطلاع دی ہے اور مجھے وہی کچھ کھایا ہے جوتم نہیں جانے اور
مجھے مجھاری طرف تھم اور عدل بنا کر بھیجا ہے تا کہ میں ان امور
کو جوتم سے پوشیدہ تھیں تم پر ظاہر کروں ۔ پس تم نہ جھگڑ واور نہ
بحث کرواور اللہ تعالی کے اس قول ' لیجینسی اِنی مُتوَقید گی''
(اے عیسیٰ میں مجھے وفات دوں گا) پرغور کرواور یہ آیت
ارشادِ خداوندی ' یو فر الیقیلہ ہے'' تک پڑھو۔ پھراے تھلندو!
تم دقیق نظر سے دیکھواس پرغور کروکہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے
وفات میں کے بارہ میں واقعات کو کھولا ہے اور طبعی تر تیب سے
وفات میں کے بارہ میں واقعات کو کھولا ہے اور طبعی تر تیب سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں ہروا قعہ کو بیان فرمایا ہے اور

مِنْ نُّزُولِ الْمَسِيْحِ فِي هٰذِيهِ السِّلْسِلَةِ السَّلسِلةِ السَّلسِلةِ السَّلسِلةِ السَّلسِلةِ السَّلسِلةِ شَيْئًا وَ مَا أَحْدَتَ فِي هٰذَا الْآمُرِ ذِ كُوّا لِهِ الرائدي السامرك باره مين كونى نُي بات بيان فرمائي -(ترجمهازم تب)

( كتاب البريه، روحاني خزائن جلد ١٣ صفحه ٣٦٢)

( آئینه کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد ۵ صفحه ۳۳۵، ۳۳۵)

الله تعالى فة رآن مين فرمايا ب: وَ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْاَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ يَسلى بخش وعدہ ناسوت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا۔ مگر میں تہہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسے کے نام سے آنے والے ابن مریم کو بھی اللہ تعالی نے انہی الفاظ میں مخاطب کرکے بشارت دی ہے اب آپ سوچ لیں کہ جومیر ہےساتھ تعلق رکھ کراس وعد عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیا وہ، وہ لوگ ہوسکتے ہیں جوا تارہ کے درجہ میں پڑے ہوئے فسق وفجو رکی راہوں پر کاربند ہیں؟ نہیں، ہر گزنہیں! (رپورٹ جلسه سالانه ۱۸۹۷ء صفحه ۱۰۰)

جولوگ مجھے قبول کرتے ہیں ان کی دین ودنیا بھی اچھی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکاہے وَ ھاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْآ إلى يَوْمِ الْقِيلِيةِ ورحقيقت وه زمانه آتا ہے كمان كواميت سے تكال كرخود . قوت بیان عطا کرے گااور وہ منکروں برغالب ہوں گے۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۴۴م مور نعہ ۱۹۰۲ دمبر ۱۹۰۲ ۽ صفحه ۲) قرآن شریف نے فیصلہ کر دیا اس کی طرف اللہ جَلَّ شَانُهٔ نے اشارہ فرمایا ہے: یعیلی اِنّی مُتَوَقِّيْكَ وَ رَا فِعُكَ إِنَّ يَعِنَ اعِيسَى! مِين تَحْطِعِي وفات دون گااورا پني طرف تيرارفع كرون گاليخي تو مصلوب نہیں ہوگا۔اس آیت میں یہود کے اس قول کارد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مسلوب ہو گیااس لئے ملعون ہے۔اورخدا کی طرف اس کا رفع نہیں ہوااورعیسائی کتے تھے کہ تین دن لعنتی رہ کر پھر رفع ہوا۔اور اس آیت نے یہ فیصلہ کیا کہ بعدوفات بلاتوقف خدا تعالیٰ کی طرف عیسیٰ کا رفع روحانی ہوااورخدا تعالیٰ نے اس جَلَّه رَافِعُكَ إِلَى السَّمَاء نهيس كَها بلكه رَافِعُكَ إِنَى فرمايا تارفع جسماني كاشبه نه كَرْرے كيونكه جوخداتعالى کی طرف جاتا ہےوہ روح سے جاتا ہے نہ جسم سے ارجیعتی إلیٰ رَبّابِ (الفجر: ۲۹)۔ اس کی نظیر ہے۔غرض اس طرح پریہ جھگڑا فیصلہ یا یا۔ مگر ہمارے نادان مخالف جور فع جسمانی کے قائل ہیں وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے كه جسماني رفع امرمتنازع فيهنه تقااورا گراس بے تعلق امر كو بفرض محال قبول كرليں تو پھرييسوال ہوگا كہ جو روحانی رفع کےمتعلق یہوداورنصاریٰ میں جھگڑا تھا۔اس کا فیصلہ قر آن کی کن آبات میں بیان فرما یا گیا ہے۔آ خرلوٹ کراسی طرف آ ناپڑے گا کہوہ آیات یہی ہیں۔ جَاعِكُ الَّذِيْنَ الَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ إلى يَوْمِ الْقِيْمَةِ (ﷺ ) ثابت ہوتا ہے کہ دجال عیسائیوں کے سواکوئی علیحدہ گروہ نہیں ہوگا کیونکہ جب غلبہ اور سلطنت قیامت تک عیسائیوں کے لئے مقدر ہے یا مسلمانوں کے لئے جو حقیقی متبع ہیں تو پھرکون ایماندار بیگان کرسکتا ہے کہ ایک اور شخص جو حضرت عیسیٰ کا مخالف ہے اور ان کو نبی نہیں جانتا تمام زمین پر اپنا تسلط جمالے گا؟ ایسا خیال تونص صرح قرآن شریف کے خالف ہے۔ (تمد حقیقة الوی، دوانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۲۵ میں کا شریف کے خالف ہے۔

(قرآن نے) تو فیکٹنی فرمایا اور بخاری نے اپنا مذہب اور اس آیت کے معنے بیان کر دیئے کہ مُتوَوِّیْكَ: هُرِیْتُكَ تُو پُراس کے بعدخواہ نخواہ ان كوزندہ آسان پر بٹھانا ان لوگوں كی کیسی غلطی ہے وہ پہچارہ تو خود بھی دہائی دیتا ہے کہ بیدلوگ میرے مرنے کے بعد بگڑے ہیں بھلا اب ہمیں كوئی بتاوے كہ بيد لوگ ابھی بگڑے ہیں۔
لوگ ابھی بگڑے ہوئے ہیں یانہیں؟ اگر بیب بگڑے ہیں تو مسے وفات یا جکے ہیں۔

(الحكم جلد ٧ نمبر ١٨ مؤرخه ١٧ رمني ١٩٠٣ وصفحه ٢)

پہلا جھڑا وفاتِ مِسِعٌ کا ہی ہے۔ کھلی کھلی آیات اس کی حمایت میں ہیں۔ یعینسّی إنِّی مُتَوَقِیْكَ وَ رَافِعُكَ إِنَّى مُتَوَقِیْكَ عَلَیْهِمُ (المائدة: ١١٨) یه عذر بالکل جھوٹا ہے کہ توقی کے معنی پھھ اور ہیں۔ ابنِ عباس رضی اللہ عنہ اور خود ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی امات کے کردیے ہیں۔ یہلوگ بھی جہاں لفظ توقی استعال کرتے ہیں تومعنی امات اور تبضِ رُوح کے مُراد کیتے ہیں۔ قرآن شریف نے بھی ہرایک جگہاس لفظ کے یہی معنے بیان کیے ہیں۔

(ريورٹ جلسه سالانه ۱۸۹۷ء صفحه ۵۸۰)

قرآن شریف تورفع اختلاف کے لیے آیا ہے۔ اگر ہمارے خالف رَافِعُ کَ اِلَیَّ کے یہ معنے کرتے ہیں کہ حضرت مسیّح جسم سمیت آسان پر چڑھ گئے تو وہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہود کی یغرض تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ مسیح آسان پزہیں چڑھا؟ اُن کا اعتراض تو یہ تھا کہ حضرت مسیح گارفع الی اللہ نہیں ہوا۔ یعنی اُسے قُرب الی اللہ نہیں ہوا۔ یعنی اُسے قُرب الی اللہ نہیں ہوا۔ اگر رَافِعُ کَ اِلَیُّ اَس اعتراض کا جواب نہیں ، تو پھر چاہیے کہ اُن کے اس اعتراض کا جواب نہیں ، تو پھر چاہیے کہ اُن کے اس اعتراض کا جواب دیا اور دکھایا جائے۔ (الحکم جلد ۸ نہر ۲۲٬۲۵ مؤرخہ ۱۳رجولائی ۱۰ راگست ۱۹۰۴ وسفیہ ۱۳)

فَامَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَأَعَلِّ بُهُمْ عَنَا ابًا شَدِيدًا فِي اللَّانُيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ مَنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوفِيْهِمْ مَا لَهُمْ مِّنَ نُصِدِيْنَ ﴿ وَ أَمَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوفِيْهِمْ

## اُجُورُهُمُ اللهُ لا يُحِبُّ الظّٰلِيدِينَ ۞

میں کا فروں پرعذاب شدید نازل کروں گا کیا دنیا میں اور کیا آخرت میں مگر جوایمان لائے اورا پچھے کام کیے تومیں انہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ (ایام اسلح، روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحہ ۲۳۳ حاشیہ)

اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ ادَمَ لَ خَلَقَكُ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ قَالَ لَكُ الْدَمَ لَا خَلَقَكُ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ قَالَ لَكُ كُنُ فَيْكُونُ ۞

جب آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی خدائی پریددلیل پیش کی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو فی الفورخدا تعالیٰ نے اس قسم کی پیدائش کی بلکہ اس سے بڑھ کرنظیر پیش کردی اور فرمایا: انَّ مَثَلَ عِنْسای عِنْدَ اللهِ کَمَثَلِ اُدَمَر اورنظیرالی پیش کی جوعیسائیوں اور یہودیوں کے نز دیک مسلّم اور بدیهات اور معتقدات میں سے تھی۔ (ایام اصلح ، روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحه ۳۸۲ حاشیه) حضرت مسیح کا بغیر باپ پیدا ہونا بھی امور نا درہ میں سے ہے،خلاف قانون قدرت نہیں ہے کیونکہ یونانی ،مصری ، ہندی طبیبوں نے اس امر کی بہت سی نظیریں کھی ہیں کہ بھی بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے بعض عورتیں ایس ہوتی ہیں کہ بحکم قا درمطلق ان میں دونوں قوتیں عاقدہ اورمنعقدہ یا ئی جاتی ہیں اس لئے دونوں خاصیتیں ذکر اور اُنٹی کی ان کے تخم میں موجود ہوتی ہیں، یونانیوں نے بھی ایسی پیدائشوں کی نظیریں دی ہیں اور ہندؤں نے بھی نظیریں دی ہیں اورابھی حال میں مصرمیں جوطبی کتابیں تالیف ہوئی ہیں ان میں بھی بڑی تحقیق کے ساتھ نظیروں کو پیش کیا ہے ہندوؤں کی کتابوں کے لفظ چندر بنسی اور سورج بنسی در حقیقت انہی امور کی طرف اشارات ہیں۔ پس اس قسم کی پیدائش صرف اینے اندرایک ندرت رکھتی ہے جیسے توام میں ایک ندرت ہے اس سے زیادہ نہیں۔ یہ بین کہہ سکتے کہ بغیر باپ پیدا ہونا ایک ایساامرفوق العادت ہے جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصیت رکھتا ہے۔اگریہ امر فوق العادت ہوتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی مخصوص ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ قر آن شریف میں اس کی نظير جواُس سے بڑھ كرتھى كيوں پيش كرتا اور كيول فرماتا: إنَّ مَثَلَ عِيْساى عِنْدَاللَّهِ كَمَثَلِ ادْمَر للصَّاعَةُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يعنى حضرت عيسى عليه السلام كى مثال خدا تعالى كنزديك اليي ب جیسے آ دم کی مثال کہ خدانے اس کومٹی سے جوتمام انسانوں کی ماں ہے پیدا کیا اوراس کوکہا کہ ہوجاتو وہ ہوگیا یعنی جیتا جا گتا ہوگیا۔اب ظاہر ہے کہ کسی امر کی نظیر پیدا ہونے سے وہ امر بے نظیر نہیں کہلا سکتا اور جس شخص کے کسی عارضہ ء ذاتی کی کوئی نظیر مل جائے تو پھر وہ شخص نہیں کہ سکتا بیصفت مجھ سے مخصوص ہے۔ ( تحذ گولڑویہ،روجانی خزائن جلد ۱۷ صفحہ ۲۰۳،۲۰۲ جاشہ)

یادرہے کہ خدانے بے باپ پیدا ہونے میں حضرت آ دم سے حضرت کی کہ مشابہت دی ہے اور یہ بات کہ کسی دوسرے انسان سے کیول مشابہت نہیں دی؟ یہ محض اس غرض سے ہے کہ تا ایک مشہور متعارف نظیر پیش کی جائے کیونکہ عیسائیوں کو یہ دعویٰ تھا کہ بے باپ پیدا ہونا حضرت مسیح کا خاصہ ہے اور یہ خدائی کی دلیل ہے پس خدانے اس جحت کے توڑنے کے لئے وہ نظیر پیش کی جوعیسائیوں کے نزدیک مسلم اور مقبول ہے اگر خدا تعالی اپنی مخلوقات میں سے کوئی اور نظیر پیش کرتا تو وہ اس نظیر کی طرح بدیمی اور مسلم الثبوت نہ ہوتی اور ایک نظری امر ہوتا ور نہ دنیا میں ہزار ہاا فرادا یسے ہیں جو بے باپ پیدا ہوئے ہیں اور غایت کاریہ امرامور نادرہ میں سے ہے نہ یہ کہ خلاف قانون قدرت اور عادت اللہ سے باہر بھی اور غایت کاریہ امرامور نادرہ میں سے ہے نہ یہ کہ خلاف قانون قدرت اور عادت اللہ سے باہر بھی گار ویہ دو جائی خزائن جلدے اصفحہ ۲۰۸ جاشیہ)

اییا قادر خدا جوابتداء دنیا میں صرف مٹی سے انسان کو پیدا کردیتا ہے پھراگر وہ کسی انسان کو صرف عورت کے نطفہ سے ہی پیدا کر ہے تو بیہ کون تی تجب کی جگہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نطفہ بہ نسبت مٹی کے بچہ پیدا ہونے کے لئے بہت قریب استعداد رکھتا ہے اور مٹی کی استعداد ایک استعداد بعیدہ ہے لیں جبکہ تمہارا بیہ اقرار ہے کہ جو چیز استعداد بعید رکھتی ہے اس سے انسان پیدا ہوسکتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ جو چیز بہ نسبت مٹی کے بچہ پیدا ہونے کے لئے استعداد قریب رکھتی ہے اس سے بچہ پیدا نہیں ہوسکتا اگر یہ جمافت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس وجہ سے خدا تعالی نے بیوع کی پیدائش کی مثال بیان کرنے کے وقت آدم کو ہی پیش کیا ہے جیسا کہ وہ فرما تا ہے: إِنَّ مَثَلَ عِیْسَلی عِنْدَا اللّٰهِ کَمَثَلُ الدّمَ اللّٰ مَلَا لَا اللّٰ کُنْ فَیکُونُ یعنی عینی کی مثال خدا تعالی کے زدید آدم کی ہے کونکہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنا کر پھر کہا کہ تو زندہ ہوجا کیسی وہ زندہ ہوجا کیسی وہ زندہ ہوجا کہ تو زندہ ہوجا کیسی وہ زندہ ہوگیا۔

(چشمہ معرفت، روحانی خزائن جلد ۱۳ می کے کونکہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنا کر پھر کہا کہ تو زندہ ہوجا کیسی وہ دونائی حداث وہ دونائی حداث کی خوائی میں مثال خدات کا کردیائی جا کہ کا کہ کہ کو کہا کہ تو زندہ ہوجا کیسی وہ کیسی کی مثال خدات تعالی کے نزد یک آدم کی ہے کیونکہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنا کر پھر کہا کہ تو زندہ ہوجا کیست وہ کہ کہا کہ تو زندہ ہوجا کیسی کی مثال خدات کی خوائی خوائی خوائی خوائی خوائی خوائی خوائی کو کہا کہ تو زندہ ہوگیا۔

ہمارے مخالفوں کا بیاعتقاد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے محفوظ رہ کر آسمان پر مع جسم عضری چڑھ گئے۔ بیا اعتقاد ہے جس سے قر آن شریف سخت اعتراض کا نشانہ گھرتا ہے کیونکہ قرآن شریف ہرایک جگہ عیسائیوں کے ایسے دعاوی کوجن سے حضرت عیسیٰ کی خدائی ثابت کی جاتی ہے رد کرتا ہے

جیبا کہ قر آن شریف نے حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ پیدا ہونا (جس سے ان کی خدائی پردلیل پیش کی جاتی تَقَى) يه كه كرردكيا: إنَّ مَثَلَ عِيلِي عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ ادْمَر لَخَلَقَهُ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ که پھرا گرحضرت عیسیٰ درحقیقت مع جسم عضری آسان پر چڑھ گئے تصاور پھرنازل ہونے والے ہیں تو پیہ توان کی الیی خصوصیت تھی کہ بے باپ پیدا ہونے سے زیادہ دھوکہ میں ڈالتی تھی پس جواب دو کہ کہاں قرآن شریف نے اس کی کوئی نظیر پیش کر کے اس کورد کیا ہے، کیا خدا تعالی اس خصوصیت کے توڑنے سے (حقيقة الوحي،روحاني خزائن جلد ٢٢ صفحه ٣٣) عاجزريا؟

بخدا! حضرت عیسلی فوت ہو چکے ہیں اور اس کے منکر ثابت شدہ سیائی کے دشمن ہیں اور وہ بات کہتے ہیں جوقر آن کے مخالف ہے اور ایبا کہتے ہوئے ڈرتے نہیں۔ بھلا حضرت عیسلی کی موت تسلیم کرنے میں انہیں کون سااشکال پیش آتا ہے حقیقت ہے ہے کہ بیرحدسے بڑھنے والے لوگ ہیں وہ حضرت عیسی کو ایک الی صفت سے متاز کرتے النَّصَارَى وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَكُيْفَ عِيل جُوسَى انسان مِين نهيل يائي جاتى اور جان بوجه كر عیسائیوں کی امداد کرتے ہیں۔بھلا خدا کی غیرت کیسے گوارا کرسکتی ہے کہ وہ کسی ہستی کوالیی صفت سے مخصوص کر ہے جس میں نہ کوئی ابتدائے دنیا سے خدا کا شریک ہوا اور نہ إِلَى الْكُفُيرِ مِنْهَا، لَوْ كَانُوا يَتَكَبَّرُونَ. عَيامت تك بوسكاً الروه سوج بحارت كام لين تواس سے بڑھ کراورکون ساعقیدہ کفر سے مشابہ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ذَنْبِ أَكْبَرُ مِنَ الشِّرُكِ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ؟ ال قسم كَ تخصيص بى توشرك كى جرَّ ب اوراب جابلو! شرك سے بڑااورکون سا گناہ ہے؟ اور چونکہ عیسائی کہتے تھے کہ عیسلی خدا کا بیٹا ہے کیونکہ وہ بغیر باپ پیدا ہوا تھااوراس پر اصرار کرتے تھے۔اس لیےاللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان كا جواب وياكه: إنَّ مَثَلَ عِيْسِلى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادْمَر اللهِ

وَاللَّهِ إِنَّ عِيْسَى مَاتَ، وَ إِنَّهُمُ يُعَانِدُونَ الْحَقِّ الصَّرِيْحَ، وَ يَقُولُونَ مَا يُغَالِفُ الْقُرْانَ وَ مَا يَخَافُونَ. وَأَيُّ إِشْكَالِ لِلْخُذُهُمُ فِي مَوْتِ عِيْسَى، بَلْ هُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ يُغَصِّصُونَهُ بِصِفَةٍ لَّا تُوْجَدُ فِي أَحَدِ مِّنَ النَّاسِ، وَيُؤَيِّدُونَ تَقْبَلُ غَيْرَةُ اللهِ أَنْ يُخَصِّصَ أَحَدًا بِصِفَةٍ لَّا شَرِيْكَ لَهُ فِيْهَا مِنْ بَلْءِ اللُّنْيَا إِلَى اخِرِهَا، وَأَيُّ عَقِيْلَةٍ أَقْرَبُ فَإِنَّ التَّخْصِيْصَ أَسَاسُ الشِّرْكِ، وَ أَيُّ وَإِذْ قَالَتِ النَّصَارِي إِنَّ عِيْسَى ابْنُ اللهِ بِمَا تَوَلَّٰنَ مِنْ غَيْرِ أَبِ، وَكَانُوْا بِلِهِ يَتَمَسَّكُوْنَ. فَأَجَابَهُمُ اللهُ بِقَوْلِهِ اِنَّ مَثَلَ عِيْسِى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ ادْمَرُ خَلَقَكُ

مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَلَكِنَّا لَا نَرِٰى جَوَابَ خُصُوْصِيَّةِ رَفِعِ عِيْسَى وَنُزُولِهِ فِي الْقُرْانِ، مَعَ أَنَّه أَكْبَرُ الدَّلَايل عَلى أُلُوْهِيَّةِ عِيْسَى عِنْنَ أَهْلِ الصُّلْبَانِ. فَلَوْ كَانَ أَمْرُ صُعُودِ عِيْسِي وَهُبُوطِهِ صَعِيْحًا فِي عِلْمِ رَبِّنَا الرَّحْن،لَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ يَّنُ كُرَ اللهُ مَثِيلَ عِيْسَى فِي هٰذِهِ الصِّفَةِ فِي الْفُرْقَانِ، كَمَا ذَكَرَ ادَمَر لِيُبُطِلَ بِهِ حُجَّةَ أَهْلِ الصُّلْبَانِ فَلَا شَكَّ أَنَّ فِي تَرُكِ الْجَوَابِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ هٰذِهِ الْقِصَّةَ بَاطِلَةٌ لَّا أَصۡلَلَهَا وَلَيۡسَ إِلَّا كَالُهَنَّيَانِ.

خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ لَيَن حضرت عیسلی کی اس خصوصیت کا که وہی آسان پر اُٹھائے گئے تھے پھراتریں گے کوئی مثال ہمیں قرآن مجید میں نظرنہیں آتی۔ ماوجود یکہ صلیب پرستوں کے نز دیک عیلی کی خدائی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے یس اگر عیسلی کے آسان پر چڑھنے اور پھراُ ترنے کی بات خدا تعالیٰ کے نزدیک درست ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس صفت میں عیسل کے کسی مثیل کا ذکر فرقان مجید میں ضرور کرتا تا اس کے ذریعہ عیسائیوں کی اس دلیل کو حبطلائے۔ پس بلاشبہ ایسی کوئی مثال پیش نہ کرنے کا مقصد يسمجهانا ہے كه بيقصه صرح جموث ہے اس كى (الاستفتاء ، حقیقة الوی ، دومانی خزائن جلد ۲۲ صفحه ۲۲ ، ۱۷۳ کوئی بنیا ونهیں اور محض بکواس ہے۔ (ترجمہ از مرتب )

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بعض عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی پیخصوصیت بیش کی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو فی الفور اللہ تعالی نے قر آن شریف کی اس آیت میں جواب ويا: إِنَّ مَثَلَ عِيْسِلى عِنْدَاللَّهِ كَمَثَلِ ادْمَر عَلَقَهُ مِنْ تُوَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ لِعَنْ وعيسَل كَل مثال آ دم کی مثال ہے خدانے اس کومٹی سے پیدا کیا پھرائس کوکہا کہ'' ہوجا۔سووہ ہوگیا''ایساہی عیسیٰ بن مریم،مریم کےخون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا اور پھرخدانے کہا کہ ہوجا سوہو گیا۔پس اتنی بات میں کون سی خدائی اورکون سی خصوصیت اس میں پیدا ہوگئ! موسم برسات میں ہزار ہا کیڑے مکوڑے بغیر ماں اور باپ کےخود بخو دزمین سے پیدا ہوجاتے ہیں، کوئی اُن کوخدانہیں ٹھہرا تا، کوئی اُن کی پرستشنہیں کرتا، کوئی اُن کے آ گے سرنہیں جھکا تا پھرخواہ نخواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اتنا شور کرنا اگر جہالت نہیں تو (برابین احمد بیرحصه پنجم، روحانی خزائن جلدا ۲ صفحه ۵۱،۵۰)

خدا تعالیٰ کے نزد یک عیسیٰ کی مثال آ دم کی مثال ہے خدا نے اس کومٹی سے بنایا پھر کہا کہ ہوجا پس وہ زندہ جیتا جا گتا ہوگیا۔یعنی علیہ السلام کا بے باپ ہونا کوئی امر خاص اس کے لئے نہیں تا خدا ہونا اس کا لازم لاوے۔آدم کے باپ اور مال دونوں نہیں پس جس حالت میں خدا تعالیٰ کی غیرت نے بی تقاضا کیا کہ حضرت عیسیٰ میں بے پدر ہونے کی خصوصیت نہ رہے تاان کی خدائی کے لئے کوئی دلیل نہ گھہرائی جائے تو پھر کیوں کرممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ میں چار فوق العادت خصوصیتیں لیے قبول کر لی ہوں۔ (برا بین احمد بیحصہ پنجم، روحانی خزائن جلدا ۲ صفحہ ۲۹۸،۳۹۷)

اِنَّ مَثَلَ عِیْسلی عِنْدَ اللَّهِ کَمَتُلِ اُدَمَ اگرت بناباب کے نہ تھا تو آ دم سے مماثلت کیا ہوئی اور وہ کیا اعتراض میں پرتھا جس کا یہ جواب دیا گیا۔ تواریخی بات بھی یہ ہے کہ یہود آپ کی پیدائش کواسی لئے ناجائز قرار دیتے تھے کہ آپ کا باپ کوئی نہ تھا اس پر خدانے یہود کو جواب دیا کہ آ دم بھی تو بلا باپ پیدا ہوا تھا بلکہ بلاماں بھی۔ بہاعتبار واقعات کے جواعتراض ہوا کرتے ہیں ان سے جواب کو دیکھنا چاہیے اور اگر کوئی اسے خلاف قانون قدرت قرار دیتا ہے تو اول قانون قدرت کی حد بست دکھلا و ہے۔

(البدرجلد ۲ نمبر ۱۷ مورخه ۸ منی ۱۹۰۳ ع فحه ۱۲۲)

بغیر نظیر کے کوئی بات نہیں مانی جاتی عیسائیوں نے جب سے کے بن باپ ہونے سے اس کی خدائی کا استدلال کیا تو خدا تعالیٰ نے نظیر بتلا کران کی بات کورد کردیا، فرمایا: إنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَاللّٰهِ کَمَثَلُ اٰدُمَ کَداللّٰهِ کَمَثُلُ اٰدُمَ کَداللّٰهِ کَمَثُلُ اٰدُمُ کَداللّٰہِ کَمَثُلُ اٰدُمُ کہا تو خدا کیوں نہیں مان لیتے۔ کہا گربن باپ ہونے سے انسان خدا ہوسکتا ہے تو آ دم کی تو ماں بھی نتھی اسے خدا کیوں نہیں مان لیتے۔ پس جب نصار کی کی اس بات کو خدا نے رد کردیا تو اگر سے بھی واقعی آسان پر زندہ ہوتا اور عیسائی اسے خدائی کی دلیل گردانتے تو اللہ تعالی اس کا بھی رد کرتا اور چندایک نظائر پیش کرتا کہ فلاں فلاں اور نبی زندہ آسان پرموجود ہیں۔ (البدرجلد ۳ نمبر ۱۰ مورخہ ۸ رمارچ ۱۹۰۴ عِنْجہ ۵)

اگر بن باپ پیدا ہونے والا خدا ہوسکتا ہے۔تو پھرجس کا ماں اور باپ دونوں نہ ہوں وہ تو بدرجہاولی خدا ہوگا۔مگر ان کو وہ خدانہیں مانتے۔اور ایسا ہی بیجیٰ میں بھی خدائی ماننی چاہیے کیونکہ وہ بانجھ سے پیدا ہوئے تھے۔
(الحکم جلد ۹ نمبر ۲۲ مورخہ ۳۰رنومبر ۱۹۰۵ عِشجہ ۲)

اگر بے باپ پیدا ہونا دلیل الوہیت اور ابنیت ہے تو پھر حضرت آ دم علیہ السلام بدرجہ واولی اس کے

له (۱) وه مع جسم عضری آسان پر چلے گئے (۲) صد ہاسال تک بغیر آب و دانہ کے آسان پر زندہ رہنے والے کھم رے (۳) آسان پر اتنی مدت تک پیرانہ سالی اور ضعف سے محفوظ رہنے والے کھم رے (۴) مدت دراز کے بعد آسان سے مع ملائک نازل ہونے والے گھم رے۔ (براہین احمد یہ حصہ نیجم ، روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحہ ۹۵ سے خلاصہ )

مستحق ہیں کیونکہ نہ ان کی ماں ہے نہ باپ اور خدا فر ما تا ہے: اِنَّ مَنَکَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَنَکِ اُدھر۔
اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ کے بے باپ پیدا ہونے سے خلقت کو دھو کہ لگنے کا اندیشہ تھااس لئے خدا نے آ دم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے ایک نظیر پہلے ہی سے قائم کر دی تھی لیکن اگر اس کے آسان پر جانے والی بات بھی تھے مانی جاوے تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ایک نظیر پیش کردیتا۔ اب بتلاؤ! جبکہ خدا نے آسان پر جانے کی کوئی نظیر پیش نہیں کی تو پھر اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے آسان پر جانے والی کہانی محض جھوٹی ہے۔

(الحكم جلداا نمبر ٩ سمورخه ا سراكو بر ٤٠٩ اء صفحه ٢ )

نصاری نے ایک عقیدہ پیڑا تھا کہ حضرت عیلی چونکہ بن باپ کے ہیں لہذا یہ خصوصیت ان کی خدائی کی پختہ دلیل ہے اور بیان کا مسلمانوں پر ایک بھاری اعتراض تھا اور اس سے وہ حضرت عیلی میں ایک خصوصیت ثابت کر کے ان کی خدائی کی دلیل پیڑتے تھے تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں ان کا یوں منہ تو ڈااور ان کا رد یوں بیان کیا کہ: إنَّ مَثَلَ عِنْسُلی عِنْدَ اللّٰهِ کَهَتُلِ اُدَمَ اللّٰہِ لِعَنَ الرّحضرت عیسی کی منہ تو ڈااور ان کا رد یوں بیان کیا کہ: إنَّ مَثَلَ عِنْسُلی عِنْدَ اللّٰهِ کَهَتُلِ اُدَمَ اللّٰہِ لِعَنَ الرّحضرت عیسی کی بیدائش اعجازی رنگ میں پیش کر کے تم اس کی خدائی کی دلیل تھراتے ہوتو پھر آ دم بطریق اولی خدا ہونا چاہیے کیونکہ اس کا خدائی کی خدائی کی خدائی کی خدائی کی دلیل تھرانا۔

(انگلم جلد ۱۲ نمبر ۲۲ مورخہ ۱۸ رجولائی ۱۹۰۹ء ضفی ۲۰۰۷)

تعجب کی بات ہے ایک شخص انسانی جامہ میں ہواور انسانی لوازم اور عوارض کے ماتحت ہوکس دلیل سے فوق العادة انسان اس کو مانا جاسکتا ہے؟ صورت شکل سے بیر پہانا کہ وہ خدا ہے بیتو سراسر خیال باطل اور محال ہے اور نصال کی بھی اس کے قائل نہیں ہول گے تو اب بجز اس کے کہ بید دکھا یا جائے کہ اس کے بیہ افعال اور اعمال سے جو انسانی طاقتوں سے بڑھ کر ہیں اور جو اسے خدائی کا منصب دلاتے ہیں اور کوئی مضبوط دلیل اس کی الوہیت کی ہونہیں سکتی اور بیسودائے خام ہے۔ اسلام آج تک ڈکے کی چوٹ سے مضبوط دلیل اس کی الوہیت کی ہونہیں سکتی اور بیسودائے خام ہے۔ اسلام آج تک ڈکے کی چوٹ سے لیار رہا ہے۔ اِنَّ مَثَلُ عِنْہُ اللّٰہِ کَہُ مُنْ اللّٰہِ کے بخری ضعفوں اور مخلوقی عوارض ولوازم سے منزہ ہے۔ ہاں! اللّٰہ تعالیٰ کے بزد یک عیسیٰ آدمی سے بچھ بھی زیادہ نہیں یعنی اس میں سارے وہ لوازم اور عوارض موجود ہیں اللّٰہ تعالیٰ کے بزد یک عیسیٰ آدمی سے بچھ بھی زیادہ نہیں یعنی اس میں سارے وہ لوازم اور عوارض موجود ہیں جوآدمی میں پائے جاتے ہیں۔ جوشخص اس کی الوہیت کا مدعی ہے وہ معمولی آدمی سے بڑھ کرخواص اس

میں دکھائے! یہ بڑا بھاری قرضہ نصاریٰ کی گردن پر ہے اور تیرہ سو برس سے برابر چلا آتا ہے۔ ان کی غیرت کا اگران میں ہوتی یہ مقضاء ہونا چا ہے تھا کہ اس خطرناک الزام سے بری ہوتے۔ کہاں یہ کہ وہ ایک شخص کو خدا اور الفاامیگا (ALPHA & OMEGA) کے کہیں اور کہاں یہ کہ اسلام مٹی سے بنے ہوئے آدمی سے سی طرح بھی بڑھ کرا سے نہ مانے اور نہ ماننے دے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۲۲ مورخه ۷۱رجون ۹۰۳ وعفحه ۴)

اب وہ ابن مریم جس کا روحانی باپ زمین پر بجُر معلّم حقیقی کے کوئی نہیں جواس وجہ ہے آ دم سے بھی مشابہت رکھتا ہے بہت ساخزا نہ قر آن کریم کا لوگوں میں تقسیم کرے گا یہاں تک کہ لوگ قبُول کرتے کھک جائیں گے اور آلا یَقْبِلُهٔ اَحَدُّکا مصداق بن جائیں گے اور ہر یک طبیعت اپنے ظرف کے مطابق پُر ہوجائے گی۔ وہ خلافت جو آ دم سے شروع ہوئی تھی خدائے تعالیٰ کی کامل اور بے تغیر حکمت نے آخر کار آ دم پر بہی ختم کردی یہی حکمت اس الہام میں ہے کہ: اَرْدُتُ اَنْ اَسْتَغُولِفَ فَعَلَقُتُ اُدَمَ لِی عنی الله علی نے آور کو پیدا کردیا چونکہ استدارت زمانہ کا یہی وقت ہے جیسا کہ احاد یث صححہ اس پر ناطق ہیں اس لئے خدائے تعالیٰ نے آخر اور اوّل کے لفظ کو ایک ہی کرنے کے لئے آخری خلیفے کا نام آ دم رکھا اور آ دم اور عیسیٰ میں کسی وجہ سے روحانی مبائے سے نہیں بلکہ مشابہت ہے: اِنَّ لئے آخری خلیفی عِنْدَا لئے گھٹیل اُدَمَ ۔ (از الہ اوہام، روحانی خز ائن جلد سے صفحہ ۲۵)

فَكُنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْلِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَكُ ٱبْنَاءَنَا وَ ٱبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ ٱنْفُسَنَا وَ ٱنْفُسَكُمْ "ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلْ لَّعُنْتَ اللهِ عَلَى الْكِنْ بِيْنَ ﴿

ان کو کہہ دے کہ آؤ! ہم اورتم معها پن عورتوں اور بیٹوں اورعزیزوں کے مباہلہ کریں پھران پرلعنت کریں جو کا ذب ہیں۔ (آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۲۱۵)

مباہلہ کے معنے لغت عرب کے روسے اور نیز شرعی اصطلاح کے روسے یہ ہیں کہ دوفریق مخالف ایک دوسرے کے لئے عذاب اور خدا کی لعنت چاہیں۔ (اربعین، روحانی خزائن جلد کا صفحہ ۷۷ ساماشیہ)

میرے نز دیک مباہلہ تحریری بھی ہوسکتا ہے۔ (مجموعه اشتہارات، جلد دوم صفحه ا ۲۷)

صلحا کی سنّت قدیمہ سے ثابت ہے کہ مباہلہ کی غایت میعادایک سال تک ہوتی ہے۔ سوہم بدیمی ثبوت اپنی نسبت لکھا ہے وہ ایک سال کے اندر ہی ہم پر وارد اپنی نسبت لکھا ہے وہ ایک سال کے اندر ہی ہم پر وارد ہوئیں۔

(انوارالاسلام، روحانی خزائن جلد ۹ صنحہ ۳ سامائیہ)

اصل مسنون طریق مباہلہ میں یہی ہے کہ جولوگ ایسے مدی کے ساتھ مباہلہ کریں جو ما مور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہواوراس کو کا ذب یا کافر کھہراویں وہ ایک جماعت مباہلین کی ہو۔ صرف ایک یا دو آ دمی نہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ: فَقُلْ تَعَالَوْا میں تَعَالَوْا کے لفظ کو بصیغہ جمع بیان فرما یا ہے۔ سواس نے اس جمع کے صیغہ سے اپنے نبی کے مقابل پر ایک جماعت مکذبین کو مباہلہ کے لئے بلا یا ہے نہ شخص واحد کو بلکہ مَن کَا بھی کے لفظ سے جھڑ نے والے ایک شخص واحد قرار دے کر پھر مطالبہ جماعت کا کیا ہے اور ریفر مایا ہے کہ اگر کوئی جھڑ نے سے باز نہ آ و سے اور دلائل پیش کر دہ سے تسلی نہ پکڑ ہے تواس کو کیا ہے اور ریفر مایا ہے کہ اگر کوئی جھڑ نے سے باز نہ آ ویں۔ سواسی بنا پر ہم نے جماعت کی قید لگا دی ہے۔ جس کہہ دو کہ ایک جماعت کی قید لگا دی ہے۔ جس میں میسر تح فائدہ ہے کہ جو امر خارق عادت بطور عذا ب مکذبین پر نازل ہو وہ مشتہ نہیں رہے گا مگر صرف میں مشتہر ہے کا احتمال ہے۔

(ضمیمہ انجام آ تھم، روحانی خزائن جلدا اصفحہ ۱۳۹۸)

مسے کا بندہ ہونا بالکل سے اور شک سے منزہ ہے اور اگر اب بھی عیسائی لوگ سے ابن مریم کی الوہیت پر تجھ سے جھگڑا کریں اور خدا تعالیٰ کے اس بیان کو جو سے درحقیقت آ دم کی طرح ایک بندہ ہے گو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ دروغ سمجھیں اور انسان کا افتر اخیال کریں تو ان کو کہہ دے کہ اپنے عزیز وں کی جماعت کے ساتھ مباہلہ کے لئے آ ویں گے پھر جھوٹوں کے ساتھ مباہلہ کے لئے آ ویں گے پھر جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔

اب اس تمام بیان سے بوضاحت کھل گیا کہ مسنون طریق مباہلہ کا یہ ہے کہ جو شخص مباہلہ کی درخواست کرے اس تمام بیان سے بوضاحت کھل گیا کہ مسنون طریق مباہلہ کا وجہ سے وہ اپنے فریق مقابل کو قطعی طور پر مفتری اور کا ذب خیال کرے اور اس یقین کا اس کی طرف سے بھراحت اظہار چاہیے کہ میں اس شخص کومفتری جانتا ہوں نہ صرف ظن اور شک کے طور سے بلکہ کا مل یقین سے جیسا کہ خدا تعالی نے آیت موصوفہ بالا میں ظاہر فرما یا ہے۔

پھران آیات سے یہ بھی ظاہر ہے کہ پہلے خدا تعالیٰ نے دلائل بینہ سے بخو بی عیسائیوں کو سمجھادیا کہ عیسیٰ بن مریم میں کوئی خدائی کا نشان نہیں اور جب وہ بازنہ آئے تو پھر مباہلہ کے لئے درخواست کی اور نیز آیات موصوفہ بالا سے یہ بھی ظاہر ہے کہ مسنون طریقہ مباہلہ کا یہی ہے کہ دونوں طرف سے جماعتیں حاضر ہوں۔ اگر جماعت سے کسی کو بے نیازی حاصل ہوتی تواس کے اوّل مستحق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر جماعت سے کسی کو بے نیازی حاصل ہوتی تواس کے اوّل مستحق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ (مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۱۸۲ ،۱۸۲)

اس آیت میں لفظ آٹکزیدین صاف ہمارے مدعا اور بیان کا شاہد ناطق ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کعنک الله تعالی کعنک الله علی انگزیدین فرما کرظا ہر کرتا ہے کہ مباہلہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب فریقین ایک دوسرے کوعمداً دروغ بازیقین کرتے ہوں نہ یہ کہ صرف مخطی خیال کرتے ہوں۔

(مجموعهاشتهارات جلداول صفحه ۱۸۲ حاشیه)

قُلُ يَاهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِبَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُكَ إِلَّا اللهِ اللهَ وَ لَا نَشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنَ دُوْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قرآنی تعلیم کا دوسرا کمال کمال تفہیم ہے۔ یعنی اس نے ان تمام راہوں کو سمجھانے کیلئے اختیار کیا ہے جو تصور میں آسکتے ہیں اگرایک عامی ہے تواپنی موٹی سمجھ کے موافق اس سے فائدہ اٹھا تا اور اگرایک فلسفی ہے تواپنے دقیق خیال کے مطابق اس سے صداقتیں حاصل کرتا ہے اور اس نے تمام اصول ایمانیہ کو دلائل عقلیہ سے ثابت کر کے دکھلا و یا ہے اور آبت: تکا کو الی کلیکہ نی میں اہل کتاب پر میہ جت پوری کرتا ہے کہ اسلام وہ کامل مذہب ہے کہ زوائد اختلافی جو تمہارے ہاتھ میں ہیں یا تمام دنیا کے ہاتھ میں ہیں۔ ان زوائد کو نکال کر باقی اسلام ہی رہ جا تا ہے (جنگ مقدین، روحانی خزائن جلد ۲ صفح ۲۸۹)

اگرچہ ہماراایمان ہے کہ نری خشک تو حید مدار نجات نہیں ہوسکتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے علیحدہ ہو کر کوئی عمل کرنا انسان کونا جی نہیں بنا سکتا لیکن طمانیت قلب کے لئے عرض پر داز ہیں کہ عبد الحکیم خان نے جو آیات کھی ہیں ان کا کیا مطلب ہے مثلاً: إِنَّ الَّذِیْنَ اَمَنُوْا وَ الَّذِیْنَ هَا دُوْا وَ النَّصلوی وَ الصَّبِیِیْنَ مَنْ اَمَنُ وَاللّٰہِ وَ الْیَوْمِرِ الْاِخْدِ وَ عَبِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْدَ دَیِّتِهِمْ (البقرة: ۱۳) اور

حيما كدية يت بكلى من أسُلكم وَجْهَلاً بِلهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَكَةَ أَجُرُهُ عِنْكَ رَبِّهِ (البقرة: ١١٣) - اورجيما كدية يت تَعَالُوا إلى كَلِمَةِ سَوَاعِم بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اللَّ نَعُبُكَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَّ لاَ يَتَّخِنَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ -

واضح ہو کہ قرآن شریف میں ان آیات کے ذکر کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیراس کے جو رسول پرایمان لا یا جائے نجات ہوسکتی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بغیراس کے کہ خدائے واحد لاشریک اور یوم آخرت پرایمان لا یا جاوے نجات نہیں ہوسکتی اور اللہ پر پوراایمان تبھی ہوسکتا ہے کہ اُس کے رسولوں پرایمان لا وے وجہ یہ کہ وہ اس کی صفات کے مظہر ہیں اور کسی چیز کا وجود بغیر وجود اُس کی صفات کے مظہر ہیں اور کسی چیز کا وجود بغیر وجود اُس کی صفات کے میابیہ ثبوت نہیں پہنچتا۔ لہذا بغیر علم صفات باری تعالی کے معرفت باری تعالی ناقص رہ جاتی صفات کے بیابیہ ثبوت نہیں پہنچتا۔ لہذا بغیر علم صفات باری تعالی کے معرفت باری تعالی ناقص رہ جاتی صفات کے بیابیہ ثبوت نہیں کہنچا۔ لہذا بغیر علم صفات باری تعالی کے معرفت باری تعالی ناقص رہ جاتی صفات کے بیابیہ ثبوت نہیں کہنچا۔ لہذا بغیر علم صفات باری تعالی خرائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۵۳ کے دور اُس کے معرفت باری تعالی خرائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۵۳ کے دور اُس کے دور اُس کی صفات کے بیابیہ ثبوت نہیں کہنچا۔ لہذا بغیر علم صفات باری تعالی خرائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۵۳ کے دور اُس کی صفات کے بیابیہ ثبوت نہیں کہنچا۔ لہذا بغیر علم صفات کے دور اُس کے دور اُس کی سے دور اُس کی سے دور اس کی سے دور اُس کی سے دور اس کی سے دور اُس کی سے دور اس کی سے دور اُس کی سے دور اس کی سے دور اُس کی سے دور اس کی سے دور اُس کی دور اُس کی سے دور اُس کی دور اُ

وَدَّتُ طَّالِفَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتْبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْرُ ۖ وَ مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْهُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۞

کہ ایک گروہ نے عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہ چاہاہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کریں۔اوروہ تم کوتو کیا گمراہ کریں گے خودا پنے ہی نفسوں کو گمراہ کررہے ہیں پراپنی غلطی پرانہیں شعور نہیں۔

(براہین احمد بیرحصه سوم ، روحانی خزائن جلد اصفحه ۲۲۰ حاشیہ ۱۱)

يَا هُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُنُوْنَ الْحَقَّ وَ اَنْتُمُ تَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ وَ اَنْتُمُ

کیوںتم اس بات سے کنارہ نہیں کرتے کہ الہی کلمات کی تحریف میں حد سے زیادہ بڑھے جاتے ہواورتم جانتے ہو کہ سچائی نجات کا موجب اور جھوٹ تباہی کی علامت ہے اور حقوث کے اختیار کرنے میں نیک نامی اور جھوٹ کے اختیار کرنے میں آفت ہے سوتم کڈ ابوں کا طریق چھوڑ دو۔ پس اس آیت میں خدا تعالی نے اس طرف اشارہ کیا کہ نصار کی

لِمَ لَا تَتَجَافُونَ عَنِ الْإِشْتِطَاطِ فِيْ تَحْدِيُفِ كَلِمَاتِ اللهِ وَ آنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ آنَّ الصِّلْقَ وَسِيْلَةُ الْفَلَاجِ وَالْكَذِبِ مِنْ اثَارِ الطَّلَاجِ وَفِي الْتِرَامِ الْحَقِّ نَبَاهَةٌ وَفِي اخْتِيَارِ الزُّوْرِ عَاهَةٌ، فَإِيَّاكُمْ وَطُرُقَ الْكَذَّابِيْنَ فَأَشَارَ اللهُ فِيْ هٰذَا أَنَّ عُلْمَاءَ کے علاء در حقیقت دجال اور مفسد ہیں اور حق اور حق پر ستوں
کے دشمن ہیں قبر کی تار کی کو بھلا دیا سووہ اس خوف کو جواس
حگہ ہے یاد نہیں کرتے اور نفسانی شہوتوں کی محبت ان
میں پھیل گئی اور کمال تک پہنچ گئی اور دین کا نشان گم ہوگیا۔
(ترجمہ اصل کتاب سے)

النَّصَالَى هُمُ النَّجَّالُونَ الْمُفْسِدُونَ الْمُفْسِدُونَ أَعُدَاءُ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ لَسُوا ظُلْمَةَ الرَّمْسِ أَعُدَا اللَّهَ الرَّمْسِ فَلَا يَنْ كُرُونَ مَا ثَمَّر، وَحُبُّ الشَّهَوَاتِ فِيهِمْ عَمَّ وتَمَّ وَغَابِأَثُرُ الرِّيْنِ. (نورالحق صداول، روعانى خزائن على ١ صداول، ١ صداول ١ صداول، ١ صداول ١ صداول، ١ صداول ١ صد

وَ قَالَتُ طَالِفَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتْبِ امِنُوا بِالَّذِنِ آنُزِلَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَقَالَتُ طَالِفَةٌ مِّنَ آهُنُوا وَكُونَ أَمْنُوا وَالْفَوْرُوَ آاخِرَهُ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ أَهِ

بعض یہود اورعیسائیوں نے کہا کہ یوں کرو کہ دن کے اول وقت میں تو ایمان لاؤاور دن کے آخری وقت میں تو ایمان لاؤاور دن کے آخری وقت یعنے شام کو حقیت اسلام سے منکر ہوجاؤ تا شایداسی طور سے لوگ اسلام کی طرف رجوع کرنے سے ہے جائیں۔

(براہین احمد بیرحصہ سوم، روحانی خزائن جلدا صفحہ ۲۴۸ عاشی نمبر ۱۱)

بعضوں نے عیسائیوں اور یہودیوں میں سے بہ کہا کہ یوں کرو کہ اول صبح کے وقت جا کر قرآن پر ایمان لے آؤ کھر شام کو اپنا ہی دین اختیار کرلو تا شاید اس طور سے لوگ شک میں پڑ جائیں اور دینِ اسلام کو چھوڑ دیں۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم، روحانی خزائن جلد اصفحہ ۵۸۲)

اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر اُن کے پاس ذَرِنقد کا ایک ڈھیر بھی امانت رکھی جائے تو جب تُو مانگے وہ سب مال تیرے حوالہ کریں گے اور بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر ایک اشر فی بھی تو اُن کے حوالہ بطور امانت کر بے تو وہ بھی حوالہ نہ کریں گے مگر صرف اُس وقت کہ تو اُن کے سر پر کھڑا ہوگا۔ یہ بدمعاملگی اس لئے کرتے ہیں کہ وہ کھلے کھلے طور پر کہتے ہیں کہ عرب کے اُن پڑھلوگوں کاحق مار لینے میں بدمعاملگی اس لئے کرتے ہیں کہ وہ کھلے کھلے طور پر کہتے ہیں کہ عرب کے اُن پڑھلوگوں کاحق مار لینے میں

ہم سے کوئی باز پُرس نہیں ہوگی اور دیدہ دانستہ خدا پر جھوٹ بو لتے ہیں۔ (چشمہ معرفت،روحانی خزائن جلد ۲۳ مضحہ ۲۳ ،۲۳۲)

وَ إِذْ اَخَنَاللهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِّنَ كِتْبِ وَ حِلْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِبَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ قَ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ وَاللهُ عَالَهُ وَاعْدُ لَتُؤْمِنُ قَالُوا اَقْرَدُنَا وَالنَّهُ وَاعَلَى اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اور یاد کر جب خدانے تمام رسولوں سے عہدلیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرارسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا،تمہیں اس پر ایمان لا ناہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی اور کہا کیا تم نے اقر ارکرلیا اور اس عہد پر استوار ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے اقر ارکرلیا در ہواور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ رہوا ور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں۔

اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے۔ بیت کم ہرنی کی امت کے لیے ہے کہ جب وہ رسول ظاہر ہوتو اس پر ایمان لا وُ ورنہ مؤاخذہ ہوگا۔ اب بتلاویں میاں عبدالحکیم خان نیم ملا خطرہ ایمان! کہ اگر صرف تو حید خشک سے نجات ہوسکتی تو پھر خدا تعالی ایسے لوگوں سے کیوں مؤاخذہ کرے گا جو گو آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے مگر تو حید باری کے قائل ہیں۔

(حقيقة الوحي، روحاني خزائن جلد ٢٢ صفحه ١٣٣، ١٣٣)

قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہرایک نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: لکتُوُو مُنْ بِہ و کَنَنْصُرُدُ کَهُ لِس اس طرح تمام انبیاء کیہم السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت ہوئے اور پھر حضرت عیسیٰ کو امتی بنانے کے کیامعنے ہیں؟ اور کون سی خصوصیت؟ کیا وہ اپنے پہلے ایمان سے برگشتہ ہوگئے تھے جوتمام نبیوں کے ساتھ لائے تھے تا نعوذ باللہ! بیسزادی گئی کہ زمین پراتار کر دوبارہ تجدیدایمان کرالی جائے مگر دوسرے نبیوں کے لیے وہی پہلا ایمان کافی رہا کیا ایسی کچی باتیں اسلام سے مسنحرہے یانہیں؟

(ضمیمہ براہین احمد یہ حصینجم، روحانی خزائن جلد الاصفحہ ۲۰۰۰)

اس آیت سے بنقی صرح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت میں بھی شامل ہیں مامور تھے کہ آنحضرت صلی اللّه علیہ وسلم پرایمان لا ویں اور انہوں نے اقر ارکیا کہ ہم ایمان لائے۔ (ریویوآ ف دیلیجنز جلدانبر ۵ صفحہ ۱۹۱)

قُلُ اَمَنَّا بِاللهِ وَمَا اَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اَنْزِلَ عَلَى اِبْلِهِيْمَ وَ اِسْلِعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَغْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَا اَوْتِيَ مُوْسَى وَ عِيْسَى وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ ﴿ لَا نُفَرِّقُ بِايْنَ اَحَلِ هِنْهُمْ ﴿ وَنَحُنُ لَكُ مُسْلِمُوْنَ ﴿

میں اس وفت کسی خاص قوم کو بے وجہ ملامت کرنانہیں چاہتا اور نہ کسی کا دل و کھانا چاہتا ہوں بلکہ نہایت افسوس سے آہ گئے گئے کہ بسلام وہ پاک اور صلح کار مذہب تھا جس نے کسی قوم کے پیشوا پر حملہ نہیں کیا اور قرآن وہ قابل تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں صلح کی بنیا دوّالی اور ہرایک قوم کے بیشوا پر حملہ نہیں کیا اور قرآن وہ قابل تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں صلح کی بنیا دوّالی اور ہرایک قوم کے بی کو مان لیا اور تمام وُنیا میں بی فخر خاص قرآن شریف کو حاصل ہے ۔ جس نے وُنیا کی نسبت ہمیں ہی تعلیم دی کہ: الانفرِق بی بینی آ کے پوٹنہ گئے ہُور کو نکے کہ میں اور بعض کور دکر دیں ۔ اگرای ہی تعلیم دی کہ: الانفرِق بین اور البامی کتاب ہے تو اس کا نام لو، قرآن شریف نے خدا کی عامدر حت کو کسی خاندان کے صلح کارکوئی اور البامی کتاب ہے تو اس کا نام لو، قرآن شریف نے خدا کی عامدر حت کو کسی خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں کیا ۔ اسرائیلی خاندان کے جتنے نبی حقے کیا یعقو ب اور کیا آخی اور کیا داؤد اور کیا علی خاندان کے مینی خواہ ہند میں گزرے ہیں اور خواہ فارس میں کسی کو مکار اور کرڈ آب نہیں کہا بلکہ صاف طور پر کہد دیا کہ ہرایک قوم اور بستی میں نبی گزرے ہیں اور تمام قوموں کے لئے صلح کی بنیا دوڑائی جگرافسوں کہ اس صلح کے نبی کو ہر یک قوم گلی دیتی ہے اور حقارت کی نظر سے کے لئے صلح کی بنیا دوڑائی جگرافسوں کہ اس صلح کے نبی کو ہر یک قوم گلی دیتی ہے اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ در کیوں صلح روحانی خزائن جلد ۲۳ صفح کے نبی کو ہر یک قوم کی خورائی خزائن جلد ۲۳ صفح کے دیل میں میں خرائی جدائی خزائن جلد ۲۳ صفح کے دیل کی میں میں خرائی جان کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی ک

وَمَنْ يَّبْتَعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَكَنْ يَّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخْسِرِيْنَ ۞

جوکوئی بجز اسلام کے کسی اور دین کو چاہے گا تو ہر گز قبول نہیں کیا جاوے گا اور وہ آخرت میں زیاں کاروں میں سے ہوگا۔ اسلام میں خاصیت ہے کہ سچائی سے اس پر قدم مارنے والے مکالمات خاصہ الہیہ سے مشرف ہو جاتے ہیں اور قبولیت کے انوار جن میں ان کا غیران کے ساتھ شریک نہیں ہوسکتاان کے وجود میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہا کہ وقعی صدافت ہے۔
جاتے ہیں۔ یہا یک واقعی صدافت ہے۔

(مجموعہ شتہارات جلداول صفحہ ۱۵۵)

یا در کھو کہ دنیا میں سچا مذہب جو ہرا یک غلطی سے پاک اور ہرا یک عیب سے منزہ ہے صرف اسلام ہے یہی مذہب ہے جوانسان کوخدا تک پہنچا تا اور خدا کی عظمت دلوں میں بٹھا تا ہے۔

(مجموعهاشتهارات جلددوم صفحه ۱۵۹)

قرآن نے جودین اسلام پیش کیا ہے جو شخص قرآنی تعلیم کو قبول نہیں کرے گاوہ مقبول خدا ہر گزنہ ہوگا اور مرنے کے بعدوہ زیاں کاروں میں ہوگا۔

نجات اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا کے ضل سے ہوا کرتی ہے اس ضل کے حصول کے لیے خدا تعالیٰ نے جو اپنا قانون کھہرایا ہوا ہے وہ بھی باطل نہیں کرتا وہ قانون یہ ہے: اِنْ کُنْتُدُ مُر تُحِبُّوْنَ اللّٰهُ فَالَّبِعُوْنِيْ وَلَيْ اللّٰهِ لَا مِر دِیْنَا فَکَنْ یُّفِیْدُ اللّٰهُ (ال عمر ان : ۳۲) اور مَنْ یَّبْتُعِ غَیْرُ الْاِسْلَامِر دِیْنَا فَکَنْ یُّفِیْدُ اللّٰهِ مُنْ یُ مِنْهُ۔

(البدرجلدا نمبر ۴ مورخه ۲۱ رنومبر ۱۹۰۲ عضحه ۳۱)

جو شخص اسلام کے سواکسی اور دین کا خواست گار ہووہ آخر کا رٹوٹے میں رہے گا۔ (الحکم جلد 9 نمبر ۲۹مور خدے ۱۸ اگست ۹۰۹ ء صفحہ ۲)

اسلام کے سوااورکوئی دین قبول نہیں ہوسکتا اور بیز ادعویٰ نہیں تا ثیرات ظاہر کررہی ہیں۔ اگر کوئی اہل مذہب اسلام کے سواا پنے مذہب کے اندرانو اروبر کات اور تا ثیرات رکھتا ہے تو پھروہ آئے ہمارے ساتھ مقابلہ کرے اور ہم نے ہمیشہ ایسی دعوت کی ہے کوئی مقابلہ پرنہیں آیا۔ (الحکم جلد ہ نمبر ۴۸ مور نہ کارنومبر ۱۹۰۵ عضفہ ۷)

كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْنَ اِيْبَانِهِمْ وَشَهِنُوۤا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقَّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنْتُ وَ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ۞

لینی انہوں نے رسول کے حق ہونے پر گواہی دی اور کھلے کھلے نشان ان کو پینچ گئے۔

( مكتوبات احمر جلداوّ ل صفحه ۱۲۸)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْنَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

## وَ أُولِيكَ هُمُ الضَّالُّونَ ٠

توبه کالفظ نہایت لطیف اور روحانی معنی اپنے اندر رکھتا ہے جس کی غیر قوموں کوخرنہیں یعنی توبہ کہتے ہیں اس رجوع کو کہ جب انسان تمام نفسانی جذبات کا مقابلہ کر کے اور اپنے پر ایک موت کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ کی طرف چلا آتا ہے ۔ سویہ پچھ ہمل بات نہیں ہے اور ایک انسان کو اُسی وقت تا ئب کہا جاتا ہے جبکہ وہ بنگی نفسِ ا مارہ کی پیروی سے دست بردار ہو کر اور ہرایک تنی اور ہرایک موت خدا کی راہ میں اپنے لئے گوارا کر کے آسان موت کے وض میں گوارا کر کے آسان می حضرتِ احد "یت پر گرجا تا ہے تب وہ اس لائق ہوجا تا ہے کہ اِس موت کے وض میں خدا تعالیٰ اُس کو زندگی بخشے۔

( قادیان کے آریہ اور ہم ، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۴۰۸)

توبہ کے بیمعنی ہیں کہ انسان ایک بدی کواس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعداس کے اگروہ آگ میں ہم وہ بہ کی وہ بدی ہرگز نہیں کرے گا۔ پس جب انسان اس صدق اور عزم محکم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا اپنی ذات میں کریم ورجم ہے وہ اس گناہ کی سزامعاف کر دیتا ہے اور یعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا اپنی ذات میں کریم ورجم ہے وہ اس گناہ کی سزامعاف کر دیتا ہے اور کرنے یہ بین صفات میں سے ہے کہ تو بہ قبول کر کے ہلاکت سے بچالیتا ہے اور اگر انسان کوتو بہ قبول کرنے کی امید نہ ہوتو پھر وہ گناہ سے باز نہیں آئے گا۔ عیسائی مذہب بھی تو بہ قبول کرنے کا قائل ہے مگر اس شرط سے کہ تو بہ قبول کرنے والا عیسائی ہولیکن اسلام میں تو بہ کے لئے کسی مذہب کی شرط نہیں ہے۔ ہرایک مذہب کی پابندی کے ساتھ تو بہ قبول ہو گئی ہے اور صرف وہ گناہ باقی رہ جا تا ہے جوکوئی شخص خدا کی کتاب اور خدا کے رسول سے منکر رہے اور یہ بالکل غیر ممکن ہے کہ انسان محض اپنے مل سے نجات پاسکے بلکہ بیضدا کا احسان ہے کہ کسی کی وہ تو بہ قبول کرتا ہے اور کسی کو اپنے فضل سے ایسی قوت عطاکرتا ہے کہ وہ گناہ کرنے کا حسان ہے کہ کسی کی وہ تو بہ قبول کرتا ہے اور کسی کو اپنے فضل سے ایسی قوت عطاکرتا ہے کہ وہ گناہ کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔

توبہ دراصل حصول اخلاق کے لیے بڑی محرک اور مؤید چیز ہے اور انسان کو کامل بنا دیتی ہے یعنی جو شخص اپنے اخلاق سیئہ کی تبدیلی چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سپے دل اور پکے ارادے کے ساتھ تو بہ کرے۔ یہ بات بھی یا در کھنی چاہتا ہے کہ تو بہ کے لیے تین شرائط ہیں۔ بدوں ان کی تکمیل کے سپی تو بہ جسے تو بۃ النصوح کہتے ہیں حاصل نہیں ہوتی ان ہر سہ شرائط میں سے پہلی شرط جسے عربی زبان میں إقالًا ع کہتے ہیں بینی ان خیالات فاسدہ کو دور کر دیا جاوے جوان خصائل ردیہ کے محرک ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ تصورات کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے کیونکہ حیطہ عمل میں آنے سے پیشتر ہرایک فعل

ایک تصوری صورت رکھتا ہے پس تو ہہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان خیالات فاسد وتصورات بدکو چھوڑ دے مثلاً اگرایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعلق رکھتا ہوتو اسے تو ہہ کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شکل کو بدصورت قرار دے اور اس کی تمام خصائل رذیلہ کو اپنے دل میں مستحضر کرے کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے تصورات کا اثر بہت زبر دست اثر ہے اور میں نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے تصور کو یہاں تک پہنچا یا کہ انسان کو بندر یا خزیر کی صورت میں دیکھا۔ غرض یہ ہے کہ جیسا کوئی تصور کرتا ہے ویسا ہی رنگ چڑھ جاتا ہے پس جو خیالات بدلذات کا موجب سمجھے جاتے تھے ان کا قلع وقع کرے۔ یہ پہلی شرط ہے۔

دوسری شرط ندم ہے یعنی پشیمانی اور ندامت ظاہر کرنا۔ ہرایک انسان کا کانشنس اپنے اندر بی قوت رکھتا ہے کہ وہ اس کو ہر برائی پر متنبہ کرتا ہے مگر بدبخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے پس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پشیمانی ظاہر کرے اور بیخیال کرے کہ بیدلڈات عارضی اور چندروزہ ہیں اور چھر بی جھی سوچ کہ ہر مرتبہ اس لڈت اور حظ میں کمی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ بڑھا ہے میں آ کر جبکہ قوئی بریکاراور کمزور ہوجاویں گے۔ آخران سب لڈات دنیا کوچھوڑ نا ہوگا پس جبکہ خودزندگی ہی میں بیسب باتیں چھوٹ جانے والی ہیں تو پھر ان کے ارتکاب سے کیا حاصل؟ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو تو بہ کی طرف رجوع کرے جب کرے اور جس میں اول اِقْلُاع کا خیال پیدا ہو یعنی خیالات فاسدہ و تصورات بیہودہ کو قلع وقع کرے جب یہ جاست اور نا یا کی نکل جاوے تو پھر نادم ہواور اپنے کیے پر پشیمان ہو۔

تیسری شرط عزم ہے یعنی آیندہ کے لیے صمم ارادہ کرلے کہ پھران برائیوں کی طرف رجوع نہ کروں گا اور جب وہ مداومت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بچی تو بہ کی تو فیق عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ سیئات اس سے قطعاً زائل ہوکرا خلاق حسنہ اور افعال حمیدہ اس کی جگہ لے لیس گے اور میہ فتح ہے اخلاق پر،اس پر قوت اور طاقت بخشا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے جیسے فرما یا آن الْقُوَّةَ بِلّٰهِ کِ الْبِقَوْقَ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلْیُ اللهِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهِ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهِ عَلَیْ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللهِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ ا

توبہ کے معنے ہی ہے ہیں کہ گناہ کوترک کرنااور خدا کی طرف رجوع کرنا، بدی چھوڑ کرنیکی کی طرف آگے قدم بڑھانا، توبہ ایک طرف (موت) کو چاہتی ہے جس کے بعد انسان زندہ کیا جاتا ہے اور پھرنہیں مرتا، توبہ کے بعد انسان ایسا بن جاوے کہ گویانٹی زندگی یا کر دنیا میں آیا ہے نہ اس کی وہ چال ہو، نہ اس کی وہ زبان، نہ ہاتھ، نہ پاؤں،سارے کا سارا نیا وجود ہوجو کسی دوسرے کے ماتحت کا م کرتا ہوا نظر آ جاوے۔ دیکھنے والے جان لیس کہ بیروہ نہیں بیتو کوئی اور ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ یقین جانو کہ تو بہ میں بڑے بڑے ثمرات ہیں یہ برکات کا سرچشمہ ہے۔ در حقیقت اولیاء اور صلحاء یہی لوگ ہوتے ہیں جو تو بہ کرتے اور پھراس پر مضبوط ہوجاتے ہیں وہ گناہ سے وُ وراور خدا کے قریب ہوتے جاتے ہیں کامل تو بہ کرنے والا شخص ہی ولی قطب اور غوث کہلا سکتا ہے۔ اس حالت میں وہ خدا کامحبوب بنتا ہے۔ اس کے بعد بلائیں اور مصائب جوانسان کے واسطے مقدر ہوتی ہیں ٹل جاتی ہیں۔ (الحکم جلد کے نمبر المورخہ ۲۲ رمارج ۱۹۰۳ ہونے ۱۰)

كَنْ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتَّى تُنْفِقُو المِبَّا تُحِبُّونَ ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمُ ﴿

تم حقیق نیکی کوجونجات تک پہنچاتی ہے ہرگز پانہیں سکتے بجزاس کے کہتم خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ مال اور وہ چیزیں خرچ کروجوتمہاری پیاری ہیں۔ (فتح اسلام، روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۳۸)

خدا کوراضی کرنے والی اس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں کہ ہم در حقیقت اس کی راہ میں موت کو قبول کر کے اپنا وجود اس کے آگے رکھ دیں اسی قربانی کی خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے جیسا کہ وہ فرما تا ہے: کئی تَنْ فِقُواْ مِمَّا تُحِبُّوْنَ یعنی تم حقیق نیکی کو کسی طرح پانہیں سکتے جب تک تم اپنی تمام پیاری چیزیں خداکی راہ میں خرج نہ کرو۔

(سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب، روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحہ ۳۸ س) تم حقیقی نیکی کو ہر گرنہیں پاسکتے جب تک کہ بنی نوع کی ہمدردی میں وہ مال خرج نہ کر وجو تمہارا پیارامال ہے۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۳۵۸)

مال کے ساتھ محبت نہیں چا ہیے اللہ تعالی فرما تا ہے کئ تنکا کو االْبِرَّ حَتّی تُنفِظُو اُوبِہَا تُحبُّونَ۔ تم ہرگز نیک کونہیں پاسکتے جب تک کہتم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرج نہ کرو۔ جن سے تم پیار کرتے ہو۔ اگر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ آج کل کے حالات کا مقابلہ کیا جاوے تو اس زمانہ کی حالت پر افسوس آتا ہے کیونکہ جان سے پیاری کوئی شے نہیں اور اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان ہی دینی پڑتی تھی۔ تمہاری طرح وہ بھی بیوی اور بچر کھتے تھے جان سب کو پیاری گئی ہے مگروہ ہمیشہ اس بات

پر ریص رہتے تھے کہ موقع ملے تواللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کردیں۔

بیکا راو تکی چیزوں کے خرج سے کوئی آ دمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے پس بیام زئبن نشین کرلوک کمی چیزوں کے خرج کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہوسکتا کیونکہ نیص صرح ہے:

یام زئبن نشین کرلوک کمی چیزوں کے خرج کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہوسکتا کیونکہ نیص صرح ہے:

گن تکا الواان بِر کے تالی گوااؤ بیٹا ٹی جیٹون جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کوخرچ نہ کروگاس اللہ البیس چا ہے اور حقیقی نیکی کروگاس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چا ہے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چا ہے تو کیوں کرکا میا ب اور با مراد ہو سکتے ہو؟ کیا صحابہ عرام مفت میں اس درجہ تک بین چھوٹی تیک عوال کر واختیار کرنا نہیں جا ہوا کرا یک معمولی خطاب جس سے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہوگئی ملتا ہے۔ پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اظمینان اور مولا کر یم کی رضامندی کا نشان ہے کیا یونہی آ سانی سے مل گیا؟

بات یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی رضا مندی جوحقیقی خوثی کا موجب ہے حاصل نہیں ہوسکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جاویں۔خداٹھ گانہیں جاتا۔مبارک ہیں وہ لوگ! جورضائے اللی کے حصول کے لیے تکلیف کی پروانہ کریں کیونکہ ابدی خوثی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ضخہ 24)

دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی واسط علم تعبیر الرویا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی محض دیکھے کہ اس نے جگر نکال کرکسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے یہی وجہ ہے کہ حقیقی انقا اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا: کئی تکنا گواالْبِد کھٹی ٹائنفے گوا مِیٹا ٹوجیون حقیقی نیکی کو ہر گزنہ پاؤگے جب تک کہ تم عزیز ترین خرج نہ کروگے کیونکہ مخلوق الٰہی کے ساتھ ہمدر دی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرج کرنے کی ضرورت بتلا تا ہے اور ابنا ہے جنس اور مخلوق الٰہی کی ہمدر دی ایک ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسر اجز و ہے مس کے بدوں ایمان کا دور احز میں ہوتا جب تک انسان ایثار نہ کرے دوسرے کونفع کیوں کر پہنچا مسل ہے دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدر دی کے لیے ایثار ضروری شے ہے اور اس آیت میں: کئی تکنا گوا الْبِد تعالیٰ کی راہ الْبِد کا گئی ہے۔ پس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنا بھی انسان کی سعادت اور تھو کی شعاری کا معیار اور محک ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خرج کرنا بھی انسان کی سعادت اور تھو کی شعاری کا معیار اور محک ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی

میں لِلّٰہی وقف کا معیار اور محک وہ تھا جورسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اور وہ کل اثاث البیت لے کرحاضر ہوگئے۔ (الحکم جلد ۴ نمبر ۲۰ سمور خبر ۲۰ ۱۹۰۰ اُست ۱۹۰۰ وسنحه ۴)

جب تکتم اپنے عزیز ترین اشیاءاللہ تعالیٰ جَلَّ شَانُهٔ کی راہ میں خرج نہ کروتب تک تم نیکی کوئییں پا سکتے۔

اس میں چندہ دینے اور مال صرف کرنے کی تا کیداورا شارہ ہے۔

(البدرجلد ۲ نمبر ۲۷ مورنه ۱۷ رجولا كی ۱۹۰۳ عفحه ۲۰۲)

کُنْ تَنَالُواالْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوْامِمَّا تُحِبُّوْنَ بیر معنی ہیں کہ سب سے عزیز شے جان ہے اگر موقعہ ہوتو وہ مجھی خدا کی راہ میں دے دی جاوے ۔ نماز میں اپنے اوپر جوموت اختیار کرتا ہے وہ بھی پڑ کو پہنچتا ہے ۔ (البدر جلد ۳ نمبر ۱۵مور ند ۱۱ رابر بل ۱۹۰۴ عِنْد ۴)

ایسائی مالی عبادت جس قدرانسان اپنی کوشش سے کرسکتا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اپنے اموال مرغوبہ میں سے پچھ خدا کے لئے دیوے جیسا کہ اللہ تعالی نے اس سورت میں فرمایا ہے وَ مِسَّا رَدَقُنْهُمُ مُوْجِهِ مِیں سے پچھ خدا کے لئے دیوے جیسا کہ اللہ تعالی نے اس سورت میں فرمایا ہے وَ مِسَّا رَدُقْنُهُمُ لَا الْجِوَّا وَسَّا تُحبُّوُنَ ۔ کُنُ تَنَالُوا الْجِوَّ کَتَّی تُنُفِقُوْ اَ مِسَّا تُحبُونِ وَسِی حَلَی اللہ نے کہ اللہ اللہ عبادت میں انسان صرف اس قدر بجالا وے کہ اپنے اموال محبوبہ مرغوبہ میں سے کیس سے کیس نظام ہے کہ اللہ عبادت میں انسان صرف اس قدر بجالا و سے کہ اسوی سے بطی دست بردار ہوجائے کچھ خدا تعالی کی راہ میں دیو ہے تو یہ کچھ کہ النہ ہوجائے۔ یہاں تک کہ جان بھی خدا تعالی کی راہ میں فدا کرنے کے لئے طیار ہو۔

کے لئے طیار ہو۔

(حقیقۃ الوتی، روعانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۳۰۹ سے ۱۳۰۹)

انسان میں ہمدردی اعلیٰ درجہ کا جو ہر ہے اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: کُنْ تَنَالُواالْبِدَّ حَتَّی تُنُفِقُوْا مِیّا تُحِبُّوْنَ یعنی تم ہرگز! ہرگز!اس نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں کواللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔

یے طریق اللہ کوراضی کرنے کانہیں کہ مثلاً کسی ہندو کی گائے بیار ہوجاوے اور وہ کہے کہ اچھااس کومنس (راہ خدا پر دینا) دیتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ باسی اور سڑی بسی روٹیاں جوکسی کام نہیں آسکتی ہیں فقیروں کو دے دیتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ ہم نے خیرات کر دی ہے ایسی باتیں اللہ تعالی کومنظور نہیں اور نہ ایسی خیرات مقبول ہوسکتی ہے وہ تو صاف طور پر کہتا ہے: کن تَذَا لُوا الْبِرِ کَتَّی تُنْفِقُوْا مِسًا تُحِبُّونَ حقیقت میں کوئی نیکی نیکی نہیں ہوسکتی جب تک اپنے پیارے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کی اشاعت اور اس کی مخلوق کی ہمدردی کے لیے خرج نہ کرو۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۳۳ مورخه ۲۲ رسمبر ۱۹۰۵ وصفحه ۹)

اس وقت تک تم حقیقی نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک تم اس چیز کوخرج نہ کرو گے جوتم کوسب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ نمبر امورخه ۱۹۰۲ وصفحه ۴)

مال سے محبت نہ کرو، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: کُنْ تَنَالُوا الْہِرَّ حَتَّی ثُنُفِقُوْا مِیَّا تُحِبُّوْنَ لِعِنی تم بِرَّ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ مال خرچ نہ کروجس کوتم عزیز رکھتے ہو۔

(الحکم جلداا نمبر ۲ مور خه ۱۷ جنوری ۷۰۰ وصفحه ۹ )

جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر شار
کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب
ابھی خوف دل میں کہ ہیں نابکار
(نشان آسانی،روحانی خزائن جلد مصفحہ ۲۱۰م)

خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب اُسے دے چکے مال و جان بار بار

## إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُلْرَكًا وَّ هُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿

جبکہ بیت اللّٰدتمام عالم کے لیے ہدایت یانے کا ذریعہ ہواتواس میں صاف اشارہ ہے کہ وہ ایسے مرکز۔ یروا قع ہےجس کی زبان تمام دنیا کی زبانوں سے مشارکت رکھتی ہے اور یہی ام الالسنہ ہونے کی حقیقت (منن الرحمن، روحانی خزائن جلد ۹ صفحه ۲۳۳ حاشیه)

پس اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جوعر بی الْأَلْسِنَةَ وَأَحَاطَتِ الْأَمْكِنَةَ وَهِيَ أَوَّلُ مَامِ زبانوں پرسبقت لے من اور تمام مكانوں پرميط غِذَاءُ لِلنَاطِقِيْنَ فَإِنَّ الْبَيْتَ لَا يَخْلُوا بِاوروه بولنے والوں كى پہلى غذا ہے كيونكه كھرلوگوں مِنْ هَجْمَعِ النَّاسِ وَالْمَجْمَعُ يَخْتَاجُ إِلَى كَجُمْع سے خالى بين بوتا اور مجمع دفع حاجت اور باہم انس پکڑنے کے لئے کلام کی طرف محتاج ہوتا ہے کیونکہ معاشرت فہم اور تفہیم پر موقوف ہے جبیبا کہ زيرك اورفهيم پريه بات پوشيده هيں۔ (ترجمهاصل کتاب سے)

فَأُوْلِي إِلَّى أَنَّ الْعَرَبِيَّةَ سَبَقَتِ الْكَلَامِ لِلَافْعِ الْحَوَ آئِجِ وَالْإِسْتِيْنَاسِ فَإِنَّ الْمُعَاشَرَةَ مَوْقُوْفَةٌ عَلَى الْفَهْمِ وَالتَّفْهِيْمِ كَمَالَا يَخْفَى عَلَى الزَّكِيِّ الْفَهِيْمِ.

(منن الرحمن ،روحانی خزائن جلد ۹ صفحه ۲۳۳)

التَّاسِ حِبُّ الْبَيْنِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَن الْعلَمِينَ ١٠

حج کا مانع صرف زاد راہ نہیں اور بہت سے امور ہیں جوعنداللہ حج نہ کرنے کے لئے عذر یصیح ہیں چنانچەان میں سے صحت کی حالت میں کچھ نقصان ہونا ہے اور نیز اُن میں سے وہ صورت ہے کہ جب راہ میں یاخود مکتہ میں امن کی صورت نہ ہو۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا \_ (ا يام الصلح ،روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحه ۱۵ ۴)

اسلام نے ..... محبت کی حالت کے اظہار کے لیے حج رکھا ہے ،خوف کے جس قدرار کان ہیں وہ نماز

کے ارکان سے بخو بی واضح ہیں کہ س قدر تذلّل اور اقر ارعبودیت اس میں موجود ہے اور جج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں بعض وقت شدت محبت میں کپڑے کی بھی حاجت نہیں رہتی عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے ، کپڑوں کوسنوار کررکھنا پیشق میں نہیں رہتا۔ سیالکوٹ میں ایک عورت ایک درزی پرعاشق میں نہیں رہتا۔ سیالکوٹ میں ایک عورت ایک درزی پرعاشق میں اسے بہتیرا کپڑ کررکھتے تھے وہ کپڑے کھا آتی تھی غرض بینمونہ جو انتہائے محبت کا لباس میں ہوتا ہے وہ جج میں موجود ہے ، سرمنڈا یا جاتا ہے ، دوڑتے ہیں ، محبت کا بوسدرہ گیاوہ بھی ہے جو خدا کی ساری شریعتوں میں تصویری زبان میں چلاآ یا ہے کپھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا ہے۔

(الحكم جلد ٢ نمبر ٢٦ مورخه ٢٣ رجولا ئي ٢٠ ١٩ ع صفحه ٣)

جج کے واسطے جانا خلوص اور محبت سے آسان ہے مگر واپسی الی حالت میں مشکل ۔ بہت ہیں جو وہاں سے نامراد اور سخت دل ہوکر آتے ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہاں کی حقیقت ان کونہیں ملتی ۔ قشر کو دیکھ کر رائے زنی کرنے لگ جاتے ہیں وہاں کے فیوض سے محروم ہوتے ہیں اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اور پھر الزام دوسروں پر دھرتے ہیں اس واسطے ضروری ہے کہ مامور کی خدمت میں صدق اور استقلال سے پچھ عرصہ رہا جاوے تا کہ اس کے اندرونی حالات سے بھی آگاہی ہو اور صدق پورے طور پر نورانی ہو جاوے ۔

بے وقت جج بھی فائدہ نہیں کرتا، اکثر حاجی جو بڑی خوشی سے جج کرنے کو جاتے ہیں اور پھر دل سخت ہوکر آتے ہیں اس کا یہی باعث ہے کہ انہوں نے بے وقت بیت اللہ کی زیارت کی اور بجز ایک کوٹھ کے اور کچھ نہ دیکھا اور اکثر مجاورین کوصد تی اور صلاح پر نہ یا یا، دل سخت ہوگیا۔

(الحكم جلد ٩ نمبر ۵ ٣ مور خه ١٠ / اكتوبر ٥ • ١٩ عِسفجه ٧ حاشيه )

جے سے صرف اتنا ہی مطلب نہیں کہ ایک شخص گھر سے نکلے اور سمندر چیر کر چلا جاوے اور سی طور پر کچھ لفظ منہ سے بول کر ایک رسم ادا کر کے چلا آ وے اصل بات بیہ ہے کہ جج ایک اعلیٰ درجہ کی چیز ہے جو کمال سلوک کا آخری مرحلہ ہے، سمجھنا چا ہیے کہ انسان کا اپنے نفس سے انقطاع کا بیتن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں کھو یا جاوے اور تعشق باللہ اور محبت الٰہی الیہ پیدا ہوجاوے کہ اس کے مقابلہ میں نہ اسے کسی سفر کی تکلیف ہوا ور نہ جان و مال کی پروا ہو، نہ عزیز واقارب سے جدائی کا فکر ہوجیسے عاشق اور محبّ اپنے محبوب پر جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے اسی طرح بہمی کرنے سے دریغ نہ کرے اس کا نمونہ جج میں رکھا

ہے جیسے عاش اپنے محبوب کے گرد طواف کرتا ہے اس طرح جج میں بھی طواف رکھا ہے بیا یک باریک نکتہ ہے جیسے عاش اپنے محبوب کے گرد طواف کرتا ہے اس طرح جب بنگ اس کا طواف نہ کر و بیطواف مفیر نہیں اور ثواب نہیں۔ اس کے طواف کرنے والوں کی بھی یہی حالت ہونی چاہیے جو یہاں و کیھتے ہو کہ ایک مختصر سا کیڑا رکھ لیتے ہیں اس طرح اس کا طواف کرنے والوں کو چاہیے کہ و نیا کے گیڑے اتار کر فروتنی اور انکساری اختیار کرے اور عاشقانہ رنگ میں پھر طواف کرے ۔ طواف عشق الہی کی نشانی ہے اور اس کے معنے بیہیں کہ گویا مرضات اللہ ہی کے گرد طواف کرنا چاہیے اور کوئی غرض باقی نہیں۔

(الحكم جلد ١١ نمبر ٢ مورخه ١٥رجنوري ١٥٠٥ ۽ صفحه ٩)

ایک جج کے ارادہ کرنے والے کے لیے اگریہ بات پیش آ جائے کہ وہ اس سے موعود کود کھے لے جس کا تیرہ سوابرس سے اہل اسلام میں انتظار ہے تو بموجب نیص صرح قر آن اور احادیث کے وہ بغیر اس کی اجازت اس کے دوسرے وقت میں جاسکتا ہے۔

(تذكرة الشهادتين، روحاني خزائن جلد • ٢ صفحه ٩٩)

اصل میں جولوگ خدا کی طرف ہے آتے ہیں ان کی خدمت میں دین سکھنے کے واسطے جانا بھی ایک طرح کا چج ہی ہے۔ واسطے جانا بھی ایک طرح کا چج ہی ہے۔ چج بھی خدا تعالی کے حکم کی پابندی ہے اور ہم بھی تو اس کے دین اور اس کے گھریعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کے واسطے آئے ہیں۔ (الحکم جلدے نمبر ۹ مورخہ ۱۰ رمار چ ۱۹۰۳ ہونے ۱۲)

خانہ کعبہ کا پھر یعنی جراسود ایک روحانی امر کے گئے نمونہ قائم کیا گیا ہے۔ اگر خدا تعالی چاہتا تو نہ خانہ کعبہ بنا تا اور نہ اس میں جراسود رکھتا لیکن چونکہ اس کی عادت ہے کہ روحانی اُمور کے مقابل پر جسمانی اُمور بھی نمونہ کے طور پر پیدا کر دیتا ہے تاوہ روحانی اُمور پر دلالت کریں اس عادت کے موافق خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اصل بات بیہ کہ انسان عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور عبادت دوشتم کی ہوا جو ہے: (۱) ایک تذلّل اور انکسار (۲) دوسری محبت اور ایثار۔ تذلل اور انکسار کے لئے اُس نماز کا حکم ہوا جو جسمانی رنگ میں انسان کے ہرایک عضو کو خشوع اور خضوع کی حالت میں ڈالتی ہے یہاں تک کہ دِلی سجدہ کے مقابل پر اس نماز میں جسم کا بھی سجدہ رکھا گیا تاجسم اور رُوح دونوں اس عبادت میں شامل ہوں اور واضح ہو کہ جسم کا سجدہ بیکا راور لغونہیں۔ اوّل تو بیام مسلّم ہے کہ خدا جیسا کہ روح کا پیدا کرنے والا ہے ایسا بی وہ جسم کا بھی پیدا کرنے والا ہے ایسا کہ مواروح کا پیدا کرنے والا ہے ایسا بی وہ جسم کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور دونوں پر اُس کا حق خالقیت ہے ماسوا اس کے جسم اور رُوح ایک

دوسرے کی تا ثیر قبول کرتے ہیں بعض وقت جسم کا سجدہ رُوح کے سجدہ کامحرک ہوجا تا ہے اور بعض وقت روح کاسجدہ جسم میں سجدہ کی حالت پیدا کر دیتا ہے کیونکہ جسم اور رُوح دونوں باہم مرایا متقابلہ کی طرح ہیں۔مثلاً ایک شخص جب محض تکلف سے اپنے جسم میں مبننے کی صورت بنا تا ہے تو بسااوقات وہ سچی ہنسی بھی آ جاتی ہے جورُوح کے انبساط سے متعلق ہے ایساہی جب ایک شخص تکلف سے اپنے جسم میں یعنی آنکھوں میں ایک رونے کی صورت بنا تا ہے تو بسا اوقات حقیقت میں رونا ہی آ جاتا ہے جوڑوح کی در داوررفت ہے متعلق ہے۔ پس جبکہ بیثابت ہو چکا کہ عبادت کی اس قسم میں جوتذلّل اور انکسار ہے جسمانی افعال کا رُوح پراٹز پڑتا ہے اورروحانی افعال کاجسم پراٹز پڑتا ہے۔ پس ایساہی عبادت کی دوسری قسم میں بھی جو محبت اورا نیار ہے انہیں تا ثیرات کاجسم اوررُ وح میں عوض معاوضہ ہے ۔محبت کے عالم میں انسانی روح ہر وقت اپنے محبوب کے گرد گھومتی ہے اور اس کے آستانہ کو بوسہ دیتی ہے۔ ایسا ہی خانہ کعبہ جسمانی طور پر محبان صادق کے لئے ایک نمونہ دیا گیا ہے اور خدانے فرمایا کہ دیکھویہ میرا گھر ہے اور یہ حجرِ اسود میرے آستانه کا پتھر ہےاوراییا حکم اِس لئے دیا کہ تاانسان جسمانی طور پراپنے ولولیعشق اور محبت کوظاہر کر دے سو حج کرنے والے حج کے مقام میں جسمانی طور پراُس گھر کے گردگھومتے ہیں الیی صورتیں بنا کر کہ گویا خدا کی محبت میں دیوانه اورمست ہیں۔زینت دُ ورکر دیتے ہیں،سرمنڈوا دیتے ہیں اورمجذوبوں کی شکل بنا کراس کے گھر کے گرد عاشقانہ طواف کرتے ہیں اوراس پتھر کو خدا کے آستانہ کا پتھر تصور کر کے بوسہ دیتے ہیں اور پی<sup>جیس</sup>مانی ولولہ رُوحانی تیش اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے اور جسم اس گھر کے گر دطواف کرتا ہے اور سنگ آستانہ کو چومتا ہے اور رُوح اُس وقت محبوب حقیقی کے گرد طواف کرتی ہے اور اس کے رُوحانی آستانہ کو چومتی ہے اور اس طریق میں کوئی شرک نہیں ، ایک دوست ایک دوست جانی کا خط یا کربھی اُس کو چومتا ہے۔کوئی مسلمان خانہ کعبہ کی پرستش نہیں کرتا اور نہ حجرا سود سے مرادیں مانگتا ہے بلکہ صرف خدا کا قرار دادہ ایک جسمانی نمونہ سمجھا جاتا ہے وبس ہر جس طرح ہم زمین پرسجدہ کرتے ہیں مگروہ سجدہ زمین کے کئے نہیں ایساہی ہم حجرا سود کو بوسہ دیتے ہیں مگر وہ بوسہ اس پتھر کے لئے نہیں ۔ پتھر تو پتھر ہے جونہ کسی کو فقع دے سکتا ہے نہ نقصان مگراً سمجبوب کے ہاتھ کا ہے جس نے اُس کواینے آستانہ کانمونہ کھرایا۔

(چشمه معرفت،روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحه ۹۹ تا۱۰۱)

خدا کا آستانہ مصدر فیوض ہے یعنی اس کے آستانہ سے ہریک فیض ملتا ہے پس اس کے لئے معبدین

کھتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں حجر اسود کو بوسہ دے تو علوم روحانیہ اس کو حاصل ہوتے ہیں کیونکہ حجر اسود سے مرا دمنع علم وفیض ہے۔ (چشمہ معرفت، روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۱۰۰ حاشیہ)

(اس اعتراض کے جواب میں کہ آپ نے ''باو جود مقدرت کے جج نہیں کیا'' فرمایا:۔۔۔)

عجیب حالت ہے کہ ایک طرف بداندیش علماء مکہ سے فتو کی لاتے ہیں کہ بیخض کا فرہے اور پھر کہتے ہیں کہ جج کے لئے جاؤاور خود جانے ہیں کہ جب کہ مکہ والوں نے کفر کا فتو کی دے دیا تواب مکہ فتنہ سے خالی نہیں اور خدا فرما تا ہے کہ جہاں فتنہ ہوا س جگہ جان کے سے پر ہیز کرو۔ سومیں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسااعتراض ہے۔ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ فتنہ کے دنوں میں آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جج نہیں کیا اور حدیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ فتنہ کے مقامات میں جانے سے پر ہیز کرو۔ یہ س قسم کی شرارت ہے کہ مکہ والوں میں ہمارا کفر مشہور کرنااور پھر بار بارج کے بارے میں اعتراض کرنا۔

(ایام اصلح ، روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحہ ۱۵ میں)

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيًّ عَنِ الْعُلَيِدِينَ ۔ • • • خدا کوتو کسی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں وہ تو بے نیاز مطلق ہے۔ مطلق ہے۔

خدا تعالیٰ بوجہاستغناء ذاتی کے بے نیاز ہے جیسا کہوہ فرما تا ہے: إِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ . . . يعنی

(حقیقة الوحی،روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحه ۱۱۷)

خداتوتمام دنیاسے بے نیاز ہے۔

خدا بھی بے نیاز ہوجا تا ہے اس شخص سے جوخدا سے لا پروائی کرتا ہے جبیبا کہ وہ خود فر ما تا ہے کہ: فَاتَّ اللّٰه خَنِيُّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۔ (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۳۳مور خد ۱۹۰۸مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۲۰۱۱

قُلُ يَاهُلَ الْكِتْلِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ امَنَ تَبْغُونَهَا عِوْجًاوَّ اَنْتُدُ شُهَلَ الْهُ عِنَا اللهُ بِغَافِلِ عَبَّا تَعْمَلُونَ ۞

اے اہل کتاب! کیوں ایمان لانے والوں کوایمان لانے سے روکتے ہواور کجی اختیار کرتے ہو۔ (جنگ مقدس، روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۲۵۶)

يَاكِتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا النَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَ لاَ تَبُوْتُنَّ اللَّهِ وَ اَنْتُمُ

چاہیے کہ اسلام کی ساری تصویر تمہارے وجود میں نمودار ہواور تمہاری پیشانیوں میں اثر سجود نظر آوے اور خدائے تعالیٰ کی بزرگی تم میں قائم ہو۔اگر قر آن اور حدیث کے مقابل پر ایک جہان عقلی دلائل کا دیکھو تو ہرگز اس کوقبول نہ کرواور یقینا سمجھو کہ عقل نے لغزش کھائی ہے۔ تو حید پر قائم رہواور نماز کے پابند ہوجاؤ اور اسلام کے لئے سارے دُکھا ٹھاؤ: وَ لَا تَدُوثُنَّ إِلاَّ اور اسپنے مولیٰ حقیق کے حکموں کوسب سے مقدم رکھواور اسلام کے لئے سارے دُکھا ٹھاؤ: وَ لَا تَدُوثُنَّ إِلاَّ وَ اَنْ تُحَدِّدُ مُسْلِمُونَ ۔

وَ اَنْ تُحَدِّدُ مُسْلِمُونَ ۔

كيا ہميں قرآن كريم كے اس مرتبہ پرايمان نہيں لانا چاہئے جومرتبہ وہ خودا پنے لئے قرار دیتا ہے؟ ديھنا چاہئے كہ وہ صاف الفاظ ميں بيان فرما تا ہے: وَ اعْتَصِبُواْ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لاَ تَفَرَّقُواْ كيا اس تحبُل سے حدیثیں مراد ہیں؟ پھرجس حالت میں وہ اس تحبُل سے پنجہ مارنے کیلئے تا کید شدید فرما تا ہے تو کیااس کے بیر معنے نہیں کہ ہم ہرایک اختلاف کے وقت قرآن کریم کی طرف رجوع کریں؟ (الحق ماحثہ لدھیانہ، روعانی نزائن جلد ۴ صفحہ ۲۳)

چاہئے کہ تمہمارے تمام اعضاءاور تمام قوتیں خدا کی تابع ہوں اور تم سب ایک ہوکراُس کی اطاعت میں لگو۔ (لیکچرلا ہور،روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۱۵۷)

وہ نمونہ دکھاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی جوسحا بہیں پیدا ہوئی تھی: کُنْتُهُمْ اَعُدَاءً فَا اَقْتَ بَیْنَ قُلُوْ بِکُمْ ۔ یادر کھو! جب تک تم میں ہرایک ایسانہ ہو کہ جو فاکّف بَیْنَ قُلُوْ بِکُمْ ۔ یادر کھو! جب تک تم میں ہرایک ایسانہ ہو کہ جو ایپنے لیے بیند کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ایپنے لیے بیند کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ (الحکم جلد ۴ نمبر ۱۲مور نے ۱۲۷ ایریل ۱۹۰۰ عِنے ۹)

و کُنْتُمْ عَلَیٰ شَفَا کُفْرَةِ مِنَ النَّادِ فَانْقَانَ کُمْ قِبْنَهَا اور تَضِمَ ایک گر هے کے کنارہ پرسواس سے م کو خلاصی بخشی یعنی خلاصی کا سامان عطافر مایا۔

(براہین احمدیہ، روحانی خزائن جلد اصفحہ ۱۰۲ جاشیہ درحاشیہ ۳) اور تم آگ کے گر ھے کے کنارہ تک بہنچ چکے تصسو خدا نے تم کوا ہے ایما ندارہ! نجات دی اسی طرح وہ ایپ نشان کو بیان فرما تا ہے تاتم ہدایت پا جاؤ۔

(براہین احمدیہ برچہار همص، روحانی خزائن جلدا ہفحہ ۱۵۰ کے سے نشان کو بیان فرما تا ہے تاتم ہدایت پا جاؤ۔

(براہین احمدیہ برچہار همص، روحانی خزائن جلدا ہفحہ ۱۵۰ کے سے سے کہا دوزخ کے گر ھے کے کنارہ پر بہنچ چکے تصاور عیسائیوں اور یہود یوں کو جمل سے خدا کی کتابوں کو بدل دیا اور تم ہریک شرارت اور بدکاری میں تمام قوموں کے پیشرو ہواور بڑت پرستوں کو جا بجا ملزم کیا گہتم پھروں اور انسانوں اور ستاروں اور عناصر کی پرستش کرتے ہوا درخالق حقیقی کو بھول گئے ہوا ور تم یہ بیموں کا مال کھاتے اور بچوں کوئی کرتے اور شرکاء پرظلم کرتے ہوا در ہر بک بات میں حداعتدال سے گزر گئے ہو۔

(نورالقرآ ننمبر،روحانی خزائن جلد ۹ صفحه ۷۳۸،۳۳۷)

رات بہت بڑی رات گزرگئ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کی طرف جوتورات میں ہے اور آج تک کسی نے اس پر تو جہ ہیں کی مگر خدا نے مجھے اس کی طرف متو جہ کیا پس اس وقت میں نے تورات نکالی اور اس کو دیکھا جولوگ علوم الہیہ اور اس کے استعارات سے دلچینی رکھتے ہیں ان کو بیشک اس میں مزا آئے گا مگر جو حقائق سے حصہ نہیں رکھتے وہ اس پر ہنسی کریں گے۔

وہ پیشگوئی اس طرح پر ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ جب ہاجرہ کو اور اساعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے تو ان کے پاس ایک پانی کی مشک دے کر چھوڑ آئے جب وہ ختم ہوگئی اور حضرت اساعیل پیاس کی شدت سے تڑ پنے گئے اور قریب المرگ ہو گئے تو حضرت ہاجرہ ان کی اس حالت کو خہ د کیرسکی اور کچھ فاصلے پر جائیٹی و ہاں لکھا ہے کہ تیر کے پٹے پر اس وقت ہاجرہ چلائی اور خدا کے فرشتہ نے اس کو لیارا اور کہا کہ اے ہاجرہ! مت ڈر، اٹھ لڑکے کو اٹھا غرض پھر ہاجرہ کو ایک کنواں نظر آیا جہاں سے اس نے مشک بھری۔

وَ لَتَكُنُ مِّنْكُمْ أُمَّةً يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهُونَ مِّ الْمُغُرُوفِ وَ يَنْهُونَ عَنِ الْمُثْكِرِ ۗ وَ أُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

یعنی تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہئیں جونیکی کی دعوت کریں اور امر معروف اور نہی منکرا پناطریق رکھیں۔ (شہادت القرآن، روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۳۳۱)

يُوْمَ تَبْيَضُ وُجُوْهٌ وَ تَسُودٌ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسُودَّ وُجُوهُهُمْ تَكُوْرُونَ وَجُوهُهُمْ تَكُورُونَ ﴿ كَانَتُمْ تَكُورُونَ ﴿ الْعَنَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُورُونَ ﴿ وَهُواللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّا

یعنی اس دن بعض منه سیاه ہوجا نمیں گے اور بعض سفید اور نورانی ہوجا نمیں گے .....روحانی حالتیں مخفی نہیں رہیں گی بلکہ جسمانی طور پرنظر آئیں گی۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ،روحانی خزائن جلد • اصفحه ۴۱۱، ۴۱۲، ۴)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعُرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ﴿ وَ لَوْ أَمَنَ اَهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ اَكُثَرُهُمُ الْفُسِقُونَ ۞

حضرتِ احدیّت نے جبیبا کہاس امت کا خیرالامم نام رکھا ہے ایسا ہی اس امت کے اکا برکوسب سے زیادہ کمالات بھی بخشے ہیں جوکسی طرح حبیب نہیں سکتے اور اُن سے انکار کرنا ایک سخت درجہ کی حق یوشی ہے۔اور نیز ہم بیجھی کہتے ہیں کہ بیالزام کہ صحابہ کرام سے ایسے الہامات ثابت نہیں ہوئے بالکل بے جا اورغلط ہے کیونکہ احادیث صححہ کے رو سے صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم کے الہامات اورخوارق بکثرت ثابت ہیں ۔حضرت عمررضی اللہ عنہ کا ساریہ کے شکر کی خطرنا ک حالت سے باعلام الٰہی مطلع ہوجانا جس کو بیہ تی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے اگر الہام نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور پھراُن کی بیر آ واز کہ یَا سَمَارِ یَتُهُ ٱلْجَبَلَ ٱلْجَبَلَ مدینه میں بیٹھے ہوئے مونہہ سے نکلنااور وہی آ واز قدرتِ غیبی سے ساریداوراس کے شکر کودور دراز مسافت ہے سنائی دیناا گرخارق عادت نہیں تھی تو اور کیا چیزتھی۔اسی طرح جناب علی مرتضی کرم اللہ و جہہ کے بعض الہامات وکشوف مشہور ومعروف ہیں ماسوااس کے میں یو چھتا ہوں کہ کیا خدائے تعالی کا قرآن شریف میں اس بارہ میں شہادت ویناتسلی بخش امز نہیں ہے کیااس نے صحابہ کرام کے حق میں نہیں فرمایا: کُنْتُدُم خَیْر اُمَّاتِ أُخْدِجَتْ لِلنَّامِينِ - پَيْرِجْسِ حالت مِين خدائِ تعالى اپنے نبي كريم كےاصحاب كوامم سابقه سے جميع كمالات میں بہتر و بزرگ تزمھمرا تا ہےاور دوسری طرف بطور شتے نمونہ از خروار ہے پہلی اُمتوں کے کاملین کا حال بیان کر کے کہتا ہے کہ مریم صدیقہ والدہ عیسی اوراییا ہی والدہ حضرت موسیٰ اور نیز حضرت مسیح کےحواری اور نیز خضر جن میں سے کوئی بھی نبی نہ تھا ہیہ جب ملہم من اللہ تھے اور بذریعہ وحی اعلام اسرار غیبیہ سے مطلع کئے جاتے تھے۔سواب سوچنا چاہئے کہ اس سے کیا تتیجہ نکاتا ہے، کیا اس سے بی ثابت نہیں ہوتا کہ اُمت محمد بیہ کے کامل متبعین اُن لوگوں کی نسبت بوجہاولی مہم ومحد ثہونے چاہیئیں کیونکہ وہ حسب تصریح قرآن شریف (برا بین احدید چهار قصص ، روحانی خزائن جلد اصفحه ۲۵۳ تا ۲۵۵ حاشیه درجاشینمبر ۴) خيرالامم ہيں۔ غور کی نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیضہ بشریت کے روحانی بیج جوروح القدس کی معرفت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی برکت سے پیدا ہوئے وہ اپنی کمیت اور کیفیّت اور صورت اور نوع اور حالت میں تمام

انبیاء کے پیوں سے اتم اور اکمل ہیں اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شائہ فرما تا ہے: گذیمہ خیر اللہ جات سے المقال ہوں کی اصلاح کے لئے پیدا کئے گئے ہواور دھیقت جس قدر قر آئی تعلیم کے کمالات خاصہ ہیں وہ اس امت مرحومہ کے استعدادی کمالات پر شاہد درحقیقت جس قدر قر آئی تعلیم کے کمالات خاصہ ہیں وہ اس امت مرحومہ کے استعدادی کمالات پر شاہد ہیں کیونکہ اللہ جل شاخہ کی کتابیں ہمیشہ اس قدر نازل ہوتی ہیں جس قدر اس امت میں جو قبیل کتاب کی مکلف ہے استعداد ہوتی ہے مثلاً انجیل کی نسبت تمام محققین کی بیرائے ہے کہ اِس کی تعلیم کامل نہیں ہے اور وہ ایک ہی پہلو پر چلی جاتی ہے اور دوسر سے پہلو کو بکلی چھوڑ رہی ہے کہ اِس کی تعلیم کامل نہیں ہے استعداد وں کو تدر ہجا تی کی اور دوسر سے پہلو کو بکلی چھوڑ رہی ہے لیکن دراصل بی قصور ان دی ہے اس کی اور کی جاتی نازل ہوئی تھی چونکہ خدا تعالی نے انسانی استعداد وں کو تدر ہے آئی اور دیا ہوئے مقل اور کم فہم اور کم بھت اور کم لیقین اور بست خیال اور دنیا کے لالحوں میں چینے ہوئے شے اور دماغی اور دکی ہوتی میں اللہ علیہ وسلم کا وہ تو تیں ان کی نہایت ہی کمزور تھیں گران زمانوں کے بعد ہار سے سید ومولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نو تیں ان کی نہایت ہی کمزور تھیں گران زمانوں کے بعد ہار سے سید ومولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمانہ آیا جس میں رفتہ رفتہ استعداد وں کے موافق کامل تعلیم نے نزول فرمایا۔

زمانہ آیا جس میں رفتہ رفتہ استعداد وں کے موافق کامل تعلیم نے نزول فرمایا۔

(آ ئينه كمالات اسلام، روحاني خزائن جلد ۵ صفحه ۱۹۸،۱۹۷)

اور خجملہ ان دلاکل کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سے موعوداسی امت میں سے ہوگا قر آن شریف کی بیہ آیت ہے: گُذُتُهُ خَیْر اُمّیّةِ اُخْوِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اس کا ترجمہ بیہ ہے کہتم بہترین امت ہو جو اس لئے نکالی گئی ہو کہ تاتم تمام دجالوں اور دجال معہود کا فتنہ فر وکر کے اور اُن کے شرکو دفع کر کے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ۔ واضح رہے کہ قر آن شریف میں البّاس کا لفظ جمعنی دجال معہود بھی آتا ہے اور جس جگہ ان معنوں کو قرید قویہ شعین کر ہے و پھر اور معنے کرنا معصیت ہے چنانچی قر آن شریف کے ایک اور مقام میں الناس کے معنے دجال ہی لکھا ہے اور وہ بیہ ہے: لکھن فی السّہوتِ وَ الْاَرْضِ اَکْبَرُ مِن خَلْق النّاسِ (المؤمن : ۵۸)۔ لینی جو پچھ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اسرار اور بجا نبات پُر ہیں دجال معہود کی طبائع کی بناوٹ اس کے برابر نہیں ۔ یعنی جو پچھ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ اس اسرار زمین و آسمان کے معلوم کرنے میں کتنی ہی جا نکاہی کریں اور کیسی ہی طبع و قادلا ویں پھر بھی ان کی طبیعتیں ان اسرار کے انتہا تک پہنچ نہیں سکتیں۔ یا در ہے کہ اس جگہ بھی مفسرین و قادلا ویں پھر بھی ان کی طبیعتیں ان اسرار کے انتہا تک پہنچ نہیں سکتیں۔ یا در ہے کہ اس جگہ بھی مفسرین

نے الناس سے مراد د جال معہود ہی لیا ہے دیکھوتفیر معالم وغیرہ اور قرینہ توبیہ اس پریہ ہے کہ لکھا ہے کہ د جال معہودا پنی ایجادوں اور صنعتوں سے خدا تعالیٰ کے کاموں پر ہاتھ ڈالے گااوراس طرح پرخُدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس بات کاسخت حریص ہوگا کہ خدائی باتیں جیسے بارش برسانا اور پھل لگانا اور انسان وغیرہ حیوانات کینسل جاری رکھنااورسفراورحضراورصحت کےسامان فوق العادت طوریرانسان کے لئے مہیا کرنا اِن تمام ہاتوں میں قادرِ مطلق کی طرح کارروا ئیاں کر ہےاورسب کچھاس کے قبضہ قدرت میں ہو جائے اور کوئی بات اس کے آ گے انہونی نہرہے اور اِس کی طرف اِس آیت میں اشارہ ہے اور خلاصہ مطلب آیت یہ ہے کہ زمین آسان میں جس قدر اسرار رکھے گئے ہیں جن کو دحّال بذریعہ علم طبعی اپنی قدرت میں کرنا چاہتا ہے وہ اسراراُ س کے انداز ہُ جودت طبع اور مبلغ علم سے بڑھ کر ہیں اور جیسا کہ آیت ممروحہ میں النّاس کے لفظ سے دجال مراد ہے۔اییا ہی آیت اُخْدِجَتْ لِلنَّامِیں میں بھی الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے۔ کیونکہ تقابل کے قرینہ سے اس آیت کے پیمعنے معلوم ہوتے ہیں کہ کُنْتُمْ خَیْرَ النَّالِسِ ٱخْدِ جَتْ لِشَيِّ النَّاسِ-اور شرَّ الناس سے بلاشبرگروہ دجال مراد ہے کیونکہ حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ آ دم سے قیامت تک شرانگیزی میں دجال کی مانند نہ کوئی ہوااور نہ ہوگا اور بیا یک ایسی محکم اور قطعی دلیل ہے کہ جس کے دونوں حصے یقینی اور قطعی اور عقائد مسلمہ میں سے ہیں۔یعنی حبیبا کہ سی مسلمان کو اس بات سے انکارنہیں کہ بیاً مت خیرالام ہے اس طرح اِس بات سے بھی انکارنہیں کہ گروہ دجال شرّ الناس ہاوراس تقسیم پریدو آیتیں بھی دلالت کرتی ہیں جوسورة لحد یکن میں ہیں اِنَّ الَّذِینُ کَفَرُواْ مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ۖ أُولَلِكَ هُمْ شَرٌّ الْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّلِحٰتِ لَا أُولَيْكَ هُمْهُ خَيْرٌ الْبَرِيّلَةِ (البينة: ٨٠٤)- ديكھواس آيت كروسے ايك ايسے گروہ كوثر البربي کہا گیا ہےجس میں سے گروہ دجال ہے اورایسے گروہ کوخیرالبربیکہا گیا ہے جوامتِ محمدیہ ہے۔ بہرحال آیت خید الله کا لفظ الناس کے ساتھ مقابلہ ہو کر قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ الناس سے مراد دجّال ہے اور یمی ثابت کرنا تھا۔اوراس مقصد پرایک پیجی بزرگ قرینہ ہے کہ خدا کی عادت حکیمانہ یمی جاہتی ہے کہ جس نبی کے عہد نبوت میں دحال پیدا ہو۔اُسی نبی کی امّت کے بعض افراداس فتنہ کے فروکر نے والے ہوں نہ یہ کہ فتنۃ تو بیدا ہووےعہد نبوت**ے محد** یہ میں اور کو ئی گزشتہ نبی اِس کے فروکرنے کے لئے ناز ل ہواور یمی قدیم سے اور جب سے کہ شریعتوں کی بنیاد پڑی سنت اللہ ہے کہ جس کسی نبی کے عہد نبوت میں کوئی مفسد فرقه پیدا ہوا اُسی نبی کے بعض جلیل الثان وارثوں کواس فساد کے فروکرنے کے لئے حکم دیا گیا۔ ہاں! اگر بیرفتنه د جال کا حضرت مسیح کےعہد نبوت میں ہوتا تو اُن کا حق تھا کہ خودوہ یا کوئی اُن کےحواریوں اور خلیفوں میں سےاس فتنہ کوفر وکرتا مگریہ کیاا ندھیر کی بات ہے کہ بیاً مت کہلا ویتو خیرالامم مگر خدا تعالیٰ کی نظر میں اس قدر نالائق اورنکمی ہو کہ جب کسی فتنہ کے دور کرنے کا موقع آ و بے تواس کے دُور کرنے کے لئے کو کی شخص باہر سے مامور ہواوراس اُمت میں کو کی ایسالاکق نہ ہو کہاس فتنہ کودورکر سکے۔ گویااس امت کی اس صورت میں وہ مثال ہوگی کہ مثلاً کوئی گورنمنٹ ایک نیا ملک فتح کرےجس کے باشندے جاہل اورنیم وشق ہوں تو آخراس گورنمنٹ کومجبوری سے بیکرنا پڑے کہاس ملک کے مالی اور دیوانی اور فوجداری کے انتظام کے لئے باہر سے لائق آ دمی طلب کر کےمعزز عہدوں پرممتاز کرے۔سو ہرگز!عقل سلیم قبول نہیں کرسکتی کہ جس امت کے رتانی علاء کی نسبت آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیفر مایا ہے کہ عُلَماً عُ اُمَّتِیْ کَاَنْبِیکَاءِ بَنِیْ اِسْرَ آئِیْلَ یعنی میری امت کےعلاء اسرائیلی پینمبروں کی طرح ہیں اخیر پران کی بیہ ذلّت ظاہر کرے کہ دیجال جوخدائے عظیم القدرت کی نظر میں کچھ بھی چیز نہیں اس کے فتنہ کے فروکرنے کے لئے اُن میں ماد ہ لیافت نہ یا یا جائے۔اس لئے ہم اس طرح پر جیسا کہ آفتاب کودیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ يآ قاب ہاس آيت كُنْتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ كو پہچانة بين اوراس كے يهي معن كرتے بين كَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتْ لِشَرِّ النَّاسِ الَّذِي هُوَ النَّجَّالُ الْمَعْهُوْدُ- يادرے كه برايك أمت سے ایک خدمت دینی لی جاتی ہے اور ایک قسم کے دشمن کے ساتھ اس کا مقابلہ پڑتا ہے سومقدرتھا کہ اس أمت كا دحّال كے ساتھ مقابلہ يڑے گا جيسا كه حديث نافع بن عتبہ ہے مسلم ميں صاف كھا ہے كہ تم دجّال کے ساتھ لڑو گے اور فتح یاؤ گے۔اگر چیصحابہ د تبال کے ساتھ نہیں لڑے مگر حسب منطوق اخیرینی مِنْھ جم مسیح موعود اوراس کے گروہ کوصحا بہ قرار دیا <sup>جم</sup>ڑاب دیکھواس حدیث میں بھی لڑنے والے آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے صحابہ کو (جوامت ہیں ) قرار دیااور بینہ کہا کہ سے بنی اسرائیلی لڑے گااور نزول کا لفظ محض اجلال اورا کرام کے لئے ہے اوراس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ اس پُرفسادز مانہ میں ایمان

﴿ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغُزُوْنَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ تَغُزُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ تَغُزُوْنَ النَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ روالامسلم (مشكوة شريف باب الملاحم صفحه ٢١٧م مطبع عجتبائي دهلي) ثُر یا پر چلا جائے گا اور تمام پیری مریدی اور شاگردی استادی اور افادہ استفادہ معرضِ زوال میں آجائے گا اس کے تمان کا خداایک شخص کواپنے ہاتھ سے تربیت دے کر بغیر توسط زمینی سلسلوں کے زمین پر بھیجے گا جیسے کہ بارش آسان سے بغیر توسط انسانی ہاتھوں کے نازل ہوتی ہے۔

( تخفه گولژویه، روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۳)

اس پربھی غور کرنا چاہیے کہ جس حالت میں خدا تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر سمجھا دیا تھا کہ میں اسی طور پراس امت میں خلیفے پیدا کرتا رہوں گا جیسے موسیٰ کے بعد خلیفے پیدا کئے تو دیکھنا چاہئے کہ موسیٰ کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ کیااس نے صرف تین ترس تک خلیفے جیسجے یا چودہ سوبرس تک اس سلسلہ کولمباکیا پھرجس حالت میں خدا تعالی کافضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ تھا چنانچہ اس نے خود فرمایا: وَ کَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (النساء: ۱۱۴)اییا ہی اس امت کی نسبت فرمایا کُنْتُدُه خَیْر اُمَّیةِ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تو پھر کیوں کر ہوسکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے خلیفوں کا چوزہ ''ال برس تک سلسلہ ممتد ہواوراس جگہ صرف تیس برس تک خلافت کا خاتمہ ہوجاوے اور نیز جب کہ بیاُ مّت خلافت کے انوار روحانی سے ہمیشہ کے لئے خالی ہے تو پھر آیت اُنٹوجَتُ لِلنَّاسِ کے کیا معنی ہیں کوئی بیان تو کرے۔مثل مشہورہے کہ اوخویشتن گم است کر ار ہبری کند۔جب کہ اس امت کو ہمیشہ کے لئے اندھارکھنا ہی منظور ہے اوراس مذہب کومر دہ رکھنا ہی مدّ نظر ہے تو پھر پیر کہنا کہتم سب سے بہتر ہو اورلوگوں کی بھلائی اور رہنمائی کے لئے پیدا کئے گئے ہوکیامعنی رکھتا ہے؟ کیاا ندھااندھےکوراہ دکھا سکتا ہے؟ سوا بےلوگو! جومسلمان کہلاتے ہو برائے خداسو چوکہاس آیت کے یہی معنی ہیں کہ ہمیشہ قیامت تک تم میں روحانی زندگی اور باطنی بینائی رہے گی اورغیر مذہب والےتم سے روشنی حاصل کریں گے اور پیر روحانی زندگی اور باطنی بینائی جوغیر مذہب والول کوحق کی دعوت کرنے کے لئے اپنے اندرلیافت رکھتی ہے يهي وه چيز ہےجس كودوسر ك لفظول ميں خلافت كہتے ہيں چركيول كركہتے ہوكہ خلافت صرف تيس برس تك بوكر پرزاويه عدم مين مخفى بوگئ -اتقواالله!اتقواالله!اتقواالله!

(شهادت القرآن، روحاني خزائن جلد ٢ صفحه ٣٥٥،٣٥٢)

الیے شخص کو جومریمی صفت سے محض خدا کے نفخ سے عیسوی صفت حاصل کرنے والا تھا اُس کا نام سورۃ تحریم میں ابن مریم رکھ دیا ہے کیونکہ فرمایا ہے کہ جبکہ مثالی مریم نے بھی تقوی اختیار کیا تو ہم نے

ا پنی طرف سے رُوح کیمونک دی۔ اِس میں اشارہ تھا کہ سے ابن مریم میں کلمۃ اللہ ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ آخری مسے بھی کلمۃ اللہ ہے اور رُوح اللہ بھی بلکہ ان دونوں صفات میں وہ پہلے سے زیادہ کامل ہے جبیبا کہ سورة تح میم اور سورة فاتحہ اور سورة النُّور اور آیت: كُنْتُهُم خَيْرٌ أُمَّاتٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ سے (ترياق القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحه ۴۸۴) سمجھاجا تاہے۔

تمام انبیاء کے متفرق کمالات تھے اور متفرق طوریر اُن پرفضل اور انعام ہوا۔اب اس امت کو بیہ دُعاسکھلائی گئی کہ اُن تمام متفرق کمالات کو مجھ سے طلب کرو۔ پس ظاہر ہے کہ جب متفرق کمالات ایک جگہ جمع ہوجا نمیں گے تووہ مجموعہ مقرق کی نسبت بہت بڑھ جائے گا۔ اِسی بنا پر کہا گیا کہ: گُنْتُہ خَیْر اُھّیاتِ أُخُوجَتُ لِلنَّامِسِ لِعِنى تم اين كمالات كرُوسِ سب أمتول سے بہتر ہو۔

(چشمهیجی،روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحه ۳۸۱،۳۸۰)

اساعیل (علیہالسلام) کی اولا دمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نبی مبعوث فرمایا جس کی امت کو كُنْتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتْ لِلنَّاسِ كَهَا كَتِم تَمَام امتول سے بہتر ہو كيونكہ وہ لوگ جن كوشر يعت قصه كے رنگ میں ملی تھی وہ د ماغی علوم کی کتاب وشریعت کے ماننے والوں کے کب برابر ہو سکتے ہیں؟ پہلے صرف تصص پرراضی ہو گئے اوران کے د ماغ اس قابل نہ تھے کہ حقائق ومعارف کوسمجھ سکتے مگراس امت کے د ماغ اعلیٰ در جہے تھے اسی لیے شریعت اور کتاب علوم کا خزانہ ہے جوعلوم قر آن مجید لے کرآیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں یائے نہیں جاتے اور جیسے شریعت کے نزول کے وقت وہ اعلیٰ درجہ کے حقائق ومعارف سے لبریز تھی ویسے ہی ضروری تھی ترقی علوم وفنون سب اسی زمانہ میں ہوتا بلکہ کمال انسانیت بھی اسی میں (الحکم جلد ۷ نمبر ۳ مورخه ۲۴ رجنوری ۱۹۰۳ عضحه ۹،۸) بورا ہوا۔

اور قرآن میں اس نے بہ فرمایا ہے کہتم میں سے ہمیشہ ایسےلوگ ہوتے رہیں جونیکی کی طرف بلاویں اور بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَدِ، وَمَا قَالَ المرمعروف اورنهى منكركرين اوربيين كهاكتم مين سے اوگ ہمیشہ ایسے ہوتے رہیں کہ جو کا فروں کو تل کریں اوران کواینے دین میں جبراً داخل کرتے رہیں اوراس نے بیتو کہا کہ عیسائیوں سے حکمت اور نیک نصیحت کے

وَقَدُ قَالَ فِي الْقُرْآنِ وَ لُتَكُنِّ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّلُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ وَلْتَكُن مِّنكُم أُمَّةٌ يَّقْتُلُونَ الْكُفَّارَ وَيَلُخُلُوْنَهُمُ جَبُرًا فِي دِيْنِهِمُ. وَقَالَ جَادِلُهُمُ (آئ جَادِلِ النَّصَارٰی) بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَمَا قَالَ اقْتُلُوْهُمُ الطورير بحث كرواور بنهيں كها كهان كوملواروں تقل كر بِالسُّيُوفِ وَالصَّوَارِهِمِ إِلَّا بَعْلَ صَيِّهِمْ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى الله سَبِيْلِ اللهِ وَمَكْرِهِمْ الإِصْفَاء نُورِ اسلام كانور بجهانے كے لئے منصوبے بريا كريں اور دشمنوں کے مقام میں کھٹر ہے ہوجا ئیں۔ (ترجمهاصل کتاب سے)

الْإِسُلَامِ وَقِيَامِهِمْ فِي مَقَامِ الْمَعَادِينَ، (نورالحق حصداول، روحانی خزائن جلد ۸ صفحه ۶۳)

الله تعالى نے كُنْتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ توجميل ہى فرمايا ہے۔ جواعلى درجه كے خير اور برکات تھےوہ اسی امت میں جمع ہوئے ہیں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کا زمانہ ایسے وقت تک پہنچ گیا ہوا تھا کہ د ماغی اور عقلی قویٰ پہلے کی نسبت بہت کچھ ترقی کر گئے تھے۔

(الحکم جلدے نمبر ۱۲ مورخه ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء صفحه ۸)

ا گرنبوت كا دروازه بالكل بند تمجها جاوے تونعوذ بالله! اس سے توانقطاع فیض لازم آتا ہے اوراس میں تونحوست ہےاور نبی کی ہتک شان ہوتی ہے گو یا اللہ تعالی نے اس امت کو بیہ جو کہا کہ: کُذْتُهُ مِ خَيْرِ أُمَّاتٍ، یہ جھوٹ تھا۔نعوذ باللہ!اگریہ معنی کیے جاویں کہ آیندہ کے واسطے نبوت کا درواز ہ ہرطرح سے بند ہے تو پھر خیر الامة کی بجائے شرالامم ہوئی بیرامت۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ سے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی نصيب نه مواتويتو: أولَلِكَ كَالْأَنْعَاهِ بَلْ هُمْ أَضَالٌ (الاعراف:١٨٠) موئى اور بهائم سيرت اسع كهنا (الحكم جلد ٧ نمبر ١٦ مورخه ١٧ رايريل ١٩٠٣ ع صفحه ٨) عابينه كه خيرالاممر

اگر يهودي خُربَتْ عَكَيْهُمُ النِّلَّةُ (البقرة: ٦٢) كے مصداق ہو چكے ہيں اور نبوت اس خاندان سے منتقل ہو چکی ہے تو پھریہ ناممکن ہے کہ سیح دوبارہ اسی خاندان سے آ وے۔اگریہ تسلیم کیا جاوے گا تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواد نیٰ نبی مانا جاوے اور اس امت کوبھی ادنیٰ امت حالانکہ یہ قرآن شریف کے منشاء کے صرح خلاف ہے کیونکہ قرآن شریف نے تو صاف طور پر فرمایا: كُنْتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ كِمراسِ امت كوخير الامة كي بجائے شرالامة كهو گے؟ اور اس طرح ير آ محضرت صلی الله علیه وسلم کی قوت قدسیه پرحمله ہوگا! مگریقیناً بیسب جھوٹ ہے، آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی قوت قدسی اعلیٰ درجہ کی تھی اور ہے اس لیے کہ وہ اب تک اپناا ثر دکھار ہی اور تیرہ سوسال گزرنے کے (الحكم جلد ٩ نمبر ٨ ٣ مورخه ١٣٠١ كتوبر ١٩٠٥ ء صفحه ٥) بعدمطہراورمقدس وجود پیدا کرتی ہے۔

بیذ کر توجملهٔ معترضه کی طرح درمیان آگیااب میں اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ بیہ یالیسی ہر گرضیح نہیں ہے کہ ہم مخالفوں سے کوئی دکھا ٹھا کرکوئی جوش دکھاویں یااپنی گورنمنٹ کے حضور میں استغاثہ کریں۔جولوگ ایسے مذہب کا دم مارتے ہیں جیسا کہ اسلام،جس میں پیغلیم ہے کہ: گُذْتُهُ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْدِجَتُ لِلنَّاسِ يعنى تم ايك امت اعتدال پر قائم موجوتمام لوگوں كے نفع كے لئے بيداكى كئى مولىيا ایسےلوگوں کوزیباہے جو بجائے نفع رسانی کے آئے دن مقدمات کرتے رہیں؟ کبھی میموریل جھیجیں اور کبھی فو جداری میں نالش کر دیں اور بھی اشتعال ظاہر کریں اور صبر کانمونہ کوئی بھی نہ دکھاویں۔ ذرہ غور کر کے دیکھنا چاہئے کہ جولوگ تمام گم گشتہ انسانوں کورخم کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے بڑے بڑے حوصلے جاہئیں۔ان کی ہرایک حرکت اور ہرایک ارادہ صبراور بُرد باری کے رنگ سے رنگین ہونا چاہئئے ۔سو جوتعلیم خدا نے ہمیں قر آن شریف میں اس بارے میں دی ہےوہ نہایت صحیح اوراعلیٰ درجہ کی حکمتوں کواینے اندرر کھتی ہے جوہمیں صبر سکھاتی ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام رومی سلطنت کے ماتحت خدا تعالی سے مامور ہوکرآ ئے تو خدا تعالی نے ان کے ضعف اور کمزوری کے لحاظ سے یہی تعلیم ان کو دی کہ شر کا مقابله ہر گزنه کرنا بلکه ایک طرف طمانچه کھا کر دوسری بھی پھیر دواور بیعلیم اس کمزوری کے زمانہ کے نہایت مناسب حال تھی۔اییا ہی مسلمانوں کووصیّت کی گئی تھی کہان پر بھی ایک کمزوری کا زمانہ آئے گا اسی زمانہ ے ہم رنگ جوحضرت سے پر آیا تھااور تا کید کی گئی تھی کہاس زمانہ میں غیر توموں سے سخت کلمے بن کراورظلم دیکھ کرصبر کریں۔سومبارک وہ لوگ جوان آیات پڑمل کریں اور خدا کے گنہگار نہ بنیں۔قر آن شریف کوغور ہے دیکھیں کہاُس کی تعلیم اس بارے میں دو پہلور کھتی ہے۔ایک اس ارشاد کے متعلق ہے کہ جب یا دری وغیرہ مخالف ہمیں گالیاں دیں اور ستاویں اور طرح طرح کی بدزبانی کی باتیں ہمارے دین اور ہمارے نبی علیہ السلام اور ہمارے چراغ ہدایت قرآن شریف کے حق میں کہیں تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ دو ٹراپہلواس ارشاد کے متعلق ہے کہ جب ہمارے مخالف ہمارے دین اسلام اور ہمارے مقتدا اور پیشوامجر مصطفی صلی الله علیه وسلم اور قر آن شریف کی نسبت دھو کہ دینے والے اعتراض شائع کریں اور کوشش کریں کہ تا دلوں کوسیائی سے دور ڈالیس تو اس وقت ہمیں کیا کرنا فرض ہے۔ یہ دونوں حکم اس قسم کے ضروری تھے کہ مسلمانوں کو یا در کھنے جا ہئیں تھے۔ مگر افسوں ہے کہ اب معاملہ برعکس ہے اور جوش میں آ نااور مخالف موذی کی ایذا کے فکر میں لگ جاناغازہ دینداری تھبر گیا ہے اور انسانی پالیسی کوخدا کی سکھلائی ہوئی یالیسی پرتر جیح دی جاتی ہے حالانکہ ہمارے دین کی مصلحت اور ہماری خیر اور برکت اسی میں ہے کہ ہم انسانی منصوبوں کی کچھ پرواہ نہ کریں اور خدا تعالی کی ہدایتوں پرقدم مارکراس کی نظر میں سعادت مند بندے تھہر جائیں۔ خدانے ہمیں اس وقت کے لئے کہ جب ہمارے مذہب کی تو ہین کی جائے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سخت سخت کلمات کیے جائمیں کھلے کھلے طور پرارشا دفر مایا ہے جو سوره آل عمران كة خريي درج إوروه بيه: وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ اَشَرَكُوْ آ اَذًى كَثِيرًا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَذْمِرِ الْأُمُوْدِ (ال عمران:١٨٧)-یعنی تم اہل کتاب اور دوسر بے مخلوق پرستوں سے بہت ہی د کھ دینے والی باتیں سنو گے۔ تب اگرتم صبر کرو گے اور زیادتی سے بچو گے توتم خدا کے نز دیک اولواالعزم ثنار کئے جاؤ گے۔ایساہی اس دوسرے وقت کے لئے كه جب بهارے مذہب پراعتراض كئے جائيں۔ بدارشا وفر ماياہے: أُدُعُ إلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِي آحْسَنُ (النحل:١٢١) - وَ لَتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّا عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ أُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لِعِن جبتوعيسا سيول سے مذہبی بحث کریتو حکیمانہ طور پر معقول دلائل کے ساتھ کراور چاہئے کہ تیراوعظ پیندیدہ پیرایہ میں ہواورتم میں سے ہمیشہایسےلوگ ہونے جاہئیں جوخیراور بھلائی کی طرف دعوت کریں اورالیمی باتوں کی طرف لوگوں کو بلاویں جن کی سچائی پر عقل اور سلسلہ ساوی گواہی دیتے رہے ہیں اور ایسی باتوں سے منع کریں جن کی سچائی سے عقل اورسلسله ساوی انکار کرتے ہیں۔ جولوگ بیطریق اختیار کریں اوراس طرح پر بنی نوع کو دینی فائدہ (البلاغ في مريا ددرد، روحاني خزائن جلد ١٣ صفحه ٣٨٩ تا ٣٩) يہنچاتے رہیں وہی ہیں جونجات یا گئے۔ ا يك طرف تو آنحضرت صلى الله عليه وسلم كوبي فرمايا كه: إنَّا ٱعْطَيْنَكَ الْكُوْثُورَ (الكوثر: ٢) اور دوسري طرف اس امت کو: کُنْدَیْمْ خَیْدَ اُمَّیَةِ کہا تا کہ یہودیوں پرز دہومگرمیر سے نخالف عجیب بات کہتے ہیں کہ یہامت باوجود خیرالامۃ ہونے کے پھر شرالامۃ ہے۔ بنی اسرائیل میں توعورتوں تک کوشرف مکالمہالہیہ دیا گیا مگراس امت کے مردبھی خواہ کیسے ہی متقی ہوں اور خدا تعالیٰ کی رضا جوئی میں مریں اور مجاہدہ کریں مگر ان کو حصنہیں دیا جائے گااور یہی جواب ان کے لیے خدا کی طرف سے ہے کہ بس تمہارے لیے مہرلگ چکی ہے!!!اس سے بڑھ کراللہ تعالیٰ کے حضور گتاخی اور اس پرسوء ظن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین اور اسلام کی ہتک کیا ہوگی؟ دوسری قوموں کوملزم کرنے کے لئے یہی تو زبر دست اور بے مثل اوزار ہمارے ہاتھ میں ہے اوراس کوتم ہاتھ سے دیتے ہو۔

(الحکم جلدہ نمبرہ ۳ مورخہ ۱۰ رنومبر ۱۹۰۵ و مشخہ ۱۳)

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت اکثر یہود اور نصار کی فاس تھے جیسا کہ قرآن شریف صاف گواہی دیتا ہے کہ: وَ اگذار ہُمْدُ فَسِقُونَ (المتوبة: ۸) - پس جبکہ اکثر لوگ ان میں فاسق تھے جنہوں نے عملی طور پر تو حید کے آ داب اور اعمال صالحہ کو چھوڑ دیا تھا اس لئے خدا کے رحم نے ان کی اصلاح کیلئے اپنی سنت قدیمہ کے موافق یہی تقاضا کیا کہ ان کی طرف رسول بھیجے۔

(سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب، روحانی خزائن جلد ۲ اصفحہ ۲۷ ۳)

ان پرذلت کی مارڈ الی گئی ہے۔ یعنی جہال رہیں گے ذلیل اور محکوم بن کررہیں گے اور ان کیلئے یہ مقرر کیا گیا ہے کہ بجو کسی قوم کے ماتحت رہنے کے کسی ملک میں خود بخو دعز ت کے ساتھ نہیں رہیں گے ہمیشہ کمزوری اور ناتو انی اور بدختی ان کے شامل رہے گی وجہ یہ کہ وہ خدا کے نشانوں سے انکار کرتے رہے ہیں اور خدا کے نبیوں کو ناحق قبل کرتے رہے ہیں بیاس لئے کہ وہ معصیت اور نافر مانی میں حدسے زیادہ بڑھ گئے۔

(براہین احمد مے جہار صفی روحانی خزائن جلد اصفحہ ۲۴۹ عاشی نمبر ۱۱)

يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَ أُولِإِكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ ﴿ وَ أُولِإِكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

زبان کو جیسے خدا تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف کسی بات کے کہنے سے روکنا ضروری ہے اس قدرام حق کے اظہار کے لیے کھولنالازمی امر ہے۔ یا مُدُوُن بِالْہَعُووْنِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْهُنْکَوِ مومنوں کی شان ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی عملی حالت ثابت کر دکھائے کہ وہ اس قوت کواسے اندر رکھتا ہے کیونکہ اس سے پیشتر کہ وہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالے اس کواپنی حالت اثر انداز

بھی تو بنانی ضروری ہے پس یا در کھو کہ زبان کوامر بالمعر وف اور نہی عن المنکر سے بھی مت روکو۔ ہاں! محل اور موقع کی شاخت بھی ضروری ہے اورانداز بیان ایسا ہونا چا ہیے جونرم ہواور سلاست اپنے اندر رکھتا ہواور ایسا ہی تقو کی کے خلاف بھی زبان کا کھولنا سخت گناہ ہے۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۱ مورخه ۲۲ مارچ ۱۹۰۱ عِنْحه ۴)

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوالا تَتَّخِنُ وَا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمُ لا يَالُوْنَكُمْ خَبَالاً اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالُونَكُمْ لا يَالُوْنَكُمْ خَبَالاً اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اَفُواهِهُمْ أَوَ مَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ الْكَبُرُ اللَّهُ اللَّيْ اِنْ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّلِي اِنْ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ﴿

یعنی یہود اور نصار کی سے محبت مت کرواور ہرایک شخص جوصالے نہیں اس سے محبت مت کرو۔ ان آیوں کو پڑھ کرنا دان عیسائی دھوکا کھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو تھم ہے کہ عیسائی وغیرہ بے دین فرقوں سے محبت نہ کریں۔لیکن نہیں سوچنے کہ ہر یک لفظ اپنے محل پر استعال ہوتا ہے جس چیز کا نام محبت ہے وہ فاسقوں اور کا فروں سے اُسی صورت میں بجالانا مصوّر ہے کہ جب ان کے تفراور فسق سے پچھ حصہ لے لیوے۔نہایت شخت جاہل وہ شخص ہوگا جس نے بیتعلیم دی کہ اپنے دین کے دشمنوں سے پیار کرو۔ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ پیار اور محبت اسی کا نام ہے کہ اس شخص کے قول اور فعل اور عادت اور شکل اور مدہب کور ضا کے رنگ میں دیسے میں اور اس پرخوش ہوں اور اس کا اثر اپنے دل پرڈال لیں اور ایسا ہونا مومن سے کا فرک نسبت ہرگز ممکن نہیں۔ ہاں! مومن کا فر پر شفقت کرے گا اور تمام دقائق ہمدردی بجالائے گا اور اس کی جسمانی اور روحانی بیار یوں کا غمگسار ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالی بار بار فرما تا ہے کہ بغیر لحاظ مذہب ملّت کے مجسمانی اور روحانی بیاریوں کا غمگسار ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالی بار بار فرما تا ہے کہ بغیر لحاظ مذہب ملّت کے مجسمانی اور روحانی بیاریوں کا غمگسار ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالی بار بار فرما تا ہے کہ بغیر لحاظ مذہب ملّت کے میک بارا طاف اور بنی نوع سے تی ہمدردی کرو، بھوکوں کو کھلا و، غلاموں کو آزاد کرو، قرض داروں کے قرض دواور زیر باروں کے بیارا طاف اور بنی نوع سے تی ہمدردی کاحق ادا کرو۔ قرض داروں کے قرض دواور زیر باروں کے بارا طاف کو اور بی نوع سے تی ہمدردی کاحق ادا کرو۔ قرض داروں کے قرض دواور نہیں بیار کاملی کو تا اور کاملی کو تا اور کی کاحق ادا کرو۔

اِنْ تَهْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَ اِنْ تُصِبُكُمْ سَيِّعَةٌ يَّفُرَحُوا بِهَا وَ اِنْ تَصِبُكُمْ سَيِّعَةٌ يَّفُرَحُوا بِهَا وَنَ تَصْبِرُوا وَ تَتَقَوُّا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْلُهُمْ شَيْعًا لِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطً ﴿

اگرتم صبر کرو گے اور ہریک طور کی بے صبری اور اضطراب سے پر ہیز کرو گے تو ان لوگوں کے مکر کچھ بھی

(براہین احمد بیہ جہار صفی، روحانی خزائن جلدا صفحہ ۲۵۹ حاشیہ نمبراا)

تمہارایگاڑنہیں سکیں گے۔

## وَ لَقُدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدَرٍ وَ انْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُو اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞

لَا نَعْتَاجُ إِلَى الْحُسَامِ، وَ لَا إِلَى حِزْبِ مِنْ مَ تَلوار اور لرن وال رُوه ع مِحَاجَ نهيس اور هُخَارِبِيْنَ، وَ لِأَجْلِ ذَالِكَ اخْتَارَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ اللَّهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِبَعْثِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِعِلَّةً مِّنَ الْبِعَاتِ صديوں كشاركورسول كريم كى جرت كے بدركى كَعِدَّةِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ مِنْ هِجُرَةِ سَيِّدِهَا خَيْرِ راتول كَ شَارِكِ ما نندا ختيار فرمايا تاوه شاراس مرتبه ير الْكَائِنَاتِ لِتَكُلُّ تِلْكَ الْعِلَّةُ عَلَى مَرْتَبَةِ جوترقيات كِتمام مرتبوں سے كمال تام ركھتا ہے كَمَالٍ تَأَمِّهِ مِّنْ هَّرَاتِبِ التَّرَقِّيَّاتِ وَ هِيَ لالت كرے اور وہ چارسو كا شارخاتم النبيين صلى الله الْمِائَةُ الرَّابِعُ بَعْدَ الْأَلْفِ مِنْ خَاتَهِم عليه وسلم كي ججرت سے بعد ب تادين كے غلبه كا وعده جو النَّدِيِّينَ، لِيَتِمَّد وَعُدُ إِظْهَارِ الدِّينِ الَّذِينِ الَّذِينَ كَتَابِ مِين مِن يَهِلِي هُو چِكَا تَهَا يُورا هُو جَاءَ يَعَىٰ خدا سَبَقَ فِي الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ، أَعْنِي قَوْلَهُ وَ لَقَدُ عَالَى كابِقُول كه وَ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدُدٍ وَّ أَنْتُمُ نَصَرَكُهُ اللهُ بِبَلْدٍ وَ ٱنْتُهُمْ اَذِلَّةٌ فَانْظُرْ إِلَّى هٰذِيهِ اَذِلَّةٌ بِس بيناوَں كَ طرحَاسَ آيت ميں نگاه كر كيونكه بيه الْأَيَةِ كَالْمُبْصِرِيْنَ، فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْبَدُرَيْنِ آيت يقيناً دوبدر پردلالت كرتى إول وهبرجو يهلوس بِالْيَقِيْنِ. بَدُرٌ مَّضَتْ لِنَصْرِ الْأَوَّلِيْنَ، وَبَدُرٌ كَا نَصْرت كَ لِي كُرْ را اور دوسرا وه بدرجو بجيلول ك كَانَتْ ايَةٌ لِلْاخِرِيْنَ. فَلَا شَكَّ أَنَّ فِي هٰذِهِ لِيهِ لِيهِ الينان بـ بن كوئي ثكن بين كميآيت ايك الْايَةِ إِشَارَةً لَّطِيْفَةً إِلَى الزَّمَانِ الْاتِي الَّذِي لَ الطيف اشاره اس آئنده زمانے كى طرف كرتى ہے جوشار يُشَابِهُ لَيْلَةَ الْبَدُرِ عِلَّةً أَعْنِى سَنَةَ أَرْبَعِ كروسة شب بدركي ما تند مواوروه عارسوبرس بزاربرس مِأْنَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ وَهِيَ لَيْلَةُ الْبَدْدِ اسْتِعَارَةً كَ بعد إورين استعاره كطور يرخدا تعالى ك عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَإِنْ كَانَ لِلْأَيَةِ مَعْتَى نزديك شب بدر باوران سب ك باوجود مم كويكى آخَوُ يَتَعَلَّقُ بِالزَّمَانِ الْمَاضِيْ مَعَ هٰذَا الْمَعْلَى اعتراف ہے كهاس آیت كاور معنى ہیں جو گزشتہ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْعَالِمِيْنَ. فَإِنَّ لِلْآيَةِ إِنَانَهُ عِلْقَ رَكِتَ بِينَ حِبِيهَا كَهُ عَالَمُون كُومِعُلُوم بِ وَجْهَايْنِ، وَالنَّصْرُ نَصْرَانِ، وَالْبَلَادُ بَلْدَانِ، كَوْنَكُهَ اللَّهِ يَتْ كَدُورَ فَهِي اور نفرت دونفرتين اور

بَكُرٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي، وَبَكُرٌ تَتَعَلَّقُ بِررو بِربِين ايك بدر گزشته زمانه تَعلق ركها باور

يَخْفَى عَلَى الْعَارِفِيْنَ فَخَاصِلُ الْكَلَامِرِ أَنَّ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُمُ النَّلَّتَيْنِ بَعْلَ الْعِزَّتَيْنِ نَكَالًا مِّنْ عِنْدِهِ الرخلاف كمان كے ليے سزا كے طور پر دوعز تول ك الْفَاسِقِيْنَ مِنْهُمْ وَالظَّالِمِيْنَ.

(خطبه الهاميه روحاني خزائن جلد ١٦صفحه ٢٧٢ تا٧٧)

فَإِنَّ مُوْلِمِي وَ مُحَمَّلًا عَلَيْهِمَا صَلَوَاتُ الرَّحْنِ مُتَمَاثِلَانِ بِنَصِّ الْفُرُقَانِ وَإِنَّ سِلْسِلَةَ هٰنِهِ الْخِلَافَةِ تُشَابِهُ سِلْسِلَةَ تِلْك الْخِلَافَةِ. كَمَا هِيَ مَنْ كُوْرَةٌ فِي الْقُرْانِ. وَفِيْهَا لَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ وَقَلِ اخْتَتَمَتُ مِئَاتُ سِلْسِلَةِ خُلَفَا ءِمُوْسى عَلى عِيْسَى كَمِثْلِ عِلَّةِ أَيَّامِرِ الْبَدْرِ. فَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ يَّظْهَرَ

بِٱلْإِنْسَةِقُبَالِ مِنَ الزَّمَانِ عِنْلَ ذِلَّةٍ تُصِيْبُ | دوسرابدرآ ئنده زمانه سے-اس وقت جبکه مسلمانوں کو الْمُسْلِمِيْنَ كَمَا تَرَوْنَ فِيْ هٰلَا الْأَوَانِ، وَكَانَ فِلت بَنِي حبيها كماس زمانه مين ويكف مواور اسلام الْإِسْلَامُهُ بَدَأً كَالْهِلَالِ وَكَانَ قُدِّيدَ أَنَّهُ اللَّالَ كَلْ طَرَحَ شُروعَ مِوا اور مقدرتها كه انجام كارآخر سَيَكُونُ بَدُرًا فِي اخِرِ الزَّمَانِ وَالْمَالِ بِإِذْنِ لَالْمَالِ بِإِذْنِ لَمَانَ مِينَ بِرَبُوجائِ خدا تعالى كَمَم سے يس خدا الله ذِي الْجَلَالِ، فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللهِ أَنْ العالى كَ حَمْت نِ عِام كاسلام ال صدى مين بدرك يَّكُونَ الْإِسْلَامُ بَدُرًا فِي مِائَةٍ تُشَابِهُ الْبَدُر الشكل اختياركرے جو ثاركروسے بدرى طرح مشابہ عِدَّةً فَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ مِن اللهُ عَنول كَى طرف اشاره ب خدا تعالى ك بِبَدُدٍ ، فَفَكِّرُ فِكُرَّةً كَامِلَةً وَلا تَكُن مِّن التقول مين كه لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدُدٍ- لين اس امر الْغَافِلِيْنَ وَإِنَّ لَفْظَ لَقَدُ نَصَرَّ كُمْ قَدُ أَتَّى هُنَا مِن باريك نظر عنوركراور غافلول عنه مواور ب عَلَى وَجُهِ اخْرَ أَغْنِي مِمَعْلَى يَنْصُرُكُمُ كَمَا لَا شَكَ لَقَنُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ كَالفظ يهال دوسري وجه كرو كَانَ قَدُ قَدَّر لِلْإِسْلَامِ الْعِزَّدَيْنِ بَعْدَ عارفول برظاهر ب-الغرض خداتعالى في اسلام ك النَّالَّتَيْنِ عَلَى رَغُمِهِ الْيَهُودِ الَّذِينَ كَأَنَ قَلَّا لِيهِ ووذلت كے بعد دوعز تيں ركھي تھيں۔ يهود ك كَمَا تَقْرَءُ وَنَ فِي سُورَةِ يَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَّةَ العددوذلتين مقرر كي تفين حييا كه بني اسرائيل كي سورة میںان فاسقوں اور ظالموں کا قصہ پڑھتے ہو۔

(ترجمهاصل کتاب ہے)

حضرت موسیٰ (علیهالسلام)اورحضرت محمصلی الله عليه وسلم مردو يرخدائ رحمان كادروداورسلام موقرآني نَصْ كروسے ايك دوسرے كے مثيل ہيں اوراس خلافت كاسلسله اسسله خلافت سے مشابهت ركھتا ہے جبیبا کہ قرآن کریم میں اس سلسلہ کا ذکر موجود ہے اوراس باره میں کوئی دوآ دمی مختلف نہیں اور خلفاءِ موسیٰ کے سلسلہ کی صدیاں چودہویں کے جاند کی گنتی کے

مَسِيْحُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ فِي مُثَّاةٍ هِي كَمِثْلُ هٰذَا الْقَدْرِ . وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْانُ فِي قَوْلِهِ لَقُنُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدُرٍ وَ ٱنْتُمُ اَذِلَّهُ وَإِنَّ الْقُرْانَ ذُو الْوُجُوْدِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْعُلَمَا إِه الْأَجِلَّةِ فَالْمَعْنَى الثَّانِي لِهٰذِيهِ الْايَةِ فِي هٰذَاالْمَقَامِ لَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِظُهُوْرِ الْمَسِيْحِ إِلَى مِئِيْنَ تُشَابِهُ عِنَّا مُهَا أَيَّاهَمِ الْبَلْدِ التَّامِّرِ وَالْمُؤْمِنُونَ أَذِلَّةٌ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ. فَانْظُرُ إلى لهذِيهِ الْأَيَةِ كَيْفَ تُشِيْرُ إِلَى ضُعُفِ الْإِسْلَامِ. ثُمَّ تُشِيْرُ إِلَى كَوْنِ هِلَالِهِ بَنْدًا فِي أَجْلِ مُّسَهِّى مِنَ اللهِ الْعَلَّامِرِ. كَمَا هُوَ مَفْهُوْمٌ مِّنْ لَفْظِ الْبَدرِ.

مطابق حضرت عيسلى يرختم ہوگئيں پس ضروري تھا كهاس امت کامسیح اسی قدر عرصہ میں (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد) ظاہر ہواوراس کی طرف قرآن مجید نے آیت کریمہ: وَ لَقَنُ نَصَرُكُمُ اللهُ بِبَدُرِ وَ أَنْتُمُ أَذِلَّهُ مِن اشاره كيا ورجيسا كه جليل القدر عالمول يرمخفي نهيں قر آن كريم ذوالوجوہ ہے سو اس جگداس آیت کے دوسرے معنے یہ ہیں کداللہ تعالی ان صدیوں کے اختتام پرجن کی گنتی بدر کامل کے دنوں کے مشابہ ہے سے موعود کے ظہور سے مومنوں کی مد دفر مائے گا درانحالیکہ مومن اس زمانه میں حقیر ہوں گے بس اس آیت کودیکھو کہ کس طرح ترقی کے بعد اسلام کے ضعیف ہوجانے کی طرف اشارہ کرتی ہے پھریہی آیت خدائے علیم وخبیر کی طرف سے مقرر کردہ مدت میں ہلال اسلام کے بدر بن جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے جبیبا کہآیت میں لفظ بدرسے سمجھا جاتا ہے۔ (ترجمهازمرت)

(اعجاز المسيح، روحاني خزائن جلد ١٨صفح ١٨٨٠١٨)

جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مما ثلت موسیٰ سے ہے تو اس مما ثلت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اس صدی کا مجد دسیج ہو کیونکہ (مسیح) چودھویں صدی پرموسیٰ کے بعد آیا تھااور آج کل چودھویں صدی ہے چودہ کے عدد کو بڑی مناسبت ہے۔ چودھویں صدی کا چاند کامل ہوتا ہے اس کی طرف اللہ نے: و لَقَانُ نَصَوَكُهُ اللهُ بِبَدَرٍ وَ أَنْتُهُمُ أَذِلَّهُ مِينِ اشاره كيا بيعنى ايك بدرتووه تفاجب كدرسول الله صلى الله وسلم نے اینے مخالفوں پر فتح یائی۔اس وقت بھی آپ کی جماعت قلیل تھی اور ایک بدریہ ہے۔ بدر میں چودھویں صدی کی طرف اشارہ ہے اس وقت بھی اسلام کی حالت آخِلّے کی جورہی ہے سوان سارے وعدول کے موافق الله تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۲ مورخه ۷۱رجنوری ۱۹۰۳ وصفحه ۳)

دیکھوکہ صحابہ کو بدر میں نصرت دی گی اور فرمایا گیا کہ پینصرت ایسے وقت میں دی گی جبکہ تم تھوڑ ہے تھے اس بدر میں کفر کا خاتمہ ہوگیا، بدر پرایسے عظیم الثان نثان کے اظہار میں آئندہ کی بھی ایک خبرر کھی گئ تھی اور وہ ہیکہ بدر چودھویں کے چاندکو بھی کہتے ہیں اس سے چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اظہار کی طرف بھی ایما ہے اور یہ چودھویں صدی وہی صدی ہے جس کے لیے عورتیں تک کہتی تھیں کہ چودھویں صدی خیرو برکت کی آئے گی۔ خدا کی باتیں پوری ہوئیں اور چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے مفتا کے موافق اسم احمد کا بروز ہوا اور وہ میں ہول جس کی طرف اس واقعہ بدر میں پیشگوئی تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا مگر افسوس کہ جب وہ دن آیا اور چودھویں کا چاند نکلاتو دو کا ندار، خودغرض کہا گیا۔ افسوس! ان پر جنہوں نے دیکھا اور نہ دیکھا ، وقت پایا اور نہ پہچانا۔ وہ مرگئے جومنبروں پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ جو تھ کہ چودھویں صدی میں سے ہوگا اور وہ رہ گئے جواب منبروں پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ کا ذب ہے!!!ان کو کیا ہوگیا ہے کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں سوچتے۔

اس وقت بھی اللہ تعالی نے بدرہی میں مدد کی تھی اور وہ مدد اَذِلَّة کی مدد تھی جس وقت ۱۳ آوی صرف میدان میں آئے تھے اور کل دو تین ککڑی کی تلوارین تھیں اور ان ۱۳ سمیں نیا دہ تر چھوٹے بچے تھے، اس سے زیادہ کمزوری کی حالت کیا ہوگی اور دوسری طرف ایک بڑی بھاری جمعیت تھی اور وہ سب کے سب چیدہ چیدہ جنگ آزمودہ اور بڑے بڑے جوان تھے۔ آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظاہری سامان پھیدہ جنگ آزمودہ اور بڑے بڑے جوان تھے۔ آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جگہ پر دعا کی: اَللّٰهُ تَمَ اِنْ اَهْلَکُت هٰلِيٰ کھی نہ تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر دعا کی: اَللّٰهُ تَمَ اِنْ اَهْلَکُت هٰلِیٰ الْحُوصَابَةَ لَنْ تُعْبَدَ فِی اَلْاَ کُردیا تو پھرکوئی تیری عادت کو ہلاک کردیا تو پھرکوئی تیری عادت کرنے والاندرے گا۔

سنو! میں بھی یقینااس طرح کہتا ہوں کہ آج وہی بدر کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ایک جماعت تیار کررہا ہے وہی بدر اور آخِلَّة کا لفظ موجود ہے۔ کیا بیجھوٹ ہے کہ اسلام پر ذلّت نہیں آئی ؟ نہ سلطنت ظاہری میں شوکت ہے، ایک یوروپ کی سلطنت منہ دکھاتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں اور کیا مجال ہے جوسر اٹھا ئیں، اس ملک کا کیا حال ہے؟ کیا آخِلَّة نہیں ہیں؟ ہندو بھی اپنی طاقت میں مسلمانوں سے بڑھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک ذلت ہے جس میں ان کا نمبر بڑھا ہوا ہے؟ جس قدر ذلیل سے ذلیل پیشے ہیں وہ ان میں پاؤگے، میں ان میں پاؤگے، میں جاؤ کو جرائم پیشہ گرفار مسلمان ہی ملیں گے، جیل خانوں میں جاؤ تو جرائم پیشہ گرفار مسلمان ہی پاؤگے، شراب خانوں میں جاؤ کو جرائم پیشہ گرفار مسلمان ہی پاؤگے، شراب خانوں میں جاؤ کو جرائم پیشہ گرفار مسلمان ہی باؤگے کیں دلیے ہیں ذلت نہیں ہوئی؟ کروڑ ہانا پاک اور گندی

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكَظِيمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿

دوسری قسم ان اخلاق کی (ہے) جوایصال خیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا خلق ان میں سے عفو ہے یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا۔ اس میں ایصال خیر ہے ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچا تا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرر پہنچا یا جائے ، سزا دلائی جائے ، قید کرایا جائے ، جرمانہ کرایا جائے یا آپ ہی اس بوتا ہے کہ اس کو بھی ضرر پہنچا یا جائے ، سزا دلائی جائے ، قید کرایا جائے ، جرمانہ کرایا جائے یا آپ ہی اس پر ہاتھا ٹھا یا جائے ۔ پس اس کو بخش دینا اگر بخش دینا مناسب ہوتو اس کے حق میں ایصال خیر ہے۔ اس میں قرآن شریف کی تعلیم ہے ہے: و الکظیم بین الغیظ و العافی نیک عن الناس ۔ جَزَوُّ السیسِّعَاتِ سیسِّعَاتُ سیسِیْ کی جزااسی قدر بدی ہو جو کی گئی ہولیکن جو شیس جو میس جو کی گئی ہولیکن جو شیس گناہ کو بخش دے اور ایسے موقعہ پر بخشے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شرپیدا نہ ہوتا ہو یعنی عین شیس

عفو کے لیر ہو، نہ غیر کل پرتواس کاوہ بدلہ پائے گا۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم بنہیں کہ خواہ نخواہ اور ہر جگہ شرکا مقابلہ نہ کیا جائے اور شریروں اور ظالموں کو مزانہ دی جائے بلکہ بی تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہئے کہ وہ کل اور موقعہ گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا ہے۔ پس مجرم کے حق میں اور نیز عامہ خلائق کے حق میں جو پچھ ٹی الواقعہ بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے۔ بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جائے۔ بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے پس خدا تعالی فرما تا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو۔ بلکہ فور سے دیکھ جاتا ہے پس خدا تعالی فرما تا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو۔ بلکہ فور سے دیکھ لیا کرو کہ حقیق نیکی کس بات میں ہے آیا بخشنے میں یا سزا دینے میں پس جو امرم کل اور موقع کے مناسب ہو وہی کرو۔ افرادانسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جسے بعض لوگ کینے تئی پر بہت حریص ہوتے ہیں یہاں تک کہ دادوں پر دادوں کے کینوں کو یا در کھتے ہیں۔ ایسا ہی بعض لوگ عفوا ور درگزر کی عادت کو انتہا مثر مطلم اور عفوا ور درگزران سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر حمیت اور غیرت اور عفت کے برخلاف ہوتے ہیں اور ایسے عفوا ور درگزر کا ختیجہ بیہ ہوتا ہے کہ سب لوگ تو بہتو ہہ کر اٹھتے ہیں۔ انہیں خرائیوں کے لئے کی افر موقع کی شرط لگادی ہوتے ہیں۔ انہیں خرائیوں کے لئے کی اور موقع کی شرط لگادی ہو اور بیے خاتی کو منظور نہیں رکھا جو بے کی صادر ہو۔

یادر ہے کہ مجر دعفو کوخلق نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک طبعی قوت ہے جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچے کوجس کے ہاتھ سے چوٹ میں بھی پائی جاتی خواہ شرارت سے ہی گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ اس قصہ کو بھلا دیتا ہے اور پھر اس کے ہاتھ سے چوٹ لگ جائے خواہ شرارت سے ہی گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ اس قصہ کو بھلا دیتا ہے اور کرا لیسے خص نے اس کے آل کا بھی ارادہ کیا ہو تب بھی صرف میٹھی بات پرخوش ہو جاتا ہے۔ پس ایسا عفو کسی طرح خلق میں داخل نہیں ہوگا۔خلق میں اسی صورت میں داخل ہوگا جب ہم اس کو کل اور موقع پر استعال کریں گے ورنہ صرف ایک طبعی قوت ہوگی۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد • اصفحه ۳۵۲،۳۵۱)

یعنی مومن وہی ہیں جوغصہ کو کھا جاتے ہیں اور یاوہ گواور ظالم طبع لوگوں کے حملوں کومعاف کر دیتے ہیں اور بیہودگی کا بیہودگی سے جواب نہیں دیتے۔ (مجموعہ اشتہارات صفحہ ۱۹۵ عاشیہ)

الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الطَّرَّاءِ .....وه تَكليفون اوركم آمدني كي حالت مين اور قحط كے دنوں مين

سخاوت سے دل تنگ نہیں ہو جاتے بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدور کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی پوشیدہ خیرات کرتے ہیں اور بھی ظاہر۔ پوشیدہ اس لئے کہ تا ریا کاری سے بچیں اور ظاہراس لئے کہ تا دوسروں کو ترغیب دیں۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ،روحانی خزائن جلد • اصفحه ۳۵۵ تا ۳۵۷)

یددیکھنا ضروری ہے کہ آیا عفو کے لائق ہے یا نہیں۔ مجرم دوشم کے ہوتے ہیں بعض تواس شم کے ہوتے ہیں بعض تواس شم کے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی حرکت الی سرز دہوجاتی ہے جوغصہ تولاتی ہے کین وہ معافی کے قابل ہوتے ہیں اور (بعض) ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی کسی شرارت پر چشم پوشی کی جاوے اور اس کو معاف کر دیا جاوے تو وہ زیادہ دلیر ہوکر مزید نقصان کا باعث بنتا ہے مثلاً ایک خدمتگار ہے جو بڑا نیک اور فرماں بردار ہو وہ وہ اینا تقاق سے اس کو ٹھوکر لگی اور چاء کی پیالی گر کرٹوٹ گئی اور چاء بھی مالک پر گرگئی اگر اس کو مار نے کے لیے اٹھو کھڑا ہواور تیز و تند ہوکر اس پر جا پڑے تو یہ سفاہت ہوگی بیعفو کا مقام ہے کیونکہ اس نے عمداً شرارت نہیں کی ہے اور عفواس کو زیادہ شرمندہ کرتا اور آئیدہ کے لیے مختاط بنا تا ہے لیکن اگر کوئی ایسا شریر ہے ہے کہ وہ ہر روز تو ٹرتا ہے اور یوں نقصان پہنچا تا ہے تو اس پر رحم یہی ہوگا کہ اس کو سزا دی جاوے ہو

ہماری شریعت کا بیت کم ہے کہ موقع دیکھو۔ اگر نرمی کی ضرورت ہے خاک سے مل جاؤ۔ اگر شخق کی ضرورت ہے خاک سے مل جاؤ۔ اگر شخق کی ضرورت ہے خاک اور باحیا خدمتگارا گرضورت ہے تین کہ ایک دن بخشوتو دوسرے دن دگنا بگاڑ کرتے ہیں تصور کرے تو بخش دو مگر بعض ایسے خیرہ طبع ہوتے ہیں کہ ایک دن بخشوتو دوسرے دن دگنا بگاڑ کرتے ہیں وہاں سز اضروری ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۸ مورخہ ۱۹۰۱ جولائی ۱۹۰۱ جوفیہ ۴)

کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوکر چاء کی پیالی لا یا جب قریب آیا تو غفلت سے وہ پیالی آپ کے سرپر گر پڑی آپ نے تکلیف محسوں کر کے ذرا تیز نظر سے غلام کی طرف دیکھا غلام نے ہیں کہ اور استہ سے پڑھا اُل کی ظیرین الْغَیْظ بین کرامام حسین رضی اللہ عنہ نے فرما یا کظہ ہے۔ غلام نے پھر کہا و الْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ ۔ کظھ میں انسان غصہ دبالیتا ہے اور اظہار نہیں کرتا ہے مگر اندر سے پوری رضا مندی نہیں ہوتی اس لیے عفو کی شرط لگا دی ہے آپ نے کہا کہ میں نے عفو کیا۔ پھر پڑھا وَ اللّٰهُ یُحِبُّ مندی نہیں ہوتی اللّٰ وہی ہوتے ہیں جو کظھ اور عفو کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں، آپ نے فرما یا جا اللّٰہ کے سابی وہی ہوتے ہیں جو کظھ اور عفو کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں، آپ نے فرما یا جا

آ زاد بھی کیا۔ راستبازوں کے نمونے ایسے ہیں کہ چاء کی پیالی گرا کرآ زاد ہوا۔ اب بتاؤ کہ بینمونہ اصول کی عمر گی ہی سے پیدا ہوا۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۲۸ مورخہ ۱۹۰۱ جولائی ۱۹۰۱ جنفی ۳)

اہل تقویٰ کے لیے بیشر طقعی کہ وہ غربت اور مسکینی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ بیا یک تقویٰ کی شاخ ہے جس کے ذریعہ میں غضب نا جائز کا مقابلہ کرنا ہے بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے ہی بچنا ہے۔ عُجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے اور ایسا ہی بھی خود غضب کُور وضب عندار کا نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا عرب دیتا ہوتا ہے کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا کے۔

یادر کھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک ڈشمنی ہے جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی لیکن جو صبر کرتا ہے اور برد باری کا نمونہ دکھا تا ہے اس کو ایک نورد یا جاتا ہے جس سے اس کی عقل وفکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں اس لیے پھرتار کی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔

(الحكم جلد ٦ نمبر ١٤ مورخه ١٠ رميّ ٢٠ ١٩ عفحه ٢٠٥)

یادر کھو جو شخص شختی کرتا اور غضب میں آجاتا ہے اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہر گزنہیں نکل سکتیں، وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلدی طیش میں آکر آپ سے باہر ہوجاتا ہے۔ گندہ دہمن اور بے لگام کے ہو شھ لطائف کے چشمہ سے بے نصیب اور محروم کئے جاتے ہیں۔ غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے جو مغضوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے اس کو بھی کسی میدان میں غلبہ اور نفر سے نہیں دیے جاتے۔ غضب نصف جنون ہے جب یہ زیادہ بھڑ کتا ہے تو پورا جنون ہوسکتا ہے۔

(الحکم جلدے نمبر ۹ مورخہ ۱۲ مارہ جس اور ۱۹۰۳ء صفحہ ۸)

مردکو چاہیے کہ اپنے تو کا کو برکل اور حلال موقعہ پر استعال کرے مثلاً ایک توت غضی ہے جب وہ اعتدال سے زیادہ ہوتو جنون کا پیش خیمہ ہوتی ہے، جنون میں اور اس میں بہت تھوڑا فرق ہے۔ جوآ دمی شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے بلکہ اگر کوئی مخالف ہوتو اس سے بھی مغلوب الغضب ہوکر گفتگونہ کرے۔

(البدرجلد ۲ نمبر ۱۰ مور نہ ۲۷ کا رہے ہون کر دیتی ہیں ایک برطنی اور ایک غضب جبکہ افراط تک پہنچ جاویں ۔۔۔ پس دوتو تیں انسان کو منجر بہ جنون کر دیتی ہیں ایک برطنی اور ایک غضب جبکہ افراط تک پہنچ جاویں ۔۔۔ پس

لازم ہے کہ انسان بدطنی اور غضب سے بہت بچے۔سوائے راست بازوں کے باقی جس قدرلوگ دنیا میں ہوتے ہیں ہرایک کچھ نہ کچھ حصہ جنون کا ضرور رکھتا ہے جس قدر تو کی ان کے ہوتے ہیں ان میں ضرور افراط تفریط ہوتی ہے اور اس سے جنون ہوتا ہے۔

غضب اور جنون میں فرق بیہے کہا گر سرسری دورہ ہوتواسے غضب کہتے ہیں اورا گروہ مستقل استحکام پڑ جاوے تواس کا نام جنون ہے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۳۱مورخه ۲۱ راگت ۱۹۰۳ء صنحه ۲۴۱)

وَ الَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوۤا اَنْفُسَهُمۡ ذَكُرُوااللّٰهَ فَاسْتَغُفَرُوْا لِنُ نُوبِهِمُ وَمَنْ يَغُفِرُ النَّانُونِ إِلَّا اللهُ وَ لَمْ يُصِرُّوُا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَ هُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴿

اوروہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کریں یا اپنی جانوں پرظلم کریں اور پھراپنے ایسے حال میں اللہ تعالیٰ کو یا دکریں اور اُس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور اپنے گناہ پراصرار نہ کریں اُن کا خدا آ مرز گار ہوگا اور گذبخش دے گا۔

ظاہر ہے کہ جیسے خداانسان کا اس طور سے مالک ہے کہ اگر چاہے تو اُس کے گناہ پراُس کوسز ادے۔ایسا ہی اِس طور سے بھی اُس کا مالک ہے کہ اگر چاہے تو اُس کا گناہ بخش دے کیونکہ ملکیّت تبھی متحقق ہوتی ہے کہ جب مالک دونوں پہلوؤں پر قادر ہو۔ (چشمہ بِمعرفت، روعانی خزائن جلد ۲۲،۲۵ فیر ۲۲،۲۵)

و لا تَهِنُواْ وَ لاَ تَحْرَنُواْ وَ ٱنْتَهُمُ الْاَعْلُونَ إِنْ كُنْتُهُمْ مُّوْمِنِيْنَ ۞
اورست مت ہواورغم مت كرواورانجام كارغلبة تهيں كوہوگا اگرتم ايمان پرقائم رہوگے۔
(برابین احمد بہ جہار حصص روحانی خزائن جلدا صفحہ ۲۵۹ عاشینم راا)

اے مومنو! مقابلہ سے ہمت مت ہارواور کچھا ندیشہ مت کرواور انجام کارغلبہ تہمیں کا ہے اگرتم واقعی طور پرمومن ہو۔ (آسانی فیصلہ، روحانی خزائن جلد ۴ صفحہ ۳۳۳)

اِنْ يَنْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقُلُ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثُلُهُ ۗ وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ لَكُولُ مِنْكُمْ شُهَدَاءً لَكُاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ امْنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءً وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيدُينَ اللهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيدُينَ اللهُ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيدُينَ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيدُينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيدُينَ اللهُ الل

یاللہ تعالیٰ کی سنّت ہے کہ نشان بھی ہوتے ہیں اور ان میں التباس بھی ہوتا ہے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے مجزہ ما نگا گیا تو کہا کہ خدا قادر ہے۔خواہ آسان سے نشان دکھلا و بے یا بعض کو بعض سے جنگ کرا کر نشان دکھا و بے چنا نچہ جنگوں میں صحابہ بھی قبل ہوئے۔ بعض کمزور ایمان والوں نے اعتراض کیا کہا گریہ عذاب ہے تو ہم میں سے لوگ کیوں مرتے ہیں اس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا: اِنْ یَنْہُ سَسُکُمْ قَرْحٌ فَقَدُ مَسَّ الْفَقُومُ قَرْحٌ مِنْ اللّٰ الله علیہ ولئی اللّٰ میں مربے اور کل قومیں مرتی رہیں تو کل دنیا ایک ہی دفعہ راہ راست پر آجادے اور بجز اسلام کے اور کوئی مذہب منیا پر نہر ہے تی کہ گو زمند ول کو بھی مسلمان ہونا پڑے اور یہی سرتھا کہ آنحضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا پر نہر ہوئے تھے۔ ہاں! سلامتی کا حصہ نسبتاً ہماری طرف زیادہ رہے گا۔

(البدرجلد ۲ نمبر ۱۸ مورخه ۲۲ رمئی ۱۹۰۳ عضجه ۱۳۸)

خدا تعالیٰ نشانوں میں قیامت کانمونہ دکھا نانہیں چاہتا اور نہ بھی ایسا ہوا بلکہ ان میں کسی حد تک فنا ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں سے بھی بعض ان جنگوں میں شہید ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکلیف پنچی لیکن انجام نے دکھا یا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان کیساعظیم الشان تھا اسی طرح پر یہاں بھی ہے سلامتی کا حصہ نسبتاً ہماری ہی طرف زیادہ ہوگا۔ (الحکم جلد 2 نمبر ۱۹ مورخہ ۲۲ می ۱۹۰۳ ہو چہ ۹) یہاں بھی ہے سلامتی کا حصہ نسبتاً ہماری ہی طرف زیادہ ہوگا۔ (الحکم جلد 2 نمبر ۱۹ مورخہ ۲۲ می ۱۹۰۳ ہو چہ ۹) تو بت تولک الڈیکا گر نگ اولئے گا بگی اللہ تعالیٰ کا اور عنایات الہیہ نوبت بہ نوبت امت محمد یہ کے مختلف افراد پر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ (براہین احمد یہ چہار حصص ، روحانی خزائن جلدا صفحہ ۲۰۵، ۲۰۵ حاشیہ درحاشین نہر ۳) ہیں۔ (براہین احمد یہ چہار حصص ، روحانی خزائن جلدا صفحہ ۲۰۵، ۲۰۵ حاشیہ درحاشین کی وجھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کسی اور کو لیتا ہے جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کسی اور کو لیتا ہے جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر

بنی اساعیل کو لے لیا کیونکہ وہ لوگ عیش وعشرت میں پڑ کر خدا کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ وَ تِلْكَ الْاَيَّامُرُ نُكَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔

یادر کھوکہ خداسب کچھ آپ کرتا ہے ہم اور ہماری جماعت اگرسب کے سب ججروں میں بیڑھ جاویں تب بھی کام ہوجاوے گا اور دجال کوزوال آوے گا: تِلْكَ الْآيَّامُ نُدَاوِلُها ۔اس کا کمال بتا تا ہے کہ اب اس کے زوال کاوقت ہے، اس کا ارتفاع ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ نیچاد کیھے گا، اس کی آبادی اس کی بربادی کا نشان ہے۔ ہاں! شخنڈی ہوا چل پڑی ہے، خدا کے کام آہ مسکی کے ساتھ ہوتے ہیں۔

(بدرجلد ۷ نمبراا مورخه ۱۹۰۸هارچ۱۹۰۸ءصفحه ۲)

وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَاٰ إِنْ مَّاتَ اَوُ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ ۗ وَ مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا ۗ وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِيْنَ ۞

یعنی حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں پس کیاا گروہ فوت ہو گئے یافتل کئے گئے توتم دین اسلام کوچھوڑ دو گے۔

(براہین احمد بیرحصہ پنجم، روحانی خزائن جلدا ۲ صفحہ ۳۹۱)

خداوندعز وجل نے عام اور خاص دونوں طور پر سے کا فوت ہوجانا بیان فرما یا ہے عام طور پر جیسا کہ وہ فرما تا ہے: و مَا مُحَدَّکُ اِلاَ رَسُولُ ۚ قَلُ خَلَتُ مِن قَبُلِهِ الرُّسُلُ ۖ اَفَاٰ بِنَ مَّاتَ اَوُ قُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَی فرما تا ہے: و مَا مُحَدِّکُ اِلاَ رَسُولُ ۚ قَلُ خَلَتُ مِن قَبُلِهِ الرُّسُلُ اللَّاعِلَي مِن اللَّهُ عليه وسلم ) صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے ہریک رسول جو آیا وہ گر رسیا اور انتقال کر گیا اب کیا تم اس رسول کے مرنے یافتل ہوجانے کی وجہ سے دین اسلام چھوڑ دو گے؟ اب دیکھو یہ آیت جو استدلالی طور پر پیش کی گئ ہے صرح دلالت کرتی ہے کہ ہریک رسول کوموت پیش آتی رہی ہے خواہ وہ موت طبعی طور پر ہو یافتل وغیرہ سے اور گزشتہ نبیوں میں سے کوئی ایسا نبی نہیں جو مرنے سے رہی ہے خواہ وہ موت طبعی طور پر ہو یافتل وغیرہ سے اور گزشتہ نبیوں میں سے کوئی ایسا نبی نہیں جو مرنے سے

نی گیا ہو۔ سواس جگہ ناظرین بیدا ہت سمجھ سکتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح جوگزشتہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اب تک مرے نہیں بلکہ زندہ آسان پر اُٹھائے گئے تو اس صورت میں مضمون اس آیت کا جو عام طور پر ہر یک گزشتہ نبی کے فوت ہونے پر دلالت کر رہا ہے صیح نہیں گھہر سکتا بلکہ بیا ستدلال ہی لغواور قابلِ جرح ہوگا۔

(ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۲۲۵،۲۲۴)

محرصلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہیں ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے ہیں۔ اب کیا اگر وہ بھی فوت ہو جاؤ۔ ہوجا نمیں یا مارے جا نمیں تو ان کی نبوت میں کوئی نقص لازم آئے گا؟ جس کی وجہ سے تم دین سے پھر جاؤ۔ اس آیت کا ماحصل سے ہے کہ اگر نبی کے لئے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو ایسا نبی پہلے نبیوں میں سے پیش کروجو اب تک زندہ موجود ہے اور ظاہر ہے کہ اگر سے ابن مریم زندہ ہے تو پھر یہ دلیل جو خدائے تعالیٰ نے پیش کی صحیح نہیں ہوگی۔ (از الداوہام، روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۲۲۷)

بخاری کے صفحہ ۱۹۲۰ میں حضرت عائشہ ضی اللہ عنہاسے پردوایت کی گئ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ ہوت نہیں ہوئے اور بعض کہتے سے کہ فوت ہوگئے مگر پھر دنیا میں آئی کی گے۔ اس حالت میں حضرت ابو بکرضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے گھر گئے اور کی بھاجو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوگئے ہیں تب وہ چا در کا پر دہ اُٹھا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوگئے ہیں تب وہ چا در کا پر دہ اُٹھا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرہ کی طرف بھے اور چو ما اور کہا کہ میرے ماں باپ تیرے پر قربان! جمعے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ خدا تیرے پر دوموتیں جمع نہیں کرے گا۔ پھر لوگوں میں آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہوجانا ظاہر کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہوجانا ظاہر کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہوجانا ظاہر کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے اور پھر دنیا میں نہ آنے کی تا نمید میں بید آب پر حق افراد گزشتہ پر محیط ہے اور اگر ایسانہ ہوتو پھر دلیل ناقص رہ جاتی الف لام استغراق کا ہے جورسولوں کی جمع افراد گزشتہ پر محیط ہے اور اگر ایسانہ ہوتو پھر دلیل ناقص رہ جاتی ہوئی نہیں ہوسکتا۔ اس آیت کے پیش کر نے سے حضرت ابو بحرصد بی نے اس بات کا ثبوت دیا کہ کوئی نمی پیدانہیں ہوسکتا۔ اس آیت کے پیش کر نے سے حضرت ابو بحرصد بی نے اس بات کا ثبوت دیا کہ کوئی تھی ایسانہیں گزر را کہ جوفوت نہ ہوا ہوا ہوا ور نیز اس بات کا ثبوت دیا کہ جوفوت ہوجائے پھر دنیا میں ہو پھر ایسانہیں گزر را کہ جوفوت نہ ہوا ہوا ہوا ور نیز اس بات کا ثبوت دیا کہ جوفوت ہوجائے پھر دنیا میں ہو پھر ایسانہیں گزر را کہ جوفوت نہ ہوا ہوا ور نیز اس بات کا ثبوت دیا کہ جوفوت ہوجائے پھر دنیا میں ہو پھر ایسانہیں گزر رائے کوئد کوئر دنیا میں ہو پھر

آنے والے نہ ہوں۔ پس تمام رسولوں کی نسبت جوآیت موصوفہ بالا میں خَلَثْ کا لفظ استعال کیا گیاوہ اسی لحاظ سے استعال کیا گیا تااس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ لوگ ایسے گئے ہیں کہ پھر دنیا میں ہر گزنہیں آئیں گے۔ چونکہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنہ نے آنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے وصال یا فتہ ہونے کی حالت میں آپ کے چیرہ مبارک کو بوسہ دے کر کہا تھا کہ تُوحیات اور موت میں یاک ہے تیرے پر دو موتیں ہرگز وار ذہیں ہوں گی لیتنی تو دوسری مرتبہ دنیامیں ہرگز نہیں آئے گا۔اس لئےصد بق اکبررضی اللّٰہ عنہ نے اپنے قول کی تائید میں آیت قرآن کریم کی پیش کی جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ سب رسول جو آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے پہلے تھے گزر چکے ہیں اور جورسول اس دنیا سے گزر گئے ہیں پھراس دنیا میں ہر گزنہیں آئیں گے کیونکہ جبیہا کہ قر آن شریف میں اور فوت شدہ لوگوں کی نسبت خَلَوْا پاخَلَتْ کالفظ استعال ہوا ہے۔اییا ہی یہی لفظ نبیول کے حق میں بھی استعال ہوا ہے۔اور پیلفظ موت کے لفظ سے اخص ہے کیونکہ اس کے مفہوم میں پیشرط ہے کہ اس عالم سے گزر کر پھر اس عالم میں نہ آوے غرض امام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اس جگہ فوت شدہ نبیوں کے دوبارہ نہ آنے کے بارے میں اوّل قول ابوبکرصدیق کا پیش کیا جس میں یہ بیان ہے کہ خدا تیرے پر دوموتیں جمع نہیں کرے گا کیونکہ دوبارہ آنا دوموتوں کومتلزم ہے اور پھراس بارے میں قرآن کریم کی آیت پیش کی اور بی ثبوت دیا کہ خَلَا اس گزرنے کو کہتے ہیں کہ پھر (ازالهاوېام،روحانی خزائن جلد ۳صفحه ۵۸۹،۵۸۸) اس کے بعدعود نہ ہو۔

الله جلّ شانهٰ کی بیدلیل معقول که قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلْ جوبطوراستقراء کے بیان کی گئی ہے بیہ ایک قطعی اور یقینی دلیل استقر ائی ہے جب تک کہ اس دلیل کوتو ڑ کرنہ دکھلا یا جائے اور پی ثابت نہ کیا جائے کہ خدا تعالیٰ کی رسالتوں کو لے کرخدا تعالیٰ کے بیٹے بھی آیا کرتے ہیں اس وقت تک حضرت مسیّح کا خدا تعالیٰ کا حقیقی بیٹا ہونا ثابت نہیں ہوسکتا کیونکہ اللہ جلّ شانہ اس دلیل میں صاف توجہ دلاتا ہے کتم میے سے لے کرانبیاء کے انتهائی سلسلہ تک دیکھ لوجہاں سےسلسلہ نبوت کا شروع ہوا ہے کہ بجزنوع انسان کے بھی خدایا خدا کا بیٹا بھی دنیا میں آیا ہے اورا گرید کہو کہ آ گے تونہیں آیا گراب تو آ گیا توفن مناظرہ میں اس کا نام مصادر علی المطلوب ہے بعنی جوامرمتنازعه فيههاى كوبطور دليل پيش كردياجائه (جنگ ِمقدس،روحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۱۱۴)

يَعْنِيُ مَا تُوا كُلُّهُمْ كَمَا اسْتَكَلَّ بِعِ الصِّدِّيْنُ اللهِ الصِّدِّيْنُ اللهِ الصِّدِّيْنُ اللهِ المُ الْأَكْبَرُ عِنْكَ وَفَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت ابو بَرصدين رضى الله عنه في اس آيت

فَمَا يَقِى شَكُّ يَعُلَ ذٰلِكَ فِى وَفَاقِ الْمَسِيْحِ وَامُتِنَاعِ رُجُوعِهٖ إِنْ كُنْتُمْ بِاللّهِ وَايَاتِهِ مُؤْمِنِيْنَ.

(تحفه و بغداد، روحانی خزائن جلد ۷ صفحه ۹)

فَحَاصِلُ الْكَلَامِرِ أَنَّ أَبَا بَكُرِ الصِّدِّينَقَ رَدَّ بِهِٰذِهِ الْأَيَّةِ قَوْلَ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثُمَّ مَا اكْتَفٰي عَلَى ذٰلِكَ بَلُ قَصَلَ الْمَسْجِلَ وَانْطَلَقَ مَعَه رَهَطٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، فَجَاءَ وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَجَمَعَ حَوْلَهُ كُلُّ مَنْ كَانَ مَوْجُوْدًا مِّنْ أَصْحَاب رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّر أَثْلَى عَلَى اللهِ وَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ تُؤفِّي، فَمَنْ كَانَ يَعْبُلُ مُحَمَّلًا فَلْيَعْلَمُ أَنَّهُ قَلْمَات، وَمَنْ كَأَنَ يَعُبُلُ اللهَ فَإِنَّه حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ، ثُمَّ قَرَأَ: وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَلُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الْفَايِنُ مِّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى ٱعْقَابِكُمُ فَاسْتَدَلُّ جِهْذِهِ الْأَيَّةِ عَلَى مَوْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ قَدُمَاتُوْا. فَلَبَّا سَمِعَ الصَّحَابَةُ قَوْلَ الصِّدِّينِي رَضِي اللهُ عَنْهُ مَا رَدًّ أَحَدُّ عَلَى قَوْلِهِ، وَمَا قَالَ

ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت استدلال کیا تھاپس اس کے بعدا گرتم اللہ تعالیٰ پراوراس کی آیات پر ایمان رکھتے ہوتو حضرت مسیح کی وفات اور مسیح کے واپس نہ آنے کے متعلق کوئی شک ہاتی نہیں رہتا۔ (ترجمہاز مرتب) خلاصه کلام یه که حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے اس آیت کے ساتھ حضرت عمر ؓ کے قول کی تر دید کی پھر آپ نے اسی پربس نہ کیا بلکہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی۔مسجد میں پہنچ کر آپ منبر پررونق افروز ہوئے تمام موجود صحابہ کو آپ نے اپنے گرد جمع کرلیا پھرآپ نے اللہ تعالی کی حمد وثنا کی اوررسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھااور پھر فرمایا اے لوگو! تم پیرجان لو که رسول کریم صلی الله علیه وسلم و فات یا گئے ہیں پس تم میں سے جو کوئی محمصلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضور فوت ہو گئے ہیں اور جوکوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً الله تعالی زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی پھر آپ نے بیآیت تلاوت کی وَ مَا مُحَدِّثٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَلُه خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ لِ الْفَايِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ اورآب نياس آيت سيرسول الله صلى الله عليه وسلم كي وفات پر استدلال فرمايا اس بات پر بناء رکھتے ہوئے کہ سب کے سب انبیاء فوت ہو گئے ہیں پس جب صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سی توان میں سے کسی نے بھی آپ کی بات کی تر دینہیں کی۔

أَحَنُّ لَّهُ: أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّكَ كَذَبُتَ أَوْ أَخُطَأْتَ فِي اسْتِلُلَالِكَ أَوْ ذَكَرْتَ اسْتِلُلَالًا نَاقِصًا وَّمَا كُنْتَ مِنَ الْمُصِيْدِيْنَ

فَلَوْ كَانُوا مُعْتَقِدِيْنَ بِأَنَّ عِيْسَى حَيٌّ إِلَى ذٰلِكَ الزَّمَانِ لَرَدُّوا على أَبِي بَكْرِ، وَقَالُوا كَيْفَ تَفْهَمُ مِنْ هٰذِيهِ الْآيَةِ مَوْتَ الْأَنْبِيَآءِ كُلِّهُمْ أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ عِيْسِي قَلُ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَيًّا وَّيَأَتِي فِي اخِرِ الزَّمَانِ؟ فَإِذَا كَانَ عِيْسٰى رَاجِعًا إِلَى التُّنْيَا مَرَّةً ثَانِيَةً وَّ أَنْتَ تُؤْمِنُ بِهِ، فَأَيُّ حَرَج وَمُضَايَقَةٍ فِي أَنْ يَأْتِيْنَا رَسُولُنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا كَمَا زَعْمَهُ عُمَرُ الَّذِي يَجْرِي الْحَقُّ عَلَى لِسَانِهِ، وَلَهُ شَأَّنٌ عَظِيْمٌ فِي الرَّأْيِ الصَّائِبِ، وَلِرَأْيِهِ مُوَافَقَةٌ بِأَحْكَامِ الْقُرُانِ فِي مَوَاضِعَ، وَمَعَ ذٰلِك هُو مُلْهَمُ وَمِنَ الْمُحَدَّثِينَ وَإِنَّ وَفَاةً نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِلْمُسْلِمِيْنَ مُصِيْبَةٌ مَّا أُصِيْبُوْا بِمِثْلِهِ. فَلَيْسَ مِنَ الْعَجَبِ أَنْ يَرْجِعَ نَبِيُّنَاصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى النُّنْيَا، بَلْ رَجُوعُهُ إِلَى اللَّانْيَا أَحَقُّ وَأَوْلَى وَأَنْفَعُ مِنْ رَجُوعِ الْمَسِيْح، وَحَاجَةُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى وُجُوْدِيا

اور نہ کسی نے آپ کو کہا کہ اے شخص تونے جھوٹ بولا ہے یا اپنے استدلال میں غلطی کی ہے یا تو نے ناقص استدلال کیا ہے اور تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی رائے درست ہو۔

اگران كابيهاعتقاد ہوتا كەحضرت عيسىٰ عليهالسلام ابھى تک زندہ ہیں تو وہ ضرور حضرت ابو بکر ؓ کی تر دید کرتے اور کہتے آ پ اس آیت سے تمام انبیاء کے فوت ہوجانے کا مفہوم کیسے نکال رہے ہیں کیا آپنہیں جانتے کے میسی علیہ السلام آسان کی طرف زندہ اٹھائے گئے ہیں اور آخری ز مانہ میں آپ واپس آئیں گے پس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ واپس آنے والے ہیں اور آپ اس پرایمان رکھتے ہیں تو پھراس بات میں کیا حرج اور مضا نُقتہ ہے کہ ہمارے رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئیں حبیبا کہ حضرت عمر ؓ دعویٰ کررہے ہیں جن کی زبان پرحق جاری ہوتا ہے اور رائے کے صائب ہونے میں ان کی بڑی شان ہے اور ان کی رائے بہت ہی جگہوں میں قرآن کریم کے احکام کے موافق تھی۔ پھر وہ ملہم بھی تھے اور محد ثین میں سے ہیں ہمارے نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم کی وفات مسلمانوں کے لیے بڑی مصيبت تھی الیی مصيبت جوان پر پيلے بھی وار زہيں ہوئی تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واپس آئیں بلکہ آپ دنیامیں آنے کے لیے حضرت سے سے زیادہ حق دار اور موزوں اور فائدہ رسال ہیں اور

الْمُبَارَكِ أَشَكُّ وَأَزْيَكُ مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى وُجُوْدِ الْمَسِيْحِ. لكِنَّهُمُ مَّا رَدُّوُا عَلَى الصِّدِّيْقِ مِهْنِيَةِ الْكَلِمَاتِ، بَلْ سَكَتُوْا كُلُّهُمْ وَ نَبَذُوا مِنْ أَيْدِيْهِمْ سِهَامَر الْإِنْكَارِ، وَقَبِلُوا قَوْلَهُ، وَبَكُوا وَقَالُوا إِنَّا يله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَ نَظَرُوْا إِلَى مَوْتِ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ وَ الْحَمَأَتُوا بِهَا، فَإِنَّهُمُ مَاتُوا كُلُّهُمْ وَ مَا كَانَ أَحَدُّ مِّنَهُمْ مِّنَ الخالِدينَ

مسلمانوں کوآپ کے وجودمبارک کی جوضرورت ہےوہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود سے زیادہ شدید اور اہم ہے کیکن انہوں نے اس قسم کے الفاظ کہہ کر حضرت ابو بکر " کوجوا بنہیں دیا بلکہ سب کے سب خاموش رہے اوراینے ہاتھوں سے انکار کے تیروں کو چھینک دیا اور آپ کی بات کو قبول کرلیااوررو پڑے اور انہوں نے کہا تو یہی کہ اِنّا یلله وَ إِنَّا لِلَيْهِ رَجِعُونَ اس طرح أنهيس تمام انبياء كي موت ير یقین آ گیا اور وہ اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ سب کے سب نبی فوت ہو گئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ (حمامة البشري، روحاني خزائن جلد ٢٣٦،٢٣٥) زنده رينخ والأنبين \_ (ترجمه ازمرتب)

ئے کت کالفظ جہاں جہاں قر آن شریف میں انسانوں کے لئے استعال ہوا ہے موت کے معنوں پر استعال ہواہے۔لہٰدا آیت: قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ سے بھی حضرت عیسٰی کی موت ہی ثابت ہوئی۔ (ا مام الصلح ،روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحه ۳۵۴ حاشیه)

اور خدا فرما تا ہے کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور رَسُولٌ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. ان سے پہلے رسول گزر کے ہیں بیآیت بتاتی ہے کہ سارے فَصَرَّحَ بِأَنَّ الْأَنْبِيَآءَ الَّذِيْنَ كَانُوا مِنْ اللهِ نِي فوت مو چِهِ بِين اس آيت كو هزت ابو بكر صديق قَبْلُ مَا تُوا كُلُّهُمْ وَالْمُرْسَلُونَ. وَهٰذِهٖ إِنْهُمُ الْمُحَابِوسَا يَاجِبِ انهول نَا اختلاف كيا يعني جب ايَّةٌ تَكَاهَا أَبُو بَكْرِ الصِّدِّينَةُ رَضِي اللهُ العض الوَّول ني رسول الله صلى الله عليه وسلم كي موت مين عَنْهُ إِذْ كَانَ الْأَصْحَابُ يَخْتَلِفُونَ. أَعْنِي انتلاف كيااور حضرت عمر ني كها كه آنحضرت (صلى الله عليه إِذَا اخْتَلَفَ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الصَّحَابَةِ | وَالم ) اس طرح والين آئيس كَ جبيا كيسي والين آئ كا فِيْ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اوراس طرح اور بعض خطا كارول نے بھى كہا تواس وقت سَلَّمَ، وَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ سَيَرُجِعُ كَمَا يَرْجِعُ حضرت ابوبكرنے ان كا كلام سنا اور ان كِمَّان برآ گاه عِيْسَى، وَكَنَالِكَ قَالَ بَعْضُهُمُ الَّذِينَ الْهُوئَ تَبِمْبِر بِرَكُمْرِكَ مُوئَ اور صحابه ان ك كردجن

قَلُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ مَا هُحَبَّدٌ إِلَّا

سب کےسب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی موت يرجمع تھے جب بہآيت سي توعجيب تا ثيراينے دلوں میں مائی اور شمچھے کہ گویا یہ آیت آج ہی اور تصديق کي ۔ اس دن ايبا کوئي شخص نه رہا جو اس پرایمان نہلا یا ہوکہ سارے نبی فوت ہو چکے ہیں اب ان کواپنے رسول کی موت پر کوئی رخج اورغم اوراینے پیارے کے لیے کوئی حسرت اورافسوس کی جگه ندر بی اوراس کی موت یر خبر دار اور آگاه موگئے لِيَّهِ كَهَا اوراس آيت كُوكُل كو چوں ميں اور گھروں میں پڑھتے تھے اور روتے تھے چنانچہ حسان بن ثابت نے حضرت ابو بکر کے خطبہ کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشیہ میں کہا:

> كُنْتَ السَّوَادَلِنَا ظِرِيُ فَعَيِيْ عَلَيْك التَّاظِرُ مَنْ شَاءً بَعْدَكَ فَلْيَبُتُ فَعَلَيْك كُنْتُ أُحاذِرُ

كَانُوْا يَخْطَئُونَ فَسَمِعَ أَبُوْ بَكْرٍ كَلَامَهُمْ وَهَا كَانُوْا اللهِ عَلَيْهِمْ آيت مذكوره پُرهى اور فرمايا سنواور يَزْعَمُونَ، فَقَامَر عَلَى الْبِنْبَرِ وَاجْتَهَعَ الصَّحَابَةُ حَوْلَهُ وَ تَلَا الْآيَةَ الْمَنْ كُوْرَةَ وَقَالَ اسْمَعُونِ. وَ كَانُوْا مُجْتَمِعِيْنَ كُلَّهُمْ لِمَوْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُوا وَتَأَثَّرُوا بِأَثَرٍ عَجِيْبٍ كَأَنَّ الرّى هـ -اسكون كرانهول في رونا شروع كيا الْايَةَ نَزَلَتْ فِي ذَالِكَ الْيَوْمِ وَ كَانُوا يَبُكُونَ وَيُصَيِّقُونَ ـ وَمَا بَقِيَ أَحَكُ مِّنْهُمْ فِي ذَالِكَ الْيَوْمِ إِلَّا أَنَّهُ امَنَ بِصَبِيْمِ الْقَلْبِ أَنَّ الْأَنْبِيَآءَ كُلَّهُمُ قَلُ مَاتُوا وَقَلُ أَدْرَكُهُمُ الْمَنُونُ. فَمَا بَقِيَ لَهُمُ أَسَفٌ عَلَى مَوْتِ رَسُوْلِهِمْ وَلَا مَحَلَّ غِبُطَةٍ لِّحَبِيْمِهِمْ، وَتَنَبَّهُوا عَلَى مَوْتِه، وَفَاضَتْ عُيُوْنُهُمْ وَقَالُوْا إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا لِللَّهِ لِجِعُونَ . وَكَانُوْا يَتُلُونَ هٰنِهِ الْأَيَّةَ فِي السِّكَكِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْبُيُوْتِ وَ يَبْكُوْنَ. وَقَالَ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ وَّهُوَ يَرُثِيُ لِرَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ خُطْبَةِ أَبِي بَكْرِ

> كُنْتَ السَّوَادَلِنَا ظِرِي فَعَمِنَ عَلَيْكَ النَّاظِرُ مَنْ شَاءً بَعْدَكَ فَلْيَهُتُ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ

يُرِيْدُ أَنَّ خَوْفِي كُلَّهُ كَانَ عَلَيْكَ فَإِذَا مِتَّ فَلَا أُبَالِي التوميري آنكهي بتلي هي ابتير عات ريخ أَنْ يَمُونَ مُوْسَى أَوْعِيسَى فَانْظُرُوا إِلَيْهِمْ كَيْفَ سے میں اندھا ہوگیا تیرے مرنے کے بعد جو أَحَبَّوا نَبِيَّهُمْ وَ كَيْفَ كَانَ تَصْدِرُ مِنْهُمُ ادَابُ عِلْمُ مِن عَجْمَةِ تير عنى مرنى كا وُرها يعنى

اللهِ، فَهُدُوا إِلَى الصِّرَاطِ كَمَا يُهْدَى الْعَاشِقُونَ. وَاجْتَبَعَتْ قُلُوبُهُمْ عَلَى امّنُوْابِهِ وَكَانُوْابِهِ يَسْتَبُشِرُ وُنَ.

قَلُ جَرَتُ سُنَّةُ آهُلِ اللِّسَانِ فِي لَفْظِ خَلًا. أَنَّهُمْ إِذَا قَالُوا مَثَلًا خَلَا زَيْنٌ مِّنْ هٰنِهِ النَّارِ أَوْمِنْ هٰنِهِ النُّنْيَا فَيُرِيْدُونَ مِنْ هٰنَا الْقَوْلِ آنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا اَبَدًا. وَّمَا اخْتَارَ اللهُ هٰذَا اللَّهُظَ إِلَّا اِشَارَةً إِلَى هٰنِهِ الْمُحَاوَرَةِ كَمَا لَا

(خطبهالهاميه،روحاني خزائن جلد ۱۲ صفحه ۲۲۸ جاشیه)

الْمَعَبَّةِ وَاثَارُهَا أَيُّهَا الْمُجَادِلُوْنَ. وَ الْمُحَتِوسارا يَهِى دُرتَهَا كَهُمِينَ تُونه مرجائيكن جَبَدتوبي مركبا انْظُرُوْا كَيْفَ اقْتَضَتْ غَيْرَتُهُمُ أَنَّهُمُ التوابِ مِحْ يَجِه يرواه نهيں كه مولى مرك ياعيسى مرك مَا رَضُوا بِحَيَاقِ نَبِيِّ بَعْلَ مَوْتِ رَسُولِ ابغور كروكه وه اپنے نبى كوك قدر دوست ركھتے تھے اور کس طرح محبت کے آ داب اور نشان ان سے ظاہر ہوتے تھے اور یہ بھی غور کرو کہ ان کی غیرت نے ہر گزنہ حاہا کہ مَفْهُوْمِ اليَةِ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ السول الله صلى الله عليه وسلم كي موت كے بعد سي نبي كي حيات یر راضی ہوجائیں پس خدانے ان کواسی طرح سے حق کی راہ (خطبالہامیہ، روحانی خزائن جلد ۱۲ اصفحہ ۲۲۸ تا ۲۳۳) و کھلائی جس طرح سے عاشقوں کو دکھلاتا ہے اور ان کے دلول ن قَدُّ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ كَى آيت كَمْفهوم ير ا تفاق کرلیااوراس پرایمان لائے اوراس پرخوش ہوئے۔ (ترجمهاصل کتاب ہے)

لفظ تحلا کے بارہ میں اہل زبان کا پہطریق ہے کہ جب وه يركبيل كه :خَلَا زَيْنٌ مِنْ هٰذِيهِ النَّاارِ أَوْ مِنْ هٰذِيهِ التُّنْيَا (یعنی زیداس گھرسے یااس دنیاسے چلا گیا) تواس قول سےان کی بیمرادہوتی ہے کہوہاس کی طرف بھی واپس نہیں آئے گا اور اس لفظ کوخدا تعالیٰ نے اسی لیے اختیار کیا ہے تا اہل زبان کے اس استعال کی طرف اشارہ فرمائے جبیا کہظاہرہے۔ (ترجمہازمرتب)

حضرت ابوبكر رضى الله عنه كا إس آيت سے استدلال كرناكه: مَا مُحَمَّدٌ اللهِ رَسُولٌ \* قَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ صاف دلالت كرتا ہے كەأن كےنز ديك حضرت عيسلى عليهالسلام فوت ہو چكے تھے كيونكه اگر اس آیت کا پیمطلب ہے کہ پہلے نبیوں میں سے بعض نبی تو جناب خاتم الانبیاءً کے عہد سے پیشتر فوت ہو گئے ہیں مگر بعض اُن میں سے زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک فوت نہیں ہوئے تواس صورت میں بیہ آیت قابلِ استدلال نہیں رہتی کیونکہ ایک ناتمام دلیل جوایک قاعدہ کلیہ کی طرح نہیں اور تمام افراد گزشتہ پر دائرہ کی طرح محیط نہیں وہ دلیل کے نام سے موسوم نہیں ہوسکتی۔ پھراُس سے حضرت ابو بکر کااستدلال لغو تھہرتا ہے اور یا درہے کہ بیدلیل جوحضرت ابو بکرنے تمام گزشتہ نبیوں کی وفات پرپیش کی کسی صحابی سے اِس کا انکار مروی نہیں حالانکہ اُس وقت سب صحابی موجود تھے اور سب سن کر خاموش ہو گئے ۔ اِس سے ثابت ہے کہ اس پر صحابہ کا جماع ہو گیا تھا اور صحابہ کا اجماع ججت ہے جو کبھی صلالت پر نہیں ہوتا۔ سوحضرت ابوبکر کے احسانات میں سے جو اِس اُمّت پر ہیں ایک پیجی احسان ہے کہ انہوں نے اِس غلطی سے بیخے کے لئے جوآ بندہ زمانہ کے لئے بیش آنے والی تھی اپنی خلافت حقد کے زمانہ میں سیائی اور حق کا دروازہ کھول دیا اور ضلالت کے سلاب پرایک ایسا مضبوط بندلگا دیا کہ اگراس زمانہ کے مولو یوں کے ساتھ تمام جنتا ت بھی شامل ہو جائیں تب بھی وہ اس بند کوتو ڑنہیں سکتے ۔سوہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ حضرت ابوبکر کی جان پر ہزاروں رحمتیں نازل کر ہے جنہوں نے خدا تعالیٰ سے یاک الہام یا کر اِس بات كا فيصله كرديا كمسيح فوت موكيا ہے۔ (ترياق القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحه ۲۲،۴۲۱ حاشيه) تمام صحابه كا أن كي موت يراجماع هو گيا اورا گراجماع نهيں مواتھا تو ذرہ بيان تو كروكه جب حضرت عمر کے غلط خیال پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور پھر دوبارہ دنیا میں آئیں گے حضرت ابوبكر نے بيآيت پيش كى كه: مَا مُحَمَّدًا إلا رَسُولٌ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ تُوحِضرت ابوبكر نے كيا سمجھ کر بہآیت پیش کی تھی اور کون سااستدلال مطلوب تھا جومناسب محل بھی تھااور صحابہ نے اس کے معنے کیا مستمجعے تھے اور کیوں مخالفت نہیں کی تھی اور کیوں اس جگہ لکھا ہے کہ جب بیآیت صحابہ نے سنی تو اپنے (تحفه غزنویه، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحه ۴ ۵۴) خيالات سے رجوع كرليا؟

اے مخاطب! كيا تو خدا تعالى كے قول: وَ هَا مُحَدِّثُ إلاَّ رَسُولُ ۚ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ يرغورنهين کرتا یا تیرے دل پر قفل لگا ہوا ہے اور سب سے پہلے عَلَيْهِ قَبْلَ كُلِّ إِبْهَا عِينَ الصَّحَابَةِ. وَ رَجَعَ السَّحَابِ كرام كااس بات يراجماع موا تفااور حضرت عمر فاروق في ناس آيت كوس كرايخ قول سے رجوع كر لیا تھا پھر تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تواپنی بات سے رجوع

أَ لَا تُفَكِّرُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ اسْمُهُ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ . أَوْ عَلَى قَلْبِكَ الْقُفْلُ وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ الْفَارُوْقُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْلَ سِمَاعِ هٰنِهِ الْآيَةِ. فَمَا لَكَ لَا تَرْجِعُ مِنْ قَوْلِكَ وَقَلْ قَرَأْنَا عَلَيْك كَثِيْرًا مِّنَ الْأَيَاتِ؛ أَتَكُفُرُ بِالْقُرُانِ أَوْ الْمَهِينَ كُرْتَا عَالَانَكُ مِمْ نَهِ عَظِي كُنَ آيات سَالَى بِينَ كَيَاتُو قر آ ن کریم کاا نکار کرتاہے یا یوم جزا کو بھول گیاہے۔ (ترجمهازمرت)

نَسِيْتَ يَوْمَر الْبَجَازَاتِ؟

(الهديي، روحاني خزائن جلد ١٨ صفحه ٣٦٥)

ان سب کے بعدوہ عظیم الثان آیت ہے جس پرتمام صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کا اجماع ہوا اور ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ نے اس بات کو مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کل گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں اور وه به آیت ہے: وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَاْيِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمُ عَلَى اَعْقَابِكُهُ -اس جَلَّه خَلَتْ كے معنے خدا تعالیٰ نے آپ فرما دیئے كہموت یاقتل \_ پھراس كے بعد حضرت ابو بکررضی اللّٰہ عنہ نے محلِّ استدلال میں جمیع انبیاءِ گزشتہ کی موت پر اس آیت کو پیش کر کے اورصحابہ نے ترک مقابلہ اورتسلیم کا طریق اختیار کرکے ثابت کر دیا کہ بیآیت موت مسے اور تمام گزشتہ انبياء ليهم السلام يقطعي دليل ہےاوراس پرتمام اصحاب رضی اللّٰعنهم کا اجماع ہو گیا، ایک فردبھی باہر نہ رہاجیسا کہ میں نے اس بات کو مفصّل طور پررسالہ تحفہ غزنویہ میں لکھ دیا ہے پھراس کے بعد تیرہ سو برس تک بھی کسی مجتهداور مقبول امام پیشوائے انام نے بید دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت مسیح زندہ ہیں بلکہ امام مالک نے صاف شہادت دی کہ فوت ہو گئے ہیں اور امام ابن حزم نے صاف شہادت دی کہ فوت ہو گئے ہیں اور تمام کامل مکمل ملہمین میں سے بھی کسی نے بیالہام نہ سُنا یا کہ خدا کا بیکلام میرے پر نازل ہواہے کے عیسیٰ بن مریم برخلاف تمام نبیوں کے زندہ آسان پرموجود ہے۔الغرض جبکہ میں نے نصوص قر آنیداور حدیثید اور اقوال ائمہ اربعہ اور وحی اولیاءِ اُمت محمدٌ بیاورا جماع صحابہ رضی الله عنهم میں بجزموت مسیح کے اور کچھ نہ یا یا تو بنظر يحميل لوازم تقوي كانبياء سابقين عليهم السلام كيضص كي طرف ديكها كه كيا قرون گزشته ميں اس كي كوئي نظیر بھی موجود ہے کہ کوئی آسان پر چلا گیا ہواور دوبارہ واپس آیا ہوتومعلوم ہوا کہ حضرت آ دم سے لے کر (تحفه گولژوبه، روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحه ۹۲،۹۱) اس وفت تک کوئی نظیرنہیں ۔ حضرت ابوبكررضي الله عنه يركسي نے اعتراض نه كيا كه قر آن ميں كيوں تحريف كرتے ہوتمام گزشته انبياء کہاں فوت ہوئے ہیں اورا گرحضرت ابو بکر رضی اللہ عنه اُس وقت عذر کرتے کنہیں صاحب میر امنشاء تمام انبیاء کا فوت ہونا تونہیں ہے میں تو بدل اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسمہ العنصری

آسان پرچڑھ گئے ہیں اورکسی وقت اُتریں گے توصحابہ جواب دیتے کہا گرآپ کا یہی اعتقاد ہے تو پھر

آپ نے اس آیت کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خیالات کا رد کیا گیا؟ کیا آپ کے کان بہر کے ہیں؟ کیا آپ سنتے نہیں کہ عمر بلند آواز سے کیا کہ درہا ہے؟ حضرت وہ تو یہ کہ درہا ہے کہ نبی صلے اللہ علیہ وسلم مرے نہیں زندہ ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے اور منا فقول کوئل کریں گے اور وہ آسان کی طرف ایسا ہی زندہ اٹھائے گئے ہیں جیسے کہ عیسیٰ بن مریم اٹھایا گیا تھا، آپ نے آیت تو پڑھ کی مگر اس آیت میں اِس خیال کا رد کہاں ہے۔ لیکن صحابہ جو تقلمند اور زیرک اور پاک نبی کے ہاتھ سے صاف کئے گئے تھے اور عربی کیا دری زبان تھی اور کوئی تعصب در میان نہ تھا۔ اس لئے انہوں نے آیت موصوفہ بالا کے سُنے ہی سمجھ لیا کہ خکرتے کے معنے موت ہیں جیسا کہ خود خدا تعالیٰ نے فقرہ: اَفَاٰوِنَ مَّمَاتَ اَوْ قُتِلَ مِیں آثر رَبُ کر دی ہے اس لئے انہوں نے بلا توقف اپنے خیالات سے رجوع کر لیا اور ذوق میں آکر اور آنحضرت کے فراق کے در دسے بھر کر بعض نے اس مضمون کو ادا کرنے کے لئے شعر بھی بنائے جیسا کہ حسّان بن ثابت نے بطور مرثیہ یہ دوبیڈت کے

(تخفه گولژویه، روحانی خزائن جلد ۷ اصفحه ۹۴،۹۳)

یہ آیت کہ: مَا مُحَدِّنٌ إِلاَّ رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ بلند آواز سے شہادت دے رہی ہرار ہے کہ حضرت مسیح فوت ہو چکے ہیں کیونکہ یہ آیت وہ عظیم الثان آیت ہے جس پرایک لا کھ چوہیں ہزار صحابہ رضی اللّه علیہ وسلم سے پہلے سب نبی فوت ہو صحابہ رضی اللّه علیہ وسلم سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں۔

(تخفہ گولُ ویہ، روحانی خزائن جلد کا صفحہ ۱۳۱۰)

یدوہ آیت ہے جوآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے اِس استدلال

کی غرض سے پڑھی تھی کہ تمام گزشتہ انبیاءفوت ہو چکے ہیں اوراس پرتمام صحابہ کا جماع ہو گیا تھا۔ (اربعین ،روحانی خزائن جلد 2اصفحہ ۳۷۳)

آیت: مَا مُحَدَّدُ اِللَّا رَسُولُ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ مِیں سبنیوں کی وفات ایک مُشرک لفظ میں جو خَلَتْ ہے خدانے ظاہر کی تھی اور حضرت عیسیٰ کے لئے کوئی خاص لفظ استعال نہیں فرما یا تھا۔ یہ بھی نعوذ باللہ! آپ لوگوں کے نزدیک خداکا ایک جھوٹھ ہے۔ یہ وہی آیت ہے جس کے پڑھنے سے حضرت ابو بکر ٹی بھی یہ منطق خوب تھی کہ حضرت ابو بکر ٹی بھی یہ منطق خوب تھی کہ باوجود یک عیسیٰ آسمان پر زندہ بیٹھا ہے بھروہ لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہے یہ س قسم کی نستی دیتا ہے۔ کیااس کو معلوم نہیں کہ عیسیٰ تو زندہ آسمان پر بیٹھا ہے اور پھر دوبارہ آئے گا اور چالیس برس رہے گا۔ ہے۔ کیااس کو معلوم نہیں کہ عیسیٰ تو زندہ آسمان پر بیٹھا ہے اور پھر دوبارہ آئے گا اور چالیس برس رہے گا۔

اور صحابہ بھی خوب سمجھ کے آدمی سے جواس آیت کے سننے سے ساکت ہو گئے اور کسی نے ابو بکر کو جواب نہ دیا کہ حضرت آپ یہ کیسی آیت پڑھ رہے ہیں جواور بھی ہمیں حسرت دلاتی ہے ہیسی تو آسان پر زندہ اور پھرآنے والا اور ہمارا پیارا نبی ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا۔ اگر ہیسی اِس قانون قدرت سے باہرا ور ہزار بابرس کی عمر پانے والا اور پھرآنے والا ہے تو ہمارے نبی کو یہ نمت کیوں عطانہ ہوئی اور پچ تو یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ نے جو اُس وقت تمام حاضر شحے اُن میں سے ایک بھی غائب نہ تھا۔ اِس آبو بکر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ نے جو اُس وقت تمام حاضر شحے اُن میں سے ایک بھی غائب نہ تھا۔ اِس آیت کے بہی معنے سمجھے شحے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایک دو کم سمجھ صحابہ کو جن کی درایت عمرہ نہیں تھی ۔ عیسا کہ ابو ہر یہ ہو بھی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا لیکن جب حضرت ابو بکر ﷺ آسمان پر زندہ ہے جیسا کہ ابو ہر یہ ہو بھی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا لیکن جب حضرت ابو بکر ﷺ خن کو خدا نے علم قر آن عطاکیا تھا ہے آیت پڑھی تو سب صحابہ پر موت جمتے انبیاء ثابت ہوگئ اور وہ اِس آیت سے بہت خوش ہوئے اور اُن کا وہ صدمہ جو اُن کے پیارے نبی کی موت کا اُن کے دِل پر تھا جا تا رہا اور مدینہ کی گلیوں ، کو چوں میں یہ آیت پڑھتے پھرے۔ اسی تقریب پر حسّان بن ثابت نے مرشیہ کے طور پر مدینہ کی گلیوں ، کو چوں میں یہ آیت پڑھتے پھرے۔ اسی تقریب پر حسّان بن ثابت نے مرشیہ کے طور پر آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں یہ شعر بھی بنائے۔ شعر

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِ ثُ فَعَمِى عَلَيْكَ التَّاظِرُ 
 مَنْ شَاءً بَعْدَكَ فَلْيَهُتْ فَعَلَيْك كُنْتُ اُحَاذِرُ

یعن تُواے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! میری آئکھوں کی پُتلی تھا۔ میں تو تیری جُدائی سے اندھا ہو گیا۔ اب جو چاہے مرے ، عیسیٰ ہو یا موسیٰ۔ مجھے تو تیری ہی موت کا دھڑکا تھا۔ یعنی تیرے مرنے کے ساتھ ہم نے یقین کرلیا کہ دوسرے تمام نبی مرگئے ہمیں اُن کی کچھ پُروانہیں۔مصرعہ

عجب تفاعشق اس دل میں محبت ہوتوا یسی ہو

(اعجازاحمدی ضمیمهنز ول نمسیمی ،روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحه ۲۲،۱۲۱)

اسلام میں پہلاا جماع یہی تھا کہ کوئی نبی گزشتہ نبیوں میں سے زندہ نہیں ہے۔جیسا کہ آیت: ما مُحکمّ گ اِلاّ رَسُولٌ \* قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ سے ثابت ہے۔خداابو بکررضی اللہ عنہ کو بہت بہت اجر دے جو اس اجماع کے موجب ہوئے اور ممبر پرچڑھ کراس آیت کو پڑھ سنایا۔

(لیکچرسیالکوٹ، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحه ۲۴۷،۲۴۷)

کیوں بینیں سوچنے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی بعض صحابہ کو بیہ خیال پیدا ہوا تھا کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے مگر حضرت ابو بکرنے بی آیت پڑھ کر کہ: مَا مُحَدَّدٌ إلاَّ رَسُولٌ ۚ قَدُ خَدَتُ مِنْ قَبُلِهِ الوَّسُلُ اس خیال کور فع دفع کر دیا اور اس آیت کے بیہ معنے سمجھائے کہ کوئی نہیں جوفوت ہوجا عیں تو کوئی افسوس کی جگہ نہیں بیہ امرسب کے لئے مشترک ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں بیخیال ہوتا کہ عیسیٰ آسان پر چھسو برس سے زندہ بیٹے ہے تو وہ ضرور حضرت ابو بکر کے آگے بیخیال پیش کرتے لیکن اس روز سب نے مان لیا کہ سب نبی مر چکے ہیں اور اگر کسی کے دل میں بیخیال بھی تھا کہ عیسیٰ ڈندہ ہے تو اُس نے اس خیال کو ایک رو ہی چیز کی طرح اپنے دل سے باہر پھینک دیا۔ بیٹیں نے اس لئے کہا کہ مکن ہے کہ عیسائی مذہب کے قرب وجوار کے انژکی وجہ سے کوئی ایسا شخص جو غبی ہوا ورجس کی درایت صحیح نہ ہو بی خیال رکھتا ہو کہ شاید عیسیٰ اب تک زندہ ہی ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس وعظ صدیقی کے بعد کل صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے نبی شھے سب مر چکے ہیں اور یہ پہلا اجماع تھا جو صحابہ میں ہوا۔ اور صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محوسے کیوں کر اس بات کو قبول کر سکتے سے اور صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محوسے کیوں کر اس بات کو قبول کر سکتے شعے اور صحابہ رضی اللہ علیہ ورک عمر نہ پائی۔ گر عیسیٰ کہ باوجود یکہ ان کے بزرگ نبی نے جو تمام نبیوں کا سر دار سے چوسٹھ برس کی بھی پوری عمر نہ پائی۔ گر عیسیٰ کہ باوجود یکہ ان کے بزرگ نبی نے جو تمام نبیوں کا سر دار سے چوسٹھ برس کی بھی پوری عمر نہ پائی۔ گر عیسیٰ کہ باوجود یکہ ان کے بزرگ نبی نے جو تمام نبیوں کا سر دار سے چوسٹھ برس کی بھی پوری عمر نہ پائی۔ گر عیسیٰ کہ باوجود یکہ ان کے بزرگ نبی نے جو تمام نبیوں کا سر دار سے چوسٹھ برس کی بھی پوری عمر نہ پائی۔ گر عیسیٰ کہ باوجود یکہ ان کے بزرگ نبی نے جو تمام نبیوں کا سروار سے چوسٹھ برس کی بھی پوری عمر نہ پائی۔ گر عیسیٰ کو بر کر گ

چھ سو برس سے آسان پر زندہ بیٹے ہے۔ ہرگز! ہرگز! محبت نبوی فتو کا نہیں دیتی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بالتخصیص ایسی فضیلت قائم کرتے لعنت ہے ایسے اعتقاد پرجس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین لازم آوے ۔ وہ لوگ تو عاشق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سخے ۔ وہ تو اس بات کے سئنے سے زندہ ہی مرجاتے کہ اُن کا پیارارسول فوت ہوگیا مگر عیسیٰ آسان پر زندہ بیٹے ہے۔ وہ رسول نہ اُن کو بلکہ خدا تعالیٰ کو محبی تمام نبیوں سے زیادہ پیارا تھا۔ اسی وجہ سے جب عیسائیوں نے اپنی برقشمتی سے اس رسول مقبول کو قبول نہ کیا اور اُس کو اتنا اُڑ ایا کہ خدا بنا دیا تو خدا تعالیٰ کی غیرت نے تقاضا کیا کہ ایک غلام غلان محمدی سے بعنی بیدا کیا اور اس کی نسبت اپنے فضل اور انعام کا زیادہ اُس کو حصۃ دیا تاعیسائیوں کو معلوم ہو کہ تمام فضل خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

( تذكرة الشهادتين، روحاني خزائن جلد • ٢ صفحه ٢٣، ٢٣)

(عبدالحق غزنوى نے حضرت مسيح موعود عليه السلام پر الزام لگايا تھا كه آپ ني نعوذ بالله! جھوٹ بولا ہے) كه آ خضرت صلى الله عليه وسلم سے پہلے كوئى نبى ايسانہيں گزرا جوفوت نہيں ہوگيا....قر آن شريف ميں فقط قَدُ خَدَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ موجود ہے جس كے معنے يہ بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے پہلے پنجمبر گزرے۔

(آپ نے فرمایا:) کیا گزرنا بجرمرنے کے کوئی اور چیز بھی ہے۔ جو شخص دنیا سے گزر گیا، اُسی کوتو کہتے ہیں کہ مرگیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں:

۔ پدر چوں دور عمرش منقضی گشت مرا ایں یک نصیحت داد و بگذشت اب بتلاؤ کہ بگذشت کے اس جگہ کیا معنے ہیں کیا یہ کہ شنخ سعدی علیہ الرحمۃ کا باپ زندہ بجسم عضری آسمان پر چلا گیا تھا یا یہ کہ مرگیا تھا۔ اے عزیز! کیا ان تاویلات رکیکہ سے ثابت ہوجائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ معجسم عضری آسمان پر چلے گئے تھے۔ تمام دنیا کا یہ محاورہ ہے کہ جب مثلاً کہا جائے کہ فلاں بیارگزرگیا توکوئی بھی یہ معنے نہیں کرتا کہ وہ آسمان پر معجسم عضری چڑھ گیا اور عربی میں بھی گزرنا کہ فلاں بیارگزرگیا توکوئی بھی یہ معنی مرنا ایک قدیم محاورہ ہے چنا نچہ ایک فاضل کی نسبت جو کسی کتاب کو تالیف کرنا چاہتا تھا اور قبل از تالیف مرگیا کسی کا یہ پُرانا شعر ہے

يْلِهِ وَكُمْ حَسَرَاتٍ فِي بُطُونِ الْمَقَابِرِ

وَلَمْ يَتَّفِقُ حَتَّى مَطَى بِسَبِيلِهِ

لینی اس فاضل کواس کتاب کا تالیف کرنا اتفاق نہ ہوا یہاں تک کہ گزر گیا اور قبروں کے پیٹ میں بہت سی حسرتیں ہیں یعنی اکثر لوگ قبل اس کے جواپنے ارادے پورے کریں مرجاتے ہیں اور حسرتوں کو قبروں میں ساتھ لے جاتے ہیں۔اب دیکھو کہاں جگہ بھی گزرنا بمعنی مرنے کے ہےاورا گریہ کہو کہ کس تفسیر والے نے بیمعنے لکھے ہیں تواس کا بیہ جواب ہے کہ ہرایک محقّق مفسّر جوعقل اور بصیرت اور علم بصیرت سے حصدر کھتا ہے یہی معنے لکھتا ہے دیکھو! تفسیر مظہری صفحہ ۸۵ منزیر آیت: قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ يعنى مَضَتْ وَ مَا تَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ يعنى يهلِّ نبى دنيا س كزر كَّ اورمركَّ اورالف لام س إس بات كى طرف اشاره ہے كەكوكى ان ميں سے موت سے خالى نہيں رہا۔ ايبا ہى تفسير تبصير الرحمان و تيسير المنان للشيخ العلامة زين الدين على المهاممي -زيرآيت: قُلُ خَلَتْ كما ب قَلُ خَلَتْ . مِنْهُ مْ مَّنْ مَّاتَ وَمِنْهُ مُر مَّنْ قُتِلَ فَلا مَنَافَاتَ بَيْنَ الرَّسَالَةِ وَالْقَتْلِ وَالْمَوْتِ ريكواصفح ٧١٥ ـ جلد پہلی۔ تبصیر الر حمان۔یعنی گزشتہ نبیاء دنیا سے اس طرح گزر گئے کہ کوئی مرگیااورکوئی قتل کیا گیا۔ يس نبوت اورموت اورتل ميس كجهمنا فات نهيس - ايما بهي تفسير جامع البيان للشيخ العلامة سيّ معين الدين ابن شيخ سيد صفى الدين صفحه ٢١ مين زيراً يت: قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ لَهَا إلى الله عَلَيْهِ الرُّسُلُ بِالْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ فَيَخْلُوْ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّالِين تمام نبی جوآنحضرت صلی الله علیه وسلم سے پہلے تھے موت کے ساتھ یافل کے ساتھ دنیا سے گزر گئے۔ایسا ہی آنحضرت صلی الله علیہ وسلم بھی دنیا ہے گزر جائیں گے۔ ایسا ہی حاشیہ غایة القاضی و کفایة الراضى علىٰ تفسير البيضاوي جلد ٣ صفح ٨٨ مقام مذكور كم تعلق بيكها ب ليس (رَسُوْلُنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُتَبَرِّءً عَنِ الْهَلَاكِ كَسَائِرِ الرُّسُلِ وَيَخْلُو كَمَا خَلَوًا لِين مارے رسول الله صلى الله عليه وسلم موت سے مشتی نہیں ہیں بلکہ جیسا کہ پہلے اُن سے تمام پیغمبر مرچکے ہیں وہ بھی مریں گے اور جیسا کہ وہ اِس دنیا ہے گزر گئے وہ بھی گزرجا نمیں گے۔ ایسا ہی تفسیر جمل میں جس کا دوسرانام فتوحات الهيد ہے يعنى جلدايك صفحه ٣٣٦ ميں زيرتفسير آيت: وَمَا مُحَدَّثً له قَلْ خَلَتْ بيلها ہے۔ كَأَنَّهُمُ اعْتَقَكُوْ النَّهُ لَيْسَ كَسَائِرِ الرُّسُلِ فِي آنَّهُ يَمُوْتُ كَمَا مَاثُوْ العِنْ بعض صحابرضي الله عنهم كو گویا بیرگمان ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسر ہے نبیوں کی طرح نہیں مریں گے بلکہ زندہ رہیں گے سوفر ما یا که وه بھی مرے گا جیسا کہ پہلے تمام نبی مرگئے۔ایساہی تفسیرصا فی زیرآیت مذکورہ جلداوّل میں لکھا

ہے۔ فَسَيَخُلُوا كَمَا خَلُوا بِالْمَوْتِ أَوِالْقَتْلِ يَعْنَ حضرت سيّدنا مُحصلي الله عليه وسلم بهي دنيا سے ايسا بي گز رجائے گا جبیبا کہ دوسرے نبی موت یاقتل کے ساتھ دینا سے گز ر گئے۔اب ظاہر ہے کہ ان تمام تفسیر والول نے لفظ خَلَتْ کے معنے مّا تَتْ ہی کیا ہے یعنی اِس آیت کے یہی معنے کئے ہیں کہ جیسے پہلے تمام انبیاء کیہم السلام فوت ہو گئے ہیں ایبا ہی آنحضرت صلی الله علیہ وسلم بھی وفات یا نمیں گے۔اب دیکھو کہ حضرت مسیح کی موت پرییکس قدرروشن ثبوت ہے جوتمام تفسیروں والے یک زبان ہوکر بول رہے ہیں کہ پہلےجس قدر دنیا میں نبی آئے سب فوت ہو چکے ہیں۔ ماسوااس کے ہرایک ایماندار کا پرفرض ہے کہ اِس مقام میں جن معنوں کی طرف خوداللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا ہے اُنہی معنوں کودرست سمجھے اوراس کے مخالف معنول کوزیغ اورالحادیقین کرے اور پیربات نہایت بدیمی اورا ظهرمن اشتمس ہے کہ اللہ جلّ شانهٔ نة يت: قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ كَي تفسير مين آب بى فرماديا ب: أَفَابِنْ مَّأَتَ أَوْ قُتِلَ لِس إس ساری آیت کے بیر معنے ہوئے کہ پہلے تمام نبی اس دنیا سے موت یاقتل سے گزر بچکے ہیں۔سوا گریہ نبی بھی اُنہی کی طرح موت یاقتل ہے گز رجائے تو کیاتم دین سے پھر جاؤ گے۔ اِس جگہ بینکتہ یا در کھنے کے لائق ہے کہ اِس مقام میں خدا تعالیٰ نے دنیا سے گز رجانے کے دوہی طور پر معنے قرار دیئے ہیں ایک بیر کہ بذریعہ موت تحتُفِ أَنْف یعنی طبعی موت کے انسان مرجائے اور دوسرے بیر کہ مارا جائے یعنی ل کیا جائے۔غرض خدا تعالی نے خَلَتْ کے لفظ کوموت یا قتل میں محصور کردیا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ اگر کوئی تیسراشق بھی خدا تعالی کے علم میں ہوتا تو خَلَتْ کے معنول کی تکمیل کے لئے اِس کو بھی بیان فرما تا مثلاً یہ کہنا: اَفَا بِنُ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ ٱوْرُفِعَ إِلَى السَّمَا ءِ بِجِسْمِهِ كَمَا رُفِعَ عِيْسَى انْقَلَبْتُمْ عَلَى آعُقَابِكُمْ بِ المَا ترجمه يها كما سارے نبی پہلے اِس سے گزر چکے ہیں پس اگریہ نبی بھی مرجائے یافتل کیا جائے یاعیسیٰ کی طرح معجسم آسان پراُٹھایا جائے توکیاتم اِس دین سے پھر جاؤگے۔اباے عزیز! کیا تو خدا پراعتراض کرے گا کہ وہ اِس تیسری شق کا بیان کرنا بھول گیااور صرف دوشق بیان کئے لیکن عقلمندخوب جانتے ہیں کہ لفظ خَلَث جو ا یک تشریح طلب لفظ تھااس کی تشریح صرف موت یاقتل ہے کرنااس بات پرقطعی دلالت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اِس مقام میں خَلَتْ کے معنے یاموت یا قل ہے اور کچھ بیں اور بیایک ایسا یقینی امر ہے جواس سے انکارکرنا گویا خدا کی اطاعت سے خارج ہونا اور اس پرافتر اکرنا ہے۔جبکہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے ہی منہ سے بیان فر مادیا کہ خَلَتْ کے معنے یا مرنا یا قتل کئے جانا ہے تو اِس سے مخالف بولنا

کذبِ عظیم اورایک بڑاافترا ہے اور صغائر میں سے نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے پس جبکہ خدا تعالیٰ کے نز دیک خَکْتُ کےمعنے دومیں ہی محصور کھہرے یعنی مرنا یاقتل کئے جانا تو اِس سے زیادہ افتر ااور دروغ کیا ہوگا کہ جس طرح نصاریٰ نے خواہ خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوخدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اِسی طرح خواہ نخواہ بغیر دلیل اور سلطان مبین کے خَکَتْ کے معنوں میں آسان پر جسم عضری اُٹھائے جانا داخل سمجھا جائے ہاں! اس جگه طبعاً بیسوال پیدا ہوگا کہ جبکہ ائمہ لغت عرب نے بھی خکت کے معنے کہیں بنہیں کھے کہ کوئی شخص زندہ معجسم عضري آسان يرچلا جائتوكيا حاجت تقى كه خداتعالى نے أفاين مّاتَ أوْ قُتِل كساتھ لفظ خَلَتْ کی تشریح فرمائی تواس کاجواب بیہ ہے کہ خدا تعالی جانتا تھا کہ فیج اعوج کے زمانہ میں خَکَتْ کے بیہ معنے بھی کئے جائیں گے کہ حضرت میں کوزندہ مع جسم عضری آسان پر پہنچا دیا گیاہے۔لہذا اس تشریح سے بطور حفظِ ما تقدم پہلے سے ہی ان خیالاتِ فاسدہ کارڈ کردیا۔اباس تمام تحقیق کے رُوسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے ان معنوں میں کوئی حجموث نہیں بولا بلکہ آپ ناراض نہ ہوں آپ خود بوجبر ّکِ معنی قر آن اِس قول شنیع دروغگو ئی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ہزارروپیہ بطورانعام دینے کوطیار ہوں اگر آپ کسی قر آن شریف کی آیت یاکسی حدیث توی یاضعیف یا موضوع یا کسی قول صحابی یاکسی دوسرے امام کے قول سے یا جاہلیت کے خطبات یا دواوین اور ہرایک قشم کے اشعاریا اسلامی فصحاء کے کسی نظم یا نثر سے بیہ ثابت کرسکیں کہ خَکُتْ کےمعنوں میں میربھی داخل ہے کہ کوئی شخص مع جسم عضری آسان پر چلا جائے۔خدا تعالی کا قرآن شریف میں اوّل خَکَتْ کا بیان کرنااور پھرالیی عبارت میں جو بموجب اصول بلاغت ومعانی تفسیر کے کل میں ہے صرف مرنا یافتل کئے جانا بیان فرمانا۔ کیامومن کے لئے بیر اِس بات پر جحت قاطع نہیں ہے کہ نے کئے کے معنے اس محل میں دوہی ہیں یعنی مرنا یافتل کئے جانا۔اب خدا کی گواہی کے بعداور کس کی گواہی کی ضرورت ہے؟ اَلْحَمْدُ بِلَّهِ! ثُمَّر اَلْحَمْدُ بِلَّهِ! كماس مقام میں خدا تعالیٰ نے میری سیائی کی گواہی دے دی اور بیان فرمادیا کہ خَدَتْ کے معنے مرنایاقتل کئے جانا ہے۔آپ نے تواس مقام میں اپنے اس اشتہار میں میری نسبت بی عبارت لکھی ہے کہ ایسا جھوٹ بولا ہے کہ سی ایما ندار بلکہ ذرہ شرم اور حیا کے آ دمی کا کامنہیں لیکن ریجھی خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الثان نشان ہے کہ وہی جھوٹ قر آنی شہادت سے آپ پر ثابت ہو گیا۔ اب بتلائے کہ میں آپ کی نسبت کیا کہوں؟ آپ نے ناحق جلد بازی کر کے میرا نام دروغ گورکھا لیکن میں نہیں چاہتا کہ بدی کا بدی کے ساتھ جواب دوں بلکہ اگر اسلامی شریعت میں جھوٹ بولنا حرام

اور گناہ نہ ہوتا تو میں بعوض آپ کے کڈاب کہنے کے آپ کوصدیق کہتااور بعوض اس کے کہ آپ نے محض دروغ گوئی سے مجھے ذلیل اور شکست یافتہ قرار دیا آپ کومعز زاور فتحیاب کے نام سے پکارتا۔

(تحفه غزنویه،روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحه ا ۵۷ تا ۵۷۷)

(عبدالحق غزنوی نے بیکہا کہ)حضرت مسے علیہالسلام اور تمام نبیوں کی موت پراجماع ہوجانا پیجی سفید جھوٹ ہے۔اصحاب کرام تولا کھ سے بھی زیادہ ہوں گےسب سے ثبوت دینا تومشکل ہے۔

(فرمایا:)اس جگه مجھے آپ لوگوں کی حالت پر رونا آتا ہے کہ کیسے خدا نے عقل وعلم اور دیانت کو سینوں میں سے چھین لیا۔ کیا اِسی مایۂ علمی پرآپ لوگ مولوی کہلاتے ہیں اور ایک دُوسرے کا نام علماء کرام اورصوفیہ عظام رکھتے ہیں۔اے قابل رحم نا دان یہ بات فی الواقع سچ ہے کہ حضرت سے علیہ السلام اورتمام گذشته نبیوں کی موت کی نسبت صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا تھااورجس طرح خلافت ابو بکررضی اللّٰدعنه پراجماع یا یا گیاہےاسی قسم کا بلکہاس سے افضل واعلیٰ بیا جماع تھااورا گرکوئی جرح قدح اس اجماع پر ہوتا ہے تو اس سے زیادہ جرح قدح خلافت مذکورہ کے اجماع پر ہوگا۔ در حقیقت بیا جماع خلافت ابو بکر کے اجماع سے بہت بڑھ کر ہے کیونکہ اِس میں کوئی ضعیف قول بھی مروی نہیں جس سے ثابت ہو جوکسی صحابی نے حضرت ابوبكر كي مخالفت كي ياتخلف كياليعني جب كه حضرت ابوبكر رضى الله عنه نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم كى موت ير بطور استدلال كے بيآيت يرهى كه: مَا مُحَمَّدٌ إلاَّ رَسُولٌ ۚ قَالُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ال اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُهُ عَلَى اَعْقَابِكُهُ جس كاية جمه المحملي الله عليه وسلم صرف ايك رسول ہےاس میں کوئی جز الوہیت کی نہیں اور اس سے پہلے تمام رسول دنیا سے گزر چکے ہیں یعنی مریکے ہیں۔ پس ایساہی اگر بیکھی مرکریاقل ہوکر دنیا ہے گزر گیا تو کیاتم دین سے پھر جاؤ گے تواس آیت کے سننے کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی مخالفت نہیں کی اوراُ ٹھ کریہ عرض نہیں کی کہ یہ آپ کا استدلال ناقص اور ناتمام ہے۔کیا آپ کومعلوم نہیں کہ بعض نبی زندہ بحسم عضری زمین پرموجود ہیں جیسے الیاس وخضراور بعض آسان پر جیسے ادریس اورعیسیٰ تو پھراس آیت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت موت کیوں کر ثابت ہواور کیوں جائز نہیں کہ وہ بھی زندہ ہوں بلکہ تمام صحابہ نے اس آیت کوس کر نصدیق کی اور سب کے سب اس نتیجہ تک بہنچ گئے کہ تمام نبیوں کی طرح آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کا بھی مرنا ضروری تھا پس بیا جماع بلاتو تف اور تر دّ دوا قع ہوالیکن وہ اجماع جوحضرت ابوبکررضی اللّٰدعنہ کی خلافت پر مانا جاتا ہے اِس میں بعض صحابہ کی

طرف سے بیعت کرنے میں پچھتو تف اور تر در دھی ہوا تھا گو پچھد نول کے بعد بیعت کرلی اور اس ابتلا میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مبتلا ہو گئے تھے لیکن گزشتہ انبیاء کی موت پر کسی صحابی کو بعد سننے صدیقی خطبہ کے کوئی ابتلا پیش نہیں آیا اور نہ ماننے میں پچھ بھی توقف اور تر دّد کیا بلکہ سنتے ہی مان گئے۔ لہذا اسلام میں یہ وہ پہلا اجماع ہے جو بلا توقف انشراح صدر کے ساتھ ہوا۔ خلا صد کلام یہ کہ بے شک نصوصِ صریحہ کے رُو سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ م کا تمام گزشتہ انبیاء کیہم السلام کی موت پر جس میں حضرت سے بھی داخل ہیں اجماع ہوگیا تھا بلکہ حضرت سے اس اجماع کا پہلا نشانہ تھے۔ اب ذیل میں نصوصِ حدیثیہ کے رُو سے ثبوت کھتا ہوں تا معلوم ہو کہ ہم دونوں میں سے کون شخص خدا تعالی سے خوف کر کے بچ پر قائم ہے اور کون شخص دلیری سے جھوٹ بولتا اور نصوصِ صریحہ کوچھوڑ تا ہے۔

واضح ہوکہ اِس بارے میں صحیح بخاری میں جواصع الکتب کہلاتی ہے مندر جہذیل عبارتیں ہیں۔ تحج عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اَبَابَكُرِ خَرَجَ وَعُمَّرُيُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ إِجْلِسْ يَا عُمَرُ فَأَلِى عُمَرُ اَنْ يَجْلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ ابُوْبَكُرِ آمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ هُحَمَّدًا قَلْمَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُلُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَّا يَمُونُ قَالَ اللهُ وَمَا مُحَمَّنَّ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِيْنَ. وَقَالَ وَاللَّهِ كَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ ٱنْزَلَ هٰذِيهِ الْاِيَةَ حَتَّى تَلَاهَا ٱبُوْبَكُرِ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا ٱسْمَعُ بَشَرًا مِّنَ النَّاسِ إِلَّا يَتُلُوْهَا ••• إِنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَاهُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ ٱبَابَكْرِ تَلَاهَا فَعُقِرْتُ حَتَّى مَا يَقِلُّنِي رِجُلَايَ وَحَتَّى اَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حَتَّى سَمِعْتُهُ تَلَاهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَلُ مّات ۔ یعنی ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو بکر نکلا ( یعنی بروز وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ) اور عمر لوگوں سے کچھ باتنیں کر رہاتھا (یعنی کہدرہاتھا کہ آنحضرت فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں) پس ابو بکرنے کہا کہا ہے عمر! بیٹھ جا مگر عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ پس لوگ ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر کو چھوڑ دیا پس ابو بکرنے کہا کہ بعد حمد وصلٰوۃ واضح ہو کہ جو تخص تم میں سے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہے اس کو معلوم ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) فوت ہو گیا اور جو شخص تم میں سے خدا کی پرستش کرتا ہے تو خدا زندہ ہے جونہیں مرے گااور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر دلیل بیہے کہ خدا نے فر مایا ہے کہ محمدٌ صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا سے گز ریکے ہیں یعنی مریکے ہیں اور حضرت ابو بکرنے

الشَّاكِرِيْنَ تك بيآيت پڑھ كرسائى، كہاراوى نے پس بخدا كو يالوگ اس سے بخبر تھے كہ بيآيت بھى خدانے نازل کی ہےاورابو بکر کے پڑھنے سے اُن کو پیۃ لگا۔ پس اس آیت کوتمام صحابہ نے ابو بکر سے سیھ لیا اورکوئی بھی صحابی یا غیر صحابی باقی ندر ہاجو اِس آیت کو پڑھتا نہ تھااور عمر نے کہا کہ بخدا میں نے بیآیت ابو بکر سے ہی سنی جباُس نے پڑھی اپس میںاُس کے سننے سےاپیا بےحواس اورزخمی ہو گیا ہوں کہ میرے پیر مجھےاُ ٹھانہیں سکتے اور میںاُ س وقت سے زمین پر گراجا تا ہوں جب سے کہ میں نے بیآیت پڑھتے سنااور بیکلمه کہتے سنا کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم فوت ہو گئے ۔اوراس جگه قسطلانی شرح بخاری کی بیعبارت ہے: وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُكَلِّمُ النَّاسَ يَقُولُ لَهُمْ مَامَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَلَا يَمُوْتُ حَتَّى يَقْتُلُ الْمُنَافِقِيْنَ لِيعَىٰ حضرت عمر رضى الله عنه لوگوں سے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور جب تک منافقوں کوتل نہ کرلیں فوت نہیں ہوں گے اورملل ونحل شهرستانی میں اس قصّه کے متعلق بیعبارت ہے۔ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطّابِ مَنْ قَالَ أَنَّ هُحَهَّا مًا مَاتَ فَقَتَلْتُهُ بِسَيْفِي هٰنَا . وَإِنَّمَا رُفِعَ إِلَى السَّهَآءِ كَهَارُفِعَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ ابُوْبَكُرِ بْنُ قَحَافَةَ مَنْ كَانَ يَعْبُلُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ هُحَمَّدًا قَلْمَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُلُ اللهَ هُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَّا يَمُونُ وَقَرَءَ هٰذِهِ الْاِيَّةَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَاٰعِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُهُ عَلَى اَعْقَابِكُهُ فَرَجَعَ الْقَوْمُ إلى قَوْلِهِ- رَيْسُومُلْ كُل جلد ثالث - ترجمه بيب که عمرخطاب کہتے تھے کہ جو شخص پیہ کیے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اپنی اِسی تلوار ہے اُس کوتل کر دوں گا بلکہ وہ آسان پر اُٹھائے گئے ہیں جبیبا کہ بیسیٰ بن مریم اُٹھائے گئے اور ابو بکرنے کہا کہ جوشخص محمرصلی اللہ علیہ وسلم کی عبا دت کرتا ہے تو وہ تو ضرور فوت ہو گئے ہیں اور جوشخص محمرصلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے نہیں مرے گا یعنی ایک خدا ہی میں بیصفت ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور باقی تمام نوع انسان وحیوان پہلے اس سے مرجاتے ہیں کہ اُن کی نسبت خلود کا گمان ہواور پھر حضرت ابوبكرنے بيآيت پڑھى جس كابيتر جمہ ہے كەمجمد (صلى الله عليه وسلم ) رسول ہيں اور سب رسول دُنيا ے گزر گئے، کیاا گروہ فوت ہو گئے یاقتل کئے گئے توتم مرتد ہوجاؤ گے تب لوگوں نے اس آیت کوس کر اینے خیالات سے رجوع کرلیا۔ اب سوچو کہ حضرت ابو بکر کا اگر قرآن سے بیا سندلال نہیں تھا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں اور نیز اگریہا سدلال صریح اور قطعیۃ الدلالت نہیں تھا تووہ صحابہ جو بقول آپ

کایک لاکھ سے بھی زیادہ تھے محض ظنی اور شکی امر پر کیوں کر قائل ہو گئے اور کیوں یہ ججت پیش نہ کی کہ یا حضرت یہ آپ کہ دلیل ناتمام ہے اور کوئی نص قطعیۃ الدلالت آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ کیا آپ اب تک اس سے بے خبر ہیں کہ قرآن ہی آ بت دَافِعُ ک اِنگ میں حضرت سے کا بجسمہ العصری آسان پر جانا بیان فرما تا ہے۔ کیا بلک دَفَّہ الله وُلگه وَ الله وَلگه وَ الله وَ ا

عَلَيْك فَعَيِي التَّاظُ ے گُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِيُ كُنْتُ أَحَاذِرُ مَنْ شَاءً تَعْدَكَ فَلْتَنْتُ فَعَلَنْكَ یعنی تو میری آنکھ کی تبلی تھا پس میری آنکھیں تو تیرے مرنے سے اندھی ہوگئیں اب تیرے بعد میں کسی کی زندگی کوکیا کروں ۔عیسیٰ مرے یا موسیٰ مرے بیشک مرجا نمیں مجھےتو تیرا ہیغم تھا۔ یا درہے کہا گر حضرت ابوبکر کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت سے باہر ہوتے تو وہ ہرگز اس آیت کو بطور استدلال پیش نہ کرتے اور اگر صحابہ کواس آیت کے ان معنوں میں جو تمام نبی فوت ہو چکے ہیں کچھ تر دّ د ہوتا تو وہ ضرورعرض کرتے کہ جس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھسم عنصری آسان پر چلے گئے ہیں تو پھر پیہ دلیل ناتمام ہے اور کیا وجہ کہ عیسیٰ کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسان پرنہ گئے ہوں لیکن اصل حقیقت بیمعلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت کا بھی اُسی دن فیصلہ ہوااور صحابہ نے اس آیت کوسن کر بعداس کے بھی دمنہیں مارا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور چونکہ بیحے بخاری کے لفظ کُلُھھ سے ثابت ہو گیا کہ اُس وقت سب صحابہ موجود تھے اور کسی نے اِس آیت کے سننے کے بعد مخالفت نہ کی اس لئے ماننا پڑا کہ أن سب كاتمام گزشته انبیاء کی موت پراجماع ہو گیااور به پہلاا جماع تھا جوصحابہ میں ہوا۔اورخلافت ابو بکر

کے اجماع سے جو بعداس کے ہوا بیہ اجماع بہت بڑھ کرتھا کیونکہ اس میں کسی نے دمنہیں مارااورخلافت ابوبكر ميں ابتدا میں اختلاف ہوگیا تھا۔ ہاں! اِس جگہ یہ خیال گزرتا ہے کہ اِس آیت کے سننے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عیسلی کی نسبت یہ مذہب تھا کہ باو جود مرجانے کے وہ بھی دنیا میں واپس آئیں گے کیونکہانہوں نے ان کارفع اورآ نحضرت صلی الله علیہ وسلم کارفع ایک ہی طور کا قرار دیا اور جبکہوہ جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاجسم توحضرت عا نُشہ کے گھر میں ہی اب تک پڑا ہے تو وہ باوجود اقرارمشابہت کے مس طرح اِس بات کے قائل ہو سکتے تھے کہ حضرت مسے کا جسم آسان پر چلا گیالیکن آیت کوئن کریہ خیال بھی انہوں نے چھوڑ دیا اوراس روزتمام صحابہاس بات پرایمان لائے کہاس سے یہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں اور درحقیقت بڑی بےاد بی تھی اور سخت گناہ تھا کہ نبی خاتم الرسل افضل الانبیاءفوت ہوجائیںان کی میّت سامنے پڑی ہواورکسی دوسرے نبی کی نسبت پیخیال ہو کہ وہ فوت نہیں ہوا۔ درحقیقت پیزخیال اورمحبت اورتعظیم رسول کریم ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتی۔ایما نداری اورتقو کی سےسو چو که حضرت عمر رضی الله عنه کابیه کهنا که آنحضرت صلی الله علیه وسلم فوت نہیں ہوئے بلکه حضرت عیسیٰ علیه السلام کی طرح آسان پراُٹھائے گئے ہیں۔اِس خیال کارڈ بجزاس کے کب ممکن تھا کہ حضرت ابوبکررضی اللّٰدعنہ حضرت مسيح اورتمام گزشته نبيول كي موت ثابت كرتے بھلا اگر حضرت ابوبكر رضى الله عنه كا اس آيت قَالُ خَکَتْ کے پڑھنے سے بیارادہ نہ تھا کہ حضرت مسیح وغیرہ انبیاء گذشتہ کی موت ثابت کریں تو انہوں نے حضرت عمر کے خیال کا ردّ کیا کیا؟ حضرت عمر کے اس خیال کا تمام دار مدار حضرت سے کے زندہ اٹھائے جانے پرتھااورمعلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اپنے اجتہاد سے پیسمجھے بیٹھے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چیلے گئے ہیں اور پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے دِل میں پیخیال پیدا ہوا کہا گرحضرت میسے زندہ آسان پر چلے گئے ہیں تو پھر ہمارے نبی احق واولی ہیں کہ زندہ آسان پر چلے جائیں کیونکہ بیا یک عظیم فضیلت ہے کہ خدا تعالیٰ کسی نبی کوزندہ آسان پراپنے پاس بلالے اور بلحاظ طریقت وحسن ادب بیہ بات کفر کے رنگ میں تھی کہ ایساسمجھا جائے کہ گویا حضرت مسیح تو زندہ آسان پر چلے گئے ۔اوروہ نبی جوخاتم الانبیاءاورافضل الانبیاء ہےجس کے وجود باجود کی بہت سی ضرورتیں ہیں وہ عمر طبعی تک بھی نہ پہنچےاگر بےایمانی اور تعصب مانع نہ ہوتو بیآیت مذکورہ بالا ایک بڑی نیص صرح اِس بات پرہے کہ تمام صحابہ کا اِسی پرا تفاق ہو گیا تھا کہ سے وغیرہ تمام گزشتہ انبیاء کیہم السلام فوت ہو چکے

ہیں اورا گرینہیں تو بھلا ہوش کر کےاورخدا سے ڈر کر بتلاؤ کہاس مخالفت کے وقت میں جوحضرت ابو بکر کی رائے اور حضرت عمر کی رائے میں واقع ہوئی تھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنداینی رائے کی تائید میں یہی بیش کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسان پراُٹھائے گئے ہیں سواییا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھائے جائیں گے اور پھر کیوں متنع اور محال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بہتر اور افضل ہونے کے حضرت مسیح کی طرح آسان پر نہ اُٹھائے جائیں۔اُس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی رائے کے ردّ کرنے میں جوآیت: قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلْ يُرْهَى إِس سے اُن کا اگر به مطلب نہیں تھا كه حضرت عيسلى بھى جن كا حواله ديا جاتا ہے فوت ہو چكے ہيں تو پھراور كيا مطلب تھا اور كيوں كر حضرت عمر کے خیال کا بجزاس کے ازالہ ہوسکتا تھااورآ پ کا بیکہنا کہاس پراجماع نہیں ہوا۔ بیالیا صریح حجوٹ ہے کہ بے اختیار رونا آتا ہے کہ کہاں تک آپ لوگوں کی نوبت پہنچ گئی ہے۔اےعزیز! بخاری میں تو اس جگہ کُلُّھے کا لفظ موجود ہے جس سے ظاہر ہے کہ کل صحابہ اُس وقت موجود تھے اور شکر اسامہ جو مبین بزار آ دمی تھااس مصیبت عظمی وا قعہ خیر الرسل سے رُک گیا تھااوروہ ایسا کون بےنصیب اور بدبخت تھا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبرسنی اور فی الفور حاضر نہ ہوا۔ بھلاکسی کا نام تولو۔ ماسوااس کےا گرفرض بھی کرلیں کہ بعض صحابہ غیر حاضر تھے تو آخر مہینہ، دومہینہ، چھمہینہ کے بعد ضرورآئے ہوں گے پس اگرانہوں نے کوئی مخالفت ظاہر کی تھی اور آیت قَانْ خَلَتْ کے اور معنے کئے تھے تو آپ اس کو پیش کریں اور اگر پیش نہ کرسکیں تو پس یہی ایمان اور دیانت کے برخلاف ہے کہ ایسے جامع اجماع کے برخلاف آپ عقیدہ رکھتے ہیں حضرت مسیح کی موت پر بیایک ایساز بردست اجماع ہے کہ کوئی بے ایمان اس سے انکارکرے تو کرے ، نیک بخت اور متقی آ دمی تو ہرگز اِس سے انکار نہیں کرے گا اب بتلاؤ کہ حضرت میں کی موت پراجماع تو ہوازندگی پرکہاں اجماع ثابت ہے

(تخفه غزنویه، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحه ۵۷۷ تا ۵۸۷)

اس آیت کا اگلافقرہ لیمنی اَفَاْدِن مَّاتَ اَوْ قُتِلَ صاف بتلارہاہے کہ خدا تعالی کے نزدیک گزرجانا صرف دوقتم پر ہے یا بذریعہ موت تحقیفِ اَنْف اور یا بذریعه قبل اور خدا تعالی نے اس آیت میں پنہیں فرمایا کہ گزرجانا اِس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص زندہ بھسم عضری آسان پر چلاجائے۔ پس جبکہ خدا تعالی نے گزرجانے کی تشریح لفظ اَفَاْدِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ سے آپ کردی اور اس پر حصر کردیا تواس کے بعد نہ ماننا

کسی صالح مومن کا کامنہیں۔ (تخذغز نویہ،روحانی خزائن جلد ۱۵صفحہ ۵۸۰ حاشیہ)

حضرت عمر رضى الله عنه كابيفر ما نا كه جو شخض حضرت سيّدنا محم مصطفى صلى الله عليه وسلم كي نسبت بيكلمه منه ير لائے گا کہ وہ مرگئے ہیں تو میں اس کواپنی اسی تلوار سے اس کوتل کر دوں گا۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرکوا پیخیسی خیال کی وجہ ہے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی زندگی پر بہت غلوہو گیا تھااوروہاس کلمہ كوجوآ نحضرت مركئے كلمه كفراورار تداد سمجھتے تھے۔ خدا تعالی ہزار ہانیک اجرحضرت ابوبکر کو بخشے کہ جلد تر اُنہوں نے اس فتنہ کوفر وکر دیااور نیص صرح کو پیش کر کے بتلا دیا کہ گزشتہ تمام نبی مرگئے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے مسلمہ کذاب اور اسود عنسی وغیرہ کوتل کیا در حقیقت اس تصریح سے بھی بہت سے فیج اعوج کے كذَّ ابول كوتمام صحابه كے اجتماع سے قبل كرديا گويا چار كذَّا بنبيں بلكه يا چچ كذَّ اب مارے \_ ياالهي ان كي جان پر کروڑ ہارخمتیں نازل کرآمین۔اگر اِس جگہ خکٹ کے بیمعنے کئے جائیں کہ بعض نبی زندہ آسان پرجا بیٹھے ہیں تب تو اِس صورت میں حضرت عمر حق بجانب ٹھہرتے ہیں اور بیآیت ان کومفزنہیں بلکہ اُن کی مؤید تھہرتی ہے۔لیکن اس آیت کاا گلافقرہ جوبطورتشریح ہے یعنی: اَفَاْبِنُ مِّمَاتَ اَوْ قُتِلَ جس پرحضرت ابوبکر کی نظرجایڑی ظاہر کررہاہے کہ اس آیت کے پیمعنے لینا کہ تمام نبی گز رگئے گومرکر گز رگئے یا زندہ ہی گزر گئے یہ دجل اور تحریف اور خداکی منشاء کے برخلاف ایک عظیم افتر اسے اور ایسے افتر اعمداً کرنے والے جو عدالت کے دن سے نہیں ڈرتے اور خدا کی اپنی تشریح کے برخلاف اُلٹے معنے کرتے ہیں وہ بلاشبہ ابدی لعنت کے بنیجے ہیں لیکن حضرت عمر رضی الله عنه کوأس وقت تک إس آیت کاعلم نہیں تھا اور دوسر بے بعض صحابہ بھی اسی غلط خیال میں مبتلا تھے اوراُ س سہوونسیان میں گرفتار تھے جومقتضائے بشریت ہے اوراُن کے دل میں تھا کہ بعض نبی اب تک زندہ ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے۔ پھر کیوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن کی ما نندنه ہوں لیکن حضرت ابو بکر نے تمام آیت پڑھ کراور اَفَاٰ بِینْ مّاتَ اَوْ قُتِلَ سنا کردلوں میں بٹھا ویا کہ خَکَتْ کے معنے دوشم میں ہی محصور ہیں (۱) حتف انف سے مرنا یعنی طبعی موت ۔ (۲) مارے جانا۔ تب مخالفوں نے اپنی غلطی کا اقر ارکیا اور تمام صحابہ اِس کلمہ پرمتفق ہو گئے کہ گزشتہ نبی سب مر گئے ہیں اور فقرہ اَفَائِینَ مّاتَ اَوْ قُتِلَ کا بڑاہی اثریرا اورسب نے اپنے مخالفانہ خیالات سے رجوع کرلیا۔ فالحمد (تحفه غزنویه، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحه ۵۸۲،۵۸۱ حاشیه) لله على ذالك! سب کومعلوم ہے کہ حضرت الو بکر رضی اللّٰد عنہ کے وقت میں تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ تمام نبی

فوت ہو چکے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عہد میں یہی معنے آیت: مَا مُحَمَّدٌ اللّا رَسُولٌ قَلُ خَلَتُ مِن قَ قَبْلِهِ الرُّسُلُ کے کئے گئے یعنی سب رسول فوت ہو چکے ہیں ۔ پس کیا حضرت میسیٰ رسول نہیں تھے جوفوت سے باہر رہ گئے پھر باوجوداس اجماع کے فیج اعوج کے زمانہ کی تقلید کرنا دیانت سے بعید ہے۔ امام مالک کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں۔ پس جبکہ سلف الائمہ کا بیم مذہب ہے تو دوسروں کا بھی یہی مذہب ہوگا۔ اور جن بزرگوں نے اس حقیقت کے سمجھنے میں خطاکی وہ خطا خدا تعالیٰ کے نزدیک درگزر کے لائق ہے۔ (براہین احمدیہ حصیفی میں خطاکی وہ خطاخدا تعالیٰ کے نزدیک درگزر کے لائق ہے۔

اسلام میں سب سے پہلاا جماع یہی تھا کہ تمام نبی فوت ہو گئے ہیں کیونکہ جب رسول الله صلی الله عليه وسلم فوت ہوئے توبعض صحابہ کا میر بھی خیال تھا کہ آپ فوت نہیں ہوئے اور پھر دنیا میں واپس آئیں گے اور منافقوں کی ناک اور کان کا ٹیں گے تو اُس وقت حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے سب کو مسجد نبوى مين جمع كيا اور بيرآيت پرهى: مَا مُحَمَّدً إلا رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ يعنى آنحضرت صلی الله علیه وسلم ایک نبی بین اورتمام انبیاء گزشته پہلے ان سے فوت ہو چکے ہیں۔ تب صحابہ جو سب کے سب موجود تھے رضی اللہ عنہم سمجھ گئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے شک فوت ہو گئے اور انہوں نے یقین کرلیا کہ کوئی نبی بھی زندہ نہیں اور کسی نے اعتراض نہ کیا کہ حضرت عیسیٰ اس آیت کے مفہوم ہے باہر ہیں اور وہ اب تک زندہ ہیں۔اور کیاممکن تھا کہ عاشقانِ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو سکتے کہ ان کا نبی تو جھوٹی سی عمر میں فوت ہو گیا اور عیسیٰ چھے سو برسوں سے زندہ چلا آتا ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا بلکہ وہ تواس خیال سے زندہ ہی مرجاتے پس اسی وجہ سے حضرت ابو بکررضی اللّٰہ عنہ ن ان سب كسامن بيآيت يره كران توسلى دى: مَا مُحَدَّدٌ إلاّ رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اوراس آیت نے ایساا ترصحابہ کے دل پر کیا کہ وہ مدینہ کے باز اروں میں بیآیت پڑھتے پھرتے تھے گویا اُسی دن وہ نازل ہوئی تھی۔اوراسلام میں بیا جماع تمام اجماعوں سے پہلاتھا کہتمام نبی فوت ہو چکے ہیں ....معلوم ہوتا ہے کہاس اجماع سے پہلے جوتمام انبیاء کیہم السلام کی وفات پر ہوابعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھاوہ ابھی اس عقیدہ سے بے خبر تھے کہ کل انبیاء فوت ہو چکے ہیں اوراسی وجہ سے صدیق رضی اللہ عنہ کواس آیت کے شنانے کی ضرورت پڑی اور اس آیت کے سننے کے بعد سب نے یقین کر لیا كه تمام گزشته لوگ داخلِ قبور مو چكے ہيں۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحہ ۲۸۵،۲۸۴)

حضرت الوبکرصد یق رضی الله عند کااس امت پراتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکر نہیں ہوسکتا اگر وہ تمام صحابہ رضی الله عنہم کومبحد نبوی میں اس کھے کر کے بی آیت نہ سناتے کہ تمام گزشته نبی فوت ہو بچے ہیں تو بیامت ہلاک ہوجاتی کیونکہ الیں صورت میں اس زمانے کے مفسد علماء یہی کہتے کہ صحابہ رضی الله عنہم کا بھی بہی مذہب تھا کہ حضرت عید فی زندہ ہیں۔ مگر اب صدیق اکبر گل آیت معدوجہ پیش کرنے سے اس بات پر کل صحابہ کا اجماع ہو چکا کہ کل گزشته نبی فوت ہو بچے ہیں بلکہ اُس اجماع پرشعر بنائے گئے ۔ ابو بکر کی روح پر ضحابہ کا اجماع ہو چکا کہ کل گزشته نبی فوت ہو بچے ہیں بلکہ اُس اجماع پرشعر بنائے گئے ۔ ابو بکر کی روح پر ضحابہ کا اجماع ہو بیا اور رہنی بارش کرے اُس نے تمام روحوں کو ہلا کت سے بچالیا اور اس اِجماع میں تمام صحابہ شریک سخے۔ ایک فرد بھی اور میں میں تمام کی روح اُس کا رروائی تھی۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مسیح موعود کی جالت اسلام پر طاری ہوگی اور سلسلہ مرتد قر آن شریف میں دونوں کی نسبت بیتھا کہ جب ایک خوف کی حالت اسلام پر طاری ہوگی اور سلسلہ مرتد مورت کا شروع ہوگا تب ان کا ظہور ہوگا سو حضرت ابو بکر اور مسیح موعود کے وقت میں ایسا ہی ہوا۔ یعنی حضرت ابو بکر کے وقت میں آیا تھی سے مرتد ہو کر عید صد ہاجائی عرب مرتد ہو گئے سے دور صفرت بی بی تی گئی لاکھانسان اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گئے اور بیدونوں حالات کواسلام پر قائم قبی بیشا ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے دوبارہ ان کواسلام پر قائم قبی آن شمیر میں بنی گئی لاکھانسان اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گئے اور بیدونوں حالات کیا ایسائی بین گئی دولوں حالات

(براہین احمد بیرحصہ پنجم ، روحانی خزائن جلدا ۲ صفحہ ۲۸۶،۲۸۵ حاشیه )

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کوآپ کی وفات سے سخت صدمہ گزراتھا اور اسی صدمہ کی وجہ سے حضرت عمر شنے بعض منافقوں کے کلمات من کر فر ما یا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ پس چونکہ یہ خیال غلط تھا اس لئے اول دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور منافقوں کے ناک اور کان کا ٹیس گے۔ پس چونکہ یہ خیال غلط تھا اس لئے اول حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر آئے اور آنجنا ب صلی اللہ علیہ وسلم کے مُنہ پر سے چادر اٹھا کر بیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور کہا: آئے تھے تھے و گھر آئے اور آنجنا کر پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور کہا: آئے تھے تھے و گھر آئے تھے تھا گئی گئے تھے اللہ کھی تھا کہ گئے تھے اللہ کھی تھے اللہ کھی تھا کہ گئے تھے اللہ کھی تھا کہ گئے تھے اللہ کھی تھا کہ گئے تھی تو زندہ اور میت ہونے کی حالت میں پاک ہے خدا تعالی ہر گز تیرے پردو موتیں جمع مطلب یہی تھا کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واپس نہیں منہیں گے اور پھر تمام اصحاب دَضِی اللّٰہ کھنے کہ کھی جمع کیا اور حسن ا نفاق سے اس دن تمام آئیں گے اور پھر تمام اصحاب دَضِی اللّٰہ کھنے کہ کھی خدکو مسجد نبوی میں جمع کیا اور حسن ا نفاق سے اس دن تمام

صحابہ ؓ جوزندہ تھے مدینہ میں موجود تھے پس سب کوجمع کر کے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے منبریر جڑھ کر بِ آيت يرْهِي: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبِلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَاٰبِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُهُ لِعِنَ ٱنحضرت صلى الله عليه وسلم صرف نبي ہيں اور پہلے اس سے سب نبی فوت ہو چکے ہیں ۔ پس کیا اگرآنحضرت صلی الله علیه وسلم فوت ہوجا نمیں یاقتل کئے جا نمیں توتم لوگ دین کوجھوڑ دو گے؟ یہ پہلا اجماع تھا جو صحابہ دَضِی اللّٰهُ عَنْهُمْ میں ہوا جس سے ثابت ہوا کہ کل نبی فوت ہو چکے ہیں جن میں حضرت عیسلی بھی داخل ہیں اور پیکہنا کہ خَدَتْ کے معنوں میں زندہ آسان پر جانا بھی داخل ہے بیسراسر ہٹ دھرمی ہے کیونکہ عرب کی تمام گفت و کیھنے سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ زندہ آسان پر جانے کے لئے بھی خکٹے کا لفظآ سکتا ہے۔ ماسوااس کےاس جگہاللہ تعالیٰ نے خَائث کے معنے دوسرے فقرہ میں خود بیان فر مادیئے ہیں كيونكه فرمايا: أفَايِنْ مَّاتَ أوْ قُتِلَ \_ پس خَلَتْ ك معنه دوصورتون مين محدود كرديئة ؛ ايك بير كطبعي موت ي منا، دوسر قِلْ كَيْ جانا ـ ورنة تشريح يول مونى جابعة تقى: أفَايِنْ هَاتَ أوْ قُتِلَ أَوْ رُفِعَ إِلَى السَّمَآءِ مَعَ جِسْمِهِ الْعُنْصُرِيِّ يعنى الرمرجائ ياقل كياجائ يامعجسم آسان پراهادياجائ-بيتوبلاغت ك برخلاف ہے کہ جس قدر معنوں پر خَکَتُ کا لفظ بقول مخالفین مشتمل تھا۔ان میں سے صرف دومعنے لئے اور تیسرے کا ذکرتک نہ کیا ۔ ماسوااس کے اصل مطلب حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ کا بیرتھا کہ دوسری مرتبہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم دنیا میں نہیں آئیں گے ۔ حبیبا کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی پیشانی پر بوسه دینے کے وقت حضرت ابو بکرنے اس کی تصریح بھی کر دی تھی تو بہر حال مخالف کو ماننا پڑے گا کہ کسی طرح حضرت عیسی دنیا مین نہیں آسکتے گو بفرض محال زندہ ہوں ورنہ غرض استدلال باطل ہوجائے گی اور بیصحا ہد کا اجماع وہ چیز ہےجس سے انکارنہیں ہوسکتا۔

( برا بین احمد بیرحصه پنجم، روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحه ۲۵،۳۷۵ حاشیه )

سے سے خونہیں ہے کہ خَکتُ کا لفظ اور تمام نبیوں کے لئے تو وفات دینے کے لئے آتا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان معنوں پر آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کومع جسم عضری آسان پراٹھالیا۔ یہ دعویٰ سراسر بے دلیل ہے۔ اس پرکوئی دلیل پیش نہیں کی گئی بلکہ جہاں جہاں قرآن شریف میں خَکتُ کا لفظ آیا ہے وفات کے معنوں پر ہی آیا ہے اور کوئی شخص قر آن شریف سے ایک بھی الیی نظیر پیش نہیں کرسکتا کہ ان معنوں پر آیا ہو کہ کوئی شخص مع جسم عضری آسان پراٹھایا گیا۔ ماسوااس کے جبیبا کہ

میں ابھی بیان کر چکاہوں خدا تعالی نے انہیں آیات میں خکت کے لفظ کی خود تشری فرمادی ہے اور خکت کے مفہوم کو صرف موت اور قتل میں محدود کر دیا ہے۔ یہی آیت شریفہ ہے جس کی روسے صحابہ رضے الله مفہوم کو صرف موت اور قتل میں محدود کر دیا ہے۔ یہی آیت شریفہ ہے جس کی روسے صحابہ رضی الله عنہ کہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ تمام نبی اور رسول فوت ہو چکے ہیں اور کوئی ان میں سے دنیا میں واپس آناسی کے لئے ممکن میں واپس آنا کسی کے لئے ممکن نہیں اور اس اجماع کی اصل غرض یہی تھی کہ دنیا میں واپس آناسی کے لئے ممکن نہیں اور اس اجماع سے اس خیال کا از الد مطلوب تھا کہ جو حضرت عمرضی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا میں واپس آئیں گے اور منافقوں کے ناک اور کان کا ٹیس گے۔ اِس صورت میں ظاہر ہے کہ اگر اسلام میں کسی نبی کا دنیا میں واپس آنات ایم کیا جا تا تو اس آیت کے پڑھنے سے حضرت عمرضی اللہ علیہ وسلم کی ہونا اور ایسی صورت میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کسر شان تھی بلکہ ایسی صورت میں حضرت ابو بکر کا اس آیت کو پڑھنا ہی بے کل تھا۔ غرض بی آیت بھی وہ کسر شان تھی بلکہ ایسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بلند آواز سے اعلان کرتی ہے۔ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بلند آواز سے اعلان کرتی ہے۔ فالی شان آیت ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بلند آواز سے اعلان کرتی ہے۔ فالی حدی ہائی خالف؛

میں تم کو تج ہے کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی ضرورت دنیا اور مسلما نوں کو تھی اس قدر صرورت میں کے وجود کی نہیں تھی۔ پھر آپ کا وجود باجودوہ مبارک وجود ہے کہ جب آپ نے وفات پائی توصحابہ کی بیجالت تک کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے تعوار میان سے نکال کی اور کہا کہ اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کے گاتو میں اس کا سرجدا کر دول گا اس جوش کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک خاص نور اور فر است عطاکی انہوں نے سب کو میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک خاص نور اور فر است عطاکی انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور خطبہ پڑھا: مَا مُحمَّدٌ اللّا کو سُول عَیٰ اللہ علیہ وسلم کی وفات پا چکے۔ اب آپ غور کریں اور سوج کی سے آپ کا کیا مقصد اور منشاء تھا اور پھر ایسی حالت میں کہ کل صحابہ موجود سے میں یقیناً کہتا ہوں اور آپ انکار نہیں کرسکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے صحابہ کے دل پر سخت صدمہ تھا اور اس کو جو وقت میں کہتا ہوں اور آپ انکار اور قبل از وقت سمجھتے سے وہ کہ بنیں کرسکتے کہ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے صحابہ کے دل پر سخت صدمہ تھا اور اس کو جو وقت اور قبل از وقت سمجھتے سے وہ کہ بنیں کر سکتے کہ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خرسنیں ایسی عالت میں کہ حضرت علی وہ کے میں ہو سکتا اور قبل ان وقت سمجھتے سے وہ کہتا میں کہتا ہوں اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خرسنیں ایسی عالت میں کہ دھنرت عمرضی اللہ عبیا جلیل القدر صحابی اس جوش کی حالت میں ہوان کا غصہ فرونییں ہوسکتا

بجزاس کے کہ بیآیت ان کی تسلی کا موجب ہوتی اگر انہیں بیمعلوم ہوتا یا بیاتین ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ تو زندہ ہی مرجاتے وہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق تصاور آپ کی حیات کے سواکسی اور کی حیات کو گوارا ہی نہ کر سکتے تصے پھر کیوں کر اپنی آئکھوں کے سامنے آپ کو وفات یافتہ دیکھتے اور سبے کو زندہ یقین کرتے لینی جب حضرت ابو بکر نے خطبہ پڑھا تو ان کا جوش فروہ و گیا اس وقت صحابہ مدینہ کی گلیوں میں بی آیت پڑھتے پھرتے تصاور وہ شمجھے تصے کہ گویا بی آیت آج ہی اتری ہے۔ اس وقت حیان بن ثابت نے ایک مرشہ کھا جس میں انہوں نے کہا:

کنت السَّوَادَ لِنَاظِرِیْ فَعَینی عَلَیْك النَّاظِرُی النَّاظِرُی مَن عَلَیْك النَّاظِرُ اللَّهُ الْحَاذِرُ مَن شَاءً بَعْدَك فَلْیَبُ فَعَلَیْك کُنْتُ الْحَاذِرُ مَن شَاءً بَعْدَك فَلْیبُ فَعَلَیْك کُنْتُ الْحَابِ سَی کی موت چونکه مذکوره بالا آیت نے بتادیا تھا کہ سب مرگئاس لیے حسان نے بھی کہد یا کہ اب سی کی موت کی پروانہیں ۔ یقیناً سمجھوکہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پریہ پہلا اجماع تھا جو اور وُ ہان کو گوار انہیں کر سکتے تھے اس طرح پر آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پریہ پہلا اجماع تھا جو دنیا میں موادراس میں حضرت سے کی وفات کا بھی کلی فیصلہ ہو چکا تھا میں بار باراس امر میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ یہدلیل بڑی ہی زبر دست دلیل ہے جس سے سے کی وفات ثابت ہوتی ہے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت ہوتی ہے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت ہوتی ہے آنخصرت صلی اللہ

ایک گاؤں کا نمبردار یا محلہ داریا گھر کا کوئی عمدہ آدمی مرجاوے تو گھر والوں، محلہ والوں یا دیہات والوں کوصد مہ ہوتا ہے پھروہ نبی جوکل دنیا کے لیے آیا تھا اور رحمۃ للعالمین ہوکر آیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے: وَمَا اَدْسَکُنْكُ وَلاَ دَحْمَةً لِلْعَلَمِهِ بُنُ (الانجباء:۱۰۸)۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا: قُلُ یَاکَیُّها النَّاسُ إِنِی دَسُولُ اللَّهِ اِلَیْکُدُ جَبِیْعًا (الاعراف:۱۵۹) پھروہ نبی جس نے صدق اور وفا کانمونہ دکھایا اور وہ کمالات دکھائے کہ جن کی نظیر نظر نہیں آتی وہ فوت ہوجاوے اس کے ان جال نثار قبعین پر اثر نہ پڑے جنہوں نے اس کی خاطر جانیں دے دینے سے دریخ نہ کیا، جنہوں نے وطن چھوڑا، خویش واقارب جھوڑے اور اسے فکر اور تھوڑے اور اسے فکر اور توجہ سے یہ بات سمجھا۔ ایک ذراسے فکر اور توجہ سے یہ بات سمجھا میں آجاتی کہ جس قدر بھی دکھاور تکیف انہیں اس خیال کے تصور سے ہوسکتا ہے اس کا ندازہ اور قیاس ہم نہیں کر سکتے ان کی تسلی اور تسکین کا موجب یہی آیت تھی کہ حضرت الو کرٹ نے پڑھی۔ کا ندازہ اور قیاس ہم نہیں کر سکتے ان کی تسلی اور تسکین کا موجب یہی آیت تھی کہ حضرت الو کرٹ نے پڑھی۔ کا ندازہ اور قیاس ہم نہیں کر سکتے ان کی تسلی اور تسکین کا موجب یہی آیت تھی کہ حضرت الو کرٹ نے پڑھی۔

الله تعالی انہیں جزائے خیر دے کہانہوں نے ایسے نازک وقت میں صحابہ کوسنجالا۔

جھے افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض نادان اپنی جلد بازی اور شاب کاری کی وجہ سے یہ کہہ دیے ہیں۔ میں کہ یہ آیت تو بیشک حضرت ابو بکر ٹنے پڑھی کیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے باہر رہ جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہا لیسے نادانوں کو میں کیا کہوں وہ باوجود مولوی کہلانے کے الی بیہودہ باتیں پیش کر دیے ہیں وہ نہیں بناتے کہ اس آیت میں وہ کون سالفظ ہے جو حضرت عیسیٰ کوالگ کرتا ہے؟ پھراللہ تعالیٰ نے تو کوئی امر قابل بحث اس میں چھوڑا ہی نہیں قدی کے گئے کے معنے خود ہی کر دیے اَفَایِنَ هَاتَ اَوْ قُتُولَ اگر کوئی تیسری شابل بحث اس میں چھوڑا ہی نہیں قدی کے گئے کے معنے خود ہی کر دیے اَفَایِن هَاتَ اَوْ قُتُولَ اگر کوئی تیسری شق بھی ال کوئی تیسری شق بھی اس کے سوا ہوتی تو کیوں نہ کہہ دیتا اَوْ رُفِعَ بِجَسِسُو الْعَنْمُ وَیِّ اِلَی السَّمَاءَ وَ کیا ہمارہ اللہ اللہ اللہ کہ مول گیا تھا جو یہ یا دولاتے ہیں؟ نعو فہ بِاللّٰہ من ذالے! (اٹکام جلد ۱ انجر ۲۳ مورخہ کا رہتر ۱۹۰۱ء شخہ ۳) میں اور کی حضرت عیسیٰ کا دوبارہ دنیا میں آ نا ایما عی عقیدہ ہے بیہ سراسرا فتر ا ہے ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کم کا محت کے اگر محضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں اور بعض الکی بیں اور میں موقود کے ظہور سے پہلے اگر اُمت میں سے بیں اور بعض الکا بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں اور میں موقود کے ظہور سے پہلے اگر اُمت میں سے جواسرائیلی نبیوں سے بھی بعض بیشی کی وبارہ دنیا میں آئیں گیوان پرکوئی گیاہ فہیں صرف اجتہادی خطا ہے جواسرائیلی نبیوں سے بھی بعض بیشی کیوں کے بیکھنے میں ہوتی رہی ہے۔

(حقيقة الوحي،روحاني خزائن جلد ٢٢ صفحه ٢ ٣ حاشيه)

اس بات پرزوردینا که اس بات پراتفاق ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے یہ بجیب افتراء ہے جو بجھ نہیں آتا۔ اگراتفاق سے مراد صحابہ کا اتفاق ہے تو یہ اُن پر تہمت ہے اُن کی تو بلا کو بھی اِس مستحدث عقیدہ کی خبر نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آجا ئیں گے اور اگر اُن کا یہ عقیدہ ہوتا تو اس آ بیت کے مضمون پررورو کر کیوں اتفاق کیا جاتا کہ: مَا مُحکیدٌ اِلاَّ رَسُولٌ ۚ قَدُ خَدَتُ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ ۚ قَدُ خَدَتُ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ وَ قَدُ خَدَتُ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ وَ قَدُ خَدَتُ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ وَ قَدْ خَدَاتُونِیں سے اور اُن سے پہلے سب رسول دنیا یعنی آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک دنیا سے نہیں گزرے سے اور اُن کو اُس وقت تک ملک الموت چھونییں گیا تھا تو اس آیت کے سننے کے بعد کیوں کر صحابہ رضی اللہ عنہم اور اُن کو اُس وقت تک ملک الموت چھونییں گیا تھا تو اس آیت کے سننے کے بعد کیوں کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس عقیدہ سے رجوع کر لیا کہ گویا آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گیں گے۔ ہرایک

کومعلوم ہے کہ بیہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اُس دن تما م صحابہ کومسجد نبوی میں پڑھ کرسنا کی تھی جس دن آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی اور وہ پیرکا دن تھا اور آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم ایجی وفن نہیں گئے گئے اور عاکشہ صدیقہ کے گھر میں آپ کی میّت مطہر تھی کہ شدّت در وفراق کی وجہ سے بعض صحابہ کے دل میں بیوسوسہ پیدا ہوا کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں فوت نہیں ہوئے بلکہ غائب ہو گئے ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اِس فتنہ کو خطر ناک سمجھ کر اُسی وقت تمام صحابہ کو جح کیا اور اتفاق حسنہ سے اُس دن گل صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں موجود تھے تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور فر ما یا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض ہمارے دوست ایسا ایسا خیال کرتے ہیں مگر سے بات ہیہ کہ آنحضرت میلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور ہمارے لئے یہ کوئی خاص حادثہ نہیں ہو اپھر حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی: ما خدشہ نہیں ہوا پھر حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی: ما خدا تو نہیں سے بہلے کوئی نئیس گزرا جوفوت نہیں ہوا پھر حضرت ابو بکر می نہ آیت پڑھی: ما خدا تو نہیں شے۔ بوسے پہلے کوئی نئی نہیں گزرا جوفوت نہیں ہوا پھر حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی: ما خدا تو نہیں شے۔ بوسے پہلے اس سے سب رسول فوت ہو کے ہیں آیہ بھی فوت ہو گئے۔

تب إس آیت کوئن کرتمام صحابہ پشم پُر آب ہو گئے اور اِنّا لِلّٰہِ وَ اِنّاۤ اِللّٰهِ اِجِعُونَ پُرْ هااور اِس آیت نے اُن کے دلوں میں ایسی تا تیرکی کہ گویا اُسی روز نازل ہوئی تھی۔ چنا نچہ بعداس کے حتان بن ثابت نے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیمر ثیہ بنایا:

کُنْت السَّوَادَ لِنَاظِرِی فَعَینی عَلَیْك النَّاظِرُ اللَّهُ النَّاظِرُ اللَّهُ النَّاظِرُ اللَّهُ اللَّهُو

غرض إس مرشيہ سے معلوم ہوتا ہے كہ بعض كم تدبّر كرنے والے صحابی جن كى درايت اچھى نہيں تھى (جيسے ابوھريرہ) وہ اپنى غلط فہمى سے عيسىٰ موعود كے آنے كى پيشگوئى پرنظر ڈال كريہ خيال كرتے تھے كہ حضرت عيسىٰ ہى آ جائيں گے جيسا كہ ابتداء ميں ابو ہريرہ كو بھى يہى دھوكہ لگا ہوا تھا اور اكثر باتوں ميں ابو ہريرہ بوجہ اپنى سادگى اور كى درايت كے ايسے دھوكوں ميں پڑجايا كرتا تھا چنا نچہ ايك صحابى كے آگ ميں پڑنے كى پيشگوئى ميں بھى اس كو يہى دھوكہ لگا تھا ....

جو خض حضرت عیسی گوآیت: قَالُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ سے باہررکھتا ہے اُس کوا قرار کرنا پڑے گا کہ عیسی انسان نہیں ہے اور نیز ظاہر ہے کہ اس صورت میں حضرت ابو بکر ٹاکا اس آیت سے استدلال صحیح نہیں گھرتا کیونکہ جبکہ حضرت عیسی آسان پر زندہ مع جسم عضری موجود ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوگئے تو اِس آیت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کوکون سی تسلی ہوسکتی تھی ؟

(حقيقة الوحي،روحاني خزائن جلد ٢٢ صفحه ٣٥ حاشيه)

حضرت عیسیٰ نے جومیر نے آل کرنے کے لئے چراغ دین کوعصادیا معلوم نہیں کہ یہ جوش اور غضب کیوں اُن کے دل میں بھڑ کا؟ اگراس لئے ناراض ہو گئے کہ میں نے اُن کا مرنا دنیا میں شائع کیا ہے تو یہ

اُن کی غلطی ہے یہ میں نے شائع نہیں کیا بلکہ اُس نے شائع کیا ہے جس کی مخلوق ہماری طرح حضرت عیسلی بهي إلر شك موتوية يت ويكسين: مَا مُحَمَّتُ إلا رَسُولٌ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اور نيزية يت: فَكُمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ انْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ (المائدة:١١٨) اورتعجب كه ص كووه ميرے ملاك كرنے كے لئے عصادیتے ہیں وہ آپ ہی ہلاک ہوجا تا ہے بیخوبعصا ہے۔شنا ہے کہ دوسرے چراغ دین یعنی عبدالحکیم خان نے بھی میری موت کے بارے میں کوئی پیٹیگوئی پہلے چراغ دین کی طرح کی ہے مگر معلوم نہیں کہ اُس (حقیقة الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحه ۱۲۶ حاشیه) میں کوئی عصا کا بھی ذکر ہے یانہیں۔

کیا بیاوگ حضرت عیسلی علیه السلام کی زندگی پر اصرار کرتے ہیں اوراس اجماع کو چھیاتے ہیں جس پر سارے کے سارے صحابیۃ متنفق ہو گئے تھے اور وہ صحابیہ جنہوں نے أَذُرَ كُوْا صُحْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السول كريم صلى الله عليه وللم كافيض صحبت بإيابي لوك ان كاراسته چیوڑ کردوسرے کی پیروی کرتے ہیںان صحابہ میں سے ہرایک نے رسول کر بم صلی الله علیه وسلم سے استفاضه کیا اور سیکھا اور ان كاموت مسيح پراجماع ہوااوررسول كريم صلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد وہ صحابہ کا پہلا اجماع ہے اور تمام علم والےاسے جانتے ہیں کیاتم خدا تعالیٰ کے قول: قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ كُوبِهُول كَ ياتم بالاراده كفر كم مرتكب ہورہے ہو حالانکہ اس اجماع کے عقیدہ پرتمام صحابہ نے وفات یائی چرتم گروه در گروه هو گئے اور تم میں تفرقه کی هوا چل پڑی۔تمہارے پاس حضرت مسیح علیہالسلام کی زندگی یرکوئی دلیانہیں ہےتم صرف گمان کی پیروی کرتے ہو۔ پھر الله تعالى نے حضرت عيسى كى زبان سے: فَلَبَّا تَوَفَّيْتَنِي كا فقرہ بیان فرمایا ہے لیکن تم اللہ تعالیٰ کے اس قول پرغور نہیں کرتے اور نہاس طرف تو جہ کرتے ہوکیا تم زیادہ

أَيُصِرُّ وُنَ عَلَى حَيَاةٍ عِيْسَى، وَيُخْفُونَ إِجْبَاعًا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ كُلُّهُمُ آجُهَعُوْنَ وَيَتَّبِعُوْنَ غَيْرَ سَبِيْلِ قَوْمٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ اسْتَفَاضَ مِنَ النَّبِيِّ وَتَعَلَّمَ ۗ وَانْعَقَدَ إِنْمَاعُهُمُ عَلَى مَوْتِ عِيْسَى، وَهُوَ الْإِجْمَاعُ الْأَوَّلُ بَعْنَ رَسُولِ اللهِ وَيَعْلَمُهُ الْعَالِمُونَ. أَنَسِيْتُمْ قَوْلَ اللهِ: قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَوْ أَنْتُمْ لِلْكُفْرِ مُتَعَبِّدُونَ؟ وَقَلْ مَاتَ عَلَى لَهَذَا الْإِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ ثُمَّ صِرْتُمُ شِيَعًا وَّهَبَّتُ فِيْكُمُ رِئْحُ التَّفْرِقَةِ۔ وَمَا أُوْتِيْتُمُ سُلُطَانًا عَلَى حَيَاتِهِ وَ إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا تَظُنُّونَ وَقَلُ قَالَ اللهُ حِكَايَةً عَن عِيْسَى: فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي فَلَا تُفَكِّرُونَ فِي قَوْلِ اللهِ وَلَا تَتَوَجَّهُوْنَ ـ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ

جانة مويا الله؟ ياتم وه بات كهتم موجوتم نهيس (الاستفتاء حقيقة الوحي روحاني خزائن جلد ٢٢ صفحه ٢٢٨ (٢٦٥ جانت - (ترجمه از مرتب)

آمراللهُ أَوْ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ -

جب آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے رحلت فر مائی اور حضرت عمر رضی الله عنه تلوار تھنچ کر نکلے کہا گر کوئی کچے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا ہے تو میں اسے تل کروں گاالی حالت میں حضرت ابوبکرصدیق نے بڑی جرأت اور دلیری سے کلام کیا اور کھڑے ہو کرخطبہ پڑھا: مَا مُحَمَّدٌ إلَّا رَسُولٌ ۚ قَلُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ يعني مُصلى الله عليه وسلم بھي الله تعالى كے ايك رسول ہي ہيں اور آ پ سے يہلے جس قدرنبی ہوگز رے ہیں سبنے وفات یائی ہے اس پروہ جوش فروہوا۔

(الحكم جلد ٩ نمبر ١٧ مورخه ١٧ رمني ٥ • ١٩ - صفحه ٢)

تمام صحابہ کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی پریہ ہوتی ہے کہ سب نبی مرگئے حضرت عمرضی اللّه عنه نے رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کی نسبت کہا کہ انجمی نہیں مرے اور تلوار تھینچ کر کھڑے ہوجاتے ہیں مگر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کھڑے ہو کریہ خطبہ پڑھتے (ہیں): مَا مُحَدِّدٌ اللّا رَسُولٌ ۚ قَالُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِيهِ الرُّسُلْ -اباس موقع پر جوايک قيامت ہي کاميدان تھا کہ نبي کريم صلى الله عليه وسلم اس دنيا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کل صحابہ جمع ہیں یہاں تک کہ اسامہ کالشکر بھی روانہ ہیں ہوا۔

حضرت عمرؓ کے کہنے پرحضرت ابو بکرؓ بآواز بلند کہتے ہیں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی اوراس پر استدلال كرتے ہيں: مَا مُحَدِّنٌ إلا رَسُولٌ سے -اب الرصحابہ كے وہم وكمان ميں بھی حضرت عيسیٰ عليه السلام کی زندگی ہوتی توضرور بول اٹھتے مگرسب خاموش ہو گئے اور بازاروں میں بیآیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ گویا ہے آیت آج اتری ہے۔

معاذ الله! صحابه منافق نہ تھے جووہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے رُعب میں آ کرخاموش ہور ہے اور حضرت ابو بکرٹ کی تر دیدنہ کی نہیں!اصل بات یہی تھی جوحضرت ابو بکرٹ نے بیان کی اس لیے سب نے گردن جھکا لی۔ یہ ہے اجماع صحابہ کا۔حضرت عمر مجھی تو یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گےاگر بیاستدلال کامل نہ ہوتا (اور کامل تب ہی ہوتا کیسی قشم کااشٹناءنہ ہوتا کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ زندہ آسان پر چلے گئے تھے اور انہوں نے چھر آنا تھا تو چھریدا سندلال کیا؟ پیتوایک مسخری ہوتی۔) توخود حضرت عمر مهی تر دید کرتے۔

جبكة آيت مين استثنانه تھا اور امرواقعى يهى تھا اس ليے سب صحابہ نے بالا تفاق اس امركوتسليم كرليا۔ ..... اب مولو يوں سے پوچوك ابو بكر دانشمند تھا يانہيں؟ كيا يہوہ ابو بكر نہيں جوصد يق كہلا يا؟ كيا يهى وہ شخص نہيں جوسب سے پہلے خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كا بنا۔ جس نے اسلام كى بہت بڑى خدمت كى كه خطرناك ارتدادكى وباءكوروك ديا۔ اچھا اور باتيں جانے دو يهى بتاؤكه ابو بكر گومنبر پرچڑ سے كى كيا ضرورت پيش آئى تھى؟ پھر تقوى سے يہ بتاؤكه انہوں نے جو: مَا مُحَدَّدٌ إلا دَسُولٌ قَلُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ بِرُ ها تواس سے استدلال تام كرنا تھا يا ايساناقص كه ايك بچ بھى كه سكتا كو يسى كومونى سي جے والا كافر ہوتا ہے۔

افسوس ان مخالفوں نے میری مخالفت اور عداوت میں یہی نہیں کہ قر آن کوچھوڑ ابلکہ میری عداوت نے ان کی یہاں تک نوبت پہنچائی ہے کہ صحابہ کی کل جماعت پر انہوں نے اپنے طریق عمل سے کفر کا فتو کی دے دیا۔اور حضرت ابو بکر صدیق کے استدلال کو استخفاف کی نظر سے دیکھا۔

(الحكم جلد ۵ نمبر ۱۴ مورخه ۱۷رايريل ۱۹۰۱ عضحه ۲۰۱)

ایک سنّت یہ بھی تھی کہ آپ فوت ہو گئے قر آن شریف میں تھا کہ: مَا مُحَمَّدٌ الآ رَسُولُ ۚ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ ۚ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ لِعِنى سب مر گئے وہ بھی مرے گا خداکی بات پوری ہوگئ کہ آپ مر گئے۔

(البدرجلدا نمبر ٣مورخه ١٦ رنومبر ١٩٠٢ ۽ صفحه ١٨)

تلاش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی تک کل اہل اسلام کا یہی مذہب رہا کہ کل نبی فوت ہو گئے ہیں چنانچے سے ابد کرام کا بھی یہی مذہب تھا جب کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی سے ابد کا اجماع ہوا۔ حضرت عمر وفات کے منکر سے اور وہ آپ کو زندہ ہی مانتے سے ، آخر ابو بکر نے آکر: ما مُحکّد گا الآگا وکشوں کا تیت سنائی تو حضرت عمر اور دیگر سے ابو کی موت کا یقین آیا اور اگر سے ابد کرام کا بی عقیدہ ہوتا کہ کوئی نبی زندہ ہے تو سب اٹھ کر ابو بکر ٹی خبر لیتے کہ ہما راعقیدہ سے کہ وہ زندہ ہوتے تو کسی فوت ہو گئے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہما رے نبی سلی اللہ علیہ وسلم زندہ مرتے ہیں پھرسے کو کیسے زندہ ہوتے تو کسی قسم کا افسوں نہ ہوتا مگر غریب سے لے کر امیر تک سب نہوں اگر بھر میں کو کیسے زندہ مانا جاوے۔

(البدرجلد سم نبر ۱۰ مور ند ۱۸ مور ند ۱۹۰۹ ہو گئے کا میں ہوتی کہ خدا تعالی نے قبل نبی حرام کیا ہو بلکہ قرآن شریف کے صرتے الفاظ سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ خدا تعالی نے قبل نبی حرام کیا ہو بلکہ قرآن شریف کے صرتے الفاظ سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ خدا تعالی نے قبل نبی حرام کیا ہو بلکہ قرآن شریف کے صرتے الفاظ سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ خدا تعالی نے قبل نبی حرام کیا ہو بلکہ قرآن شریف کے صرتے الفاظ سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ خدا تعالی نے قبل نبی حرام کیا ہو بلکہ قرآن شریف کے صرتے الفاظ سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ خدا تعالی نے قبل نبی حرام کیا ہو بلکہ

آ نحضرت (صلی الله علیه وسلم) کی نسبت لکھا ہے اَفَادِن مَّاتَ اَوُ قُتِلَ جس سے قبل انبیاء کا جواز معلوم موتا ہے۔ (البدرجلد ۲ نمبر ۳۳ مورخه ۴ رستبر ۱۹۰۳ و شخه ۱۹۵۷)

ال پیغیمری شان میں جوافضل الرسل ہے یہ بے او بی نہ کروکہ حضرت میں کواس سے افضل قرار دو۔ کیا تم کہ نہیں جانتے کہ آپ کی وفات پر صحابہ کی کیا حالت ہوئی تھی؟ وہ دیوانہ وار پھرتے تھے آپ کی زندگی ان کوالی عزیز تھی کہ حضرت عمر نے تعلوار کھنچ کی تھی کہ اگر کوئی آپ کومر دہ کہے گاتو میں اس کا سرا گرا دوں گا۔

اس شور پر حضرت ابو بکر ٹ آئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا کہ آپ پر خدا دومو تیں جمع نہ کرے گا اور پھریہ آ بت پڑھی: ما مُحکہ گٹ الآ کرسول ٹ تک نے کئت مِن قبہ لیا وفات پا گئے ہیں صحابہ نے جب اس آپ یت کوسا تو انہیں آپ سے پہلے جس قدر رسول آئے ہیں سب الوسی کی تعنی آئے ہیں صحابہ نے جب اس آپ یت کوسا تو انہیں ایسا معلوم ہوا کہ گو یا ہی آ بت اب اس کی ہا نہوں نے معلوم کیا کہ آپ کے میں وہ عشق اور خب نہیں جو صحابہ کوآ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل زندہ کہتے میں وہ عشق اور خب میں ہوا کہ تو ہوں تا کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ ہیں تو ان میں سے میں قاشدہ تھے۔ حسان بن ثابت نے اس موقعہ پر ایک مرشے کہتا ہوں کہ گہتا ہوں کہ آگر صحابہ کے سامنے اس وقت کوئی کہتا کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ ہیں تو ان میں سے ایک بھی زندہ ندر ہیں تو ان میں سے ایک بھی زندہ ندر ہیا وہ اس قدر آپ کے عشق اور محبت میں فئا شدہ تھے۔ حسان بن ثابت نے اس موقعہ پر ایک مرشے ہیں۔

ایک بھی زندہ ندر ہتا وہ اس قدر آپ کے عشق اور محبت میں فئا شدہ تھے۔ حسان بن ثابت نے اس موقعہ پر ایک مرشے ہیں۔

 ہو گیا ہے اور یہی امور ہیں جومیری ضرورت کے داعی ہیں۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۱۳ مورخہ کارسمبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۲) بيكيا ہى مبارك اجماع تھاا گريدا جماع نه ہوتا تو بڑا بھارى فتنداسلام ميں پيدا ہوتا۔اسلام ميں سب سے پہلا اجماع: مَا مُحَمَّدًا إلا رَسُولُ \* قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، ي ير مواہے -حضرت ابو بكر صدیق رضی اللّه عنه کا منشاء تواس صدمه ہی کودور کرنا تھااور وہ مرگ پاراں جشنے دار دہی ہے دور ہونا تھا۔اگر اس آیت کے استدلال میں حضرت مسیح کومشثیٰ کیا جا تا توصحابہ کے درد کا کیا علاج ہوتا؟ پھر آنمحضرت صلی الله عليه وسلم سيح سے كم درجه يرتھ جوزندہ نهرتے؟ قَالُ خَلَتْ كے معنة توخوداس آیت میں أفَامِنْ هَاتَ اَوْ قُتِلَ نِي كرديمَ إِن كياس مِن دُفِعَ بِجَسَدِةِ الْعُنْصُرِيِّ بِهِي كهين لكهام ؟ غرض جس طرح يركسي كي قوت شامہ ماری جاوے تواسے خوشبوکا حاسنہیں رہتاا ہی طرح پران لوگوں کی ایمانی قوت شامہ مرگئ ہے جوسی کوزندہ آسان پر لے جاتے ہیں اگریے عقیدہ صحیح ہے تو پھر حالت بہت خطرناک ہے یہی عقیدہ ان کی خدائی (الحكم جلد ۹ نمبر ۲۹ مورخه ۱۷ راگست ۹۰۵ وصفحه ۴) کی پہلی اینٹ قرار دیا گیاہے۔ کہتے ہیں کہ خَکَتُ کے معنے موت کے نہیں مگریہ توان کی غلطی ہے اس لیے کہ خود اللہ تعالی نے خَکَتُ کے معنے کردیئے ہیں اَفَاٰ بِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ الراس کے سواکوئی اور معنے ہوتے جو پیکرتے ہیں تو پھر دُفِعَ بِجَسَدِيهِ الْعُنْصُرِيِّ بَهِي ساتھ ہوتا۔ مگر قرآن شریف میں تو ہے نہیں، پھر ہم کیوں کر تسلیم کرلیں۔ ایسی صورت میں درمیانی زمانہ کی شہادت کوہم کیا کریں؟ اور پھر تعجب بیہے کہ اس زمانہ میں بھی اس مذہب کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کی وفات کا اقر ارکبیا ہے۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۵ سمور نه ۱۰ اراکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۱۱) صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پریہلا اجماع یہی کیا کہ سیح فوت ہو گیا جیسا کہ بار ہامیں نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات پرتلوار نکال لی اور کہا کہا گر کوئی آپ کومردہ کیے گاتو اس کا سراڑا دول گا اس پر حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ يرُ ها: مَا مُحَمَّنًا إلاَّ رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ يعني آنحضرت صلى الله عليه وسلم بهي ايك رسول ہیں اور آپ سے پیشتر سب رسول وفات یا کیے ہیں۔ اب بتاؤ اس میں مسیح یا کسی اور کی کیا خصوصیت ہے؟ کیا حضرت ابو بکر نے کسی کو باہر رکھ لیا تھا اور صحابہ کب گوارا کر سکتے تھے کہ وہ کسی اور کوتو زندہ تسلیم کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیتجویز کریں کہ آپ نے وفات یا کی ہے غرض (الحكم جلد ٩ نمبر ٩ سمورنه ١٠ رنومبر ١٩٠٥ ۽ صفحه ٣) صحابہ کا اجماع بھی موت پرمہر کرتا ہے۔

انسان کی عادت میں بیہ بات داخل ہے کہ وہ ہر بات کوبل از وقت سمجھتا ہے اس لیے جب اس کی کوئی محبوب چیز جاتی رہے تو پھر ضرور مملین ہوتا ہے بیا یک فطرتی نقاضا ہے صحابہ کی حالت کا کون انداز کر سکتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تھی ان کوتو قریباً ایک قسم کا جنون ہو گیا تھا اس غم میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ان پر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوتو وہ جوش آیا کہ انہوں نے تلوار ہی نکال کی کہ جو محض کہا گہ آپ وفات پاگئے ہیں میں اسے قبل کر دوں گا گویا وہ بیلفظ بھی سننا نہ چاہتے تھے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور آیت: ما مُحکین اللہ کوئی تھی جبکہ شیطان نہ چاہتے الوس کی جو ان کا جوش فروہوا۔ یہ آیت دراصل ایک جنگ میں نازل ہوئی تھی جبکہ شیطان کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی آواز دی گئی مگر اس وقت جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا تو صحابہ بچھتے تھے کہ گویا بی آیت ابھی انری ہے۔

(الحكم جلد ٩ نمبر ٣٣ مورخه ١٠ رديمبر ٥٠ ٩١ ء صفحه ٢)

عقیدہ میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کوہم اور نبیوں کی طرح فوت شدہ مانتے ہیں اور ایک مسلمان کی محبت جواسے اپنے متبوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ جب آپ فوت ہو گئے تو ان کے بعد کسی کو زندہ نہ سمجھے۔ صحابہ کرام کس قدر در دوالم میں تھے جب: مَا مُحَکِّلٌ الآگ رَسُولٌ قَدُ لَکُ مِنْ قَدُ لِهِ الرَّسُلُ سَا توسب کو شھنڈ پڑگئی۔

(الحكم جلد ۱۱ نمبر ۲۸ مورخه ۱۰ راگست ۱۹۰۷ ع ضحه ۲)

خَلَتُ کالفظ قر آن شریف کے محاورے میں ہرگز کسی ایسے خص کے واسطے استعال نہیں ہوا جوزندہ ہو بلکہ ہمیشہ وفات یا فتہ لوگوں پر ہی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ م اجمعین نے بھی یہی معنے کیے ہیں چنا نچہ آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب حضرت عمر شنے جوش محبت اور وفور الفت کی وجہ سے تلوار کھنے کی تھی اور آپ شنگی تلوار لیے گلیوں میں پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کوئی کے گا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اس کی گردن ماردوں گا۔

حضرت الوبمرصدين رضى الله عنهاس واقع سے خبر پاكر مسجد ميں آئ ورمنبر پر كھڑ ہے ہوكر خطبہ پڑھا جس ميں ابتداءً يهى آيت پڑھی: مَا مُحَدَّكُ إلاَّ رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ اَفَاٰبِنْ مَّاتَ پڑھا جس ميں ابتداءً يهى آيت پڑھی: مَا مُحَدَّكُ إلاَّ رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ اَفَاٰبِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُهُ عَلَى اَعْقَابِكُمُ الح اس وقت صحابہ رضى الله تعالى (عنهم) اس آیت کوئ کررو پڑے اور يہ مجھا کہ گویا ہے آجہى اور حضرت عمر ؓ نے بھی جن کو اتنا جوش تھا کہ تلوار ليے پھرتے تھے اور ان کا بي خيال تھا کہ آخضرت صلى الله عليه وسلم نے ابھى وفات نہيں پائى اس خطبہ کے بعد تلوار چھوڑ دى اور پھر بھى کوئى ايساذ کرنہ کيا۔

اب ظاہر ہے کہ اگر صحابہ میں سے سی ایک نفس واحد کا بھی پیاعتقاد ہوتا کہ حضرت عیسیٰ زندہ بھم عضری آسان پر ہیں تو کیوں وہ اس وقت اعتراض نہ کرتے اور کہتے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹی سی قوم کارسول تو زندہ ہے پر ہمارارسول جس کوخدا نے تمام جہان کے واسطے قیامت تک کی تمام انسانی نسلوں کے لیے بلا کسی خصوصیت کے بھیجا۔ وہ تو سٹر برس تک بھی زندہ نہ رہ سکے؟ پس صحابہ کا سکوت اور خاموثی اور کسی قشم کا کوئی اعتراض نہ کرنااس بات کی روش دلیل ہے کہ تمام صحابہ خصرت عیسیٰ کودوسرے انبیاء کی طرح وفات یا فتہ تھین کرتے تھے اور کسی ایک کا بھی ہرگزیہ اعتقاد نہ تھا کہ وہ آسان پر زندہ بھسم عضری خدا کے داہئے ہاتھ بیٹھے ہیں اور یہ اسلام میں سب سے پہلا اجماع ہے۔

(الحكم جلد ١٢ نمبر ٧ م مورخه ١٢ راگست ١٩٠٨ ء صفحه ٢ )

وَ مَا كَانَ لِنَفْسِ آنُ تَمُوْتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتْبًا مُّؤَجَّلًا وَ مَنْ يُّرِدُ ثُوَابَ اللهُ فَيَا مُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَنْ يُّرِدُ ثُوَابَ الْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَنْ يُّرِدُ ثُوَابَ الْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجْزِى الشَّكِرِيْنَ ۞

سے تو یہ ہے کہ جب تک خداتعالی کسی جاندار پر حقیقی موت وارد نہ کرے وہ مرنہیں سکتا۔ اگر چہوہ عکر کے کہ جب تک خداتعالی کسی جاندار پر حقیقی موت وارد نہ کرے وہ مرنہیں سکتا۔ اگر چہوہ عکر کے کیا جاوے۔ ۔۔۔۔۔ مَا کَانَ لِنَفْسِ اَنْ تَهُوْتَ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔

(ازالهاو ہام،روحانی خزائن جلد ۳صفحه ۲۰۵ حاشیه)

قرآن شریف میں ہے مَا کَانَ لِنَفْسِ اَنْ تَهُوْتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ - تَمُوْتَ مِیں روحانی اور جسمانی دونوں باتیں رکھی ہوئی ہیں ایسے ہی ہدایت اور ضلالت خداکے ہاتھ میں ہیں۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۸ مورخه ۲۸ رفروری ۱۹۰۲ عنجه ۳)

وَ مَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلا آنُ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرُ لِنَا ذُنُوْبَنَا وَ إِسْرَا فَنَا فِيَ الْمُورِنَا وَ وَالْسُرَا فَنَا فِيَ الْمُورِنَا وَثَبِّتُ اَقْرَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكِفِرِيْنَ ۞

یعنی اے ہمارے خدا! ہمارے گنا ہ بخش اور جواپنے کاموں میں ہم حدسے گزر جاتے ہیں وہ بھی معاف فرما۔ پس ظاہر ہے کہا گرخدا گناہ بخشنے والانہ ہوتا توالی دُعاہر گزنه سکھلاتا۔ (چشمہ معرفت، روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۲۵)

سَنُلْقِيْ فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْ ا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُنُطْنًا وَمَا وَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّلِينِينَ ﴿

عنقریب ہم ان کے دلوں میں رعب ڈ ال دیں گے۔ (براہین احمد یہ جہارصص،روحانی خزائن جلد اصفحہ ۲۷۰ حاشہ درجاشہ نمبر ۴)

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ بَعْدِالْغَيِّرِ اَمَنَةً ثُعَاسًا يَّغَشٰى طَآبِفَةً مِّنْكُمْ وَ طَآبِفَةٌ قَلُ الْخَافِيَةِ الْفَسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ عَيْرَالْحِقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ الْحَوْلُونَ هَلُ الْحَبْرُ مِنْ شَيْءً قُلُ اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِلّهِ الْجَفُونَ يَقُولُونَ هَلُ النَّ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءً قُلُ اِنَّ الْأَمْرِ كُلَّهُ بِلّهِ الْجُفُونَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ الْأَمْرِ شَيْءً مَّا لَا يَتُولُونَ هَلُ اللّهُ مَا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ الْاَمْرِ شَيْءً مَّا فَيْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَا فِي اللّهُ مَا فِي مُنْ وَلِكُمْ لَكُورُكُمْ وَ لِيُمْرِضَ مَا فِي اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمْرِضَ مَا فِي اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمْرِضَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْ فَلُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اِس جگہ ڈپٹی صاحب نے جو بیآیت پیش کی ہے: یکھُولُون کھٹ لَّنَا مِنَ الْاَکْمِرِ مِن شُکیءِ اور اِس سے ان کا مدعا بیہ ہے کہ اس سے جبر ثابت ہوتا ہے، بیان کی غلط نبی ہے۔ دراصل بات بیہ کہ امر کے معظے حکم اور حکومت میں ہمارا وخل معظے حکم اور حکومت میں ہمارا وخل ہوتا تو ہم ایس تدابیر کرتے جس سے بیر تکلیف جو جنگ احد میں ہوئی ہے پیش نہ آتی ۔ اِس کے جواب ہوتا تو ہم ایس تدابیر کرتے جس سے بیر تکلیف جو جنگ احد میں ہوئی ہے پیش نہ آتی ۔ اِس کے جواب

میں اللہ تعالی فرما تا ہے: قُلُ إِنَّ الْأَمُورَ كُلَّاةَ بِللهِ لِعنی تمام امر خدا تعالی کے اختیار میں ہیں تہہیں اپنے رسول کریم کا تابع رہنا چاہیئے ۔ اَب دیکھنا چاہیئے کہ اِس آیت کو قدر سے کیا تعلق ہے؟ سوال توصر ف بعض آدمیوں کا اِتنا تھا کہ اگر ہماری صلاح اور مشورہ لیا جاوے تو ہم اس کے مخالف صلاح دیں تو اللہ تعالیٰ نے اُن کومنع فرمایا کہ اِس امرکی اجتہاد پر بنانہیں بیتو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے

(جنگ مقدس، روحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۲۳۲،۲۳۱)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نُفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَطَّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ لَا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۚ وَالْمَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ لَهُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَ

یہ خدا کی رحمت ہے کہ تُو ان پرنرم ہوا اور اگر تُوسخت دل ہوتا تو بیرلوگ تیرے نز دیک نہ آتے اور تجھ سے الگ ہوجاتے۔ ایک شخص نے اپنی خانگی تکالیف کا ذکر کیا۔ فرمایا: پورے طور پر خدا پر توکل یقین اور امیدر کھوتو سب کچھ ہوجاوے گا اور ہمیں خطوط سے ہمیشہ یا دکراتے رہا کروہم دعا کریں گے۔

(البدرجلدا نمبر ۲۰۵ مورخه ۲۸ رنومبر و۵ ردیمبر ۱۹۰۲ ۽ صفحه ۳۷)

انسان کومشکلات کے وقت اگر چہاضطراب تو ہوتا ہے گر چاہیے کہ توکل کو بھی بھی ہاتھ سے نہ دے۔
آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدر کے موقعہ پر شخت اضطراب ہوا تھا چنا نچہ عرض کرتے تھے کہ: یَارَتِ اِنْ
اَهُلَکُت هٰذِيهِ الْحِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَلَ فِي الْاَرْضِ اَبَلًا اللّٰ اللّ

توکل یہی ہے کہ اسباب جو اللہ تعالی نے کسی امر کے حاصل کرنے کے واسطے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کوتی المقدور جمع کرواور پھرخود دعاؤں میں لگ جاؤ کہ (اے) خدا تو ہی اس کا انجام بخیر کر۔صد ہا آفات ہیں اور ہزاروں مصائب ہیں جوان اسباب کوبھی بربادوتہ وبالا کر سکتے ہیں ان کی دست برد سے بچا کرہمیں سچی کامیا بی اور منزل مقصود پر پہنچا۔ (الحکم جلد ۷ نمبر ۱۱ مورخه ۲۲ مارچ ۱۹۰۳ عِضْحه ۱۰)

توکل ایک طرف سے توڑا ورایک طرف جوڑ کا نام ہے۔

(البدرجلد ۲ نمبر ۹ مورخه ۲۰ رمارچ ۱۹۰۳ء صفحه ۲۲)

جب انسان خدایر سے بھروسا جھوڑ تا ہے تو دہریت کی رگ اس میں پیدا ہوجاتی ہے خدایر بھروسہ اور ایمان اس کا ہوتا ہے جواسے ہربات پر قادر جانتا ہے۔ (البدر جلد ۲ نمبر ۱۲ مور ند ۱۰ اراپریل ۱۹۰۳ و صفحہ ۹۲) اسلام کی خدمت جو شخص درویثی اور قناعت سے کرتا ہے وہ ایک معجز ہ اور نشان ہوجا تا ہے جو جمعیت کے ساتھ کرتا ہے اس کا مزانہیں آتا۔ کیونکہ توکل علی اللہ کا پورا لطف نہیں رہتا اور جب توکل پر کام کیا جاوے تو خدامد دکرتا ہے اور یہ باتیں روحانیت سے پیدا ہوتی ہیں جب روحانیت انسان کے اندر پیدا ہوتو وہ وضع بدل دیتا ہے۔ پیغمبر خداصلی الله علیہ وسلم نے کس طرح پر صحابہ کی وضع بدل دی؟ بیرسارا کام اس کشش نے کیا جوصادق کے اندر ہوتی ہے۔ یہ خیالات باطل ہیں کہ کئ لا کھروپیہ ہوتو کام چلے خدا تعالیٰ پر توکل کر کے جب ایک کام شروع کیا جاوے اور اصل غرض اس کے دین کی خدمت ہوتو وہ خود مددگار ہو جا تا ہے اور سار سے سامان اور اسباب بہم پہنچادیتا ہے۔ (الحکم جلدے نمبر ۲۳ مورخہ ۲۴رجون ۴۰ ۱۹۰ وصفحہ ۴) جولوگ اپنی قوت باز و پر بھر وسہ کرتے ہیں اور خدا تعالی کو چھوڑ تے ہیں ان کا انجام اچھانہیں ہوتا۔ اس کے بیم عنی نہیں ہیں کہ ہاتھ پیرتو ڑ کر بیٹھ رہنے کا نام خدا پر بھروسہ ہے۔اسباب سے کام لینا اور خدا تعالیٰ کےعطاکردہ قویٰ کوکام میں لگانا۔ پیجھی خدا تعالیٰ کی قدر ہے جولوگ ان قویٰ سے کا منہیں لیتے اور منہ سے کہتے ہیں کہ ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں وہ خدا تعالی کی قدرنہیں کرتے (بلکہ) خدا تعالیٰ کوآ زماتے ہیں اوراس کی عطا کی ہوئی قوتوں اور طاقتوں کو لغوقر اردیتے ہیں اوراس طرح پراس کے حضور شوخی اور گتاخی کرتے ہیں اِیّاك نعْبُ کے مفہوم سے دور جا پڑتے ہیں اس پر ممل نہیں كرتے اور إيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ كَاظْهُور چاہتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں! جہاں تک ممکن اور طاقت ہورعایت اسباب کرے لیکن ان اسباب کواپنامعبود اورمشکل کشا قرار نہ دے بلکہ کام لے کر پھر تفویض الی اللہ کرے اور اس بات پرسجدات شکر بجالائے کہاسی خدانے وہ تو کی اور طاقتیں اس کوعطا فرمائی ہیں۔

(الحكم جلد 9 نمبر ١٣ مورخه ١٧ را پريل ١٩٠٥ ء صفحه ۵)

انسان کو چاہیے کہ تقو کا کو ہاتھ سے نہ دیوے اور خدا پر بھر وسہ رکھے تو پھراسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوسکتی۔ خدا پر بھر وسہ کے یہ معنے نہیں کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چھوڑ دے بلکہ یہ معنے ہیں کہ تدبیر پوری کر کے پھرانجام کو خدا پر چھوڑ ہے اس کا نام تو کل ہے۔ اگر وہ تدبیر نہیں کر تا اور صرف تو کل کر تا ہے تو اس کا تو کل پھوکا (جس کے اندر پچھ نہ ہو) ہوگا اور اگر نری تدبیر کر کے اس پر بھر وسہ کرتا ہے اور خدا پر تو کل نہیں ہے تو وہ تدبیر بھی پھوکی (جس کے اندر پچھ نہ ہو) ہوگی۔ ایک شخص اونٹ پر سوار تھا اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تعظیم کے لیے نیچ اتر ااور ارادہ کیا کہ تو کل کرے اور تدبیر نہ کرے چاہیں نے اپنے اونٹ کا گھٹنا نہ باندھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر آیا تو دیکھا کہ اونٹ جا تارہا آپ نے واپس آ کر آ محضرت صلی اللہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے تو تو کل کیا تھا لیکن میرا اونٹ جا تارہا آپ نے فرما یا کہ تو نے نظمی کی پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھتا اور پھر تو کل کر تا تو ٹھیک ہوتا۔ اونٹ جا تارہا آپ نے فرما یا کہ تو نے نظمی کی پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھتا اور پھر تو کل کر تا تو ٹھیک ہوتا۔ اونٹ جا تارہا آپ نے فرما یا کہ تو نے نظمی کی پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھتا اور پھر تو کل کر تا تو ٹھیک ہوتا۔ (البدرجلد ۳ نمبر ۹ مورخہ کی مارچ ۴۰۰ و معنی کی کہ میں میں نے تو تو کل کر ایا کہ تو نے نظمی کی پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھتا اور پھر تو کل کر تا تو ٹھیک ہوتا۔ (البدرجلد ۳ نمبر ۹ مورخہ کی مارچ ۴۰۰ و واپس آ

ایک روز میں <sup>کے ح</sup>ضورا قدس کی خدمت میں اندر بیٹھا تھا خدا تعالی پرتوکل کی بات چل پڑی حضور اقدس نے فر مایا:

میں اپنے قلب کی عجیب کیفیت پاتا ہوں جیسے سخت جبس ہوتا اور گرمی کمال شدت کو پہنچ جاتی ہے لوگ وثوق سے امید کرتے ہیں کہ اب بارش ہوگی ایسا ہی جب اپنی صندو فچی کو خالی دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کے فضل پر یقین واثق ہوتا ہے کہ اب یہ بھرے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے۔

اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ: جب میرا کیسہ خالی ہوتا ہے جو ذوق وسر ور خدا تعالیٰ پر توکل کا اس وقت مجھے حاصل ہوتا ہے میں اس کی کیفیت بیان نہیں کرسکتا اور وہ حالت بہت ہی زیادہ راحت بخش اور طمانیت انگیز ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ کیسہ بھر اہوا ہو۔

اور فرمایا:ان دنوں میں جبکہ دنیوی مقد مات کی وجہ سے والدصاحب اور بھائی صاحب طرح طرح کے ہموم وغموم میں مبتلار ہتے تھے وہ بسااوقات میری حالت دیچھ کررشک کھاتے اور فرماتے تھے کہ بیہ بڑا ہی خوش نصیب آ دمی ہے اس کے نز دیک کوئی غم نہیں آتا۔

(الحكم جلد ٣ نمبر ٢٩ مورخه ١٨ راگست ١٨٩٩ عِفحه ٣)

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنُ يَعُلُلُ وَمَنْ يَعُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ ۚ ثُمَّرَ تُوَفِّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

عیسائی بیان کرتے ہیں کہ انبیاء بھی ای طرح گناہ کرسکتے ہیں جیسا کہ دوسرے لوگ اور بیکہ انبیاء اور دوسرے لوگوں میں اس بارہ میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن شریف اس کی تر دیدکرتا ہے وہ اس بارے میں انبیاء اور دوسرے لوگوں میں صاف تمیز کرتا ہے جب بعض لوگوں نے شک کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی فنیمت میں سے زیادہ حصہ لے لیا ہے تو خدائے تعالی نے ان کے شبہات کا اس طرح جواب دیا: ما گان لینی آئی یکٹی آئی یکٹی (ترجمہ) نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ مال فنیمت میں خیانت کرے جس طرز میں خداوند تعالی نے جواب دیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ گناہ کے بارے میں خدا تعالی انبیاء کو اور مسکتا تھا دوسرے لوگوں کو مساوات کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ خدائے تعالی ان کے شبہوں کا یوں جواب دیسکتا تھا کہ آنے محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں کوئی خیانت نہیں کی، برخلاف اس کے خدائے تعالی فرما تا ہے کہ بیمکن ہی نہیں کہ کوئی نبی ایسا کام کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدائے تعالی کے نزد یک فرما تا ہے کہ بیمکن ہی نہیں کہ کوئی نبی ایسا کام کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدائے تعالی کے نزد یک فرما تا ہے کہ بیمکن ہی نہیں کہ کوئی نبی ایسا کام کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدائے تعالی کے نزد یک انبیاء اور دوسر کوگ گناہ کے معاملہ میں مساوی نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے۔ خدا یہاں ایک قتم کے گناہ کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ موجودہ صورت میں اسی قسم کا الزام لگایا گیا تھا اور یہی الزام تھا جس سے خدائے تعالی آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بری کرنا چاہتا تھا۔

(ربوبوآف ريليجنز جلد ٢ نمبر ٢ صفحه ٢٣٢)

لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنَ انْفُسِهِمُ يَتُلُواْ عَلَيْهُمُ الْيَتِهِ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ إِنْ كَانُواْ مِنْ قَبُلُ لَغِى ضَلْلِ مَّبِيْنِ ﴿

صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں تو یقین کے چشمے جاری تصاور وہ خدائی نشانوں کو اپنی آنکھوں سے درکھتے تصاور انہیں نشانوں کے ذریعہ سے خدا کے کلام پر انہیں یقین ہو گیاتھا اس لئے ان کی زندگی نہایت پاک ہوگئ تھی۔لیکن بعد میں جب وہ زمانہ جاتار ہااور اس زمانہ پرصد ہاسال گزر گئے تو پھر ذریعہ

یقین کا کون ساتھا؟ سے ہے کہ قرآن شریف ان کے پاس تھااور قرآن شریف اس ذوالفقار تلوار کی مانند ہے جس کے دوطرف دھاریں ہیں ایک طرف کی دھارمومنوں کی اندرونی غلاظت کو کاٹتی ہے اور دوسری طرف کی دھارد شمنوں کا کام تمام کرتی ہے مگر پھر بھی وہ تلواراس کام کے لئے ایک بہادر کے دست وباز وکی مخاج جهيا كمالله تعالى نے فرمايا: يَتُكُواْ عَلَيْهِمُ اليِّهِ وَ يُزَكِّيُّهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ لِس قر آن سے جوتز کیہ حاصل ہوتا ہے اس کوا کیلا بیان نہیں کیا بلکہ وہ نبی کی صفت میں داخل کر کے بیان کیا یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام یوں ہی آسان پر سے بھی ناز لنہیں ہوا بلکہاں تلوار کو چلانے والا بہا در ہمیشہ ساتھ آیا ہے جواس تلوار کا اصل جو ہر شناس ہے لہذا قر آن شریف پرسچا اور تازہ یقین دلانے کے لئے اور اس کے جوہر دکھلانے کے لئے اوراس کے ذریعہ سے اتمام حجت کرنے کے لئے ایک بہادر کے دست وباز و کی ہمیشہ حاجت ہوتی رہی ہے اور آخری زمانہ میں بیرحاجت سب سے زیادہ پیش آئی کیونکہ دجالی زمانہ ہے اور زمین وآسان کی باہمی لڑائی ہے۔غرض جب خدا تعالیٰ نے فر مادیا کہ جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ دوسرے جہان میں بھی اندھاہی ہوگاتو ہرایک طالب حق کے لئے ضروری ہوا کہ اسی جہاں میں آئکھوں کا نور تلاش کرے اور اس زندہ مذہب کا طالب ہوجس میں زندہ خدا کے انوارنما یاں ہوں۔ وہ مذہب مردار ہےجس میں ہمیشہ کے لئے یقینی وحی کا سلسلہ جاری نہیں کیونکہ وہ انسانوں پریقین کی راہ بند کرتا ہے اور ان کوقصوں کہانیوں پر چھوڑ دیتا ہے اور ان کوخدا سے نومید کرتا اور تاریکی میں ڈالتا ہے اور کیوں کرکوئی مذہب خدانما ہوسکتا اور کیوں کر گنا ہوں سے چیٹر اسکتا ہے؟ جب تک کوئی یقین کا ذریعہ اپنے یاس نہیں رکھتا اور جب تک سورج نہ چڑھے کیوں کردن چڑھ سکتا ہے۔ پس دنیا میں سچا مذہب وہی ہے جوبذر یعہ زندہ نشانوں کے یقین کی راہ دکھلا تا ہے باقی لوگ اسی زندگی میں دوزخ میں گرے ہوئے ہیں۔ بھلا بتاؤ كنظن بھى كوئى چيز ہے جس كے دوسر كے نقطوں ميں بيم عنى ہيں كه شائديد بات صحيح ہے يا غلط۔ يا د رکھوکہ گناہ سے یاک ہونا بجزیقین کے بھی ممکن نہیں۔فرشتوں کی سی زندگی بجزیقین کے بھی ممکن نہیں۔ دنیا کی بے جاعیا شیوں کوترک کرنا بجزیقین کے بھی ممکن نہیں۔ایک یاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرلینااور خدا کی طرف ایک خارق عادت کشش سے تھنچے جانا بجزیقین کے بھی ممکن نہیں۔زمین کو چھوڑ نا اور آسان پر چڑھ جانا بجزیقین کے بھی ممکن نہیں۔خدا سے پورے طور پر ڈرنا بجزیقین کے بھی ممکن نہیں۔ تقویٰ کی باریک راہوں پرقدم مارنااورایے عمل کوریا کاری کی ملونی سے یاک کردینا بجزیقین کے بھی ممکن نہیں۔ایسا

وَلَا تَحْسَبَنَ اتَّنِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُواتًا لَّ بَلُ اَحْيَا ﴿ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ فَي فَرِحِيْنَ بِمَا اللهُ مُر اللهُ مِنْ فَضْلِه لا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلِفِهِمْ لا اللّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ ۞

یعنی جولوگ خدائے تعالی کے راہ میں قتل کئے گئے تم اُن کو مُردے نہ مجھو بلکہ وہ تو زندہ بیں اور انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق مل رہاہے۔
مومن کوفوت ہونے کے بعد بلا توقف بہشت میں جگہ ملتی ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہور ہا ہے۔
۔۔۔ وَ لَا تَحْسَبُنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُواْ فِی سَبِیْلِ اللهِ اَمُواْتًا ﴿ بَلُ اَحْیَا ﷺ عِنْدَ رَبِّهِمُ یُرْدُقُوْنَ وَرِحِیْنَ بِمَا اللهِ اَمْهُواْتًا ﴿ بَلُ اَحْیَا ﷺ عِنْدَ رَبِّهِمُ یُرْدُقُونَ وَرِحِیْنَ بِمَا اللهِ اَمْهُواْتًا ﴿ بَلُ اَحْیَا ﴾ والداوہام، روحانی خزائن جلد صفحہ ۲۸۱)

یا در ہے کہ اولیاء اللہ اور وہ خاص لوگ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔وہ چند دنوں کے بعد پھرزندہ کئے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے: وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوْا فِی سَبِيْلِ اللهِ اَهُمَواتًا ۖ بَلُ اَحْدَیٰ ﷺ اللّٰہِ عَنْ تَم ان کوم دے مت خیال کروجواللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں وہ تو زندے ہیں۔

( تذكرة الشهادتين،روحاني خزائن جلد • ٢ صفحه ۵۷ )

جولوگ خدا تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کی نسبت بیگمان مت کرو کہ وہ مُردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں خدا تعالیٰ سے اُن کورز ق ملتا ہے۔ (براہین احمد بیرحصہ پنجم،روحانی خزا اُن جلدا ۲ صفحہ ۳۸۸)

قرآن شریف صاف طور پر بتا تا ہے کہ کفار جو بار بارعذاب ما نگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم پر عذاب بصورت جنگ نازل ہوگا آخر جب وہ سلسلہ عذاب کا شروع ہوااور کفار کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں ہونے کئیں تو کون کہہ سکتا ہے؟ کہ ان جنگوں میں صحابہ شہید نہیں ہوئے۔ حالا نکہ یہ سلم بات ہے کہ وہ تو کفار پر عذاب تھا اور خاص ان کے ہی لیے آیا تھا مگر صحابہ کو بھی چثم زخم پہنچا اور بعض جوعلم الہی میں مقدر تھا شہید ہو گئے ۔ جن کی بابت خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تَحْسَابَتَ الَّذِیْنَ قُتِدُلُواْ اور بعض جوعلم الہی میں مقدر تھا شہید ہو گئے ۔ جن کی بابت خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تَحْسَابَتَ الَّذِیْنَ قُتِدُلُواْ

فِی سَبِیلِ اللهِ اَمُوَاتًا بِلُ اَحْیَا ۚ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُوْزُقُونَ ۔ یعنی جولوگ الله تعالیٰ کی راہ میں قبل کے جاویں ان کومردے مت کہو بلکہ وہ تو الله تعالیٰ کے نزد یک زندہ ہیں اور اسی جگہ ان کی نسبت فرمایا: فَرِحِیْنَ بِمَا اللهُ عُدُ اللهُ ۔ اب بتاؤکہ وہ جنگ ایک ہی قسم کا تھالیکن وہ کفار کے لیے عذاب تھا مگر صحابہ کے لیے باعث شہادت ۔ اسی طرح پراب بھی حالت ہے لیکن انجام کاردیکھنا چاہیے کہ طاعون سے فائدہ کس کور ہتا ہے ہم کو یا ہمارے خالفین کواس وقت معلوم ہوگا کہ کون کم ہوئے اور کون بڑھے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۱۸ مورخه ا ۳رمنی ۴۰ و ۱۹ وصفحه ۳)

## اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلُ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمُ فَوْ اللَّهُ وَلَا حَمْدُ الْوَكِيْلُ ﴿

ان کوڈرایا جاتا ہے کہ لوگ تمہیں سزا دینے کے لئے اتفاق کر گئے ہیں۔ سوتم لوگوں سے ڈرو۔ پس ڈرانے سے اور بھی ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کافی ہے یعنی ان کی شجاعت کوں اور درندوں کی طرح نہیں ہوتی جو صرف طبعی جوش پر مبنی ہوجس کا ایک ہی پہلو پر میل ہو بلکہ ان کی شجاعت دو پہلور گھتی ہے بھی تو وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس پر غالب آتے ہیں اور بھی جب د کیھتے ہیں کہ ڈمن کا مقابلہ قرین مصلحت ہے تو نہ صرف جوش نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لئے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں مگر نہ اپنے نفس کا بھر وسہ کر کے بلکہ خدا پر بھر وسہ کر کے بہادری دکھاتے ہیں۔

(اس آیت میں) یہ مجھایا گیا ہے کہ حقیقی شجاعت کی جڑھ صبر اور ثابت قدمی ہے اور ہرا یک جذبہ نفسانی یا بلا جو دشمنوں کی طرح حملہ کر ہے اس کے مقابلہ پر ثابت قدم رہنا اور بزدل ہوکر بھاگ نہ جانا یہی شجاعت ہے۔ سوانسان اور درندہ کی شجاعت میں بڑا فرق ہے۔ درندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غضب سے کام لیتا ہے اور انسان جو حقیقی شجاعت رکھتا ہے وہ مقابلہ اور ترک مقابلہ میں جو پچھ قرین مصلحت ہووہ اختیار کر لیتا ہے۔ (اسلامی اصول کی فلائفی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۳۵۹، ۳۵۰)

وَ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴿ إِنَّهُمْ لَنْ يَضْرُّوا اللَّهَ شَيْعًا ال

## يُرِيْدُاللَّهُ اللَّهِ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْأَخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿

اور تجھے کا فروں کی بداندیثی ہے غم ناک نہیں ہونا چاہئے وہ خدا کے دین کا پچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اوران کے لئے خدا نے بزرگ عذاب مقرر کررکھا ہے۔

(برامین احمدیه چهارهمص، روحانی خزائن جلدا صفحه ۲۵۳ حاشینمبر۱۱)

مَا كَانَ اللهُ لِيَنَدَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَاۤ اَنُتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَجْتَبِى مِنْ مِنَ الطَّيِّبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَاءً وَ فَا مِنْوُا بِاللهِ وَ رُسُلِهِ وَ أِنْ تُومِنُوا وَ تَتَقُواْ فَلَكُمُ الْجُرَّ عَظِيْمٌ ﴿

یہ جے اور بالکل بچ ہے کہ خدا تعالی پر کامل ایمان ای دن انسان کونصیب ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شاخہ اینے وجود ہے آپ خبر دیتا ہے اور پھر دُوسری علامت خدا تعالی کی محبت کی ہیہ ہے کہ اپنے بیارے بندوں کو صرف اپنے وجود کے خبر ہی نہیں دیتا بلکہ اپنی رحمت اور فضل کے آثار بھی خاص طور پر اُن پر ظاہر کرتا ہے اور وہ اس طرح پر کہ اُن کی دُعا نمیں جو ظاہری اُ میدوں سے زیادہ ہوں قبول فرما کر اپنے الہام اور کلام کے دو اس طرح پر کہ اُن کی دُعا نمیں جو ظاہری اُ میدوں سے زیادہ ہوں قبول فرما کر اپنے الہام اور کلام کے دریتا ہے جو ہماری دریا نہیں شنتا اور ہم کو اطلاع دیتا اور مشکلات سے ہمیں نجات بخشاہے۔ اسی روز سے نجات کا مسکلہ بھی بھی دُعا نمیں شنتا اور ہم کو اطلاع دیتا اور مشکلات سے ہمیں نجات بخشاہے۔ اسی روز سے نجات کا مسکلہ بھی ہمی تھی خواب آسکتی ہے مگر اس طریق کا مرتبہ اور شان اور رنگ اُور ہے۔ بیضدا تعالیٰ کا مکالمہ ہے جو خاص مقربوں سے ہی ہوتا ہے اور جب مقرب انسان دُعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اینی خدائی کا مکالمہ ہے جو خاص مقربوں سے ہی ہوتا ہے اور جب مقرب انسان دُعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اینی خدائی کے جلال کے ساتھ اس پر علی فرما تا ہے اور اینی گوبت سے ہمرے ہوئے لفظوں کے ساتھ اس پر تعلی فرما تا ہے اور اس کی تھی ہو کہ تھی ہوں کو تھی ہو تیا ہوتے ہیں جو سے اسی اور جب کی بھی نشانی ہے کہ اس مذہب کی تعلیم سے ایسے راستہ زبید ہوتے رہیں جو محدث کے مرتبہ تک سے خدا تعالیٰ آ منے سامنے کلام کرے اور اسلام کی حقیت اور حقائیت کی اول نشانی بھی ہو کہ ایس ہو پیدا ہوتے ہیں۔ تَتَ تَوَانُ عَدَیْهِمُ الْ اَسْکِیْ کُھُو جا عیں جن سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہو پیدا ہوتے ہیں۔ تَتَ تَوَانُ عَدَیْهِمُ الْ اَسْکِیْکُھُو الْ اَسْکُونُ عَدَیْهُمُ الْ اَسْکُونُ عَدِیْکُونُ عَدِیْهُمُ الْ اَسْکُونُ عَدِیْکُونُ کُلُونُ عَانُ کُونُ کُلُونُ کُونُ کُون

اَلَّا تَخَافُواْ وَ لَا تَحْزَنُواْ (مُم السجدة: ٣١) سويهي معيار حقيقى سيچ اور زنده اور مقبول مذہب كى ہے اور ہم جانتے ہیں كہ بینور صرف اسلام میں ہے عیسائی مذہب اس روشنی سے بے نصیب ہے۔ (ججة الاسلام، روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۴۲،۳۲)

كَتُبُكُونَ فِي آمُوالِكُمْ وَ آنْفُسِكُمْ ﴿ وَكَشَبَهُ فَى مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ اَشُرَكُوْ آادًى كَثِيْرًا ﴿ وَ إِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَقُواْ فَإِنَّ مَنْ قَبُلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشُرَكُوْ آادًى كَثِيبًا ﴿ وَ إِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَقُواْ فَإِنَّ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْدِ ۞ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْدِ ۞

تم اپنے مالوں اور جانوں میں بھی آ زمائے جاؤگے، لوگ تمہمارے مال لوٹیں گے، تمہمیں قبل کریں گے اور تم یہود یوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے ہاتھ سے بہت ہی ستائے جاؤگے۔ وہ بہت پچھا یذاکی با تیں تمہمارے حق میں کہیں گے۔ پس اگرتم صبر کرو گے اور بچا با توں سے بچو گے تو یہ ہمت اور بہا دری کا کام ہوگا۔ ان تمام آیات کا مطلب یہ ہے کہ بابر کت علم وہی ہوتا ہے جو ممل کے مرتبہ میں اپنی چمک دکھاوے اور منحوں علم وہ ہے جو صرف علم کی حد تک رہے بھی عمل تک نوبت نہ بینچے۔

جاننا چاہئے کہ جس طرح مال تجارت سے بڑھتا ہے اور پھولتا ہے ایسا ہی علم عملی مزاولت سے اپنے روحانی کمال کو پہنچتا ہے۔ سوعلم کو کمال تک پہنچانے کا بڑا ذریع عملی مزاولت ہے۔ مزاولت سے علم میں نور آ جا تا ہے اور یہ بھی سمجھو کہ علم کاحق الیقین کے مرتبہ تک پہنچنا اور کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہے کہ عملی طور پر ہرایک گوشہ اس کا آ زمایا جاوے۔ چنا نچہ اسلام میں ایسا ہی ہوا۔ جو پچھ خدا تعالی نے قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو سکھایاان کو یہ موقع دیا کہ عملی طور پر اس تعلیم کو چرکاویں اور اس کے نورسے پر ہوجاویں۔ (اسلامی اصول کی فلائٹی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۲۳۸)

ایسے لوگوں سے افسوس ہی کیا ہے اگر وہ اپنے سخت الفاظ سے ہمارادِل دُکھاویں توہمیں صبر کرنا چاہیئے۔ جب تک کہ ہمارااوراُن کا خدا تعالی فیصلہ کرے اور اِسی صبر کے لئے خدا تعالیٰ کے قرآن شریف میں یہ تعلیم ہے جبیبا کہ وہ فرما تا ہے . . . البتہ تم اپنے مالوں اور جانوں کے بارے میں آزمائے جاؤگے اور تم اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت دل آزار باتیں سنو گے اور اگر تم صبر کرو گے اور جوش اور اشتعال سے اپنے شیک بچاؤگے تو یہ بات ہمت کے کاموں سے ہے۔ (چشمہ معرفت، روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۱۵)

اورتم یہودیوں اورعیسائیوں اور دوسرے مشرکوں سے بہت کچھ دل دکھانے کی با تیں سنو گے اور اگرتم میرکرو گے اور ہریک طور کی بے صبری اور اضطراب سے پر ہیز کرو گے تو اُن لوگوں کے مکر کچھ بھی تمہارا بگاڑ مہیں سکیں گے۔ نہیں سکیں گے۔ نہیں سکیں گے۔

تم اہل کتاب اور دوسر مے مخلوق پرستوں سے بہت ہی د کھ دینے والی باتیں سنو گے۔ تب اگرتم صبر کرو گے اور زیادتی سے بچو گے توتم خدا کے نز دیک اولواالعزم شار کئے جاؤ گے۔

(البلاغ في ما د درد، روحاني خزائن جلد سلاصفحه ۴ ۹۱،۳۹)

قرآن شریف میں بھی آخری زمانہ میں پادریوں اور مشرکوں کا اسلام پر اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر برگوئی اور فخش گوئیوں کے ساتھ زبان کھولنا بیان فرما یا ہے جیسا کہ فرما تا ہے: و کنشہ کمٹنی مِن الَّذِیْن اُوْتُوا الْکِیْن مِن الَّذِیْن اَشْرکو آ اَذَی کَیْدِاً یعنی تم اہلِ کتاب اور مشرکوں سے دلآزار اور دُکھ دینے والی باتیں بہت سنو کے سوجس قدر اس زمانہ میں دلآزار باتیں سُنی گئیں اُن کی نظیر تیرہ سوبرس میں نہیں یائی گئی۔ اِس لئے اِس پیشگوئی کے بورا ہونے کا یہی زمانہ ہے۔

لصلح ،روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحه ۱۲ سماشیه ) (ایام اللح ،روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحه ۱۲ سماشیه )

اہلِ علم مسلمان اس بات کوخوب جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں آخری زمانہ کے بارے میں ایک پیشگوئی ہے اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے وصیت کے طور پر ایک تھم ہے جس کورک کرنا سچے مسلمان کا کام نہیں ہے اور وہ یہ ہے: لکٹہ کوٹ فی آموالیکٹہ و اَنْفُسِکٹہ ہُو کَتَسَمَعُتَیٰ مِنَ الّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتٰبَ مِنْ قَبْلِکُہُ وَ اَنْفُسِکُہُ ہُو اَنْفُسِکُہُ ہُو کَتَسَمَعُونَ مِنَ الّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتٰبَ مِنْ قَبْلِکُہُ وَ مِنَ الّذِیْنَ اَشُرکُوْآ اَذَی کیٹیٹراٹ و اِنْ تَصُیرُوْا وَ تَتَقَوْا فَانَ ذَلِکَ مِن عَذَهِ الْکِتٰبَ مِن قَبْلِکُہُ وَ مِنَ الّذِیْنَ اَشُرکُوْآ اَذَی کیٹیٹراٹ و اِنْ تَصُیرُوْا وَ تَتَقَوْا فَانَ ذَلِکَ مِن عَذَهِ الْکِتٰبَ مِن قَبْلِکُہُ وَ مِنَ الّذِیْنَ اَشُرکُوْآ اَذَی کیٹیٹراٹ و اِن تَصُیرُوْا وَ تَتَقَوْا فَانَ ذَلِک مِن عَذَهِ الْکُورُ وَ سورۃ آل عَمران ۔ ترجمہ یہ کہ خداتم ہارے مالوں اور جانوں پر بلاہے کہ کرتمہاری آزمائش کرے گاور این مرایک تم اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت ہی دکھ دینے والی با تیں سنو کے سواگرتم صبر کرو گے اور این تمان مانہ کے لیے مسلمانوں کو وصیت کی گئی ہے کہ جب ایک مذہ بی آزادی کا زمانہ ہوگا کہ جو کچھوئی تخت گوئی کرنا چاہوں کر سکے گا جیسا کہ بیزمانہ ہے کہ جو ایک نیس کے کہ جب ایک مذہبی کہ کہ یہ پیشگوئی ای زمانہ کے لیے تھی اور اسی زمانہ میں پوری ہوئی کر سکے گا جیسا کہ یہ زمانہ ہے سو پچھ شک نہیں اُذی کوٹیڈا کا لفظ ایک عظیم الشان ایذارسانی کو چاہتا ہے اور بھی کی مدی سے جائے عیسائی مذہ ب کا پیطریق نہ تھا کہ اسلام پر صدی میں اس سے پہلے اسلام نے دیکھی ہے؟ اس صدی سے پہلے عیسائی مذہ ب کا پیطریق نہ تھا کہ اسلام پر

گندے اور ناپاک حملے کرے بلکہ اکثر اُن کی تحریر بیں اور تالیفییں اپنے مذہب تک ہی محدود تھیں قریباً تیر ہویں صدی ہجری سے اسلام کی نسبت بدگوئی کا دروازہ کھلاجس کے اول بانی ہمارے ملک میں پادری فنڈل صاحب سے ہہر حال اس پیشگوئی میں مسلمانوں کو میے تم تھا کہ جبتم دل آزار کلمات سے دکھ دیئے جاؤاور گالیاں سنوتو اس وقت صبر کرویہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ سوقر آنی پیشگوئی کے مطابق ضرور تھا کہ ایسا زمانہ بھی آتا کہ ایک مقدس رسول کوجس کی امت سے ایک حصہ کثیر دنیا کا پُر ہے، عیسائی قوم جیسے لوگ جن کا تہذیب کا دعویٰ تھا گالیاں دیتے اور اس بزرگ نبی کا نام نعوذ باللہ! زانی اور ڈاکواور چور رکھتے اور دنیا کے سب برتروں سے برتر کھم ہراتے بیشک بیان لوگوں کے لیے بڑے درخ کی بات ہے جواس پاک رسول کی راہ میں فدا ہیں۔

اورایک دانشمندعیسائی بھی احساس کرسکتا ہے کہ جب مثلاً ایسی کتاب امہات المومنین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونعوذ باللہ! زنا کار کے نام سے پکارا گیااور گندے سے گندے تحقیر کے الفاظ آنجناب کے حق میں استعال کئے گئے اور پھر عمداً ہزار کا بی اس کتاب کی محض دلوں کے دکھانے کے لیے عام اور خاص مسلمانوں کو پہنچ ہوں گے اور کیا پچھان کے دلوں کی مسلمانوں کو پہنچ ہوں گے اور کیا پچھان کے دلوں کی مسلمانوں کو پہنچ ہوں گے اور کیا پچھان کے دلوں کی مسلمانوں کو پہنچ ہوں گے اور کیا پچھان کے دلوں کی مسلمانوں کو پہنچ ہوں گے اور کی صاحبوں کی طرف حالت ہوئی ہوگی اگر چید بدگوئی میں ہے کھر پہلی ہی تحریر نہیں ہے بلکہ ایسی تحریر بروں کی پادری صاحبوں کی طرف سے کروڑ ہا تک نو بت پہنچ گئی ہے مگر بیطریق دل دکھانے کا ایک نیا طریق ہے کہ خواہ نوان اور بے خوراس بات لوگوں کے گھروں میں بید کتابیں پہنچائی گئیں اور اس کی کتابیں اور نور افشاں کی پچپیں سال کی مسلمانح ریریں شختی میں اس سے پچھ کم نہیں ہیں بیتو سب پچھ ہوا مگر ہمیں آیت موصوفہ بالا میں بیتا کیدی تھم ہے کہ جب ہم میں اس سے پچھ کم نہیں ہیں بیتو سب پچھ ہوا مگر ہمیں آیت موصوفہ بالا میں بیتا کیدی تھم ہے کہ جب ہم ایسی بیز بانی کے کلمات سنیں جس سے ہمارے دلوں کودکھ پہنچتو ہم صبر کریں۔

( كتاب البرية، روحاني خزائن جلد ١٣ صفحه ١٨ ٣١٩،٣)

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفُرَحُوْنَ بِمَاۤ أَتَوْا وَّ يُحِبُّوْنَ أَنْ يُّحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَاذَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَنَابٌ اَلِيْمُ ۗ

اور چاہتے ہیں کہان کا موں کے ساتھ تعریف کئے جائیں جن کووہ کرتے نہیں سوتو پی گمان مت کر کہ بیہ لوگ عذاب سے پچ جائیں گےان کے لئےایک در دنا ک عذاب مقرر ہے۔

(براہین احمد بیہ چہار حصص، روحانی خزائن جلد اصفحہ ۲۲۱،۲۲ حاشیهٔ مبراا)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلْوِتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ النَّيْلِ وَ النَّهَادِ لَا يَتِ لِلْأُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ الْأَلْبَابِ أَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْمًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي جَنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ \* رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ لَهٰ اللَّا اللَّا اللَّهُ وَ الْأَرْضِ \* رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ لَهٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللِمُ ال

یعنی آسانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں دانشمندوں کے لئے صافع عالم کی ہستی اور قدرت پرکئی نشان ہیں۔ دانشمندوہی لوگ ہوتے ہیں کہ جوخدا کو بیٹے، کھڑے اور پہلو پر پڑے ہونے کی حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں اور زمین اور آسان اور دوسری مخلوقات کی پیدائش میں نفکر اور تد بر کرتے رہتے ہیں اور زبان پر بیمناجات جاری رہتی ہے کہ اے ہمارے خداوند! تو نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کوعبث اور بیہودہ طور پر پیدائہیں کیا بلکہ ہر یک چیز تیری مخلوقات میں سے کا بات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ جو تیری ذات بابر کات پر دلالت کرتی ہے۔ کہ جو تیری ذات بابر کات پر دلالت کرتی ہے۔ (براہین احمد یہ جہار صمی، روحانی خزائن جلد اصفحہ ۲۰،۳۰ سے اشتر ال

ربینا ما خکفت هذا باطِلا تشبخنگ فقینا عداب الدّار یعنی جب دانشمند اور ابلی عقل انسان زمین اور آسان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات اور دن کی کی بیشی کے موجبات اور علل کونظر عمیت سے دیھتے ہیں انہیں اس نظام پر نظر ڈالنے سے خدا تعالی کے وجود پر دلیل ملتی ہے۔ پس وہ زیادہ انشاف کے لئے خدا سے مدد چاہتے ہیں اور اس کو گھڑے ہوکر اور بیٹھ کر اور کروٹ پر لیٹ کر یا دکر تے ہیں جس سے ان کی عقلیں بہت صاف ہوجاتی ہیں۔ پس جب وہ ان عقلوں کے ذریعہ سے اجرام فلکی اور زمینی کی بناوٹ احسن اور اولی میں فکر کرتے ہیں۔ پس جب وہ ان عقلوں کے ذریعہ سے اجرام فلکی اور زمینی کی بناوٹ احسن اور اولی میں فکر کرتے ہیں۔ تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ ایسا نظام المنع اور محکم ہر گر باطل اور بسوز نہیں بلکہ صافح حقیق کا چرہ وہ کھلا رہا ہے۔ پس وہ الوہیت صافع عالم کا افر ارکر کے بیر مناجات کرتے ہیں یا الٰہی تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے وجود سے انکار کرنا عین دوز خ ہے اور تمام آرام اور راحت کرے سے سوتو ہمیں دوز خ کی آگ سے بچا۔ یعنی تجھ سے انکار کرنا عین دوز خ ہے اور تمام آرام اور راحت تجھ میں اور تیری شناخت میں ہے۔ جو شخص کہ تیری سیجی شناخت سے محروم رہاوہ در حقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے۔ میں ہے۔ سال کی اصول کی فلاسٹی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفح میں میں ہے۔ میں میں ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسٹی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفح میں میں ہے۔

اہل اسلام وہ قوم ہے جن کو جا بجا قر آن میں یہی رغبت دی گئی ہے کہ وہ فکر اور خوض میں مشق کریں اور جو کچھ عجا ئبات صنعت زمین وآسان میں بھرے پڑے ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں۔مومنوں کی تعريف من خدائ تعالى فرما تا ہے۔ يَذْكُرُونَ اللَّهُ قِيلُمَّا وَّ قُعُودًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّهٰ لُوتِ وَ الْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ لَهٰ إِبَاطِلًا موْن وه لوگ ہیں جوخدائے تعالی کو کھڑے اور بیٹھے اوراینے بستروں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اور جو کچھ زمین وآسان میں عجائب صنعتیں موجود ہیں ان میں فکراورغور کرتے رہتے ہیں اور جب لطا نف صنعت الہی ان پر کھلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدایا تونے ان صنعتوں کو برکار پیدانہیں کیا یعنی وہ لوگ جومومن خاص ہیں صنعت شاسی اور ہیئت دانی ہے دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف اتنی ہی غرض نہیں رکھتے کہ مثلاً اسی پر کفایت کریں کہ زمین کی شکل یہ ہے اور اس کا قطراس قدر ہےاوراس کی کشش کی کیفیت پہ ہے اور آ فتاب اور ماہتاب اور ستاروں سے اس کواس قسم کے تعلقات ہیں بلکہ وہ صنعت کی کمالیت شاخت کرنے کے بعد اور اس کے خواص کھلنے کے پیچھے صانع کی طرف رجوع کرجاتے ہیں اور اپنے ایمان کومضبوط کرتے ہیں۔

(سرمەچىثم آ ربه،روحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۱۹۲،۱۹۱)

ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان اشیاء کی تا ثیرات کا قرار نہ کریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے بلکها کثر نعمتوں پر فضیلت دی ہے اور اپنے بندوں کواس بات کی ترغیب دی ہے کہوہ آ سانوں اورز مین اوران میں يائے جانے والےنشانوں يرغوركريں چنانجيفرمايا: إنَّ فِي خَلْقِ السَّلْوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَادِ لَأَيْتٍ لِا ولى الْأَلْبَابِ اور حَقّ بات يهي ہے كه سورج جاند اور ستاروں کی تا ثیرات ایسی چیزیں ہیں جن کولوگ ہروفت اور ہرآن مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے انکار کی کوئی گنجائش (حمامة البشري، روحاني خزائن جلد ٤ صفحه ٢٨٧) | نهيس \_ (ترجمه ازمرتب)

فَمَا لَنَا أَنُ لَّا نُقِرَّ بِتَأْثِيْرَاتِ أَشْيَاءِ قَلُ ذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ، بَلْ فَضَّلَهَا عَلَى أَكْثَرِ النَّعْمَاءِ وَحَتَّ عِبَادَهُ عَلَى أَنْ يُّفَكِّرُوْا فِي خَلْق السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ ايَاتِهَا وَقَالَ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّلْوِتِ وَ الْكَرْضِ وَ اخْتِلَافِ النَّيْلِ وَ النَّهَادِ لَأَيْتٍ لِّرُولِي الْأَلْبَابِ وَالْحَقُّ أَنَّ تَأْثِيْرَاتِ الشَّہْسِ وَ الْقَهَرِ وَ النُّجُوْمِ شَيُ \* يَرَاهُ الْخَلْقُ فِي كُلِّ وَقُتٍ وَّحِيْنِ.

آ سانوں کی بناوٹ اورز مین کی بناوٹ اوررات اور دن کا آ گے پیچھے آنا دانشمندوں کواس اللہ کا صاف

پتا دیتے ہیں جس کی طرف مذہب اسلام دعوت کرتا ہے۔ اس آیت میں کس قدر صاف تکم ہے کہ دانشہ ندا پنی دانشوں اور مغزوں سے بھی کام لیں اور جان لیں کہ اسلام کا خدا ایسا گور کھ دھندانہیں کہ اسے عقل پر پھر مار کر بجبر منوا یا جائے اور صحیفہ و فطرت میں کوئی بھی ثبوت اس کے لیے نہ ہو بلکہ فطرت کے وسیع اور اتی میں اس کے اس قدر نشانات ہیں جوصاف بتلاتے ہیں کہ وہ ہے۔ ایک ایک چیز اس کا نئات میں اس نشان اور تختہ کی طرح ہے جو ہر سڑک یا گلی کے سر پر اس سڑک یا محلہ یا شہر کا نام معلوم کرنے کے میں اس نشان اور تختہ کی طرح ہے جو ہر سڑک یا گلی کے سر پر اس سڑک یا محلہ یا شہر کا نام معلوم کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اس موجود ہستی کا پیع ہی نہیں بلکہ مطمئن کر دینے والا ثبوت دیتی ہے زمین و آسان کی شہادتیں کسی مصنوعی اور بناوٹی خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں و سینیں بلکہ اس خدا کے آحد الکے بیٹن کرڈ کیڈن و کئٹ گؤگٹ کی ہستی کو دکھاتی ہیں جوزندہ اور قائم خدا ہے اور جسے اسلام پیش کرتا ہے۔

(ریورٹ جلسے سالانہ ۱۹۹۷ء ضفر ۱۹۰۰ء)

طبعی تحقیقاتیں جہاں تک ہوتی چلی جائیں گی وہاں توحید ہی توحید نکلتی چلی جائے گی۔اللہ تعالیٰ اس آیت اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّلْوٰتِ وَ الْاَدْضِ الآیۃ میں بتلا تا ہے کہ جس خدا کوقر آن پیش کرتا ہے اس کے لیے زمین آسان دلائل سے بھرے پڑے ہیں۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ اے)

قرآن کریم میں ان لوگوں کو جوعقل سے کام لیتے ہیں اولوالالباب فرما یا ہے۔ پھراس کے آگفرما تا ہے: الَّذِیْنَ یَکْ کُرُوْنَ اللّه قِیلُمَا وَ قُعُودًا وَ عَلَی جُنُوبِهِمُ الایة ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلوبیان کیا ہے کہ اولوالالباب اور عقل سلیم بھی وہی رکھتے ہیں جواللہ جلّ شانه کا ذکر اللّٰمۃ بیلی فراست ہیں۔ یہ کمان نہ کرنا چاہیے کہ عقل ودانش ایسی چیزیں ہیں جو یونہی حاصل ہوسکتی ہیں نہیں! بلکہ پی فراست اور سی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوسکتی۔ اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور اللی سے دیکھتا ہے۔ سیح فراست اور حقیقی دانش جیسا میں نے ابھی کہا بھی فراست سے نہیں ہوسکتی جب تھی تھی کہا بھی کہا بھی تنہیں ہوسکتی جب تی تقوی کا میسر نہ ہوا گرتم کا میاب ہونا چاہتے ہوتو عقل سے کام لو، فکر کرو، سوچو، تہرا درور کے لیے قرآن کریم میں بار بارتا کیدیں موجود ہیں۔ کتاب مکنون اور قرآن کریم میں فکر کرواور پارساطیع ہوجاؤ۔ جب تمہارے دل پاک ہوجا عیں گے اورادھ عقل سیم سے کام لوگاوں تو کی راہوں پر پارساطیع ہوجاؤ۔ جب تمہارے دل پاک ہوجا عیں گے اورادھ عقل سلیم سے کام لوگاوں تھی کی انہوں پر قدم مارو گے۔ پھران دونوں کے جوڑسے وہ حالت پیدا ہوجائے گی کہ: رُبَّنَا مَا خَلَفْتَ لَانَا بَاطِلَا ہُ

بلکہ صانع حقیقی کی حقانیت اورا ثبات پر دلالت کرتی ہے تا کہ طرح طرح کے علوم وفنون جودین کومد ددیتے ہیں ظاہر ہوں۔

رَتَبَنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْإِيْمَانِ اَنْ اَمِنُوْا بِرَتِّكُمْ فَامَثَا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَبِّياْتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿

اے ہمارے خدا! ہم نے ایک منادی کی آ وازسنی کہ جولوگوں کوا بیمان کی طرف بلا تاہے۔ (تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۲۶۲)

اے ہمارے پروردگار! ہم نے پکارنے والے کوسنا۔

(خطبهالهاميه،روحاني خزائن جلد ۱۲ صفحه ۱۳۸)

اے ہمارے خدا! ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز کوسنا جو کہتا تھا کہاپنے ایمان کو درست کرواور قوی کرو۔

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيحُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكِرِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ وَبُهُمْ أَنِّي لَا أُضِيحُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكُوهُ وَ الْوَانُ وَالْمُوعُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ الْوَذُوا فِي سَبِيلِيْ وَ قَتَلُوا وَ قُتِلُوا لَا كُونَ وَلَا عَنْهُمْ سَيِّا تِهِمْ وَ الْوُذُوا فِي سَبِيلِيْ وَ قَتَلُوا وَ قُتِلُوا لَا كُونَ وَلَا كَا مَنْ عَنْهُمْ سَيِّا تِهِمْ وَ لَا دُونَا فِي سَبِيلِيْ وَ قَتَلُوا وَ قُتِلُوا لَا كُونَ وَلَا اللهُ وَ الله لَا فَهُمْ خَلْقِ اللهُ وَ الله لَا نَهُرَى مِنْ تَحْتِهَا الْا نَهُرُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ الله وَ الله وَ الله عَنْدُ الله وَ الله مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ الله وَ اللهُ اللهُ

مَینتم میں ہے کسی عامل کاعمل ضا کئے نہیں کروں گا خواہ وہ مرد ہوخواہ عورت ہو۔

(شهادت القرآن، روحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۱۳۳۱)

يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا ۗ وَ الَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ اللهَ لَعَلَّكُمُ اللهُ لَعَلَّمُ اللهُ لَعَلَّكُمُ اللهُ لَعَلَّكُمُ اللهُ لَعَلَّمُ اللهُ لَعَلَّمُ اللهُ لَعَلَّكُمُ اللهُ لَعَلَّمُ اللهُ لَعَلَّمُ اللهُ لَعَلَيْهُ اللهُ لَعَلَّمُ اللهُ لَعَلِيْكُوا اللهُ لَعَلَّمُ اللهُ لَعَلَّكُمُ اللهُ لَعَلَّكُمُ اللهُ لَعَلَّكُمُ اللهُ لَعَلَّكُمُ اللهُ لَعَلَّكُمُ اللهُ لَعَلَّمُ اللهُ لَعَلِيْكُمُ اللهُ لَعَلِيْكُمُ اللهُ لَعَلِيْكُوا اللهُ لَعَلِيْكُولُونَ اللهُ لَعَلَيْكُمُ اللهُ لَعَلِيْكُولُ اللهُ لَعَلِيْكُولُ اللهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلِيْكُولُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَوْلِي لَوْلِهُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلّمُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلِيلُولُولُولُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَا لَهُ لَا لِهُ لَا لَهُ لَعَلَمُ لَا لِمِنْ لَا لِمُلْكُولُ لَا لِمِنْ لَا لِللّهُ لَلْمُ لَا لِمُنْ لَا لِمُلْعُلِمُ لَا لِمِنْ لَهُ لَا لَعَلَّهُ لَا لِللّهُ لَعَلَمُ لَا لَهُ لَعَلَمُ لَا لَعَلِمُ لَعَلَمُ لَعَلَمُ لَعَلّمُ لَعَلَّهُ لَا لَهُ لَعَلَمُ لَ

یعنی اے ایمان والو! دشمنوں کی ایذ اپرصبر کرواور باایں ہمہ مقابلہ میں مضبوط رہواور کام میں گےرہو اور خدا سے ڈرتے رہوتاتم نجات یا جاؤ۔ سواس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیں یہی ہدایت ہے کہ ہم جاہلوں کی تو ہین اور تحقیراور بدز بانیوں اور گالیوں سے اعراض کریں اور ان تدبیروں میں اپناوقت ضائع نہ کریں کہ کیوں کر ہم بھی ان کوسزا دلا ویں۔ بدی کے مقابل پر بدی کا ارادہ کرنا ایک معمولی بات ہے کمال میں داخل نہیں۔ کمال انسانیت یہ ہے کہ ہم حتی الوسع گالیوں کے مقابل پر اعراض اور در گزر کی خواختیار کریں۔

(البلاغ فریا دِرد، روحانی خزائن جلد ۱۳ ساصفحہ ۱۳ ساصفحہ ۳۹۲ سامنے۔ کریں۔

اورسرحد پراپنے گھوڑے باند ھےرکھو کہ خدا کے شمن اور تمہارے شمن اس تمہاری تیاری اور استعداد سے ڈرتے رہیں۔اے مومنو! صبر اور مصابرت اور مرابطت کرو۔ رباط ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو شمن کی سرحد پر باند ھے جاتے ہیں اللہ تعالی صحابہ کواعدا کے مقابلہ کے لیے مستعدر ہے کا حکم دیتا ہے اور اس رباط کے لفظ سے انہیں پوری اور سچی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان کے سپر د دو کام سے؛ ایک ظاہری کے لفظ سے انہیں پوری اور سچی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان کے سپر د دو کام سے؛ ایک ظاہری دشمنوں کا مقابلہ اور ایک وہ روحانی مقابلہ کرتے تھے اور رباط لغت میں نفس اور انسانی دل کو بھی کہتے ہیں۔ اور پھرایک لطیف بات ہے کہ گھوڑے وہ بی کام آتے ہیں جو سدھائے ہوئے اور تعلیم یافتہ ہوں۔ آج کل گھوڑوں کی تعلیم و تربیت کا اسی انداز پر لحاظ رکھا جاتا ہے اور اسی طرح ان کو سدھا یا سکھا یا جاتا ہے جس طرح بچوں کو سکولوں میں خاص احتیاط اور اہتمام میں تعلیم دی جاتی ہے اگر ان کو تعلیم نہ دی جائے اور وہ طرح بخون کے نوفناک اور مصر ثابت ہوں۔

یہ اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ انسانوں کے نفوس یعنی رباط بھی تعلیم یافتہ چائمیں اوران کے توکی اور طاقتیں ایسی ہونی چائمیں کہ اللہ تعالی کی حدود کے نیچے چلیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتو وہ اس حرب اور جدال کا کام فہ دے سکیں گے جوانسان اوراس کے خوفناک دشمن یعنی شیطان کے درمیان اندرونی طور پر ہر گان جاری ہے جیسا کہ لڑائی اور میدان جنگ میں علاوہ قوائے بدنی کے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے اسی طرح اس اندرونی حرب اور جہاد کے لیے نفوس انسانی کی تربیت اور مناسب تعلیم مطلوب ہے اور اگر ایسا نہ ہوتو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اس پر غالب آجائے گا اور وہ بہت بری طرح ذلیل اور رسوا ہوگا مثلاً اگر ایک شخص تو پ و تفنگ ، اسلحہ عرب بندوق وغیرہ تو رکھتا ہولیکن اس کے استعمال اور چلانے سے ناوا قف محض ہوتو وہ وہ مثمن کے مقابلہ میں بھی عہدہ برآ نہیں ہوسکتا اور تیروتفنگ اور سامانِ حرب بھی ایک شخص رکھتا ہواور ان کا استعمال بھی جانتا ہولیکن اس کے باز ومیں طاقت نہ ہوتو بھی وہ کا میاب نہیں ہوسکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف طریق اور طرز استعمال کا سیمے لینا بھی کار آمد اور مفید نہیں ہوسکتا جب تک کہ

ورزش اورمشق کر کے بازومیں توانائی اور قوت پیدانہ کی جاوے۔اب اگرایک شخص جوتلوار چلانا تو جانتا ہے۔ اب اگرایک شخص جوتلوار چلانا تو جانتا ہے۔ کین ورزش اور مشق نہیں رکھتا تو میدان حرب میں جاکر جو نہی تین چار دفعہ تلوار کوحرکت دے گا اور دو ایک ہاتھ مارے گا اس کے بازونکھ ہوجا ئیں گے اور وہ تھک کر بالکل بیکار ہوجائے گا اور خود بی آخر دشمن کا شکار ہوجائے گا۔۔۔۔۔

حبیبا ابھی میں نے بیان کیا کہ میدان کارزار میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں ایک طرف طریق استعال کی بھی استعال اسلحہ وغیرہ کی تعلیم اور واقفیت کی ضرورت ہے۔ وہاں دوسری طرف ورزش اور محل استعال کی بھی بڑی بھاری ضرورت ہے اور نیز حرب وضرب میں تعلیم یا فتہ گھوڑ ہے چاہیئ یعنی ایسے گھوڑ ہے جوتو پول اور بندوقوں کی آ واز سے نہ ڈریں اور گردوغبار سے پراگندہ ہوکر پیچھے نہ ہٹیں بلکہ آ گے ہی بڑھیں اس طرح نفوسِ انسانی کامل ورزش اور پوری ریاضت اور حقیقی تعلیم کے بغیراعداء اللہ کے مقابل میدان کارزار میں کامیانہیں ہو سکتے۔

لغت عرب بھی عجیب چیز ہے مقابلہ بھی اسی پرختم ہے رباط کا لفظ جوآ یہ مذکورہ میں آیا ہے جہاں دنیاوی جنگ و جدل اور فنون جنگ کی فلاسفی پرمشتمل ہے وہاں روحانی طور پر اندرونی جنگ اور مجاہدہ نفس کی حقیقت اور خوبی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے ۔۔۔۔۔اب دیکھو کہ یہی رباط کا لفظ جو اُن گھوڑ وں پر بولا جاتا ہے جو سرحد پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے باندھے جاتے ہیں ایسا ہی بید لفظ ان نفسوں پر بھی بولا جاتا ہے جو اس جنگ کی تیاری کے لیے تعلیم یا فتہ ہوں جو انسان کے اندر ہی اندر شیطان سے ہروقت جاری ہے۔

یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسلام کو دوقو تیں جنگ کی دی گئیں تھیں ایک قوت وہ تھی جس کا استعال صدرِ اول میں بطور مدافعت وانتقام کے ہوا یعنی مشرکین عرب نے جب ستایا اور تکلیفیں دیں تو ایک ہزار نے ایک لاکھ کفار کا مقابلہ کر کے شجاعت کا جو ہر دکھایا اور ہرامتحان میں اس پاک قوت وشوکت کا ثبوت دیا۔ وہ زمانہ گزرگیا اور رباط کے لفظ میں جوفلا سفی ظاہری قوت جنگ اور فنون جنگ کی مخفی تھی وہ ظاہر ہوگئ ہے۔ اب اس زمانہ میں جس میں ہم ہیں جنگ ظاہری کی مطلق ضرورت اور حاجت نہیں بلکہ ان آخری دنوں میں جنگ باطنی کے نمونے دکھانے مطلوب تھے اور روحانی مقابلہ زیر نظر تھا کیونکہ اس وقت باطنی ارتدا داور الحاد کی اشاعت کے لیے بڑے بڑے سامان اور اسلحہ بنائے گئے اس لیے ان کا مقابلہ بھی اسی ارتدا داور الحاد کی اشاعت کے لیے بڑے بڑے سامان اور اسلحہ بنائے گئے اس لیے ان کا مقابلہ بھی اسی

قسم کے اسلحوں سے ضروری ہے کیونکہ آج کل امن وامان کا زمانہ ہے اور ہم کو ہر طرح کی آسائش اور امن حاصل ہے آزادی سے ہرآ دمی اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ اور احکام کی بجا آوری کرسکتا ہے پھر اسلام جوامن کا سچا حامی ہے بلکہ حقیقتاً امن اور سلم اور آشتی کا اشاعت کنندہ ہی اسلام ہے کیوں کر اس زمانہ امن و آزادی میں اس پہلے نمونہ کو دکھانا پیند کرسکتا تھا۔ پس آج کل وہی دوسرا نمونہ یعنی روحانی مجاہدہ مطلوب ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۲۵ تا ۲۷)

جس طرح قیمن کے مقابلہ پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ حدسے نہ نگلنے پاوے۔اسی طرح تم بھی تیار ہوا بیانہ ہوکہ قیمن سرحدسے گزر کراسلام کوصدمہ پہنچائے۔....اگرتم اسلام کی جمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہوتو پہلے خود تقویٰ اور طہارت اختیار کرو۔ جس سے خود تم خدائے تعالیٰ کی بناہ کے حصن حسین میں آسکواور پھرتم کواس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو۔ تم دیکھتے ہوکہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہوگئی ہے۔ قومیں ان کونفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ اگر تہاری بیرونی طاقت کیسی کمزور اور بیت ہوگئی تو بس پھرتو خاتمہ ہی سمجھو۔ تم اپنونسوں کوایسے پاک کرو اندرونی اور قبلی طاقت بھی کمزور اور بیت ہوگئی تو بس پھرتو خاتمہ ہی سمجھو۔ تم اپنونسوں کوایسے پاک کرو کو تو تان میں سرایت کر ہے۔ اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محافظ ہوجا سے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقبوں اور راست بازوں ہی کے شاملِ حال ہوا کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اطوار الیے نہ بناؤ جن سے اسلام کو داغ لگ جاوے۔ بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پرعمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے۔ کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں تے کرتا پھرتا ہے۔ بگڑی مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے۔ کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں کے جو تے پڑتے ہیں۔ ہندواور مسلمانوں سے مور یوں اور گذرے نالوں میں گرتا پھرتا ہے۔ بولیس کے جوتے پڑتے ہیں۔ ہندواور مسلمانوں سے سلام میں گرتا ہے۔ اس کا ایسا خلاف شرع فعل اس کی ہی تضیک کا موجب نہیں ہوتا بلکہ در پر دہ عیسائی اس پر ہنتے ہیں۔ اب اس کا ایسا خلاف شرع فعل اس کی ہی تضیک کا موجب نہیں ہوتا بلکہ در پر دہ اس کا ان خور میں کھر سے کہ کھوڑ ہیں۔ اس کا ایسا خلاف شرع فعل اس کی ہی تضیک کا موجب نہیں ہوتا ہلکہ در پر دور اس کا ایسانوں میں گرتا ہے۔ اس کو ان کو ان کو کی کھوڑ ہیں۔ اس کا ایسا خلاف شرع فعل اس کی ہی تضیک کا موجب نہیں ہوتا ہلکہ در پر دور دے اس کی کھوڑ گیں۔ اس کی کو کے کوروں اور کی کھوڑ گیں۔ اس کی کھوڑ گیا ہے۔ اس کوروں کی کھوڑ گیا ہے۔ اس کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں ک

الله تعالی فرما تا ہے: یَایَّهُا الَّذِیْنَ اٰمَنُوااصُبِرُوُّا صبرایک نقطہ کی طرح پیدا ہوتا ہے اور پھر دائرہ کی شکل اختیار کر کے سب پرمحیط ہوجا تا ہے آخر بدمعاشوں پربھی اس کا اثر پڑتا ہے اس لیے ضرور ک ہے کہ انسان تقو کی کو ہاتھ سے نہ دے اور تقو کی کی راہوں پرمضبوط قدم مارے کیونکہ تقی کا اثر ضرور پڑتا ہے اور انسان تقو کی کو ہاتھ سے نہ دے اور تقو کی کی بیدا ہوجا تا ہے۔

(ریورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ عِنْحِی پیدا ہوجا تا ہے۔

أَخْمَكُ لا وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُلِي الرَّحِيْمِ

## تفسير سورة النِّساء بان فرموده

سيدنا حضرت مسيح موعودعليهالصلوة والسلام

\*\*\*\*

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَايَّهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَتَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَّ نِسَاءً ۚ وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْاَرْجَامَ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۞

وَ تَرُكُنَا بَعُضَهُمُ يَوْمَيِنِ يَّهُوْجُ فِي بَعُضٍ وَّ نُفِخَ فِي الصَّوْدِ فَجَهَعُنْهُمْ جَهُعًا (الكهف: ١٠٠) جَس عنظاہر ہے كه نهايت درجه كا اختلاف پيدا ہوجائے گا اور سب مذاہب ايك دنگل ميں ہوكر ثكليں گے۔ '' تَرَكُنَا'' كا اس بات كى طرف اشارہ ہے كہ آزادى كا زمانہ ہوگا اور بي آزادى كمال تك بَنِيُّ جائے گي تو اس وقت الله تعالى اپنے ماموركى معرفت ان كوجمع كرنے كا ارادہ كرے گا پہلے ديكھو جَهَعُنْهُمْ فرما يا اور ابتدائے عالم كے لئے خَكَقَكُمْ مِنْ نَنْفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَكَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَ بَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً فرما يا: لفظ بَثَ اور جَهَمَعَ آپس ميں پورا تناقض ركھتے ہيں گويا دائرہ پورا ہوكر پھروہى زمانہ ہوجائے گا پہلے تو وحدت شخص تقی ۔ اب اخير ميں وحدت نوعی ہوجائے گی۔ (برجلد 2 نبر ۳مورخہ ۲۳؍جنوری ۱۹۰۸ء شخبہ ۳)

وَ خَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا یعنی آ دم کے وجود میں سے ہی ہم نے اس کا جوڑ اپیدا کیا جوحوّا ہے تا آ دمٌ کا پیعلق حوااوراس کی اولا دسے طبعی ہونہ بناوٹی اور بیاس لیے کیا کہ تا آ دم زادوں کے تعلق اور ہمدر دی کو بقا ہو کیونکہ طبعی تعلقات کے لئے بقانہیں ہے کیونکہ ان میں وہ باہمی کشش

نہیں ہے جوطبی میں ہوتی ہے۔غرض خدانے اس طرح پر دونوں قسم کے تعلق جوآ دم کے لیے خداسے اور بی نوع سے ہونے چاہیے تصطبی طور پر پیدا کیے۔ (ریویوآ ف ریلیجز جلد انمبر ۵ صفحہ ۱۷۹)

وَ النُّوا الْيَكُنَّى اَمُوالَهُمْ وَ لَا تَتَبَكَّالُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۗ وَ لَا تَأَكُّلُوْا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۗ وَ لَا تَأَكُّلُوْا الْمُوالَهُمْ إِلَى الْمُوالِكُمْ لِ إِنَّا كُانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۞

تم اچھی چیزوں کے عوض میں خبیث اورردی چیزیں نہ دیا کرویعنی جس طرح دوسروں کا مال دبالینا ناجائز ہے اسی طرح خراب چیزیں بیجنا یا اچھی کے عوض میں بری دینا بھی ناجائز ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحه ۲ ۳۴۸،۳۴)

وَ إِنْ خِفْتُمُ اَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْلَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَ ثُلْكَ وَ رُلِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ اَدْنَى اَلَّا تَعُوْلُوا ۞

ینتیم لڑکیاں جن کی تم پرورش کروان سے نکاح کرنامضا کقہ نہیں لیکن اگرتم دیکھوکہ چونکہ وہ لاوارث ہیں شاید تمہارانفس ان پرزیادتی کر ہے تو ماں باپ اورا قارب والی عور تیں کر وجو تمہاری مؤدب رہیں اوران کا تمہیں خوف رہے۔ ایک دوتین چارتک کر سکتے ہو بشر طیکہ اعتدال کرواورا گراعتدال نہ ہوتو پھرایک ہی پر کفایت کرو گوضرورت پیش آ وے۔ چار کی جوحدلگادی گئی ہے وہ اس مصلحت سے ہے کہ تاتم پرانی عادت کے تقاضے سے افراط نہ کرویعنی صد ہا تک نوبت نہ پہنچاؤ۔ یا یہ کہ ترام کاری کی طرف جھک نہ جاؤ۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد • اصفحہ ۷ سس)

اسلام سے پہلے اکثر قوموں میں کثر تازدواج کی سینکڑوں اور ہزاروں تک نوبت پہنچ گئ تھی اوراسلام نے تعدادازدواج کو کم کیا ہے نہزیادہ بلکہ بیقر آن میں ہی ایک فضیلت خاص ہے کہ اس نے ازدواج کی بیحدی اور بے قیدی کورد کردیا ہے اور کیا وہ اسرائیلی قوم کے مقدس نی جنہوں نے سوسو بیوی کی بلکہ بعض نے سات سوتک نوبت پہنچائی وہ اخیر عمر تک حرام کاری میں مبتلا رہے اور کیا ان کی اولا دجن میں سے بعض راست بازبلکہ نبی بھی شخصا نا جا کڑ طریق کی اولا دمجھی جاتی ہے؟ (جہتالا سلام، روحانی خزائن جلد اس خدے سے مرب میں صد ہا بیویوں تک نکاح کر لیتے شخصا ور پھر ان کے درمیان اعتدال بھی ضروری نہیں سیجھتے سے عرب میں صد ہا بیویوں تک نکاح کر لیتے شخصا ور پھر ان کے درمیان اعتدال بھی ضروری نہیں سیجھتے سے ایک مصیبت میں عورتیں پڑی ہوئی تھیں جیسا کہ اس کا ذکر جان ڈیون پورٹ اور دوسرے بہت سے ایک مصیبت میں عورتیں پڑی ہوئی تھیں جیسا کہ اس کا ذکر جان ڈیون پورٹ اور دوسرے بہت سے

انگریزوں نے بھی لکھا ہے۔قرآن کریم نے ان صدبا نکاحوں کے عدد کو گھٹا کر چارتک پہنچادیا بلکہ اس کے ساتھ پيھي کهه ديافان خِفْتُهُ اَلَّا تَعْنِ لُوْافِوَاحِدَةً لِعِنِي الرّتم ان ميں اعتدال نه رکھوتو پھرايک ہی رکھوپس اگرکوئی قرآن کے زمانہ پر ایک نظر ڈال کردیکھے کہ دنیا میں تعدد از دواج کس افراط تک پہنچے گیا تھااورکیسی بےاعتدالیوں سےعورتوں کےساتھ برتاؤہوتا تھاتواسےاقر ارکرنا پڑے گا کہقر آن نے دنیا پر بیاحسان کیا کہان تمام بےاعتدالیوں کوموقوف کر دیالیکن چونکہ قانون قدرت ایساہی پڑا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اولا دکی خواہش اور بیوی کے عقیمہ ہونے کے سبب سے یا بیوی کے دائمی بھار ہونے کی وجہ سے یا بیوی کی الیمی بیاری کے عارضہ سے جس میں مباشرت ہر گزناممکن ہے جیسی بعض صور تیں خروج رحم کی جن میں چھونے کے ساتھ ہی عورت کی جان نکلتی ہے اور کبھی دیں دس سال ایسی بیاریاں رہتی ہیں اوریا بیوی کا زمانہ پیری جلد آنے سے یااس کے جلد جلد حمل دار ہونے کے باعث سے فطر تا دوسری بیوی کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے اس قدر تعدد کے لیے جواز کا حکم دے دیااور ساتھاس کے اعتدال کی شرط لگا دی سویدانسان کی حالت پر رخم ہے تا وہ اپنی فطری ضرورتوں کے بیش آنے کے وقت الہی حکمت کے تدارک سے محروم نہرہے۔جن کواس بات کا علم نہیں کہ عرب کے باشندے قر آن شریف سے پہلے کثرت از دواج میں کس بے اعتدالی تک پہنچے ہوئے تھے ایسے بیوتوف ضرور کثرت از دواجی کا الزام اسلام پرلگائیں گےمگر تاریخ کے جاننے والے اس بات کا اقرار کریں گے کہ قرآن نے ان رسموں کو گھٹا یا ہے نہ کہ بڑھا یا۔ پس جس نے تعدداز واج کی رسم کو گھٹا یا اور نہایت ہی کم کردیااورصرف اس انداز ہیر جواز کےطوریرر بنے دیا جس کوانسان کی تدن کی ضرورتیں بھی نہ تجھی جا ہتی ہیں کیااس کو کہہ سکتے ہیں کہاس نے شہوت رانی کی تعلیم سکھائی ہے؟

(آربه دهرم، روحانی خزائن جلد • اصفحه ۴ ۴،۴۵)

یکسی بے انصافی ہے کہ جن لوگوں کے مقد س اور پاک نبیوں نے سیکٹر وں بیویاں ایک ہی وقت میں رکھی ہیں وہ دویا تین بیویاں کا جمع کرنا ایک کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں بلکہ اس فعل کوزنا اور حرام کاری خیال کرتے ہیں۔ کسی خاندان کا سلسلہ صرف ایک ایک بیوی سے ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا۔ بلکہ کسی نہ کسی فردسلسلہ میں بید دقت آپڑتی ہے کہ ایک جوروعقیمہ اورنا قابل اولا ذکلتی ہے اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ دراصل بنی آدم کی نسل از دواج مکر رہے ہی قائم ودائم چلی آتی ہے اگر ایک سے زیادہ بیوی کرنا منع ہوتا تو اب تک نوع انسان قریب قریب خاتمہ کے بہتے جاتی تحقیق سے ظاہر ہوگا کہ اس مبارک اور مفید طریق نے انسان کی کہاں تک

حفاظت کی ہےاور کیسے اس نے اُجڑ ہے ہوئے گھروں کو بیک دفعہ آباد کر دیا ہے اورانسان کے تقویٰ کے لیے بیغل کیسا زبردست ممد معین ہے خاوندوں کی حاجت براری کے بارے میں جوعورتوں کی فطرت میں ایک نقصان یا یا جاتا ہے جیسے ایا محمل اور حیض نفاس میں پیطریق بابر کت اس نقصان کا تدارک تام کرتا ہے اورجس حق کا مطالبہ مردا پنی فطرت کے رو سے کرسکتا ہے وہ اسے بخشا ہے ایبا ہی مرداور کئی وجوہات اور موجبات سے ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے مثلاً اگر مرد کی ایک بیوی تغیر عمریاکسی بھاری کی وجہ سے بدشکل ہوجائے تو مرد کی قوت فاعلی جس پر سارا مدارعورت کی کارروائی کا ہے بیکار اور معطل ہو جاتی ہے لیکن اگر مرد بدشکل ہوتو عورت کا کچھ بھی حرج نہیں کیونکہ کارروائی کی کُل مردکودی گئی ہےاورعورت کی تسکین کرنا مرد کے ہاتھ میں ہے ہاں اگر مردا پنی قوت مردمی میں قصوریا عجز رکھتا ہے تو قرآنی تھم کے روسے عورت اس سے طلاق لے سکتی ہے اورا گریوری پوری تسلی کرنے پر قادر ہوتو عورت پی عذر نہیں کر سکتی کہ دوسری بیوی کیوں کی ہے کیونکہ مرد کی ہرروزہ حاجتوں کی عورت ذمہ دار اور کار برار نہیں ہوسکتی اور اس سے مرد کا استحقاق دوسری بیوی کرنے کے لیے قائم رہتا ہے۔ جولوگ قوی الطاقت اور متقی اور پارساطیع ہیں ان کے لیے بیطریق نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے بعض اسلام کے مخالف نفس امارہ کی پیروی سے سب کچھ کرتے ہیں مگراس پاک طریق سے سخت نفرت رکھتے ہیں کیونکہ بوجہا ندرونی بے قیدی کے جوان میں پھیل رہی ہے ان کواس یا ک طریق کی کچھ پروااور حاجت نہیں اس مقام میں عیسائیوں پرسب سے بڑھ کرافسوں ہے کیونکہ وہ اپنے مسلم النبو ت انبیاء کے حالات سے آ نکھ بند کر کے مسلمانوں پر ناحق دانت بیسے جاتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ جن لوگوں کا اقرار ہے کہ حضرت مسے کے جسم اور وجود کاخمیر اوراصل جڑا پنی ماں کی جہت سے وہی کثرت از دواج ہے جس کی حضرت داؤد (مسیح کے باپ) نے نہ دونہ تین بلکہ سوبیوی تک نوبت پہنچائی تھی وہ بھی ایک سے زیادہ ہیوی کرناز نا کرنے کی مانند بھتے ہیں اوراس یُرخبث کلمہ کا نتیجہ جوحضرت مریم صدیقه کی طرف عائد ہوتا ہے اس سے ذرایر ہیزنہیں کرتے اور باوجوداس تمام بےاد بی کے دعوی محبت سے رکھتے ہیں۔جاننا چاہیے کہ ٹیکن کے روسے تعدد نکاح نہ صرف قولاً ثابت ہے بلکہ بنی اسرائیل کے اکثر نبیوں نے جن میں حضرت مسیح کے دادا صاحب بھی شامل ہیں عملاً اس فعل کے جواز بلکہاستحباب پر مہر لگا دی ہے۔ اے ناخدا ترس عیسائیو!اگرملہم کے لیے ایک ہی جوروہونا ضروری ہے تو پھر کیاتم داؤد جیسے راست بازنبی کو نبی الله نہیں مانو کے یاسلیمان جیسے مقبول الہی کولہم ہونے سے خارج کر دو گے۔کیا بقول تمہارے بیدائی فعل

ان انبیاء کاجن کے دلوں پر گویا ہر دم الہام الٰہی کی تاریکی ہوئی تھی اور ہرآن خوشنودی یا ناخوشنودی کی تفصیل کے بارے میں احکام وار دہور ہے تھے ایک دائی گناہ نہیں ہے جس سے وہ اخیر عمر تک باز نہ آئے اور ضدا اور اس کے حکموں کی پچھ پروا نہ کی۔ وہ غیرت منداور نہایت درجہ کا غیور ضدا جس نے نافر مانی کی وجہ سے شمود اور عاد کو ہلاک کیا، لوط کی قوم پر پچھر برسائے ، فرعون کو معہ تمام شریر جماعت کے ہولنا ک طوفان میں غرق کر دیا کیا اس کی شان اور غیرت کے لاک ہے کہ اس نے ابراہیم اور لیعقوب اور موتی اور داؤد اور سلیمان اور دوسرے کی انبیاء کو بہت تی ہویوں کے کرنے کی وجہ سے تمام عمر نافر مان پاکراور پیمرش دیکھر پھران پر دوسرے کی انبیاء کو بہت تی ہویوں کے کرنے کی وجہ سے تمام عمر نافر مان پاکراور پیمرش دیکھر پھران پر دوس نیا بلکہ انہیں سے زیادہ تر دوسی اور محبت کی۔ کیا آپ کے خدا کو الہام اتار نے کے لیے کوئی اور آئر یدوں نے بہت تی جورواں کرنے والے ہی اس کو پسند آگئے؟ یہ تھی یا در کھنا چاہیے کہ نبیوں اور تمام برگزیدوں نے بہت تی جورواں کر کے اور پھر روحانی طاقتوں اور قبولیوں میں سب سے سیقت لے جا کرتمام دنیا پر ریثابت کر دیا ہے کہ دوست الٰہی بننے کے لیے بیراہ نہیں کہ انسان دنیا میں مختوں اور نامر دوں کی طرح رہے بلکہ ایمان میں قوی الطاقت وہ ہے جو بیویوں اور بچوں کا سب سے بڑھ کر بوجھ اٹھا کر پھر باوجود ان سب تعلقات کے بے تعلق ہو۔

(آئینکالات اسلام، روحانی خزائن جلد 3 مبوء میں ہو۔

اگرچہآریہ ماج والے تعدداز واج کونظر نفرت سے دیکھتے ہیں گر بلاشہ وہ اس ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں جس کے لیے اکثر انسان تعدداز واج کے لیے مجبور ہوتا ہے اور وہ یہ کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے لیے بیضروری امر ہے کہ اپنی نسل باقی رہنے کے لیے کوئی احسن طریق اختیار کرے اور لا ولدر ہنے سے اپنی بچاوے اور یہ اوقات ایک بیوی سے اولا دنہیں ہوتی اور یا ہوتی ہے اور بباعث لاحق ہونے کسی بیاری کے مرمر جاتی ہے اور یالڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں اور الی صورت میں مرد کو دوسری بیوی کے نکاح کے لیے ضرورت میں مرد کو دوسری بیوی کے کاح کے لیے ضرورت میں آتی ہے خاص کرا یسے مردجن کی نسل کا مفقود ہونا قابل افسوں ہوتا ہے اور ان کی ملکیت اور ریاست کو بہت حرج اور نقصان پہنچتا ہے ایسا ہی اور بہت سے وجوہ تعدد زکاح کے لیے پیش کی ملکیت اور ریاست کو بہت حرج اور نقصان پہنچتا ہے ایسا ہی اور بہت سے وجوہ تعدد زکاح کے لیے پیش کرتے ہیں مگر بالفعل ہم صرف یہ ایک ہی وجہ بیان کر کے قرآن شریف کی اس تعلیم کا جو تعدد از واج کی ضرورت مندرجہ بالا کے پورا کرنے کے لیے فیرورت مندرجہ بالا کے پورا کرنے کے لیے ویر نے پیش کرتی ہے وید کی اس تعلیم سے مقابلہ کرتے ہیں جو ضرورت مندرجہ بالا کے پورا کرنے کے لیے ویر نے پیش کی ہے۔

سنو! جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں قرآن شریف میں انسانی ضرورتوں کے بچرا کرنے کے لیے تعدّ دِازواج

کوروارکھا ہے اور منجملہ ان ضرورتوں کے ایک یہ بھی ہے کہ تا بعض صورتوں میں تعدد از واج نسل قائم رہ جانے کا موجب ہوجائے کیونکہ جس طرح قطرے سے دریا بنتا ہے اسی طرح نسل سے بھی قومیں بنتی ہیں اوراس میں کچھ شک نہیں کہ کثر ت نسل کے لیے نہایت عمدہ طریق تعدد از واج ہے اس وہ برکت جس کا دوسر لے نقطوں میں نام کثر ت نسل ہے اس کا بڑا بھاری ذریعہ تعدد دِ از واج ہی ہے بیتو وہ ذریعہ کثر ت نِسل کا ہے جو قرآن ن شریف نے بیش کیا ہے اور اس کے برخلاف جو وید نے ذریعہ بیش کیا ہے جس کو وہ نہایت ضروری سمجھتا ہے وہ نیوگ ہے بعنی بید کہ اگر کسی کے گھر میں پہلی بیوی سے اولا د نہ ہوتو اولا د حاصل کرنے کے ضروری سمجھتا ہے وہ نیوگ ہے بعنی بید کہ اگر کسی کے گھر میں پہلی بیوی سے اولا د نہ ہوتو اولا د حاصل کرنے کے لیے دوطریق ہیں۔

ا ۔ ایک بیر کہ اس کی اپنی بیوی کسی دوسرے مرد سے منہ کالا کراوے نہ ایک دن نہ دو دن بلکہ قریباً چود ہ سال تک کسی دوسرے مرد سے ناجائز تعلق رکھے یا کم وبیش۔اور جواس غیرمرد سے اولا دہووہ مرغیوں کے بچوں کی طرح نصفا نصف تقسیم ہو جائے گی ۔ یعنی نصف بچے تو اس یا کدامن کے خاوند کوملیں گے اور نصف دیگراس کوملیں گےجس کے ساتھ یارا نہ اولا دے لیے لگا یا گیا۔اب اگر چیآ ریبےصاحبان اس کام سے پچھ بھی نفرت نہیں کرتے مگر میں جانتا ہوں کہ اب بھی کئی کروڑ ہندواسی آ ریدورت میں ایسے ہوں گے کہ وید کی اس تعلیم کوان کا دل ہر گز منظور نہیں کرتا ہوگا۔اورمسلمانوں کی طرح ضرورت کے وقت دوسری شادی کرتے ہوں گے۔اس سے ظاہر ہے کہ شریف ہندوؤں کی فطرت نے بھی ضرورت کے وقت نکاح ثانی کو پہند کیا ہے اگرتم پنجاب میں ہی تلاش کروتو ہزار ہا دولت منداور امیر ہندوا لیے نکلیں گے کہ وہ دو دو تین تین ہیویاں رکھتے ہوں گے مگر بجزاس قلیل گروہ آریوں کے کوئی شریف باعزت ہندواس بات کومنظوز نہیں کرے گا کہ ا پنی جوان خوبصورت بیوی کورات کودوسرے کے ساتھ ہم بستر کراوے اگریہ بے غیرتی نہیں تو پھر بے غیرتی اور بے شرمی کس چیز کا نام ہے؟ مگر کئی ہیویاں کرنے کا طریق مسلمانوں کی طرح ہندوؤں میں بھی ہمیشہ سے چلا آیا ہے اوراس وقت کے ہندورا جے بھی برابراس کے کاربند ہیں اور ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ کئ بیو یاں کرنے کا طریق فقط اسی زمانہ میں ہندوؤں میں پیدانہیں ہوا بلکہ ہندوؤں کے وہ بزرگ جواوتار کہلاتے تھےان کا تعدّ دِازواج بھی ثابت ہے چنانچہ کرش جی کی ہزاروں بیویاں بیان کی جاتی ہیں اوراگر ہم اس بیان کومبالغہ خیال کریں تواس میں شک نہیں کہ دس بیس توضر در ہوں گی ۔راجہ رام چندر کے باپ کی بھی دو بیو یاں تھیں اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے وید میں کہیں تعدد از واج کی ممانعت نہیں یائی جاتی ور نہ ہیہ

بزرگ لوگ ایسا کام کیوں کرتے جو وید کے برخلاف تھا ایسا ہی باوا نا نک صاحب جو ہندوقوم میں ایک بڑے مقدس آ دمی شار کیے گئے ہیں ان کی بھی دو بیویاں تھیں۔

اس جگہ مخالفوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کرتا ہے کہ تعدّ دِاز واج میں بظلم ہے کہ اعتدال نہیں رہتا اعتدال اسی میں ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک ہی بیوی ہوگر مجھے تعجب ہے کہ وہ دوسروں کے حالات میں کیوں خواہ نخواہ مداخلت کرتے ہیں جبکہ بیمسئلہ اسلام میں شائع متعارف ہے کہ چارتک بیویاں کرنا جائز ہے مگر جبر کسی پرنہیں اور ہرایک مرداورعورت کواس مسکلہ کی بخو بی خبر ہے تو بیان عورتوں کاحق ہے کہ جب کسی مسلمان ہے نکاح کرنا چاہیں تو اوّل شرط کرالیں کہ ان کا خاوند کسی حالت میں دوسری بیوی نہیں کرے گا اورا گر نکاح سے پہلے ایسی شرط کھی جائے تو بیشک ایسی ہیوی کا خاوندا گردوسری ہیوی کرے تو جرمنقص عہد کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عورت الیی شرط نه کهھاوے اور حکم شرع پر راضی ہووے تو اس حالت میں دوسرے کا دخل دینا یجا ہوگا اوراس جگہ بیثل صادق آئے گی کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ ہرایک عقل مندسمجھ سکتا ہے کہ خدانے تعدّ دِاز واج فرض واجب نہیں کیا ہے۔خداکے کم کی روسے صرف جائز ہے۔ پس اگر کوئی مرد ا پنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس جائز حکم سے فائدہ اٹھانا چاہے جوخدا کے جاری کردہ قانون کی روسے ہے اوراس کی پہلی بیوی اس پرراضی نہ ہوتو اس بیوی کے لیے بیراہ کشادہ ہے کہ وہ طلاق لے لے اوراس غم سے نجات یاوے اور اگر دوسری عورت جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے اس نکاح پر راضی نہ ہوتو اس کے لیے بھی پیہل طریق ہے کہالیی درخواست کرنے والے کوا نکاری جواب دے دے کسی پر جبرتونہیں لیکن اگر وہ دونوںعورتیں اس نکاح پرراضی ہو جاویں تو اس صورت میں کسی آ رپیے کوخواہ خواہ دخل دینے اور اعتراض کرنے کا کیاحق ہے؟ کیااس مرد نے انعورتوں سے نکاح کرناہے یااس آ ربیہ سے بہس حالت میں خدا نے تعدّ دِاز واج کوکسی موقع پر انسانی ضرورتوں میں جائز رکھا ہے اور ایک عورت اپنے خاوند کے دوسرے نکاح میں رضامندی ظاہر کرتی ہے اور دوسری عورت بھی اس نکاح پرخوش ہے توکسی کاحق نہیں ہے کہ ان کے اس باہمی فیصلہ کومنسوخ کردے اور اس جگہ ہے بحث پیش کرنا کہ ایک سے زیادہ بیوی کرنا پہلی بیوی کے حق میں ظلم ہے اور طریق اعتدال کے برخلاف ہے بیان لوگوں کا کام ہے جن کی تعصب سے عقل ماری گئی ہے۔ظاہر ہے کہ بیدمسّلہ حقوق عبا د کے متعلق ہے اور جو شخص دو بیویاں کرتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کا حرج نہیں اگر حرج ہے تو اس بیوی کا جو پہلی بیوی ہے یا دوسری بیوی کا پس اگر پہلی بیوی اس نکاح میں اپنی حت تافی مجھتی

ہے تو وہ طلاق لے کراس جھڑ ہے سے خلاصی پاسکتی ہے اور اگر خاوند طلاق نہ دیتو بذریعہ حاکم وقت وہ خلع کراسکتی ہے اور اگر دوسری بیوی اپنا کچھ حرج مجھتی ہے تو وہ اپنے نفع نقصان کو خود مجھتی ہے پس بیاعتراض کرنا کہ اس طور سے اعتدال ہاتھ سے جاتا ہے خواہ نخواہ کا دخل ہے اور باایں ہمہ خدا تعالی نے مردوں کو وصیت فرمائی ہے کہ ان کی چند بیویاں ہوں توان میں اعتدال رکھیں ورنہ ایک ہی بیوی پر قناعت کریں۔

اور بیہ کہنا کہ تعدّ دِازواج شہوت پرتی سے ہوتا ہے بیجی سرا سر جاہلا نہ اور متعصّبا نہ خیال ہے ہم نے تو ا پنی آئکھوں کے تجربہ سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں پرشہوت پرسی غالب ہے اگروہ تعدّ دِازواج کی مبارک رسم کے پابند ہوجا نمیں تب تو وہ فسق و فجو راورز نا کاری اور بدکاری سے رُک جاتے ہیں اور پیطریق ان کومتی اوریر ہیز گار بنادیتا ہے ورنہ نفسانی شہوات کا تنداور تیز سیلا ب بازاری عورتوں کے درواز ہ تک ان کو پہنچا دیتا ہے آخر آتشک اور سوز اک خریدتے یا اور کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ کا مفسق وفجو رکے چھیے چھیے اور کھلے کھلے ان سے صادر ہوتے ہیں جن کی نظیران لوگوں میں ہر گزنہیں یائی جاتی جن کی دودوتین تین دل پسند ہیویاں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ تھوڑی مدت تک توا پئے تئین روکتے ہیں آخراس قدریک دفعہان کی ناجائز شہوات جوش میں آتی ہیں کہ جیسے ایک دریا کا بندٹوٹ کروہ دریا دن کو یا رات کوتمام ارد گرد کے دیہات کوتباہ کر دیتا ہے بچ تو ہیہ ہے کہ تمام کام نیت پرموقوف ہیں جولوگ اپنے اندر بیجسوں کرتے ہیں کہ دوسری بیوی کرنے سےان کے تقویٰ کا سامان پورا ہوجائے گا اور وہ فسق و فجور سے پچ جا ئیں گے یا پیر کہ وہ اس ذریعہ سے اپنی صالح اولا دجھوڑ جائیں گے توان کا پیفرض ہے کہوہ ضروراس بابرکت کام سے حصہ لیں خدا کی جناب میں بدکاری اور بدنظری ایسے نا پاک گناہ ہیں جن سے نیکیاں باطل ہوجاتی ہیں اور آخراسی دنیا میں جسمانی عذاب نازل ہوجاتے ہیں۔ پس اگر کوئی تقوی کے محکم قلعہ میں داخل ہونے کی نیت سے ایک سے زیادہ بیویاں کرتا ہے اس کے لیے صرف جائز ہی نہیں بلکہ میمل اس کے لیے موجب ثواب ہے جو شخص ا پنے تنین بدکاری سے رو کنے کے لیے تعدّ دِازواج کا پابند ہوتا ہے وہ گو یا اپنے تنین فرشتوں کی طرح بنانا چاہتا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ بیاندھی دنیاصرف جھوٹی منطقوں اور جھوٹی شیخیوں میں گرفتار ہے وہ لوگ جوتقو ی کی تلاش میں گئے نہیں رہتے کہ کیوں کر حاصل ہوا ورتقو کی کے حصول کے لیے کوئی تدبیر نہیں کرتے اور نہ دعا کرتے ہیں ان کی حالتیں اس چھوڑ ہے کی مانند ہیں جواُو پر سے بہت چمکتا ہے مگراس کے اندر بجزیبی کے اور کچھنہیں اور خدا کی طرف جھکنے والے جوکسی ملامت گر کی ملامت کی پروانہیں کرتے وہ تقویٰ کی راہوں کو

یوں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جبیبا کہ ایک گداروٹی کواور جولوگ خدا کی راہ میں مصیبتوں کی آگ میں پڑتے ہیں جن کا دل ہرونت مغموم رہتا ہے اورخدا کی راہ میں بڑے مقاصد مگر دشوار گذاراُن کی روح کو محلیل کرتے اور کمرکوتو ڑتے رہتے ہیں ان کے لیے خدا خود تجویز کرتا ہے کہ وہ اپنے دن یارات میں سے چندمنٹ اپنی مانوس بیو یوں کے ساتھ بسر کریں اور اس طرح پراینے کوفتہ اور شکستہ ففس کوآ رام پہنچاویں اور پھر سرگری سے ا پنے دینی کام میں مشغول ہوجاویں ۔ان باتوں کو کوئی نہیں سمجھتا مگروہ جواس راہ میں مذاق رکھتے ہیں ۔ میں نے ہندوؤں کی ہی پیتک میں بیایک حکایت پڑھی ہے کہایک شخص کسی بہت ضروری کام کے لیے کسی طرف جاتا تھااورراہ میںاس کےایک خونخوار دریا تھا۔اورکوئی کشتی نہیں تھی اور جانا ضروری تھا جب وہ دریا کے کنارہ پر پہنچا تو ایک فقیر کواس نے دیکھا جس کی سوبیوی تقلی تب اس نے اس کی خدمت میں عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ میں کسی طرح اس دریا ہے یار ہوجاؤں اس فقیر نے کہا کہ تو دریا کے کنارہ پر جااوراس دریا کو کہہ دے کہ میں تیرے آ گےاس فقیرمجر د کا واسطہ ڈالتا ہوں جو تیرے کنارہ پر بیٹھا ہے جس نے ساری عمر میں کسی عورت کوچھوا بھی نہیں۔ پس اگریہ بات سچ ہے تو مجھے راہ دے دے جب اس شخص نے یہ پیغام اس دریا کو پہنچایا تو پیر سنتے ہی دریا نے راہ دے دی اور وہ دریا سے بار ہوگیا اور آتے وقت پھر وہی مشکل تھی اور دوسرے کنارہ پراور فقیر ببیٹھا ہوا تھا جو ہرروز ایک دیگ بلاؤ کی کھا تا تھا پیشخص اس کے پاس گیااور اپنی مشکل بیان کی اس نے کہا کہ دریا کومیری طرف سے جا کر کہہ دے کہ میں تیرے آ گےاس فقیر کا واسطہ ڈالٹا ہوں جو تیرے کنارہ پر ہیٹھا ہے جس نے بھی ایک دانہ اناج کا بھی نہیں کھایا۔اگریہ بات سچ ہے تو مجھے راہ دے دے۔ تب فی الفور دریانے راہ دے دی۔

۔ تو مردان آن راہ چون بگری کہ از کینہ و بغض کوروکری چہ دانی کہ ایثان چہاں می زیند زدنیا نہان درنہان می زیند فدا گشتہ در راہ آن جان پناہ زکف دل زسراوفآدہ کلاہ ولے ریش رفتہ بکوئے دگر زشخسین و لعن جہان ہے خبر چو بیت المقدل درول پُر زتاب رہا کردہ دیوار بیرون خراب

(چشمه معرفت، روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحه ۲۴۴ تا ۲۴۹)

کثرت از دواج کثرت اولا د کاموجب ہے جوایک برکت ہے۔اگرایک عورت کا سوخاوند ہوتواس کوسو

لڑ کا پیدانہیں ہوسکتالیکن اگر سوعورت کا ایک خاوند ہوتو سولڑ کا پیدا ہونا کچھ بعیدنہیں ہے پس جس طریق سے انسان کینسل پھیلتی ہےاورخدا کے بندوں کی تعداد بڑھتی ہےاس طریق کو کیوں برا کہاجاوے؟اگر کہو کہ بیہ اعتدال کے برخلاف ہےتو بیخیال باطل ہے کیونکہ جب کہ خدانے ایک کومر دبنا یا اورزیادہ بچیہ پیدا کرانے کا اس میں مادہ رکھااورعورت کی نسبت اس کو بہت زیر دست قوتیں دیں تواس صورت میں اعتدال کوتو خدا نے ا پنے ہاتھ سے توڑ دیا جن کوخدا نے برابز نہیں کیاوہ کیوں کر برابر ہوجا نمیں ان کو برابر سمجھنا صریح حماقت ہے۔ ماسوااس کے ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ تعدداز دواج میں کسی عورت پرظلم نہیں مثلاً اگر کسی شخص کی پہلی بیوی موجود ہے تو اب دوسری عورت جواس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ کیوں ایسے مخص سے شادی کرتی ہے جو پہلے بھی ایک بیوی رکھتا ہے ظاہر ہے کہ وہ تو تبھی شادی کرے گی کہ جب تعدّ دِاز دواج پر راضی ہوجائے گی پھر جب میاں بیوں راضی ہو گئے تو پھر دوسر ہے کواعتر اض کاحق نہیں پینچتا۔ جب حقدار نے اپناحق جپھوڑ دیا تو پھر دوسرے کا اعتراض محض جھک مارنا ہے اور اگر پہلی بیوی ہے تو وہ خوب جانتی ہے کہ اسلام میں دوسری بیوی کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نکاح کے وقت میں پیشر طنہیں کرالیتی کہاس کا خاوند دوسری بیوی نہ کرےاس صورت میں وہ بھی اپنی خاموثی سے اپناحق حچوڑتی ہے اور یہ بھی یا درہے کہ کثر تِ ازواج خدا کے تعلق کی کچھ حارج نہیں اگر کسی کی دس ہزار بیوی بھی ہوتو اگراس کا خدا سے پاک اور مستحکم تعلق ہے تو دس ہزار بیوی سے اس کا کچھ حرج نہیں بلکہ اس سے اس کا کمال ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام تعلقات کے ساتھ وہ ایسا ہے کہ گویااس کوکسی کےساتھ بھی تعلق نہیں اگرایک گھوڑا ہو جھ کی حالت میں کچھ چلنہیں سکتا مگر بغیر سواری اور بوجھ خوب چال نکالتا ہے تو وہ گھوڑ انس کام کا ہے؟ اسی طرح بہا در وہی لوگ ہیں جو تعلقات کے ساتھ ایسے ہیں کہ گو یا بے تعلق ہیں۔ یاک آ دمیوں کی شہوات کونا یا کوں کی شہوات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نا یا ک لوگ شہوات کے اسیر ہوتے ہیں مگر یا کول میں خداا پنی حکمت اور مصلحت سے آپ شہوات پیدا کر دیتا ہے اور صرف صورت کا اشتراک ہے جیسا کہ مثلاً قیدی بھی جیل خانہ میں رہتے ہیں اور داروغہ جیل بھی ۔ مگر دونوں کی حالت میں فرق ہے۔ دراصل ایک انسان کا خداسے کامل تعلق تھی ثابت ہوتا ہے کہ بظاہر بہت سے تعلقات میں وہ گرفتار ہو۔ بیویاں ہوں اولا د ہوتجارت ہوز راعت ہواور کئی قشم کے اس پر بوجھ پڑے ہوئے ہوں اور پھروہ ایسا ہو کہ گویا خدا کے سواکسی کے ساتھ بھی اس کاتعلق نہیں یہی کامل انسانوں کے علامات ہیں اگر ایک شخص ایک بن میں بیٹھا ہے نہ اس کی کوئی جورو ہے نہ اولا دہے نہ دوست ہیں اور نہ کوئی بوجھ سی قتم کے

تعلق کااس کے دامنگیر ہے تو ہم کیوں کر سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے تمام اہل وعیال اور ملکیت اور مال پر خدا کو مقدم کرلیا ہے اور ہے امتحان ہم اس کے کیوں کر قائل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے سید ومولی آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہویاں نہ کرتے تو ہمیں کیوں کر سمجھ آسکتا کہ خدا کی راہ میں جانفشانی کے موقع پر آپ ایسے بے حلق سے کہ گویا آپ کی کوئی بھی ہیوی نہیں تھی مگر آپ نے بہت ہی ہیویاں اپنے نکاح میں لا کرصد ہا امتحانوں کے موقع پر سے ثابت کر دیا کہ آپ کو جسمانی لذّات سے کچھ بھی غرض نہیں اور آپ کی الی مجر دانہ زندگی ہے کہ کوئی چیز ثابت کر دیا کہ آپ کو جسمانی لذّات سے کچھ بھی غرض نہیں اور آپ کی الی مجر دانہ زندگی ہے کہ کوئی چیز آپ کو خدا سے روک نہیں سکتی تاریخ دان لوگ جانے ہیں کہ آپ کے گھر میں گیار الاڑے پیدا ہوئے سے اور سب کے سب فوت ہوگئے تھے اور آپ نے ہرایک لڑکے کی وفات کے وقت یہی کہا کہ مجھے اس سے کچھ تعلق نہیں میں خدا کی ہوں اور خدا کی طرف جاؤں گا۔ ہرایک دفعہ اولا دیم مرفق ہوں مجھے اس اولا دسے کچھ تعلق نہیں۔

ہیں منہ سے نکلتا تھا کہ اے خدا ہرایک چیز پر میں مجھے مقدم رکھتا ہوں مجھے اس اولا دسے کچھ تعلق نہیں۔

ہیں منہ سے نکلتا تھا کہ اے خدا ہرایک دنیا کی خوا ہشوں اور شہوات سے بے تعلق شے اور خدا کی راہ میں ہرایک وفت این بیانگی دنیا کی خوا ہشوں اور شہوات سے بے تعلق شے اور خدا کی راہ میں جو خدا کی راہ میں جو خدا کی راہ میں ذمی ہوگئی ہے بوخدا کی راہ میں خوا میں ذمی ہوگئی۔

ہرایک وقت اپنی جان تھی نگی کو ناطب کر کے کہا کہ اے انگلی تو کیا چیز ہے صرف ایک انگلی ہے جو خدا کی جو خدا کی راہ میں ذمی ہوگئی۔

ایک دفعہ حضرت عمرض اللہ عنہ آپ کے گھر میں گئے اور دیکھا کہ گھر میں کچھ اسباب نہیں اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشان پیٹے پر گئے ہیں تب عمر کو بیحال دیکھ کر رونا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر توکول رونا آیا۔ آپ نے خرمایا کہ اے عمر توکول رونا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ آپ کی تکالیف کود کھی کر جھے رونا آگیا۔ قیصراور کسر کی جوکا فر ہیں آ رام کی زندگی بسر کررہے ہیں اور آپ ان تکالیف میں بسر کرتے ہیں۔ ب آ نجناب نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کیا کام! میری مثال اس سوار کی ہے کہ جوشدت گرمی کے وقت ایک اوٹٹی پر جارہا ہے اور جب دو پہر کی شدت نے اس کو سخت تکلیف دی تو وہ اسی سواری کی حالت میں دم لینے کے لیے جارہا ہے اور جب دو پہر کی شدت نے اس کو سخت تکلیف دی تو وہ اسی سواری کی حالت میں دم لینے کے لیے ایک درخت کے سایہ کے نیچ گھر گیا اور پھر چند منٹ کے بعد اسی گرمی میں اپنی راہ کی۔ اور آپ کی بیویاں بھر بی تعد واز واج سے بہی اہم اور مقدم مقصود تھا کہ عورتوں میں مقاصد دین شائع کیے جائیں اور اپنی صحبت میں رکھ کرعلم دین ان کو سکھا یا جائے تاوہ دوسری عورتوں کیں مقاصد دین شائع کیے جائیں اور اپنی صحبت میں رکھ کرعلم دین ان کو سکھا یا جائے تاوہ دوسری عورتوں کو اپنے نمونہ اور تعلیم سے ہدایت دے سکیں۔

یہ آپ ہی کی سنت مسلمانوں میں اب تک جاری ہے کہ سی عزیز کی موت کے وقت کہا جاتا ہے اِنَّا مِلْہِ وَ اِنَّا اِللهِ اور خدا کا مال ہیں اور اس کی طرف ہمار ارجوع ہے۔ سب سے پہلے بیصدق ووفا کے کلمے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے پھر دوسروں کے لیے اس معمونہ ہوتا کہ منہ پر چلنے کا حکم ہوگیا۔ اگر آنجناب ہیویاں نہ کرتے اور لڑکے پیدا نہ ہوتے تو ہمیں کیوں کر معلوم ہوتا کہ آپ خدا کی راہ میں اس قدر فداشدہ ہیں کہ اولا دکو خدا کے مقابل پر کچھ بھی چیز ہیں سمجھتے۔

(چشمهٔ معرفت، روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحه ۲۹۷ تا۴۰ ۳)

کشرت از دواج کے متعلق صاف الفاظ قرآن کریم میں دودو تین تین چار چار کرے ہی آئے ہیں۔ مگراسی آئے ہیں ہو سکے اور محبت ایک طرف زیادہ ہوجاوے یا آمدنی کم ہواور یا قوائے رجولیت ہی کمزور ہول تو پھرایک سے تجاوز کرنانہیں چاہیے۔ ہمارے نزدیک بہی بہتر ہے کہ انسان اپنے تیئن ابتلامیں نہ ڈالے کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے لِاقَ الله کا پیچہ الْہُعْتَابِ بُنن ۔ (الماَئن ق ۸۸)

حلال پرجھی ایباز ورنہ مارو کہ فنس پرست ہی بن جاؤ۔غرض اگر حلال کو حلال سمجھ کر بیو یوں ہی کا بندہ ہوجا و نے تو بھی غلطی کرتا ہے۔ ہرایک شخص اللہ تعالیٰ کی منشاء کونہیں سمجھ سکتا۔اس کا بیمنشانہیں کہ بالکل زن مرید ہو کرففس پرست ہی ہوجاؤ۔اوروہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ رہبانیت اختیار کرو بلکہ اعتدال سے کام لواور اپنے شیک بے جاکاروائیوں میں نہ ڈالو۔

کثرت از دواج پراعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت عورتوں کی اجازت دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ
کیا کوئی ایسادلیر اور مردِمیدان معترض ہے جو ہم کو یہ دکھلا سکے کہ قرآن کہتا ہے ضرور ضرور ایک سے زیادہ
عورتیں کرو۔ ہاں یہ ایک سچی بات ہے۔ اور بالکل طبعی امر ہے کہ اکثر اوقات انسان کو ضرورت پیش آجاتی
ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں کرے۔ مثلاً عورت اندھی ہوگئی یاکسی اور خطرناک (مرض) میں مبتلا ہوکر

اس قابل ہوگئ کہ خانہ داری کے امور سرانجا مہیں دے سکتی۔ اور مرداز راہ ہمدردی ہیجئ نہیں چاہتا کہ اسے علیحدہ کرے یار ہم کی خطرنا ک بیار یوں کا شکار ہوکر مرد کی طبعی ضرور توں کو پورانہیں کر سکتی تو ایسی صورت میں اگر نکاح شانی کی اجازت نہ ہوتو بتلاؤ کیا اس سے بدکاری اور بداخلاقی کو ترقی نہ ہوگی؟ پھراگر کوئی مذہب وشریعت کثرت از دواج کو روکتی ہے تو یقیناً وہ بدکاری اور بداخلاقی کی مؤیّد ہے۔ لیکن اسلام جو دنیا سے بداخلاقی اور بداخلاقی کی مؤیّد ہے۔ لیکن اسلام جو دنیا سے بداخلاقی اور بداخلاقی اور بدکاری کو دور کرنا چاہتا ہے اجازت دیتا ہے کہ اسی ضرور توں کے کاظ سے ایک سے زیادہ بیویاں کرے۔ ایسانی اولا دینے ہوئے پر جبکہ لاولد کے پس مرگ خاندان میں بہت سے ہنگا ہے اور کشت و خون ہوئے تک نو بیت نین نیک اور شریف بیبیاں خود اجازت دے دیتی ہیں۔ پس جس قدر غور کرو گے بیمسکلہ بلکہ ایسی صورت میں نیک اور شریف بیبیاں خود اجازت دے دیتی ہیں۔ پس جس قدر غور کرو گے بیمسکلہ مساف اور روشن نظر آئے گا۔ عیسائی کو تو حق بی نہیں بہنچتا کہ اس مسئلہ پر نکتہ چینی کرے۔ کیونکہ ان کے مسلمہ نبی اور ملم ہم بلکہ حضرت سے علی اسلام کے بزرگوں نے سات سات سواور تین تین سویمیاں کیں اور اگر وہ کہیں کیں وہ ہا ہم بلکہ حضرت سے علی میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو نبیوں کی شان میں ایسی گتا خیاں جائز نہیں رکھتے علاوہ سے تبی عیسائیوں میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو نبیوں کی شان میں ایسی گتا خیاں جائز نہیں رکھتے علاوہ از یں آئیل میں میں عفت اور تقو کی کیسی قدر ہے۔ اور میری عورت نہ کریں پھراس کے نتائج فودد کیے لوکہ لئڈن اور پیرس میں عفت اور تقو کی کیسی قدر ہے۔

(الحكم جلد ۳نمبر امورخه ۱۰رجنوری ۱۸۹۹ء صفحه ۸)

عیسائیوں نے جو سے کو خدا بناتے ہیں باوجود خدا بنانے کان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور باتوں کے علاوہ ایک نئی بات مجھے معلوم ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ جس یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی اس کی ایک ہوی پہلے بھی موجود تھی ابغور طلب یہ امر ہے کہ یہود یوں نے تو اپنی شرارت سے اور حد سے بڑھی ہوئی شوخی سے حضرت سے کی پیدائش کو ناجائز قرار دیا۔ اور انہوں نے بیٹلم پر ظلم کیا کہ ایک تارکہ اور نذر دی ہوئی لڑکی کا اپنی شریعت کے خلاف نکاح کیا اور پھر حمل میں نکاح کیا۔ اس طرح پر انہوں نے شریعت موسوی کی تو ہین کی اور باایں حضرت سے کی پاک پیدائش پر نکتہ چینی کی اور ایس کتھ جینی جس کو ہم س بھی نہیں سکتے ان کے مقابلے میں عیسائیوں نے کیا گیا؟ عیسائیوں نے حضرت سے کی پیدائش کو تو بیٹ کی اور ایس کی پیدائش قرار دیا اور خود خدا ہی کو مریم کے پیٹ سے پیدا پیدائش کو تو بیٹ اسے بیدا

کیا مگر تعدّ دِازواج کو ناجائز کہہ کروہی اعتراض اس شکل میں حضرت مریم کی اولا دپر کر دیا اوراس طرح پر خود سیح اوران کے دوسرے بھائیوں کی پیدائش پرحملہ کیا۔

واقعی عیسائیوں نے تعددازواج کے مسلہ پراعتراض کر کے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے ہم تو حضرت مسے کی شان بہت بڑی سیحتے ہیں اور اسے خدا کا سچا اور برگزیدہ نبی مانتے ہیں اور ہماراایمان ہے کہ آپ کی پیدایش باپ کے بدوں خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی اور حضرت مریم صدیقہ تھیں بیقر آن کریم کا حسان ہے حضرت مریم پراور حضرت مسے پرجوان کی تطہیر کرتا ہے اور پھر بیا حسان ہے اس زمانہ کے موعودامام کا کہ اس نے از سرنواس تطہیر کی تجدید فرمائی۔

(الحم جلد ۵ نمبر ۲۱ مورخہ ۱۰ رنومبر ۱۹۰۱ عشجہ س

اگرچپورت بجائے خود پیندنہیں کرتی کہ کوئی اوراس کی سوت آوے گراسلام نے جس اصول پر کثرت ازدواج کورکھا ہے وہ تقویٰ کی بنا پر ہے۔ بعض وقت اولا دنہیں ہوتی اور بقائے نوع کا خیال انسان میں ایک فطرتی تقاضا ہے اس لیے دوسری شادی کرنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پہلی بیوی سی خطرناک مرض میں مبتلا ہوجاتی ہے اور بہت سے اسباب اس قسم کے ہوتے ہیں پس اگر عورتوں کو پورے طور پر خدا تعالیٰ کے احکام سے اطلاع دی جاوے اور انہیں آگاہ کیا جاوے تو وہ خود بھی دوسری شادی کی ضرورت پیش آئے پرساعی ہوتی ہیں۔ (اکی مجدد منہر ۴۲ مورخہ ۳ رنومبر ۱۹۰۱ ہونے ۲)

عورتوں میں یہ بھی ایک بدعادت ہے کہ جب کسی عورت کا خاوندکسی ابنی مصلحت کے لیے کوئی دوسرا نکاح کرناچا ہتا ہے تووہ عورت اوراس کے اقارب بخت ناراض ہوتے ہیں اورگالیاں دیتے ہیں اورشور مچاتے ہیں اوراس بندہ خدا کوناحق ستاتے ہیں ۔ ایسی عورتیں اورا یسے ان کے اقارب بھی نابکار اور خراب ہیں کیونکہ اللہ جلّ شانۂ نے اپنی حکمت کا ملہ ہے جس میں صد ہا مصالحہ ہیں مردوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی کسی ضرورت یا مصلحت کے وقت چارتک ہو یاں کرلیں ۔ پھر جو خص اللہ رسول کے حکم کے مطابق کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کو کیوں برا کہا جائے ۔ الی عورتیں اور ایسے ہی اس عادت والے اقارب جو خدا اور رسول کے حکموں کا مقابلہ کرتے ہیں نہایت مردود اور شیطان کی بہنیں اور بھائی ہیں کیونکہ وہ خدا اور رسول کے فرمودہ سے منہ پھیر کراپنے رب کریم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں اورا گرکسی نیک دل مسلمان کے گھر میں ایسی بدذات ہوی ہوتوا سے مناسب ہے کہ اس کو مز ادینے کے لیے دوسرا نکاح ضرور کرے ۔

(مجموعهاشتهاراتجلد اوّلصفحه ۸۲)

کثرت از دواج کے اعتراض میں ہماری طرف سے وہی معمولی جواب ہوگا کہ اسلام سے پہلے اکثر قوموں میں کثرت از دواج کی سینکڑ وں اور ہزاروں تک نوبت پہنچ گئی تھی اور اسلام نے تعدّ دِاز دواج کو کم کیا ہے نہز یادہ۔ بلکہ یقر آن میں ہی ایک فضیلت خاص ہے کہ اس نے از دواج کی بے حدّی اور بے قیدی کورد کردیا ہے اور کیا وہ اسرائیلی قوم کے مقدس نبی جنہوں نے سوسو بیوی کی بلکہ بعض نے سات سوتک نوبت کہنچائی وہ اخیر عمر تک حرام کاری میں مبتلارہے؟ اور کیا ان کی اولا دجن میں سے بعض راست باز بلکہ نبی بھی تھے نا جائز طریق کی اولا دھجھی جاتی ہے؟

(مجموعہ اُتنہارات جلداد ل صفحہ می جاتی ہے؟

واحدۂ لاشریک ہونا خدا کی تعریف ہے۔ مگرعور تیں بھی شریک ہرگز پسندنہیں کرتی ہیں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے ہمسایہ میں ایک شخص اپنی بیوی سے بہت کچھ پختی کیا کرتا تھا۔اور ایک مرتباس نے دوسری بیوی کرنے کا ارادہ کیا۔ تب اس بیوی کونہایت رخج پہنچا اور اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں نے تیرے سارے دکھ سے۔ گرید دکھ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ تو میرا خاوند ہوکراب دوسری کومیرے ساتھ شریک کرے۔وہ فرماتے ہیں کہان کےاس کلمہ نے میرے دل پرنہایت در دناک اثر پہنچایا میں نے چاہا کہاس كلمه كمشابقرآن شريف مين ياؤن -سوبيآيت مجھ لي - وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ (النسآء:١١٤) بيرسله بظاہر بڑا نازک ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح مرد کی غیرت نہیں جاہتی کہاس کی عورت اس میں اوراس کے غیر میں شریک ہو۔اسی طرح عورت کی غیرت بھی نہیں چاہتی کہاس کا مرداس میں اوراس کے غیر میں بٹ جاوے مگر میں خوب جانتا ہوں کہ خدا تعالی کی تعلیم میں نقص نہیں ہے اور نہ وہ خواص فطرت کے برخلاف ہے اس میں یوری تحقیق یہی ہے کہ مرد کی غیرت ایک حقیقی و کامل غیرت ہے جس کا انفکا ک واقعی لا علاج ہے گرعورت کی غیرت کامل نہیں بالکل مشتبہ اور زوال پذیر ہے اس میں وہ نکتہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کوفر مایا تھا نہایت معرفت بخش نکتہ ہے کیونکہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آ نحضرت صلی الله علیه وسلم کی درخواست نکاح پر عذر کیا کہ آ پ کی بہت ہویاں ہیں اور آئندہ بھی خیال ہے اور میں ایک عورت غیرت مند ہوں جو دوسری بیوی کود کیے نہیں سکتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ تا خدا تعالیٰ تیری پیغیرت دور کر دے اور صبر بخشے .... نئی بیوی کی دل جوئی نہایت ضروری ہے کہ وہ مہمان کی طرح ہے مناسب ہے کہ آپ کے اخلاق اس سے اول درجہ کے ہوں اوران سے بے تکلف مخالطت اور محبت کریں اور اللہ جل شانہ سے چاہیں کہا پنے فضل وکرم سے

ان سے آپ کی صافی محبت و تعشق پیدا کر دے کہ بیسب امور اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہیں۔ ( مکتوبات احمد جلد دوم صفحہ ۸۲،۸۲ مکتوب بنام حضرت خلیفہ اول ؓ)

چار ہیو یاں رکھنے کا حکم تونہیں دیا بلکہ اجازت دی ہے کہ چارتک رکھ سکتا ہے اس سے بیتو لازمنہیں آتا کہ چار ہی کو گلے کا ڈھول بنالے قرآن کا منشا توبیہ ہے کہ چونکہ انسانی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اس واسطے ایک سے لے کر چارتک کی اجازت دے دی ہے ایسے لوگ جوایک اعتراض کواپنی طرف سے پیش کرتے ہیں اور پھر وہ خود اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان کا ایمان کیسے قائم رہ جاتا ہے وہ تو اسلام کے معترض ہیں پنہیں دیکھتے کہ ایک مقنن کو قانون بنانے کے وقت کن کن باتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ جملا اگر کسی شخض کی ایک بیوی ہےا سے جذام ہو گیا ہے یا آتشک میں مبتلا ہے یااندھی ہوگئی ہے یااس قابل ہی نہیں کہ اولا داس سے حاصل ہو سکے وغیرہ وغیرہ عوارض میں مبتلا ہوجاوے تواس حالت میں اب اس خاوند کو کیا کرنا چاہیے کیااتی ہوی پر قناعت کر ہے الیمی مشکلات کے وقت وہ کیا تدبیر پیش کرتے ہیں یا بھلاا گروہ کسی قسم کی بدمعاشی زناوغیره میں مبتلا ہوگئ تو کیا اب اس خاوند کی غیرت تقاضا کرے گی کہ اس کواپنی یُرعصمت بیوی کا خطاب دے رکھے۔خدا جانے بیاسلام پراعتراض کرتے وقت اندھے کیوں ہوجاتے ہیں بہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مذہب ہی کیا ہے جوانسانی ضروریات کوہی پورانہیں کرسکتااب ان مذکورہ حالتوں میں عیسویت کیا تدبیر بتاتی ہے قرآن شریف کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ انسانی کوئی الی ضرورت نہیں جس کا یہلے سے ہی اس نے قانون نہ بنادیا ہو۔اب توانگستان میں بھی الیی مشکلات کی وجہ سے کثرت از دواج اور طلاق شروع ہوتا جاتا ہے ابھی ایک لارڈ کی بابت ککھاتھا کہاس نے دوسری بیوی کر لی آخراہے سز ابھی ہوئی مگروہ امریکہ میں جارہا۔

غور سے دیکھو کہ انسان کے داسطے الیی ضرور تیں پیش آتی ہیں یانہیں کہ بیدایک سے زیادہ ہیویاں کر لے۔ جب الیی ضرور تیں ہوں اور ان کا علاج نہ ہوتو یہی نقص ہے جس کے پورا کرنے کوقر آن شریف سی اتم اکمل کتاب جیجی ہے۔ (الحکم جلدے نمبر ۸مورخہ ۲۸زفروری ۱۹۰۳ عِنْجہ ۱۵)

میراتویہی جی چاہتاہے کہ میری جماعت کے لوگ کثر تبازدواج کریں اور کثر ت اولا دسے جماعت کو بڑھاویں۔ مگر شرط میہ ہے کہ پہلی بیویوں کے ساتھ دوسری بیوی کی نسبت زیادہ اچھا سلوک کریں تا کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ دوسری بیوی، پہلی بیوی کو اسی لیے نا گوار معلوم ہوتی ہے کہ وہ خیال کرتی ہے کہ میری غور و پرداخت اور حقوق میں کمی کی جاوے گی مگر میری جماعت کواس طرح نہ کرنا چا ہیے اگر چہ عور رتیں اس بات سے ناراض ہوتی ہیں مگر میں تو یہی تعلیم دول گا ہاں بیشر طساتھ رہے گی کہ پہلی بیوی کی غور و پرداخت اور اس کے حقوق دوسری کی نسبت زیادہ تو جہ اور غور سے ادا ہوں اور دوسری سے اسے زیادہ خوش رکھا جاوے ور نہ یہ نہ ہو کہ بجائے ثواب کے عذاب ہو ۔ عیسائیوں کو بھی اس امرکی ضرورت پیش آئی ہے اور بعض دفعہ پہلی بیوی کو زہر دے کر دوسری کی تلاش سے اس کا ثبوت دیا ہے یہ تقوی کی بجیب راہ ہے مگر بشر طیکہ انصاف ہواور بہلی کی تکہداشت میں کمی نہ ہو۔

(البدرجلد س نمبر کہ مور نہ ۱۹۰۸ فروری ۱۹۰۴ وری ۱۹۰۴ ہو۔ ا

بدنظری اور بدکاری سے بیچنے کے لیے ہم نے اپنی جماعت کو کثرت از دوا جی کی بھی نفیحت کی ہے کہ تقویٰ کے لحاظ سے اگروہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنا چاہیں تو کر لیس مگر خدا کی معصیت کے مرتکب نہ ہوں پھر (گناہ کرکے) جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ (البدرجلد ۳ نبر ۲ مور نہ ۸؍ جنوری ۱۹۰۴ ہوئے ۱۳) ایک احمد می صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی کہ تعدد از واج میں جوعدل کا حکم ہے کیا اس سے بہی مراد ہے کہ مرد بحیثیت الرِّجالُ قَوْمُونَ عَلَی النِّسَاءِ کے خودا یک حاکم عادل کی طرح جس بیوی کو سلوک کے قابل یاوے و بیاسلوک اس سے کرے یا کچھاور معنے ہیں۔

حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما یا کہ مجت کوقطے نظر بالائے طاق رکھ کر عملی طور پرسب ہیویوں کو برابررکھنا چاہیے مثلاً پارچہ جات، خرج خوراک، معاشرت حتی کہ مباشرت میں بھی مساوات برتے۔ یہ حقوق اس قسم کے ہیں کہ اگر انسان کو پورے طور پر معلوم ہوں تو بجائے بیاہ کے وہ ہمیشہ رنڈ وار بہنا پیند کرے۔ خدا تعالیٰ کی تہدید کے نیچرہ کر جوشن زندگی بسر کرتا ہے وہی ان کی بجا آ وری کا دم بھر سکتا ہے۔ ایک لڈ ات کی نسبت جن سے خدا تعالیٰ کا تازیانہ ہمیشہ سر پررہے نی زندگی بسر کر لینی ہزار ہا درجہ بہتر ہے تعدد از واج کی نسبت اگر ہم تعلیم دیتے ہیں توصرف اس لیے کہ معصیت میں پڑنے سے انسان بچار ہے اور شریعت نے اسے بطور علاج کے ہی رکھا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کا میلان اور غلبہ شہوات کی طرف دیکھے اور اس کی نظر بار بار خراب ہوتی ہوتوز نا سے بچنے کے لیے دوسری شادی کر لے کین پہلی بیوی کے حقوق تلف نہ کرے۔ تو رات سے بھی یہی ثابت ہے کہ اس کی دلداری زیادہ کرے کیونکہ جوانی کا بہت ساحصہ اس نے نہ کرے۔ تو رات سے بھی یہی ثابت ہے کہ اس کی دلداری زیادہ کرے کیونکہ جوانی کا بہت ساحصہ اس نے دکرے۔ تو رات سے بھی کہا گرافی ضرورت مردکواز دواج ثانی کی محسوس ہوتا ہے پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری بہاں تک کرنی چا ہے کہا گرافی ضرورت مردکواز دواج ثانی کی محسوس ہولیکن وہ دیکھا ہے کہ دوسری دلداری بہاں تک کرنی چا ہے کہا گرافی ضرورت مردکواز دواج ثانی کی محسوس ہولیکن وہ دیکھا ہے کہ دوسری

بیوی کے کرنے سے اس کی پہلی بیوی کوسخت صدمہ ہوتا ہے اور صددرجہ کی اس کی دل شکنی ہوتی ہے تو اگروہ صبر کر سکے اور کسی معصیت میں مبتلا نہ ہوتا ہواور نہ کسی شرعی ضرورت کا اس سے خون ہوتا ہوتو الیں صورت میں اگران اپنی ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی دلداری کے لیے کر دے اور ایک ہی بیوی پراکتفا کر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے۔

اس قدر ذکر ہواتھا کہ ایک صاحب نے اٹھ کرعرض کی کہ البدراورالحکم اخباروں میں تعددازواج کی نسبت جو کچھکھا گیاہےاں سے ایبامعلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ دوسرا نکاح حضور نے فرض کر دیاہے(....) آپ نے فرمایا کہ ممیں جو کچھ خدا تعالی سے معلوم ہوا ہے وہ بلاکسی رعایت کے بیان کرتے ہیں قرآن شریف کامنشاءزیادہ بیویوں کی اجازت سے بیہ ہے کہتم کواینے نفوس کوتقو کی پر قائم رکھنے اور دوسرے اغراض مثل اولا دصالحہ کے حاصل کرنے اورخویش وا قارب کی نگاہ داشت اوران کے حقوق کی بجا آ وری سے ثواب حاصل ہو۔اورا پنی اغراض کے لحاظ سے اختیار دیا گیا ہے کہ ایک دونین چارعورتوں تک نکاح کرلو لیکن اگران میں عدل نہ کرسکوتو پھریفیق ہوگا اور بجائے تواب کے عذاب حاصل کرو گے کہ ایک گناہ سے نفرت کی وجہ سے دوسر ہے گنا ہوں پر آ مادہ ہوئے دل دکھا نا بڑا گناہ ہےاورلڑ کیوں کے تعلقات بہت نا زک ہوتے ہیں جب والدین ان کواینے سے جدا اور دوسرے کے حوالہ کرتے ہیں تو خیال کرو کہ کیا امیدیں ان کے دلوں میں ہوتی ہیں اور جن کاا ندازہ انسان عَاشِدُو هُنَّ بِالْمَعْرُونِ کے حکم سے ہی کرسکتا ہے۔اگر انسان کاسلوک اپنی بیوی سے عمدہ ہواورا سے ضرورت شرعی پیدا ہوجاوے تواس کی بیوی اس کے دوسرے نکا حوں سے ناراض نہیں ہوتی ہم نے اپنے گھر میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ ہمارے نکاح والی پیشگوئی کے پورا ہونے کے لیے روروکر دعائیں کرتی ہیں۔اصل بات یہ ہے کہ بیوبوں کی ناراضگی کا بڑا باعث خاوند کی نفسانیت ہوا کرتی ہےاورا گران کواس بات کاعلم ہو کہ ہمارا خاوند صحیح اغراض اور تقویٰ کے اصول پر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے تو پھروہ کبھی ناراض نہیں ہوتیں ۔فساد کی بنا تقو کی کی خلاف ورزی ہوا کرتی ہے۔

خدا کے قانون کواس کے منشا کے برخلاف ہرگز نہ برتنا چاہیے اور نہ اس سے ایسا فائدہ اٹھا نا چاہیے جس سے وہ صرف نفسانی جذبات کی ایک سپر بن جاوے۔ یا در کھو کہ ایسا کرنا معصیت ہے خدا تعالی بار بار فرما تا ہے کہ شہوات کا تم پرغلبہ نہ ہو بلکہ تمہاری غرض ہرایک امر میں تقویل ہوا گر شریعت کو سپر بنا کر شہوات کی اتباع کے لیے بیویاں کی جاویں گی توسوائے اس کے اور کیا نتیجہ ہوگا کہ دوسری قومیں اعتراض کریں کہ مسلمانوں کو

ہویاں کرنے کے سوااورکوئی کام ہی نہیں۔ زنا کا نام ہی گناہ نہیں بلکہ شہوات کا کھلے طور پردل میں پڑ جانا گناہ ہدنیاوی متع کا حصدانسانی زندگی میں بہت ہی کم ہونا چاہیے تاکه فَلْيَضْحَكُوْا قِلِيْلًا وَ لَيَبْكُوْا كَثِيْرًا لَعِنى ہنسوتھوڑ ااوررؤو بہت کا مصداق بنولیکن جس شخص کی دنیاوی تمتع کثرت سے ہیں اوروہ رات دن بیو یوں میں مصروف ہے اس کورفت اوررونا کب نصیب ہوگا۔ اکثر لوگوں کا بیرحال ہے کہ وہ ایک خیال کی تا ئیداورا تباع میں تمام سامان کرتے ہیں اور اس طرح سے خدا تعالیٰ کے اصل منشاسے دور جا پڑتے ہیں خدا تعالیٰ نے اگر چہ بعض اشیا جائز تو کر دی ہیں مگراس ہے بیہ طلب نہیں ہے کہ عمر ہی اس میں بسر کی جاوے۔خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں کی صفت میں فرما تا ہے یبینتُون لِربِّھِمْ سُجَّدًا وَّ قِیَامًا کہوہ اپنے رب کے لیے تمام تمام رات سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔اب دیکھورات دن بیولیوں میں غرق رہنے والا خدا کے منشا کے موافق رات کیے عبادت میں کاٹ سکتا ہے۔ وہ ہویاں کیا کرتا ہے گویا خدا کے لیے شریک پیدا کرتا ہے آ نحضرت صلی الله علیه وسلم کی نوبیویا نتھیں اور باوجودان کے پھر بھی آپ ساری ساری رات خدا کی عبادت میں گزارتے تھے ایک رات آپ کی باری عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی کچھ حصہ رات کا گزر گیا تو عا نشہ کی آئے کھلی، دیکھا کہ آپ موجود نہیں اسے شبہ ہوا کہ شاید آپ سی اور بیوی کے ہاں گئے ہوں گے اس نے اٹھ کر ہرایک کے گھر میں تلاش کیا مگر آپ نہ ملے آخر دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں اور سجدہ میں رو رہے ہیں۔اب دیکھوکہ آپ زندہ اور چاہتی بیوی کوچھوڑ کرمردوں کی جگہ قبرستان میں گئے اورروتے رہے تو كيا آپ كى بيويال حظنفس ياا تباع شهوت كى بنا پر ہوسكتى ہيں؟ غرض كه خوب يا در كھو كه خدا كااصل منشاء بير ہے کتم پرشہوات غالب نہ آ ویں اور تقویٰ کی تکمیل کے لیے اگر ضرورت حقہ پیش آ و بے تواور بیوی کرلو۔ آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی تمتع د نیاوی کا بیرحال تھا کہ ایک بار حضرت عمر رضی الله عنه آپ سے ملنے گئے ایک لڑ کا بھیج کرا جازت جاہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جب حضرت عمراندرآئے توآپ اٹھ کر بیٹھ گئے حضرت عمر نے دیکھا کہ مکان سب خالی پڑا ہے اورکوئی زینت کا سامان اس میں نہیں ہے ایک کھونٹی پرتلوار لٹک رہی ہے یاوہ چٹائی ہےجس پرآپ لیٹے ہوئے تھے اورجس کے نشان اسی طرح آپ کی پشت مبارک پر بنے ہوئے تھے حضرت عمر ان کو مکھ کررو پڑے آپ نے پوچھا اے عمر تجھ کوکس چیز نے رلایا؟عمر نے عرض کی کہ کسر کی اور قیصر تو تنعم کے اسباب رکھیں اور آپ جو خدا کے رسول اور دو جہاں کے با دشاہ ہیں اس حال میں رہیں آنحضرت ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مایا۔اےعمر

مجھے دنیا سے کیا غرض میں تو اس مسافر کی طرح گزارہ کرتا ہوں جواونٹ پرسوار منزلِ مقصود کو جاتا ہو ریگستان کا راستہ ہواورگرمی کی سخت شدت کی وجہ سے کوئی درخت دیکھ کراس کے سابیہ میں سستا لے اور جونہی کہ ذرا پسینہ خشک ہوا ہووہ پھرچل پڑے جس قدرنبی اوررسول ہوئے ہیں سب نے دوسرے پہلو (آخرت) کوہی مذنظر رکھا ہوا تھا۔

یس جاننا جاہیے کہ جوشخص شہوات کی اتباع سے زیادہ بیویاں کرتا ہے وہ مغزاسلام سے دورر ہتا ہے۔ ہر ا یک دن جو چڑھتا ہےاوررات جوآتی ہےا گروہ کنی سے زندگی بسرنہیں کرتااورروتا کم یا بالکل ہی نہیں روتا اور ہنتا زیادہ ہے تو یا در ہے کہ وہ ہلاکت کا نشانہ ہے۔استیفاءلد ّ ات اگر حلال طور پر ہوتو حرج نہیں جیسے ایک شخص ٹٹو پرسوار ہے اور راستہ میں اسے نہاری وغیرہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کی طاقت قائم رہے اور وہ منزلِ مقصود تک اسے پہنچادے جہاں خدا تعالیٰ نے سب کے حقوق رکھے وہاں نفس کا بھی حق رکھا ہے کہ وہ عبادت بجالا سکے ۔لوگوں کے نز دیک چوری زناوغیرہ ہی گناہ ہیں اوران کو بیمعلوم نہیں کہ استیفا ءلڈ ات میں مشغول ہونا بھی گناہ ہے۔اگرایک شخص اپناا کثر حصہ وقت کا توعیش وآرام میں بسر کرتا ہے اورکسی وقت اُٹھ کر چارٹکریں بھی مارلیتا ہے(یعنی نمازیڑھ لیتا ہے) تو وہ نمرودی زندگی بسر کرتا ہے۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی ریاضت اور مشقت کود کھ کرخدا تعالی نے فرمایا کہ کیا تواس محنت میں مرجاوے گا حالانکہ ہم نے تیرے لیے بیویاں بھی حلال کی ہیں بیخدا تعالی نے آپ کوایسے ہی فرمایا جیسے ماں اپنے بچہکو پڑھنے یا دوسرے کام میں مستغرق دیکھ کرصحت کے قیام کے لحاظ سے اسے کھیلنے کو دنے کی اجازت دیتی ہے۔خدا تعالیٰ کا یہ خطاب اسی غرض سے ہے کہ آپ تازہ دم ہوکر پھر دین کی خدمت میں مصروف ہوں اس سے بیمراد ہر گزنہیں کہ آپ شهوات کی طرف جھک جاویں ۔ نادان معترض ایک پہلوکوتو دیکھتے ہیں اور دوسر بے کونظرا نداز کر دیتے ہیں ۔ یا در یوں نے اس بات کی طرف بھی غورنہیں کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی میلان کس طرف تھااور رات دن آپ کس فکر میں رہتے تھے بہت سے مُلّا اور عام لوگ ان باریکیوں سے ناوا قف ہیں اگران کو کہا جاوے کہتم شہوات کے تابع ہوتو جواب دیتے ہیں کیا ہم حرام کرتے ہیں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ان کواس بات کاعلم نہیں کہ بے کل استعال سے حلال بھی حرام ہوجا تا ہے۔ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ سے ظاہر ہے کہ انسان صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پس اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس قدر چیز اسے درکار ہے اگراس سے زیادہ لیتا ہے تو گووہ شے حلال ہی ہومگر

فضول ہونے کی وجہ سے اس کے لیے حرام ہوجاتی ہے جوانسان رات دن نفسانی لذات میں مصروف ہے وہ عبادت کا کیا حق ادا کرسکتا ہے مون کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تلخ زندگی بسر کر لے لیکن عیش وعشرت میں بسر کرنے سے تو وہ اس زندگی کا عشر عثیر بھی حاصل نہیں کرسکتا۔ ہمارے کلام کا مقصد سے کہ دونوں پہلوؤں کا لحاظ رکھا جاوے یہ نہیں کہ صرف لذّات کے پہلو پر زور دیا جاوے اور تقوی کو بالکل ترک کر دیا جاوے اسلام نے جن کا موں اور باتوں کو مباح کہا ہے اس سے بیغرض ہرگز نہیں ہے کہ رات دن اس میں مستغرق رہے صرف بیہ کہ بقدر ضرورت وقت یران سے فائدہ اٹھا یا جاوے۔

اس مقام پر پھروہی صاحب بولے کہاس سے تو بینتیجہ نکلا کہ تعداداز واج بطور دوا کے ہے نہ بطور غذا کے۔

حضور نے فرمایا ہاں ۔اس پرانہوں نے عرض کی کہان اخبار والوں نے تو لکھا ہے کہا حمدی جماعت کو بڑھانے کے لیے زیادہ بیویاں کرو۔حضور نے فرمایا کہ ایک حدیث میں بیہے کہ کثرت از دواج سے اولا د بڑھاؤتا کہ اُمّت زیادہ ہو۔اصل بات بیہے کہ إِنَّهَا الْآئَمْ الْآئِيَّاتِ انسان کے ہممل کا مداراس کی نیت پر ہے کسی کے دل کو چیر کر ہم نہیں دیکھ سکتے۔اگر کسی کی بینت نہیں ہے کہ زیادہ بیویاں کر کے عور توں کی لدّ ات میں فنا ہو بلکہ بیہ ہے کہ اس سے خادم دین پیدا ہوں تو کیا حرج ہے لیکن بیام بھی مشروط بشرا نط بالا ہے مثلاً اگرایک شخص کی چار بیویاں ہوں اور ہرسال ہرایک سے ایک ایک اولا دہوتو چارسال میں سولہ بیچے ہوں گے مگر بات بیہ ہے کہ لوگ دوسرے پہلوکوترک کر دیتے ہیں اور بیہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک پہلو پر ہی زور و یا جاوے حالانکہ ہمارا بیہ منصب ہر گزنہیں ہے۔قرآن شریف میں متفرق طور پر تقویٰ کا ذکر آیا ہے کیکن جہاں کہیں بیو بوں کا ذکر ہے وہاں ضرور ہی تقوی کا کابھی ذکر ہے ادائیگی حقوق ایک بڑی ضروری شے ہے اسی لیے عدل کی تاکید ہے اگرایک شخص دیکھاہے کہ وہ حقوق کوادانہیں کرسکتا یااس کی رجولیت کے قوی کمزور ہیں یا خطرہ ہو کہ کسی بیاری میں مبتلا ہوجائے تو اسے چاہیے کہ دیدۂ دانستہ اپنے آپ کوعذاب میں نہ ڈالے۔ تقویٰ یعنی شرعی ضرورت جواییے محل پر ہواگر موجود ہوتو پہلی بیوی خود تجویز کرتی ہے کہ خاونداور نکاح کر لے۔ آخری نصیحت ہماری یہی ہے کہ اسلام کواپنی عیاشیوں کے لیے سیر نہ بناؤ کہ آج ایک حسین عورت نظر آئی تواسے کرلیا کل اورنظر آئی تواسے کرلیایہ تو گو یا خدا کی گدی پرعورتوں کو بٹھا نااوراُسے بھلا دینا ہوا۔ دین تو چاہتا ہے کہ کوئی زخم دل پرایسار ہے جس سے ہروقت خدا تعالی یا دآ وے ورنہ سلب ایمان کا خطرہ ہے اگر

صحابہ کرام عور تیں کرنے والے اور انہیں میں مصروف رہنے والے ہوتے تو اپنے سرجنگوں میں کیوں کٹواتے حالانکہ ان کا بیحال تھا کہ ایگی کٹ گئی تو کیا ہوا۔ حالانکہ ان کا بیحال تھا کہ ایک کی انگی کٹ گئی تو کیا ہوا۔ مگر جوشب وروز عیش وعشرت میں مستغرق ہے وہ کب ایسادل لاسکتا ہے۔ آنمحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نماز وں میں اس قدرروتے اور قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پرورم ہوجا تا صحابہ نے عرض کی کہ خدانے آپ کے تمام گناہ بخش دیئے ہیں پھراس قدر مشقت اور رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرما یا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ البدر جلد سن نبر ۲۱ مورخہ ۸ رجولائی ۱۹۰۴ ہوئی۔ ۲،۳)

تعددازواج کاذکرتھا۔فرمایا کہ شریعت حقہ نے اس کو ضرورت کے واسطے جائز رکھا ہے ایک لائق آدمی کی بیوی اگر اس قسم کی ہے کہ اس سے اولا دنہیں ہو سکتی تو وہ کیوں ہے اولا در ہے اور اپنے آپ کو بھی عقیم بنا لے۔ایک عمرہ گھوڑا ہوتا ہے تو اس کی نسل بھی قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے انسان کی نسل کو کیوں ضائع کیا جاوے۔ پادری لوگ دوسری شادی کو زنا کاری قرار دیتے ہیں تو پھر پہلے انبیاء کی نسبت کیا کہتے ہیں حضرت سلیمان کی کہتے ہیں کئی سو بیو یال تھیں اور ایساہی حضرت داؤد کی تھیں۔ نیت صحیح ہواور تقوی کی خاطر ہوتو دس بیس ہیویاں بھی گناہ نہیں۔اگر نعوذ باللہ عیسائیوں کے قول کے مطابق ایک سے زیادہ نکاح سب زنا ہیں تو حضرت داؤد کی اولا دسے ہی ان کا خدا بھی پیدا ہوا ہے تب تو یہ نسخہ اچھا ہے اور بڑی ہر کت والا طریق ہیں تو حضرت داؤد کی اولا دسے ہی ان کا خدا بھی پیدا ہوا ہے تب تو یہ نسخہ اچھا ہے اور بڑی ہر کت والا طریق ہیں۔

(اَوْ مَا مَكَكُتُ اَيْهَانُكُمْ اللهم کهافرول کی عورتوں اور لڑکوں کو جولڑا ئیوں ہیں ہاتھ آویں اونڈیاں بناکران سے ہم بستر ہونا تو بدایک ایسا امر ہے جو تخص اصل حقیقت پراطلاع پاوے وہ اس کو ہر گرمحل اعتراض نہیں تھہرائے گا۔
اور اصل حقیقت سے ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں اکثر چنڈ ال اور خبیث طبع لوگ ناحق اسلام کے دشمن ہوکر طرح طرح کے دکھ سلمانوں کو دیتے تھے اگر کسی مسلمان کو قل کریں تو اکثر اس میت کے ہاتھ پیراور ناک کاٹ دیتے تھے اور ہے جول کو بھی قبل کرتے تھے اور اگر کسی غریب مظلوم کی عورت ہاتھ آتی تھی جو اس کولونڈی بناتے تھے اور اپنی عورتوں میں (گر لونڈی کی طرح) اس کو داخل کرتے تھے اور کوئی پہلوظلم کا نہیں تھا جو انہوں نے اُٹھار کھا تھا ایک مدت در از تک مسلمانوں کو خدا نے اجازت دے دی کہ اب ان شریر لوگوں کی شرارتوں پر صبر کروگر آخر کار جب ظلم حدسے بڑھ گیا تو خدا نے اجازت دے دی کہ اب ان شریر لوگوں سے لڑوا ور جس قدروہ زیادتی کرتے ہیں اس سے زیادہ نہ کرولیکن پھر بھی مثلہ کرنے سے منع کیا یعنی منع فرمادیا کہ کافروں کے کسی مقتول کی ناک کان ہاتھ وغیرہ نہیں کا شنے چا ہمیں اور جس ہوتی کی مقتول کی ناک کان ہاتھ وغیرہ نہیں کا شنے چا ہمیں اور جس ہوتی کی وصلمانوں

کے لیےوہلوگ پیندکرتے تھےاس کا بدلہ لینے کے لیے تھم دے دیا۔اس بنا پراسلام میں پیرسم جاری ہوئی کہ کافروں کی عورتیں لونڈی کی طرح رکھی جائیں اورعورتوں کی طرح استعمال کی جائیں بیتوانصاف اورطریق عدل سے بعید تھا کہ کا فرتو جب کسی مسلمان عورت کواپنے قبضہ میں لاویں تواس کولونڈی بناویں اورعورتوں کی طرح ان کواستعمال کریں اور جب مسلمان ان کی عورتوں اور ان کی لڑ کیوں کواپنے قبضہ میں کریں تو ماں بہن کر کے رکھیں۔ خدا بیٹک حلیم ہے مگر وہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے اس کی غیرت ہی تھی جونوح کے طوفان کا باعث ہوئی،اسی کی غیرت نے ہی انجام کارفرعون اوراس کے تمام شکر کو دریا میں غرق کر دیا،اسی کی غیرت نے لوط کی قوم پرزمین کا تخته الٹادیا اوراسی کی غیرت اب جا بجا ہیبت ناک زلز لے دکھلا رہی ہے اور لاکھوں انسانوں کوطاعون سے ہلاک کررہی ہےاوراس کی غیرت نے لیکھر ام کوجو بدزبانی سے کسی طرح بازنہیں آتا تھااسی کی زبان کی چھری سے آخرلوہے کی چھری غیب سے پیدا کر دی اور جواناں مرگ مارا اور بڑے دکھ سے اس کواس کی قوم میں سے اٹھا یا اور کوئی اس کو بچانہ سکا اور خدانے اپنی پیشگوئی اس میں پوری کر دی پس اسی طرح جب عرب کے خببیث فطرت ایذاءاور د کھردینے سے بازنہ آئے اور نہایت بے حیائی اور بے غیرتی سے عورتوں پر بھی فاسقانہ حملے کرنے گئے تو خدانے ان کی تنبیہ کے لیے بہ قانون جاری کر دیا کہ ان کی عورتیں بھی اگرلڑا ئیوں میں پکڑی جا نمیں توان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے پس بیتو بہو جب مثل مشہور کہ یوض معاوضہ گلہ ندار دکوئی محل اعتراض نہیں جیسی ہندی میں بھی بیثل مشہور ہے کہ جیسی کرنی ولیسی بھرنی مگر ید دوسری بات در حقیقت نہایت بے رحمی ، دیوثی اور بے حیائی کا کام ہے کہانسان اپنی عورت سے مخض لڑ کا پیدا ہونے کی خواہش سے زنا کراوے بیا یک ایسی نایا کی کی راہ اور گندی نظیر ہے کہتمام دنیا میں اگر تلاش کروتو ہرگز ہرگز اس کی نظیر نہیں ملے گی ۔ پھر ماسوااس کے اسلام اس بات کا حامی نہیں کہ کا فروں کے قیدی غلام اور لونڈیاں بنائی جائیں بلکہ غلام آزاد کرنے کے بارہ میں اس قدر قر آن شریف میں تاکید ہے کہ جس سے بڑھ کر متصور نہیں ۔غرض ابتدا غلام لونڈی بنانے کی کا فروں سے شروع ہوئی اور اسلام میں بطور سزا کے بیچکم جاری ہوا اوراس میں بھی آ زاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ (چشم معرفت،روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۲۵۲ تا ۲۵۵) یا در ہے کہ نکاح کی اصل حقیقت ہے ہے کہ عورت اوراس کے ولی کی اور نیز مرد کی بھی رضا مندی لی جاتی ہے کیکن جس حالت میں ایک عورت اپنی آزادی کے حقوق کھو چکی ہے اوروہ آزادنہیں ہے بلکہ وہ ان ظالم طبع جنگ جولوگوں میں سے ہےجنہوں نے مسلمانوں کے مردوں اورعورتوں پر بے جاظلم کیے ہیں تو الیی عورت جب گرفتار ہوکرا پنے اقارب کے جرائم کی یاداش میں لونڈی بنائی گئ تواس کی آزادی کے حقوق سب تلف

ہوگے لہذاوہ اب فتح یاب بادشاہ کی لونڈی ہے اور ایسی عورت کو حرم ہیں داخل کرنے کے لیے اس کی رضا مندی کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے جنگجوا قارب پر فتح یاب ہوکر اس کو اپنے قبضہ ہیں لانا یہی اس کی رضا مندی ہے یہی حکم تو ریت میں بھی موجود ہے ہاں قر آن شریف میں فکا گھ دَ گھیتے (البلد : ۱۲) یعنی لونڈی غلام کو آزاد کرنا بڑے ثواب کا کام بیان فر ما یا ہے اور عام مسلمانوں کورغبت دی ہے کہ اگروہ ایسی لونڈ یوں اور غلاموں کو آزاد کردیں تو خدا کے نزد یک بڑا اجرحاصل کریں گے اگر چہ سلمان بادشاہ ایسے خبیث اور چنڈال لوگوں پر فتح یاب ہو کر غلام اور لونڈی بنانے کا حق رکھتا ہے گھر پھر بھی بدی کے مقابل پر بیکی کرنا خدانے پیند فرما یا ہے یہ بہت خوثی کی بات ہے کہ ہمارے زمانہ میں اسلام کے مقابل پر جوکا فرکہلاتے ہیں انہوں نے یہ فرما یا ہے یہ بہت خوثی کی بات ہے کہ ہمارے زمانہ میں اسلام کے مقابل پر جوکا فرکہلاتے ہیں انہوں نے یہ لونڈی غلام بناویں کو کو کہ خدا قر آن شریف میں فرما تا ہے جوتم جنگجوفر قد کے مقابل پر صرف اس قدر ذیاد تی لونڈی غلام بناویں کی کہ خدا قر آن شریف میں فرما تا ہے جوتم جنگجوفر قد کے مقابل پر صرف اس قدر دیاد تی میں میں کہا ہوں نے سبقت کی ہولی جب اس کے اب مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں کولونڈیاں اور کروجس میں پہلے انہوں نے سبقت کی ہولی جب بہت کو تی اس کے اب اس ذمانہ میں مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں کولونڈیاں اور میں بلہ وہ شاہی قیدی سمجھے جاتے ہیں اس لیے اب اس زمانہ میں مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا نا جائز اور میں بلہ وہ شاہی قیدی سمجھے جاتے ہیں اس لیے اب اس زمانہ میں مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا نا جائز اور حرام ہے۔

وَ اثْوَا النِّسَآءَ صَدُفْتِهِنَّ نِحُلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنُهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْظًا مَّرِنْظً۞

(اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد • اصفحه ۲۳۳)

اورا پنیءورتوں کومهر دو۔

وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَا ءَ اَمُوا لَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيلِمَا وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْتُوهُمْ وَيُهَا وَ اكْتُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ وَوُلَا مَّعُرُوفًا ۞ وَ ابْتَكُوا الْيَتْلَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ وَ الْسَكُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ اَمُوا لَهُمْ وَ لَا تَأْكُلُوهَا السِّرَافَا وَ فَإِنُ السَّنَّمُ مِنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلَيَا كُلُ فِي اللهِ بِهَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَ مَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلُ بِهِاللهِ بِهَاللهِ فَاللهُ مُن كَانَ فَقَيْرًا فَلْيَاكُلُ بِاللهِ بِاللهِ فَاشْهِلُوا عَلَيْهِمُ وَ كَفَى بِاللهِ عَسِيبًا ۞

یعنی اگر کوئی ایساتم میں مال دار ہو جو محے انعقل نہ ہومثلاً بیتیم یا نابالغ ہواوراندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے

اپنیاں کو ضائع کردے گا توتم (بطورکورٹ آف وارڈس کے) وہ تمام مال اس کا متکفل کے طور پراپنے قبضہ میں لے لواوروہ تمام مال جس پرسلسلہ تجارت اور معیشت کا جاتا ہے ان بیوتو فول کے حوالہ مت کرواور اس مال میں سے بقدر ضرورت ان کے کھانے اور پہننے کے لیے دے دیا کرواور ان کو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہویعتی الی باتیں جن سے ان کی عقل اور تمیز بڑھے اور ایک طور سے ان کے مناسب حال ان کی تربیت ہوجائے اور جابل اور نا تجربہ کار نہ رہیں اگروہ تا جرکے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلا کا اور اگرکوئی اور پیشہر کھتے ہوں تو اس پیشہ کے مناسب حال ان کو پختہ کردو۔ غرض ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جا کو اور ایک تعلیم کا وقا فو قا اُم تحان بھی کرتے جا کہ کہ جو پھھم نے سکھلا یا انہوں نے سمجھا بھی ہے تعلیم دیتے جا کو اور انہ ہوجا نمیں یعنی عمر قریباً اٹھارہ برس تک پہنچ جائے اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انظام کی عقل پیدا ہوگئ ہے تو ان کا مال ان کے حوالہ کرواور فضول ٹر چی کے طور پر ان کا مال ٹرچ نہ کہ کرواور نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ اگر یہ بڑے ہوجا نمیں گے تو اپنامال لے لیں گان کے مال کا کو اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ اگر یہ بڑے ہوجا نمیں گے تو اپنامال لے لیں گان کے مال کا فیصان کرو۔ جو شخص دولت مند ہواس کو نہیں جا ہے کہ ان کے مال میں سے پھھوتی الحذمت لیو لیکن ایک فیصان بیلورمع وف لے سکتا ہے۔

عرب میں مالی محافظوں کے لیے بیطریق معروف تھا کہ اگریتیموں کے کارپر دازان کے مال میں سے لینا چاہتے توحتی الوسع بیقاعدہ جاری رکھتے کہ جو پچھ بیتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہوتااس میں سے آپ بھی لیتے راس الممال کو تباہ نہ کرتے ۔ سویہ اس عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی ایسا کرواور پھر فرمایا کہ جب تم بتیموں کو مال واپس کرنے لگوتو گواہوں کے روبروان کوان کا مال دو۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحه ۲ ۳ ۳ ۲ ۴ ۳ ۳)

مردوں کے لیےاس جائیداد میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابتی چھوڑ گئے ہوں ایباہی عور توں

کے لیے اس جائیداد میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابتی چھوڑ گئے ہوں۔ اس میں سے کسی کا حصہ تھوڑا ہو یا بہت ہو بہر حال ہرایک کے لئے ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور جب تر کہ کی تقسیم کے وقت ایسے قرابتی لوگ حاضر آ ویں جن کو حصہ نہیں پہنچتا۔ ایسا ہی اگریٹیم اور مسکیان بھی تقسیم کے موقع پر آ جاویں تو بچھ بچھ اس مال میں سے ان کو دے دواور ان سے معقول طور پر پیش آ و کیعنی نرمی اور خلق کے ساتھ پیش آ واور شخت جواب نہ دواور وار تان حقدار کو ڈرنا چا ہیے کہ اگر وہ خود چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرتے تو ان کے حال پر ان کو کیسا بچھ ترس نہ آتا اور کیسی وہ ان کی کمزوری کی حالت کو دیکھ کر خوف سے بھر جاتے ایس چا ہے کہ وہ کمزوری کی حالت کو دیکھ کر خوف سے بھر جاتے ایس چا ہے کہ وہ کمزوری کی حالت کو دیکھ کر خوف سے بھر جاتے ایس چا ہے کہ وہ کمزوری کی حالت کو دیکھ کر خوف سے بھر جاتے ایس چا ہے کہ وہ کمزوری کی ماردن تی ساتھ سیدھی طرح بات کریں یعنی کسی قسم کے ظلم اور دی تافی کا ارادہ نہ کریں۔ (چشہ معرفت ، روحانی خزائن جلد ۲۲۳ صفحہ ۲۱۲)

وَ لَيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ اور جُوْخُص فوت ہونے گے اور خیاس کے نعیف اور صغیرالسن ہول تو اس کونہیں چاہیے کہ کوئی الیمی وصیت کرے کہ جس میں بچول کی حق تلفی ہو۔ (اسلامی اصول کی فلاسٹی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۲۳۷)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَا كُلُوْنَ اَمُوَالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَا كُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴿

جولوگ ایسے طور سے بنتیم کا مال کھاتے ہیں جس سے بنتیم پرظلم ہو جائے تو وہ مال نہیں بلکہ آگ کھاتے ہیں اور آخر جلانے والی آگ میں ڈالے جائیں گے۔

اب دیکھوخدائے تعالی نے دیانت اورامانت کے س قدر پہلو بتلائے ۔سوحقیق دیانت اورامانت وہی ہے جوان تمام پہلوؤں سے جوان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہواوراگر پوری عقل مندی کوخل دے کرامانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہوتوالی دیانت اورامانت کئ طور سے چھی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھے گی۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ،روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۲۳۷)

 لَهُ وَلَكُوْ وَرِثُهُ آبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلُثُ وَإِن كَانَ لَهُ اِخُوةٌ فَلِأُمِّهِ الشَّدُسُ مِنَ بَعْلِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِى بِهَا آوُ دَيْنٍ البَّاوُ كُمْ وَ اَبْنَاوُ كُمْ لَا تَدُرُونَ آيَّهُمُ الله عَلِي وَصِيَّةٍ يُّوْصِى بِهَا آوُ دَيْنٍ الله كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَ لَكُمْ الله لَكُمْ مَا تَرَكُ وَ الله الله كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَ لَكُمْ وَلَكُ فَالله كَانَ عَلِيمًا حَكِيْمًا ﴿ وَلَكُ فَلَكُمُ الله كَانَ عَلِيمًا عَلِيمًا وَلَى فَلَكُمُ الله وَمِي الله وَمِي الله وَمِي الله وَلَيْ وَلَى الله وَلَيْ وَلَى الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَالله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَوْلِ الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَالله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَ

تہماری اولاد کے حصول کے بارے میں خدا کی بیوصیت ہے کہ لڑکے کو دولڑ کیوں کے برابر حصہ دیا کرو یک پھرا گرلڑ کیاں دویا دوسے بڑھ کر ہوں تو جو پچھم نے والے نے چھوڑا ہے اس مال میں سے ان کا حصہ تہائی ہے اور اگرلڑ کیا کیلی ہوتو وہ مال متر و کہ میں سے نصف کی مستحق ہے۔ اور میت کے ماں باپ کو پینی دونوں میں سے ہرایک کواس مال میں سے جو میت نے چھوڑا ہے چھٹا حصہ ہے اور بیاس حالت میں کہ مرنے والا پچھاولا دچھوڑ گیا ہواورا گرم نے والا لا ولد مرا ہواوراس کے وارث صرف مال باپ ہول تو مال کا جول تو مال کا جول تو مال کا جول تو مال باپ ہول تو مال کا جول تو مال کا جول تو مال باپ ہول تو مال کا جول تو مال کا جول تو مال کا جول تو مال ہوا دراس کے وارث صرف مال باپ ہول تو مال کا ہم تمہم میں سے باقی کے علاوہ میت کے ایک سے زیادہ تو گا ہوئی یا ہم تیں ہوگا ہوئی سے باقتبار نفع رسانی کے کون ساتم سے زیادہ قریب ہوگا۔ تمہم سے نیا ہوگا۔ ہو حصے خدا نے قرار دے دیئے ہیں ان پر کار بند ہوجاؤ کیونکہ وہ صرف خدا ہی ہے جس کا علم غلطی اور خوا سے پاک ہو اور جو حکمت سے کام کرتا اور ہرا یک مسلحت سے واقف ہے اور جوتر کہ تمہاری بیبیاں چھوڑ مربی پاک ہور کے گا ہوں کی اولاد خوا سے پاک ہور اولد مرجاویں تو ان کے ترک میں سے تمہارا آ دھا حصہ ہے اور اگر تمہاری بیبیوں کی اولاد میں بیس اگروہ لا ولد مرجاویں تو ان کے ترک میں سے تمہارا آ دھا حصہ ہے اور اگر تمہاری بیبیوں کی اولاد میں سے تمہارا آ دھا حصہ ہے اور اگر تمہاری بیبیوں کی اولاد میں سے تمہارا آ دھا حصہ ہے اور اگر تمہاری بیبیوں کی اولاد میں سے تمہارا آ دھا حصہ ہے اور اگر تمہاری بیبیوں کی اولاد میں سے تمہارا آ دھا حصہ ہے اور اگر تمہاری بیبیوں کی اولاد میں سے تمہارا کی حصہ ماں باپ کے گھر سے پاکراوں کے جرابر ہوجا تا ہے۔ منہ

ب بال مشو مغرور برحلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرترا

اب ان تمام آیات (۸ تا ۱۲) سے صاف ظاہر ہے کہ کیسے خدا تعالیٰ نے قر آن شریف میں والدین کے حق کوتا کید کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اور ایسا ہی اولا دیے حقوق بلکہ تمام اقارب کے حقوق ذکر فرمائے ہیں اور مساکین اور بیٹیموں کو بھی فراموش نہیں کیا بلکہ ان حیوانات کاحق بھی انسانی مال میں تھہرایا ہے جو کسی انسان کے قبضہ میں ہوں۔

کے قبضہ میں ہوں۔
(چشمہ معرفت، روحانی خزائن جلد ۲۲۳ تا ۲۱۲۲)

(اس سوال کے جواب میں کہ بیٹوں کی موجودگی میں بیتیم پوتا محروم الارث کیوں ہے) فرما یا کہ داد ہے کا اختیار ہے کہ وصیت کے وقت اپنے پوتے کو کچھ دے دے بلکہ جو چاہے دے دے اور باپ کے بعد بیٹے وارث قرار دیئے گئے کہ تا تر تیب بھی قائم رہے اور اگر اس طرح نہ کہا جا تا تو پھر تر تیب ہر گز قائم نہ رہتی کیونکہ پھر لازم آتا ہے کہ پوتے کا بیٹا بھی وارث ہوا ور پھر آگے اس کی اولا دہوتو وہ وارث ہواس صورت میں دادے کا کیا گناہ ہے۔ بی خدا کا قانون ہے اور اس سے حرج نہیں ہوا کر تا ور نہ اس طرح تو ہم سب آدم کی اولا دہیں اور جس قدر سلاطین ہیں وہ بھی آدم کی اولا دہیں تو ہم کو چاہیے کہ سب کی سلطنوں سے حصہ بٹانے

کی درخواست کریں۔ چونکہ بیٹے کی نسبت سے آگے پوتے میں جاکر کمزوری ہوجاتی ہے اور آخرا یک حد پر آکرتو برائے نام رہ جاتا ہے۔خدا تعالی کو یعلم تھا کہ اس طرح کمزوری نسل میں اور ناطہ میں ہوجاتی ہے اس لیے بیقا نون رکھا۔ ہاں ایسے سلوک اور رحم کی خاطر خدا تعالی نے ایک اور قانون رکھا ہے جیسے قرآن شریف میں ہے و اِذَا حَضَرَ الْقِیسُہةَ اُولُوا الْقُرُبیٰ وَ الْیَشْلِیٰ وَ الْیسْلِیْنُ فَارْدُوقُوهُمْ مِینَّهُ وَ قُولُوا الْقُرُبیٰ وَ الْیسْلِیْنُ فَارْدُوقُوهُمْ مِینَّهُ وَ قُولُوا الْقُرُبیٰ وَ الْیسْلِیْنُ فَارْدُوقُوهُمْ مِینَّمُ اور مساکین تو ان کو کچھ دیا کہ وہ تاجس کا باپ مرگیا ہے وہ بیتیم ہونے کے لحاظ سے زیادہ سختی اس رحم کا ہے اور بیتیم میں اور لوگ کھی شامل ہیں (جن کا کوئی حصہ مقرز نہیں کیا گیا ) خدا تعالی نے کسی کاحق ضائع نہیں کیا مگر جیسے جیسے رشتہ میں کمزوری براھی جاتی ہے تی کم ہوتا جاتا ہے۔

(البرجلد انمبر ۱۰ مورخہ ۲ رجنوری ۱۹۰۳ ہے تو کم ہوتا جاتا ہے۔

وَ مَنْ يَعْضِ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَلَّ حُلُودَهُ يُلُخِلُهُ نَارًا خَالِمًا فِيهَا وَلَهُ عَنَاكُ مُن يَعْضِ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَلَّ حُلُودَهُ يُلُخِلُهُ نَارًا خَالِمًا فِيهَا وَلَهُ عَنَاكُ مُهُنِي فَي

جو شخص خدااور رسول کی نافر مانی کرے اور اس کی حدوں سے باہر ہو جائے خدااس کو جہنم میں داخل کرے گااوروہ جہنم میں ہمیشہ رہے گااوراس پر ذلیل کرنے والاعذاب نازل ہوگا۔

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُرُهَا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَا لَيْنَا النِّسَاءَ كُرُهَا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَانُ هَبُوْا النِّسَاءَ كُرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اِللَّهُ اللَّهُ عَاشِرُوهُنَّ فِعَلَى اَنْ تَكُرُهُوْا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ عَاشِرُوهُنَّ فِعَلَى اَنْ تَكُرُهُوْا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ عَاشِرُوهُنَّ فِعَلَى اَنْ تَكُرُهُوْا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فَيْهِ خَيْرًا كَثِيرًا كَالِيلِهُ كَا تَعْمِلْ كَالِيلِهُ كَا لِي عَلَيْكُولُ كَا كَالِهُ كَالِيلِهُ كَالِيلِهُ لِي كَالْكُولُ كَا كَذِيلِهُ كَالْكُولُ كَالْكُولُ كَالْكُولُ كَاللَّهُ كَا كُولِهُ كَا لِي كُولُ كَالْكُولُ كَا كُولُ كَالْكُولُ كَالْكُولُ كَالْكُولُ كَالْكُولُ كَالِكُولُ كَالِيلُولُ كَالْكُولُ كَالْكُولُ كَا كُولُ كُول

یہ بھی تمہارے لیے جائز نہ ہوگا کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحه ۲ ۳۳۷)

(عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُونِ) در حقیقت نکاح مرداور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے پس کوشش کرو کہ اپنے معاہدہ میں دغاباز نہ گھہرو۔اللہ تعالی قرآن شریف میں فرما تا ہے وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُونِ یعنی اپنی بیویوں معاہدہ میں دغاباز نہ گھہرو۔اللہ تعالی قرآن شریف میں ہے خینو گئم خینو گئم لاکھیلہ (بِاکھیلہ-اربعین) کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی کرواور حدیث میں ہے خینو گئم خینو گئم کئم اورجسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو این تم میں سے اچھا وہی ہے جواپنی بیویوں سے نیکی کرو ان کے لیے دعا کرتے رہواور طلاق سے پر ہیز کروکیونکہ نہایت بدخدا کے زدیک و شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کوایک گندہ برتن کی طرح جلدمت توڑو۔

(ضیمہ تخفہ گواڑ ویہ دوحانی خزائن جلد کا صفحہ 20 حاشیہ اور اربعین نمبر ۳ روحانی خزائن جلد کا صفحہ ۳ ماشیہ)

قر آن شریف میں بیچکم ہے کہ اگر مردا پنی عورت کو مروت اور احسان کی روسے ایک پہاڑ سونے کا بھی

دیتو طلاق کی حالت میں والیس نہ لے۔اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کس قدر عزت کی گئی ہے

ایک طور سے تو مردوں کوعورتوں کا نوکڑھیرا یا گیا ہے اور بہر حال مردوں کے لیے قر آن شریف میں بیچکم ہے

کہ عَاشِدُو ہُنَّ بِالْہَ عُدُو فِ یعنی تم اپنی عورتوں سے ایسے حسن سلوک سے معاشرت کرو کہ ہرایک عقل مند

معلوم کر سکے کہتم اپنی بیوی سے احسان اور مروت سے پیش آتے ہو۔

(چشمه معرفت، روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحه ۲۸۸)

فیشاء کے سواباتی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہئیں اور فرمایا ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہوکرعورت سے جنگ کریں ہم کوخدا نے مرد بنایا اور بیددر حقیقت ہم پراتمام نعمت ہے اس کا شکریہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتا و کریں .....میرا بیحال ہے کہ ایک دفعہ میں نغمت ہے اس کا شکریہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتا و کریں ....میرا بیحال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کساتھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگ بلنددل کے رنج سے ملی ہوئی ہے اور باایں ہمہ کوئی دل آزار اور درشت کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع اور خضوع سے نفلیں پڑھیں اور بچھ صدقہ بھی دیا کہ بیدرشتی زوجہ پر کسی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ ہے۔

(الحکم جلد ۴ نمبر ۲ مورخہ کا رجنوری ۱۹۰۰ صفحہ ۱۹۰۰ کا نتیجہ ہے۔

ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے تے ٹیوُ گئیر نے ٹیوُ گئیر لا تھا ہے ہم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں وہ نیک کہاں۔ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کرسکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہوا درعمدہ معاشرت رکھتا ہو۔ نہ ہیا کہ ہرادنی بات پر زدوکوب کرے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض

انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں بیہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کا م جو دین کے خلاف اور بدعت ہو کبھی بھی پیندنہیں کرسکتا۔اور ساتھ ہی وہ ایسا جابراور شتم شعارنہیں کہ اس کی کسی غلطی پر بھی چیثم پوژی نہیں کرسکتا۔ پوژی نہیں کرسکتا۔

عورتوں اور پچوں کے ساتھ تعاقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں اور جادہ متنقیم سے دوسم کئے ہیں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ عَاشِرُوھُیؒ بِاَلْمَعُرُوفِی مگراباس کے خلاف عمل ہور ہا ہے۔ دوسم کے لوگ اس کے متعلق بھی پائے جاتے ہیں ایک گروہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بالکل خلی الرس کردیا ہے کہ دین کا کوئی اثر ہی ان پرنہیں ہوتا اور وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف کرتی ہیں اور کوئی ان سے نہیں پو چیتا اور بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے خلی الرس تونہیں کیا مگراس کے بالمقابل ایس تحتی اور پابندی کی سے نہیں پو چیتا اور بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے خلی الرس تونہیں کہا گروں اور بہائم سے بھی برتر ان سے سلوک ہوتا ہے۔ مارتے ہیں تو ایسے بے در دہوکر کہ کچھ پیتہ ہی نہیں کہآ گروئی جا ندار ہستی ہے یا نہیں ۔غرض بہت ہی بری طرح سلوک کرتے ہیں یہاں تک کہ پنجاب میں مشل مشہور ہے کہ تورت کو پاؤں کی جوئی کے ساتھ تشبید و بیا کہ ساتھ ان کہا ہوتا کہ ان کہا ہوتا کہا گروئی خطرت سلوک کرتے ہیں یہاں تک کہ پنجاب میں مشل مشہور ہے کہ تورت کو پاؤں کی جوئی کے ساتھ تشبیں کہا اند علیہ وسلم کی بات سے اور اسلام کے شعائر کے خلاف ہے کہیں معاشرت کرتے تھے میرے نزدیک و مقط ایر دی اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا کسی معاشرت کرتے تھے میرے نزدیک و مطالعہ کروتا تہ ہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق سے کیسی معاشرت سل کا للہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو مطالعہ کروتا تہ ہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق سے باوجود کہ آپ بڑے جب تک کہ وہ احازت نددے ۔ ۔ ۔ ۔

بعض وقت آنحضرت صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے ساتھ دوڑ ہے بھی ہیں ایک مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور دوسری مرتبہ خود زم ہو گئے تا کہ عائشہ رضی الله عنہا آگے نکل جائیں اور وہ آگے نکل گئیں اسی طرح پریبھی ثابت ہے کہ ایک بار کچھ جشی آئے جو تماشہ کرتے تھے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہرضی اللّٰدعنہا کوان کا تماشہ دکھا یا اور پھر حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ جب آئے تو وہ حبثی ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ (الحکم جلدے نمبر ۱۳ مورنہ ۱۰ رایزیل ۱۹۰۳ عظیم ۲)

شریعت میں حکم ہے عَاشِدُو هُنَّ بِالْمَعُدُونِ نمازوں میں عورتوں کی اصلاح اور تقویٰ کے لیے دعا کرنی چاہیے قصاب کی طرح برتاؤنہ کرے کیونکہ جب تک خدانہ چاہے کچھ نہیں ہوسکتا۔ مجھ پر بھی بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ عورتوں کو پھراتے ہیں اصل میں بات سے ہے کہ میرے گھر میں ایک الیی بیاری ہے کہ جس کا علاج پھرانا ہے جب ان کی طبیعت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو بدیں خیال کہ گناہ نہ ہوکہا کرتا ہوں کہ چلو پھرالاؤں اور بھی عورتیں ہمراہ ہوتی ہیں۔ (البدرجلد ۲ نمبر ۸ مورخہ ۱۲۰۱۳ جا مورخہ ۱۹۰۴ جانے ۵۷)

خدا تعالی اس سے تومنع نہیں کرتا کہ انسان دنیا میں کام نہ کرے مگریہ بات ہے کہ دنیا کے لیے نہ کرے بلکہ دین کے لیے کرتے وہ موجب برکات ہوجا تا ہے مثلاً خدا تعالی خود فرما تا ہے کہ بیویوں سے نیک سلوک کرو عَاشِدُو هُنَّ بِالْہَعُو وُ فِی بِالْہِعُو وُ فِی اللّٰہ بِاللّٰہِ بِاللّٰمِ بِاللّٰہِ بِاللّٰہِ بِاللّٰہِ بِاللّٰہِ بِاللّٰہِ بِاللّٰہِ بِاللّٰہِ بِاللّٰہِ بِاللّٰمِ بِاللّٰمِ بِاللّٰمِ بِاللّٰمِ بِاللّٰہِ اللّٰہِ بِاللّٰہِ بِاللّٰہِ بِاللّٰہِ بِلّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ ال

بیوی اسیر کی طرح ہے اگریہ عَاشِدُو هُنَّ بِالْمَعْدُونِ پِرعمل نہ کرے تو وہ ایسا قیدی ہے جس کی کوئی خبر لینے والانہیں ہے۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۸ مورخه ۱۹۰۴ریاری ۹۹۰۴م جسلی ۲

(حضرت سیدخصیلت علی شاہ صاحب ؓ کے نام ایک مکتوب میں حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ ق والسلام نے تحریر فرمایا)

باعث تکلیف دہی ہے کہ میں نے بعض آپ کے سیچ دوستوں کی زبانی جو در حقیقت آپ سے تعلق اخلاص اور محبت اور حسن طن رکھتے ہیں سنا ہے کہ امور معاشرت میں جو بیویوں اور اہل خانہ سے کرنی چاہیے کسی قدر آپ شدت رکھتے ہیں یعنی غیظ وغضب کے استعال میں بعض اوقات اعتدال کا انداز ہ محوظ نہیں رہتا۔ میں نے اس شکایت کو تعجب کی نظر سے نہیں دیکھا کیونکہ اوّل توبیان کرنے والے آپ کی تمام صفات

حمیدہ کے قائل اور دلی محبت آپ سے رکھتے ہیں اور دوسری چونکہ مردول کوعور توں پر ایک گونہ حکومت قسمّام از لی نے دے رکھی ہےاور ذرہ ذرہ ہی باتوں میں تأدیب کی نیت سے یا غیرت کے تقاضا سے وہ اپنی حکومت کو استعال کرنا چاہتے ہیں مگر چونکہ خدا تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ معاشرت کے بارے میں نہایت علم اور برداشت کی تا کید کی ہے اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ جیسے رشیداور سعيدكواس تاكيد سے كسى قدر اطلاع كروں الله جل شانہ فرما تا ہے عَاشِدُو هُنَّ بِالْمَعْدُوُ فِ يعنى اپنى بيويوں سےتم ایسےمعاشرت کروجس میں کوئی امرخلاف اخلاق معروفہ کے نہ ہواور کوئی وحشیانہ حالت نہ ہو بلکہ ان کو اس مسافر خانہ میں اپناایک دلی رفیق سمجھواورا حسان کے ساتھ معاشرت کرواوررسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خَیْرُکُمْہ خَیْرُکُمْہ بِاَهْلِه لِیمٰی میں سے بہتر وہ انسان ہے جو بیوی سے نیکی سے پیش آ وے اورحسن معاشرت کے لیے اس قدرتا کید ہے کہ میں اس خط میں لکھے نہیں سکتا ۔عزیز من انسان کی بیوی ایک مسکین اورضعیف ہےجس کوخدانے اس کےحوالہ کردیا اوروہ دیکھتا ہے کہ ہریک انسان اس سے کیا معاملہ كرتا ہے۔ نرمى برتى چا ہيے اور ہريك وقت دل ميں يہ خيال كرنا چا ہيے كه ميرى بيوى ايك مهمان عزيز ہے جس کوخدا تعالی نے میرے سپر دکیا ہے اوروہ دیچر ہاہے کہ میں کیوں کرشرا نظامہمان داری بجالا تا ہوں اور میں ایک خدا کابندہ ہوں اور پیجھی ایک خدا کی بندی ہے جھےاس پرکون ہی زیادتی ہے خونخو ارانسان نہیں بننا جاہیے بیویوں پررخم کرنا چاہیے اوران کو دین سکھلانا چاہیے در حقیقت میرایہی عقیدہ ہے کہ انسان کے اخلاق کے امتحان کا پہلاموقع اس کی بیوی ہے میں جب بھی اتفا قاً ایک ذرہ درشتی اپنی بیوی سے کروں تو میرابدن کانپ جا تا ہے کہایک شخص کوخدا نے صد ہا کوس سے میرے حوالہ کیا ہے شاید معصیت ہوگی کہ مجھ سے ایسا ہوا تب میں ان کو کہتا ہوں کہتم اپنی نماز میں میرے لیے دعا کروکہ اگریپا مرخلا ف مرضی حق تعالیٰ ہے تو مجھے معاف فر ماویں اور میں بہت ڈرتا ہوں کہ ہم کسی ظالمانہ حرکت میں مبتلانہ ہوجا ئیں سومیں امیدر کھتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔ ہمارے سیدومولی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کس قدرا پنی بیویوں سے حلم کرتے تھے زياده كيالكھوں \_ والسلام (الحكم جلد 9 نمبر ١٣ مورخه ١٤ رايريل ٥ • ١٩ صفحه ٢)

وَ لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ابَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اللَّ مَا قَدُ سَلَفَ لَا اللَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا هُ

یے بھی جائز نہیں کہتم ان عور توں کو نکاح میں لا ؤجو تمہارے با پوں کی بیویاں تھیں جو پہلے ہو چکا سوہو چکا۔ (اسلامی اصول کی فلا شی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۳۳۷)

كان غَفُورًا رَّحِيبًا ﴿

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لَوَ أَنْ تَجْمَعُوْا بِيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ لَا إِنَّ اللّه

اس زمانہ میں عرب کا حال نہایت درجہ کی وحشیا نہ حالت تک پہنچا ہوا تھا اور کوئی نظام انسانیت کا ان میں باقی نہیں رہا تھا اور تمام معاصی ان کی نظر میں فخر کی جگہ تھا ایک ایک شخص صد ہا ہو یاں کر لیتا تھا، حرام کا کھا نا ان کے نزد یک ایک شکارتھا، ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حلال سجھتے تھے اس واسطے اللہ تعالی کو کہنا پڑا کہ حُرِّمَتْ عکی کُمُ اُمُّ لَمُنْ گُورُ وَ اَنْ کُنُ وَ اِسْطِ اللّہ تعالی کو کہنا پڑا کہ حُرِّمتْ عکی کُمُ اُمُ لَمُنْ کُنُ آج ما عیں تمہاری تم پر حرام ہو گئیں۔ (اسلامی اصول کی نلائی، روحانی خزئن جلد ۱۰ صفحہ ۲۹،۳۲۸) تم پر تمہاری ما عیں حرام کی گئیں اور ایسا ہی تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھو پھیاں اور تمہاری وہ ما عیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری خالا عیں اور تمہاری بیویوں کے پہلے خاوند سے لڑکیاں جن سے تم اور تمہاری رضاعی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی عہدے واور اگرتم ان سے ہم صحبت نہیں ہوئے توکوئی گناہ نہیں اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی عور تیں اور تمہاری کے ایسے ہی دو بہنیں ایک وقت میں بیسب کا م جو پہلے ہوتے تھے۔ آج تم پر حرام کیے گئے۔

تم پر بیسب رشتے حرام کیے گئے ہیں جیسے تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور جھتی اور تھا نہیں اور جھتی اور تمہاری عور توں کی اور جھتی اور تمہاری عور توں کی اور جھتی اور تمہاری گودوں میں پرورش پائیں اور تمہارے گھروں میں رہیں مگرعور توں سے وہ عورتیں مراد ہیں جو تم بستر ہو چکی ہوں اور اگر تم نے ان عور توں سے صحبت داری نہ کی ہوتو اس صورت میں تمہیں

(اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزئن جلد ۱۰ صفحه ۳۳۲،۳۳۵)

نکاح کرنے میں مضا کقہ نہیں اور ایسا ہی تمہارے بیٹوں کی بیویاں تم پرحرام ہیں مگروہ بیٹے جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں متیٹی نہیں ہیں اور بیحرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کرواور دونوں تمہارے نکاح میں ہوں میٹے ہیں متیٹی نہیں ہیں اور پہلے اس سے گزرگیا اس پر کچھ مؤاخذہ نہیں بیٹک اللہ تعالی معاف کرنے والامہر بان ہے۔
مگر جو پہلے اس سے گزرگیا اس پر کچھ مؤاخذہ نہیں بیٹک اللہ تعالی معاف کرنے والامہر بان ہے۔
(چشہ معرفت، روعانی خزائن جلد ۳۲ صفحہ ۲۵۰)

خداتعالی نے قرآن کریم میں پہلے ہی ہے تم فرمادیا تھا کہتم پرصرف ان بیٹوں کی عورتیں حرام ہیں جوتمہارے صلبی بیٹے ہیں جیسا کہ ہیآ ہت ہے و حکلاً لاگ اُبناً لیکھُ الَّن بُن مِن اَصْلاَ بِکُدْ لیعنی تم پرفقطان بیٹوں کی جوروال حرام ہیں جوتمہاری پشت اور تمہارے نطفہ سے ہوں پھر جبکہ پہلے سے یہی قانون تعلیم قرآنی میں خدا تعالی کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے اور بیز بین کا قصدا یک مدت بعداس کے ظہور میں آیا تواب ہر یک سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے یہ فیصلہ اسی قانون کے مطابق کیا جواس سے پہلے منضبط ہو چکا تھا۔ قرآن کھولواور دیکھو کہ ذینب کا قصدا خیری حصد قرآن میں ہے مگر میقانون کے مطابق کیا جواس سے پہلے منضبط ہو چکا تھا۔ قرآن کھولواور دیکھو کہ ذینب کا قصدا خیری حصد قرآن میں ہے مگر میقانون کے متنبی کی جوروحرا منہیں ہوسکتی ہے پہلے حصد میں ہی موجود ہے اور اس وقت کا بیقانون ہے کہ جب زینب کا زید سے ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ تم آپ ہی قرآن جار اصفیہ کھول کران دونوں مقاموں کود کھولواور ذرہ شرم کوکا م میں لاؤ۔

(آریدھرم، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۸ کے کھول کران دونوں مقاموں کود کھولواور ذرہ شرم کوکا م میں لاؤ۔

وَّ الْمُحْصَلْتُ مِنَ النِّسَآءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائُكُمْ وَكَتْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ الْمُحْصَلْتُ مِنَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ الْمُحَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ عَيْرَ مُسْفِحِيْنَ وَالْحِلْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْحَالَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَرِيْضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْنِ الْفَرِيْضَةِ وَانَّ الله كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا هَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْنِ الْفَرِيْضَةِ وَانَّ الله كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا هَ

احصان .... سے مراد خاص وہ پاک دامنی ہے جومرداور عورت کی قوت تناسل سے علاقہ رکھتی ہے اور محصن یا محصنہ اس مرد یا اس عورت کو کہا جائے گا کہ جو حرام کاری یا اس کے مقد مات سے مجتنب رہ کر اس ناپاک بد کاری سے اپنے تیکن روکیں ۔ جس کا متیجہ دونوں کے لیے اس عالم میں ذلت اور لعنت اور دوسر بے جہان میں عذاب آخرت اور تعلقین کے لیے علاوہ ہے آ بروئی نقصان شدید ہے مثلاً جو شخص کسی کی بیوی سے جہان میں عذاب آخرت اور تعلقین کے لیے علاوہ ہے آ بروئی نقصان شدید ہے مثلاً جو شخص کسی کی بیوی سے ناجا نزحر کت کا مرتکب ہو یا مثلاً زنا تو نہیں مگر اس کے مقد مات مرداور عورت دونوں سے ظہور میں آویں تو گھو شک نہیں کہ اس غیرت مند مظلوم کی ایسی بیوی کو جو زنا کرانے پر راضی ہوگئ تھی یا زنا بھی واقع ہو چکا تھا طلاق دینی پڑے گی اور بیوں پر بھی اگر اس عورت کے پیٹ سے ہوں گے بڑا تفرقہ پڑے گا اور مالک خانہ بہتا م نقصان اس بدذات کی وجہ سے اٹھائے گا۔

اس جگہ یادر ہے کہ بیخلق جس کا نام احصان یا عفت ہے یعنی پاک دامنی بیاسی حالت میں خلق کہلائے گا جبہ ایساشخص جو بدنظری یا بدکاری کی استعداد اپنے اندرر کھتا ہے یعنی قدرت نے وہ قوئی اس کو دے رکھے ہیں جن کے ذریعہ سے اس جرم کا ارتکاب ہوسکتا ہے اس فعل شنیع سے اپنے تئیں بچائے ۔ اور اگر بباعث بچے ہونے یا نامر دہونے یا خوجہ ہونے یا پیرفر توت ہونے کے بیقوت اس میں موجود نہ ہوتو اس صورت میں ہم اس کو اس خلق سے جس کا نام احصان یا عفت ہے موصوف نہیں کر سکتے ہاں بیضر ور ہے کہ عفت اور احصان کی اس میں ایک طبعی حالت ہے مگر ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ طبعی حالتیں خلق کے نام سے موسوم نہیں ہوسکتیں بوسکتیں بلکہ اس وقت خلق کی مدمیں داخل کی جا نمیں گی جبکہ عقل کے زیر سایہ ہوکر اپنے محل پر صادر ہوں یا صادر ہونے کی قابلیت پیدا کر لیں البذا جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں کہ بچے اور نامر داور ایسے لوگ جو کسی تدبیر سے اپنے تئیں نامر دکر لیں اس خلق کا مصداق نہیں تھم سکتے گو بظا ہر عفت اور احصان کے رنگ میں اپنی زندگی بسر کریں بلکہ نام صور توں میں ان کی عفت اور احصان کا نام طبعی حالت ہوگا نہ اور کھے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحه ۲۰ ۴ ۳۴ ،۳۲۲)

واضح ہو کہ احصان کالفظ حصن سے مشتق ہے اور حصن قلعہ کو کہتے ہیں اور نکاح کرنے کا نام احصان اس واسطے رکھا گیا کہ اس کے ذریعہ سے انسان عفت کے قلعہ میں داخل ہوجا تا ہے اور بدکاری اور بدنظری سے نج سکتا ہے اور نیز اولا دہوکر خاندان بھی ضائع ہونے سے نج جاتا ہے اور جسم بھی بے اعتدالی سے بچار ہتا ہے پس گویا نکاح ہریک پہلوسے قلعہ کا حکم رکھتا ہے۔ (آرید هم، روحانی نزائن جلد ۱۰ صفحہ ۲۲ حاشیہ)

ہمیں قرآن نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ پر ہیزگار رہنے کی غرض سے نکاح کر واور اولا دصالح طلب کرنے کے لیے دعا کر وجیسا کہ وہ اپنی پاک کلام میں فرما تا ہے مُحْصِنِیْن غَیْر مُسفِحِیْن یعنی چاہیے کہ تمہارا نکاح اس نیت سے ہوکہ تاتم تقو کی اور پر ہیزگاری کے قلعہ میں داخل ہوجا وابسا نہ ہو کہ حیوانات کی طرح محض نطفہ نکالناہی تمہارا مطلب ہواور محصنین کے لفظ سے یہ بھی پایاجا تا ہے کہ جوشادی نہیں کرتا وہ نہ صرف روحانی آفات میں گرتا ہے بلکہ جسمانی آفات میں بھی مبتلا ہوجا تا ہے سوقر آن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے میں فائدے ہیں ایک عفت اور پر ہیزگاری دوسری حفظ صحت ، تیسری اولا د۔

( آربیدهرم،روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحه ۲۲ )

اوروہ عورتیں بھی تم پرحرام ہیں جو دوسروں کے قید نکاح میں ہیں مگروہ عورتیں جوشر عی طور پر ظالم کا فروں کی لڑائی میں قید ہوکرتمہار سے قبضہ میں آئی ہوں۔ بیخدا کا حکم تحریری ہے جوتم پر لازم کیا جاتا ہےان عورتوں کے سواجوذ کر ہوچکیں (آیت ۲۳ تا ۲۵) باقی سب عورتیں تم پر حلال ہیں مگراس شرط سے کہ وہ تعلق صرف شہوت رانی کا ناجائز تعلق نہ ہو بلکہ نیک اور یاک مقاصد کی بنا پر نکاح ہو۔

یہ ہیں وہ عورتیں جوخدا کے قانون نے مسلمانوں پرحرام کر دی ہیں اور پیچن خدا کاحق ہے کہ جن چیزوں کو چاہے حلال کرے اور جن کو چاہے حرام کرے اور وہی اینے مصالح کوخوب جانتا ہے اب آریوں کا خدائی قانون میں خواہ نخیر کسی جحت اور روثن دلیل کے دخل دینا صرف شوخی اور کمینگی ہے اور ہمیں تو تعجب آتا ہے کہ جولوگ حیوانات کا پیشاب اور گو بربھی کھاجاتے ہیں اور حرام حلال کا بیحال ہے کہ اپنی بیوی کو بنام نہا د نیوگ دوسروں سے ہم بستر کراتے ہیں وہ اسلام پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں سے کیوں نکاح کیاجا تاہے؟اس کا یہی جواب ہے کہوہ خدا کے نز دیک ایسے قریبی ہیں جوتمہارے خیال خام میں قریبی معلوم ہوتے ہیں جن کوخدانے قریبی ٹھیرایا ہے ان کا ذکر اپنی کتاب میں کر دیا ہے اوروہ نکاح حرام کیے گئے ہیں جبیبا کہ ابھی ہم ذکر کرآئے ہیں مگراس کا کیا جواب ہے کہ وید کے پرمیشر نے ایک بڑاا ندھیر ماراہے (جس کی وجہ سےمعلوم ہوتا ہے کہ آریپلوگ بسااوقات ماؤں اور بہنوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں ) اوروہ تناسخ یعنی آ وا گون کا دھوکہ دینے والاطریق ہے کیونکہ جس حالت میں دوبارہ آ نے والی روح کےساتھ یرمیشر کی طرف سے کوئی الیمی فہرست پیٹ میں سے ساتھ نہیں نکلتی جس سے معلوم ہو کہ فلا ںعورت سے پیدا ہونے والی در حقیقت فلال شخص کی مال ہے یا دادی ہے یا نانی ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ بسااوقات ایک آ ربیشادی کرنے والا اپنی ماں سے نکاح کرلیتا ہوگا؟ یا بیٹی سے یا بہن سے یا دادی ہے اگر کہو کہ بیتو پرمیشر کا قصور ہے ہمارا قصور نہیں تو اس کا جواب بیہ ہے کہ پھرتم ایسے پرمیشر پر کیوں ایمان لاتے ہو؟ جوتمہیں دیدہ دانستہ الی الی نایا کی میں ڈالتا ہے اور اگر وہ ان رشتوں کوتمہارے لیے حلال سمجھتا ہے تو چرتم کیوں اپنے پرمیشر کی نافر مانی کرتے ہواور کیوں شاکت مت کی طرح جو ہندوؤں کی ایک شاخ ہے ماؤں بہنوں کواینے پر حلال نہیں کر لیتے ہیں کمال ناشمجھی اور کمزوری ہے کہ جن چیزوں کو پرمیشر تمہارے لیے حلال ٹھیرا تاہےتم ان چیزوں کو حرام ٹھیراتے ہو۔

(چشمه معرفت، روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحه ۲۵۲ تا ۲۵۲)

محصنات توقر آن شریف میں خودنکاح والی عورتوں پر بولا گیا ہے۔ وَ الْهُحْصَانْتُ مِنَ النِّسَآءِ۔ (الحکم جلد 1 نبر ۲ سمور ند ۱۰ را کتوبر ۱۹۰۲ مِضْحہ ۱۰)

## .....وَاتُوْهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِالْمُعُرُونِ ......

(مہری مقدار کس قدر ہو؟) فرما یا کہ تراضی طرفین سے جوہواس پرکوئی حرف نہیں آتا۔اور شرعی مہر سے میرا دنہیں کہ نصوص یا احادیث میں کوئی اس کی حدمقرر کی گئی ہے بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مروجہ مہر سے ہوا کرتی ہے ہمارے ملک میں بیخرا بی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کے لیے لا کھ لا کھ لا کھ روپے کا مہر ہوتا ہے صرف ڈراوے کے لیے بیکھا جایا کرتا ہے کہ مرد قابومیں رہے اور اس سے پھر دوسر سے نتائج خراب نکل سکتے ہیں نہورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے اور نہ خاوند کے دینے گی۔

میرامذہب میہ کہ جب الیم صورت میں تنازعه آپڑے تو جب تک اس کی نیت میں ثابت نہ ہو کہ ہال رضا ورغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کہ مقرر شدہ ہے تب تک مقرر شدہ نہ دلا یا جاوے اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مدنظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاوے کیونکہ بدنیتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے اور نہ قانون۔ (البدرجلد ۲ نمبر ۱۱ مورخہ ۸ مُری ۱۹۰۳ ﷺ

## يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيفًا ١٠

ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور انسان ضعیف البنیان تو کمزور ہستی ہے خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضعینُهاً اس کی حقیقت ہے۔

انسان کمزور پیدا کیا گیاہے یہی کمزوری ہے کہا گرالہی طاقت اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو انواع اقسام کے گنا ہوں کا موجب ہوجاتی ہے۔ (ریویو آف دیلیجنز جلدا نمبر ۵ صفحہ ۱۹۱)

یقیناً یادر کھوکہ انسان کمزور یوں کا مجموعہ ہے اور اسی لیے خدا تعالی نے فرما یا ہے خُلِق الْإِنْسَانُ ضَعِیْفًا
اس کا اپنا تو کچھ بھی نہیں سرسے یاؤں تک استے اعضا نہیں جس قدر امراض اس کو لاحق ہوتے ہیں پھر جب وہ
اس قدر کمزور یوں کا نشانہ اور مجموعہ ہے تو اس کے لیے امن اور عافیت کی یہی تبیل ہے کہ خدائے تعالیٰ کے
ساتھ اس کا معاملہ صاف ہواوروہ اس کا سچا اور مخلص بندہ ہے ۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق کو اختیار
ساتھ اس کا معاملہ صاف ہواوروہ اس کا سچا اور مخلص بندہ ہے ۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق کو اختیار
کرے ۔ جسمانی نظام کی کل بھی صدق ہی ہے جو شخص صدق کو چھوڑتے ہیں اور خیانت کر کے جرائم کو پناہ میں
لانے والی سپر کذب کو خیال کرتے ہیں وہ شخت علطی پر ہیں۔ (الکم جلدہ نمبر ۱۳ مورخہ ۲۳ راپریل ۱۹۰۵ ہو شخت کا انسان
یماری کی شدت سے موت اور موت سے خدایا د آتا ہے اصل ہے ہے کہ خُلِق الْإِنْسَانُ ضَعِیْفًا انسان چندروز کے لیے زندہ ہے ذرہ ذرہ ذرہ کا وہی ما لک ہے جو جی وقیوم ہے جب وقت موعود آجاتا ہے تو ہرایک چیز

السلام علیم کہتی اور سارے قو کی رخصت کر کے الگ ہوجاتے ہیں اور جہاں سے بیآ یا ہے وہیں چلاجا تا ہے۔ (الحکم جلدے نمبر ۱۵مورخہ ۲۴ مارپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱)

خُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِیْفًا (یعنی انسان کمزور پیداکیا گیا ہے) اوراس میں بذات ِخودکوئی توت اورطاقت نہیں ہے جب تک خدا تعالی خود نہ عطافر ماوے اگر آئکھیں ہیں اورتم ان سے دیکھتے ہویا کان ہیں اورتم ان سے سنتے ہویاز بان ہے اورتم اس سے بولتے ہوتو یہ سب خدا کافضل ہے کہ یہ سب قوگی اپنا اپنا کام کرر ہے ہیں وگرنداکٹر لوگ ماور زاد اندھے یا بہرے یا گونگے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض بعد پیدائش کے دوسر کے حوادثات سے ان نعمتوں سے محروم ہوجاتے ہیں مگر تمہاری آئکھیں بھی نہیں دیکھ ستیں جب تک روشی نہ ہو اورکان نہیں سن سکتے جب تک ہوانہ ہو۔ پس اس سے سمجھنا چا ہے کہ جو بچھ دیا گیا ہے جب تک آسانی تائیدا سی اورکان نہیں سن سکتے جب تک ہوانہ ہو۔ پس اس سے سمجھنا چا ہے کہ جو بچھ دیا گیا ہے جب تک آسانی تائیدا سی ساتھ نہ ہوتب تک تم محض بریار ہو۔ ایک بات کوتم کتنے ہی صدق دل سے قبول کرومگر جب تک فضل الہی شامل حال نہیں تم اس پرقائم نہیں رہ سکتے۔

(البدرجلد سنہر ۱۵ مورخہ ۱۲ میں پرقائم نہیں رہ سکتے۔

(البدرجلد سنہر ۱۵ مورخہ ۱۲ میں پرقائم نہیں رہ سکتے۔

انسان کمزور ہے جب تک دعا سے قوت اور تا ئیدنہیں پا تا اس دشوار گذار منزل کو طے نہیں کر سکتا خود اللہ تعالی انسان کی کمزوری اور اس کے ضعف حال کے متعلق ارشاد فرما تا ہے خُونی الْإِنْسَانُ صَعِیْهًا ایشیٰ انسان ضعیف اور کمزور بنایا گیا ہے پھر باو جود اس کی کمزوری کے اپنی ہی طاقت سے ایسے عالی درجہ اور ارفع مقام کے حاصل کرنے کا دعوی کرنا سراسر خام خیالی ہے۔ اس کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مقام کے حاصل کرنے کا دعوی کرنا سراسر خام خیالی ہے۔ اس کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۲۲ مور نہ ۲۴ رغبر ۲۰ وارسفیہ ۲۰)

بچپکواگر دودھ نہ ملے تو وہ کب تک جئے گا؟ آخرسسک کر مرجائے گااسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انقطاع امداد ہوتو انسان چونکہ کمزور اورضعیف ہے جیسا کہ فرمایا خُلِقَ الْإِنْسَانُ صَبَعِیْفًا کِس وہ بھی آخر روحانی طور پر مرجائے گا۔

(الحکم جلدہ نمبر ۱۱مور نہ ۱۰مرئ ۱۹۰۵ عِنْہ ۸)

انسان ناتوان ہے۔غلطیوں سے پُر ہے۔ مشکلات چاروں طرف سے گھیر سے مہوئے ہیں۔ پس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرےاور تائیدات غیبی اورفضل کے فیضان کا وارث بناوے۔ (اکلم جلد ۱۲ نمبر ۳۱ سورند ۲ مرئی ۱۹۰۸ مِضحہ ۳)

لاَ تَقَتْلُوا أَنْفِسِكُمْ بِيمَ خُودَتَى نَهُرو لِ (اسلامی اصول کی فلاسفی، رومانی خزائن جلد ۱۰ صفحه ۳۳۷)

ملوک کے خیالات کا مذہب،طرز،لباس وغیرہ ہرقتیم کے امور کا اخلاقی ہوں یا مذہبی بہت بڑاا ثر رعایا پر پڑتا ہے۔ جیسے ذکور کا اثراناث پر پڑتا ہے اس لیے فرما یا گیا ہے۔ اکریّجالُ قَوْمُونَ عَلَی النِّسَآءِ۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۵ مورخہ ۱۲ ایریل ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

سیکھی عورتوں میں خراب عادت ہے کہ وہ بات بات میں مردوں کی نافر مانی کرتی ہیں اوران کی اجازت کے بغیران کا مال خرچ کردیتی ہیں اور ناراض ہونے کی حالت میں بہت پچھ برا بھلاان کے حق میں کہددیتی ہیں الی عورتیں اللہ اور رسول کے نزدیک بعنتی ہیں ان کا نما زروزہ اور کوئی عمل منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما تا ہے کہ کوئی عورت نیک نہیں ہوسکتی جب تک پوری پوری اپنے خاوند کی فرما نبرداری نہ کرے اور دلی محبت سے اس کی تعظیم بجاند لائے اور پس پشت لیعنی اس کے پیچھاس کی خیرخواہ نہ ہواور پینج برخداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنی اس کے عیجھاس کی خیرخواہ نہ ہواور پینج برخداصلی اللہ علیہ فرما یا ہے کہ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنی اور نین تا بعدار رہیں ور ندان کا کوئی عمل منظور نہیں اور نیز فرما یا ہے کہ اور تحکیم کرتا کہ عورتیں اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کرتی میں پچھ بدز بانی کرتی ہے یا بانت کی نظر سے اس کودیکھتی ہے اور حکم ربانی من کر پھر بھی بازنہیں آتی تو وہ لعنتی ہے۔ خدا اور رسول اس سے ناراض ہیں۔ عورتوں کو چا ہے کہ اپنے خاوندوں کا ساتھ نکاح ہیں اور جینے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جوعورتیں نامحرم لوگوں سے پردہ نہیں ساتھ نکاح جائز نہیں اور جینے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جوعورتیں نامحرم لوگوں سے پردہ نہیں ساتھ نکاح کے ساتھ ساتھ ہے۔ عورتوں پر یہ بھی لازم ہے کہ بدکار اور بدوشع عورتوں کوا سے گھروں کرتیں شیطان ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ عورتوں پر یہ بھی لازم ہے کہ بدکار اور بدوشع عورتوں کوا سے گھروں میں نہ آنے دیں اوران کوا پئی خدمت میں نہ رکھیں کیونکہ میں خت گاہ کی بات ہے کہ بدکار عورت نیک عورت

عورتوں کے لیے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگروہ اپنے خاوندوں کی اطاعت کریں گی تو خداان کو ہرایک بلا سے بچاوے گا۔اوران کی اولا دعمروالی ہوگی اور نیک بخت ہوگی۔

( كَتُوبات جلد ۵ نمبر ۵ صفحه ۲۰۷ كَتُوب بنام هردوابليه حضرت ميال عبدالله صاحب سنوري ً )

مرد چونکہ اَلرِّجالُ قَوْمُونَ عَلَی النِّسَآءِ کامصداق ہےاس لیےاگروہ لعنت لیتا ہے تووہ لعنت بیوی بچوں کوبھی دیتا ہےاوراگر برکت یا تاہے تو ہمسائیوں اور شہروالوں تک کوبھی دیتا ہے۔

(الحكم جلد ۲ نمبر ۱۹مورخه ۲۴ رمئی ۲۰۴ عفحه ۷)

اَلِيِّ جَالُ قَوْصُونَ عَلَى النِّسَآءِ ۔اسی لیے کہاہے کہ عورتیں خاوندوں سے متاثر ہوتی ہیں جس حد تک خاوند صلاحیت اورتقو کی بڑھاوے گا کچھ حصہ اس سے عورتیں ضرور لیں گی ۔ ویسے ہی اگر وہ بدمعاش ہوگا تو بدمعاشی سے وہ حصہ لیں گی ۔ (البدرجلد ۲ نمبر ۱۰مور ند ۲۷ رمارچ ۱۹۰۳ ﷺ عند ۵۵)

عور تیں اصل میں مردوں کی ہی ذیل میں ہوا کرتی ہیں۔ (الحکم جلد 2 نمبر ۱۴ مورخه ۱۷۰۷ پریل ۱۹۰۳ ﷺ و استحد ۱۰ مردگھر کا کشتی بان ہوتا ہے اگروہ ڈو بے گاتو کشتی بھی ساتھ ہی ڈو بے گی اسی لیے کہا اکرِّ بِجَالُ فَوَّ مُونَ عَلَی النِّسَاّءِ ۔اسی کی رستگاری نے ساتھ اس کے اہل وعیال کی رستگاری ہے۔

(البدرجلد ٣ نمبر ٢٧ مورخه ١٦ رجولا ئي ٩٠ وا عِسْجِيه ٩)

عورتوں میں بت پرتی کی جڑ ہے کیونکہ ان کی طبائع کا میلان زینت پرتی کی طرف ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بت پرتی کی ابتدا انہی ہے ہوئی ہے بزد لی کا مادہ بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے کہ ذراسی خی پر اپنی جیسی مخلوق کے آگے ہاتھ جوڑ نے لگ جاتی ہے اس لیے جولوگ زن پرست ہوتے ہیں رفتہ رفتہ ان میں بھی یہ عاد تیں سرایت کر جاتی ہیں۔ پس بہت ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کی طرف متوجہ رہو۔ خدا تعالی فرما تا ہے اکر ہنگا کی قوٹھ کوئی کی النسیاء ۔ اور اسی لیے مرد کو کورتوں کی نسبت قوئی زیادہ دیئے گئے ہیں۔ اس وفت جوئی روشی کے لوگ مساوات پر زور دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہیں ان کی عقلوں پر تعجب آتا ہے وہ ذرا مردوں کی جگہ عورتوں کی فوجیں بنا کرجنگوں میں بھی کہ کردیکھیں توسہی کہ کیا نتیجہ مساوی نکلتا ہے یا مختف ؟ ایک طرف تو اسے حمل ہے اور ایک طرف جنگ ہے وہ کیا کر سکے گی ۔ غرضیکہ عورتوں میں مردوں کی نسبت قوئی کمزور ہیں اور کم بھی ہیں اس لیے مرد کو چا ہے کہ عورت کو اپنے ما تحت رکھے۔ عورتوں میں مردوں کی نسبت قوئی کمزور ہیں اور کم بھی ہیں اس لیے مرد کو چا ہے کہ عورت کو اپنے ما تحت رکھے۔ عورتوں کی طرح بے پردگی پر بھی یہ لوگ زور دے رہے ہیں لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں یہی عورتوں کی آزاد کی فور کی جڑ ہے ۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کوروا رکھا ہے ذرا ان کی اخلاقی حالت کو اندازہ فتی و فور کی جڑ ہے ۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کوروا رکھا ہے ذرا ان کی اخلاقی حالت کو اندازہ فتی و فور کی جڑ ہے ۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کوروا رکھا ہے ذرا ان کی اخلاقی حالت کو اندازہ

کرو۔ اگراس آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئ ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرداور عورت جوان ہوں اور آزادی اور بے پردگی بھی ہوتو ان کے تعلقات کس قدر خطر ناک ہوں گے۔ بدنظر ڈالنی اور نفس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہوجانا انسان کا خاصہ ہے پھر جس حالت ہیں کہ پردہ میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور فسق و فجور کے مرتکب ہوجائے ہیں تو آزادی ہیں کیا پچھ نہ ہوگا۔ مردول کی حالت کا اندازہ کروکہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑ ہے کی طرح ہوگئے ہیں نہ خدا کا خوف رہا ہے نہ آخرت کا لیتین ہے دنیاوی لذات کو اپنا معبود بنار کھا ہے۔ پس سب سے اول ضروری ہے کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردول کی اخلاقی حالت درست کرواگر یہ درست ہوجاوے اور مردول میں کم از کم اس قدر قوت ہو کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے مغلوب نہ ہو سکیس تو اس وقت اس بحث کو چھیڑو کہ آیا پر دہ ضروری ہے کہ نہیں؟ ورنہ موجودہ حالت میں اس بات پر زوردینا کہ آزادی اور بے پردگی ہوگو یا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ کسی بات آزادی اور بے پردگی ہوگو یا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ کسی بات کے عور توں کی حالت الی اصلاح شدہ کے عور توں کو بے پردہ ان کے سامنے رکھا جاوے۔ (البر بجلد س نہر ۳ سور در مجر تر ہر ۱۹۰۶ء ہوئے د)

جن عورتوں کی طرف سے ناموافقت کے آثار ظاہر ہوجائیں پستم ان کونصیحت کرواورخواب گاہوں میں ان سے جدار ہواور مارو (یعنی جیسی جیسی صورت اور مصلحت پیش آوے) پس اگروہ تمہاری تا بعدار ہو جائیں توتم بھی طلاق وغیرہ کا نام نہ لواور تکبر نہ کرو کہ کبریائی خدا کے لیے مسلم ہے یعنی دل میں بینہ کہو کہ اس کی مجھے کیا حاجت ہے میں دوسری بیوی کرسکتا ہوں بلکہ تواضع سے پیش آؤ کہ تواضع خدا کو پیاری ہے۔ (آرید دھرم، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۱۵)

وَ إِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابُعَثُواْ حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا وَ لَا اللهُ الل

وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبِي وَ

الْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَالْجَادِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَادِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ الْمَاكِيْنِ وَ الْجَادِ الْجُنْبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ الْمَاكِيْنِ وَ الْجَادِ الْجَنْبِ وَ الصَّاحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا ابْنِ السَّهِ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۞

تم خداکی پرستش کرواوراس کے ساتھ کسی کومت شریک ٹھیرا وَاورا پنے ماں باپ سے احسان کرواوران
سے بھی احسان کرو جو تبہارے قرابتی ہیں (اس فقرہ میں اولا داور بھائی اور قریب اور دور کے تمام رشتہ دار
آگئے) اور پھر فرمایا کہ بتیموں کے ساتھ بھی احسان کرواور مسکینوں کے ساتھ بھی اور جوالیے ہمسایہ ہوں جو
قرابت والے بھی ہوں اورالیے ہمسایہ ہوں جو محض اجنبی ہوں اورالیے رفیق بھی جو کسی کام میں شریک ہوں یا
سی سفر میں شریک ہوں یا نماز میں شریک ہوں یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں اور وہ لوگ جو
مسافر ہیں اوروہ تمام جاندار جو تمہارے قبضہ میں ہیں سب کے ساتھ احسان کرو۔ خداالیہ شخص کودوست نہیں
رکھتا جو تکبر کرنے والا اور شخی مارنے والا ہو جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا مگر افسوس! کہ ایک آ رہے بجز عوض
معاوضہ کے کسی پر رحم نہیں کرسکتا کیونکہ یہ صفت اس کے پرمیشر میں بھی موجو دنہیں کیونکہ وہ بھی صرف اعمال کی
جزاد سے سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور اسی وجہ سے مکتی محدود ہے نہ دائی۔

(چشمهٔ معرفت، روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحه ۲۰۹،۲۰۸)

تم ماں باپ سے نیکی کرواور قریبیوں سے اور نتیموں سے اور مسکینوں سے اور ہمسابیہ سے جوتم ہمارا قریبی سے اور ہمسابیہ سے جوتم ہمارا قریبی سے اور ہمسابیہ سے جو برگانہ ہے اور مسافر سے اور نوکر اور غلام اور گھوڑ ہے اور بکری اور بیل اور گائے سے اور حیوانات سے جوتم ہمارے قبضہ میں ہوں کیونکہ خدا کو جوتم ہمارا خدا ہے بہی عادتیں پہند ہیں۔ وہ لا پر وا اور خود عرضوں سے جوتم ہمارے تبین کرتا۔ (اسلای اصول کی فلائنی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۲۵۸)

اَكَّنِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَا مُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اللهُمُ اللهُ مِنْ فَضْله وَ اَعْتَكُنَا لِلُكِفِرِيْنَ عَنَا النَّاسُ هِيْنَا ﴿

ایسے لوگوں کونہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں لینی مختاجوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھنہیں۔ (اسلامی اصول کی فلائنی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صنحہ ۳۵۸)

فَكَيْفُ إِذَاجِئُنَامِنَ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُّ لِآءِ شَهِيْدًا ۞ جب ان قوموں میں ایک مدت دراز گزرنے کے بعد باہمی تعلقات پیدا ہونے شروع ہوگئے اور ایک ملک کا دوسر ہے ملک سے تعارف اور شاسائی اور آمد ورفت کا کسی قدر دروازہ بھی کھل گیا اور دنیا میں مخلوق پرتی اور ہرایک قسم کا گناہ بھی انتہا کو پہنچ گیا تب خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرنا حضرت محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تا بذریعہ اس تعلیم قرآنی کے جو تمام عالم کی طبائع کے لیے مشترک ہے دنیا کی تمام مقرق قوموں کو ایک قوم کی طرح بنا دے اور جیسا کہ وہ واحد لا شریک ہے ان میں بھی ایک وحدت پیدا کرے اور تا وہ سب مل کرایک وجود کی طرح اپنے خدا کو یا دکریں اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیں اور تا پہلی وحدت قومی جو ابتدائے آفرینش میں ہوئی اور آخری وحدت اقوامی جس کی بنیاد آخری زمانہ میں ڈالی گی یعنی جس کا خدائے آخرینش میں ہوئی اور آخری وحدت اقوامی جس کی بنیاد آخری زمانہ میں ڈالی گی یعنی جس کا خدائے آخرینش میں وحدت کو وحدانیت پر دو ہری شہادت ہو کیونکہ فرمایا یہ دونوں قسم کی وحد تیں خدائے واحد لا شریک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دو ہری شہادت ہو کیونکہ وہ وہ واحد سے اس لیے اپنے تمام نظام جسمانی اور روحانی میں وحدت کو دوست رکھتا ہے۔

(چشمه معرفت،روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحه ۹۰)

اورخداان لوگول پر تجھ کو گواہ لائے گا۔ (براہین احمدیہ چہار صحص، روحانی خزائن جلد اصفحہ ۱۱۰ حاشید درحاشی نبر ۳)

اللہ جل شاخہ نے اسلامی امت کے کل لوگول کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کھہرایا ہے اور
فرمایا ......وَ جِنْنَا بِكَ عَلَیٰ هَوُّ لَا ءِ شَہِیْدًا۔ (شہادت القرآن، روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۳۱۳)

قرمایا ...... وَ جِنْنَا بِكَ عَلیٰ هَوُّ لَا ءِ شَہِیْدًا۔ (شہادت القرآن، روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۳۱۳)

آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا اس نے بچھ کہا تھا تو آپ نے فرمایا بس کر اب تو
میں اپنی ہی امت پر گواہی دینے کے قابل ہوگیا ہوں مجھے فکر ہے کہ میری امت کومیری گواہی کی وجہ سے سزا
ملے گی۔ (اکھم جلدے نبر ۹ مورخہ ۱۲۰ اربارج ۱۹۰۳ وصفحہ ۱۱)

پڑھا کرتی تھی ایک دن اس نے بوچھا کہ درود میں جو صّلِّ علی مُحَبَّینِ آتا ہے اس کے کیامعنے ہیں۔خاوند نے کہامحمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے رسول تھاس پراس نے تعجب کیا اور کہا کہ ہائے ہائے میں ساری عمر برگانہ مردکانام لیتی رہی۔ (البدرجلد ۲ نمبر ۱۵مورخہ کیمئی ۱۹۰۳ صفحہ ۱۱۵،۱۱۲)

ابتدامیں بعض صحابہؓ نے شراب پی ہوئی ہوتی تھی اورنماز پڑھ لیتے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کومنع نہیں کیا جب تک آیت کریمہ لا تَقُدُرُواالصَّلوٰ ۃَ وَ ٱنْدُیْمُ سُکرٰی نہ نازل ہوئی۔

(البدرجلد ۲ نمبر ۴ سمورخه ۱۲ راگست ۱۹۰۳ عفحه ۲۳۴)

یجاعذرترا شنے کے واسطے توبڑے حیلے ہیں بعض شریر لاک تَقْدَبُواالصَّالُوٰۃَ کے بیمعنے کردیتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو۔ (البدرجلدانمبر۲۲مورخہ۲۹رتمبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۴)

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكِلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَبِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ اسْبَغْ غَيْرَ مُسْبَعٍ وَّ رَاعِنَا لَيًّا بِالْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنًا فِي الرِّيْنِ وَ لَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْاسَبِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ اسْبَعْ وَ انْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَقُومَ لُولَائِنَ لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قِلِيلًا هِ

یہودی بھی توالیے ہی کام کرتے تھے کہ اپنی رائے سے اپنی تفسیروں میں بعض آیات کے معنے کرنے کے وقت بعض الفاظ کومقدم اور بعض کومؤ قرکر دیتے تھے جن کی نسبت قرآن مجید میں بیآ یت موجود ہے کہ یکھوں آئیکی میں میں میں گئے دی میں الفاظ کومقدم کہ ان کی تحریف ہمیشہ تفظی نہیں تھی بلکہ معنوی بھی تھی سوالی تحریفوں سے ہر یک مسلمان کوڈرنا جا ہیں۔

کے مسلمان کوڈرنا جا ہیں۔

(الحق مباحث دہلی، رومانی خزائن جلد ۴ صفحہ ۲۱۵)

دجال کی نسبت حدیثوں میں بیربیان ہے کہ وہ دجل سے کام لے گااور مذہبی رنگ میں دنیا میں فتنہ ڈالے گاسوقر آن شریف میں بیرسائی پادر یوں کی بیان کی گئی ہے جیسا کہ وہ فر ماتا ہے یُحرِّفُوْنَ الْکلِمَرَ عَنْ مُوَاضِعِهِ۔

﴿ چشم معرفت، روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۸۷،۸۷ عاشیہ )

دجل میہ ہے کہ اندرناقص چیز ہواوراو پرکوئی صاف چیز ہو۔ مثلاً او پرسونے کاملمع ہواورا ندرتا نبا ہو۔ میہ دجل ابتدائے دنیا سے چلا آتا ہے مکروفریب سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ زرگر کیا کرتے ہیں؟ جیسے دنیا کے کاموں میں دجل ہوتا ہے۔ یُکوِّفُوْنَ الْکَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ بھی دجل ہوتا ہے۔ یُکوِّفُوْنَ الْکَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ بھی دجل ہوتا ہے۔ یُکوِٹوفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ بھی دجل ہوتا ہے۔ دیکا ہے۔ دیکا ہوتا ہے۔

ان کتابوں ( توریت اور اُجیل ) کی نسبت قر آن مجید میں یُحَدِّفُوْنَ الْحَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهُ لَکھا ہے وہ لوگ شرح کے طوریرا پی طرف سے بھی کچھ ملادیا کرتے تھے۔

(الحكم جلداا نمبر ٩ ٣مورنيه ١٣٠١ كتوبر ١٩٠٤ ء صفحه ٥)

اِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَى افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا ۞

خداہریک گناہ بخش دے گاجس کے لیے جاہے گا پر شرک کو ہر گزنہیں بخشے گا۔

(براہین احدید چہار قصص، روحانی خزائن جلدا صفحہ ۵۲۱ حاشیہ درحاشینمبر ۳)

اسی طرح پرخدا نے قر آن میں فرمایا یَغُفِرٌ مَا دُوُنَ دٰلِکَ اخ لِعنی ہرایک گناہ کی مغفرت ہوگی مگر شرک کو خدانہیں بخشے گالیس شرک کے نز دیک مت حاؤاوراس کوحرمت کا درخت سمجھو۔

( نخفه گولژویه، روحانی خزائن جلد ۷ اصفحه ۳۲۳، ۳۲۳ حاشیه )

یہال شرک سے یہی مراذہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جاوے بلکہ بیالیک شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جاوے اور معبودات دنیا پرزوردیا جاوے اسی کا نام ہی شرک ہے۔

(الحكم جلد ك نمبر ۲۲ مورخه ۲۰ سرجون ۱۹۰۳ و صفحه ۱۱)

ٱلكُمْ تَكَ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ ٱنْفُسَهُمْ ﴿ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّنَ مَنْ يَشَاءُ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۞

وَ لَا يُظْلَمُونَ فَتِيْلًا .....اورايک تا گے کے برابرکسی پرزیادتی نہیں ہوگی۔ (ست بچن،روحانی خزائن جلد • اصفحہ ۲۳۱)

اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُواْ نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوْتِ وَ الطَّاغُوْتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُواسَبِيلًا ﴿

کیا تو نے دیکھانہیں کہ بیعیسائی اور یہودی جنہوں نے انجیل اور تورات کو پچھادھورا ساپڑھ لیا ہے ایمان ان کا دیوتوں اور بتوں پر ہے اور مشرکوں کو کہتے ہیں کہ ان کا مذہب جو بت پرتی ہے وہ بہت اچھا ہے اور تو حید کا مذہب جومسلمان رکھتے ہیں ہیے کچھنیں۔ (براہین احمدیہ چہارھمص، روعانی خزائن جلدا صفحہ ۵۸۷) اُولِنِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَكَنْ تَجِدَ لَكُ نَصِيْرًا ﴿
مِنْ لِللهُ فَكَنْ تَجِدَ لَكُ نَصِيْرًا ﴿
مِنْ لَوْكَ بِينِ جَن يرخدا نے لعنت كى ہے اور جس پرخدالعنت كرے اس كے ليے كوئى مدد گارنہيں۔
(براہین احمد یہ چمار حصص، روحانی خزائن جلدا صفحہ ۵۸۷)

اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَاۤ النَّهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه ۚ فَقُلُ اتَيُنَاۤ الَ اللهِ عَلَى مَاۤ اللهُ مِنْ فَضْلِه ۚ فَقُلُ اتَيُنَاۤ اللهِ اللهِ يَمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَيْنَاهُمُ مُّلُكًا عَظِيبًا ۞

موسیٰ نے ظاہر ہوکر تین بڑے کھلے کھلے کام کیے جود نیا پرروشن ہو گئے ایسے ہی کھلے کھلے تین کام جود نیا یر بدیہی طور پر ظاہر ہو گئے ہوں جس نبی سے ظہور میں آئے ہوں وہی نبی مثیل موٹی ہوگا اوروہ کا میے ہیں۔ (۱) اول بیکه موسیٰ نے اس دشمن کو ہلاک کیا جوان کی اوران کی شریعت کی بیخ کنی کرنا چاہتا تھا (۲) دوسرے بیہ کہ موسیٰ نے ایک نادان قوم کو جوخدااوراس کی کتابوں سے ناوا قف تھی اور وحشیوں کی طرح چار تھو برس سے زندگی بسر کرتے تھے کتاب اور خدا کی شریعت دی لینن توریت عنایت کی اوران میں شریعت کی بنیا د ڈالی۔ (۳) تیسرے یہ کہ بعداس کے کہ وہ لوگ ذلت کی زندگی بسر کرتے تھےان کوحکومت اور یادشاہت عنایت کی اوران میں سے بادشاہ بنائے۔ان تینوں انعامات کا قرآن شریف میں ذکر ہے جیسا کہ فرمایا۔ قال عَلَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَبْفَ تَعْبَكُونَ ويكصوسورة الاعراف الجزو9 ـ اور پھر دوسری جگه فرمایا فَقَلُ اتَیْنَآ الَ اِبْلِهِیْمَ الْکِتْبَ وَ الْحِکْمَةَ وَ اتَیْنُهُمْهُ صُّلُگَا عَظِیْهَا دیکھو سورة النساء ـ الجز ونمبر ۵ ـ اب سوچ كر ديكيولو كهان تينول كاموں ميں حضرت عيسيٰ عليه السلام كوحضرت موسىٰ علیہالسلام سے ایک ذرہ بھی مناسبت نہیں نہوہ پیدا ہوکر یہودیوں کے دشمنوں کو ہلاک کر سکے اور نہوہ ان کے لیے کوئی نئی شریعت لائے اور نہانہوں نے بنی اسرائیل یا ان کے بھائیوں کو بادشاہت بخشی .....یہ پیشگوئی سیدنا محمصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کے حق میں پوری ہوگئی ہے اور الیمی صفائی سے پوری ہوگئی ہے کہ اگر مثلاً ایک ہندو کےسامنے بھی جوعقل سلیم رکھتا ہو یہ دونوں تاریخی وا قعات رکھے جائیں یعنی جس طرح موسیٰ نے اپنی قوم کوفرعون کے ہاتھ سے نجات دی اور پھر سلطنت بخشی اور پھران وحشی لوگوں کو جوغلامی میں بسر کر رہے تھایک شریعت بخثی اور جس طرح سیدنا محم مصطفی صلی الله علیہ وسلم نے ان غریبوں اور کمزوروں کو جو آپ پرایمان لائے تھے عرب کے خونخوار درندوں سے نجات دی اور سلطنت عطا کی اور پھراس وحشیانہ حالت کے بعدان کوابک شریعت عطا کی تو ہلا شہوہ ہندودونوں وا قعات کوابک ہی رنگ میں سمجھے گااوران کی (تخفه گولژویه، روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۲ ۳) مما ثلت کی گواہی دیے گا۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْيَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۖ كُلَّهَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّ لَنْهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَنُ وْقُواالْعَذَابَ لِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْبًا ۞

بہشت میں بھی ہر روز ایک تحبد د ہوتا رہے گا۔اسی طرح دوز خیوں پر بھی لکھا ہے۔ بگ کُنھُمُ جُکُودًا غَیْرَ هَا مگر خدا کا تحبد د بے پایاں ہے جو بھی ختم نہیں ہوگا۔خدا کے کا موں میں انتہانہیں فرما تا ہے وَ لَک یُنگ مَزِیْدٌ ۔ یعنی زیادتی ہوتی رہے گی۔ (البدرجلدانمبر ۱۲مورخه ۲۱رجنوری ۱۹۰۳م فیواو)

اِنَّ اللهُ يَا مُورُكُورُ اَنْ تُوَدُّوا الْرَامُنْتِ إِلَى اَهْلِهَ الْوَالَهُ وَالْمَالِيْ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ اِنَّ اللهُ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ اِنَّ اللهُ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ اللهُ عَمَا وَوَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ الرَّالِ اللهِ عَلَى اللهِ الرَّوْفِ الرَّحِبِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ا ما نتوں کوان کے حق داروں کووالیس دے دیا کروخدا خیانت کرنے والوں کودوست نہیں رکھتا۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ،روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۲۳۷)

ہم اسی وفت سے بندے تھہر سکتے ہیں کہ جوخدا وند منعم نے ہمیں دیا ہم اس کو واپس دیں یا واپس دینے کے لیے تیار ہوجائیں ہماری جان اس کی امانت ہے اور وہ فر ما تا ہے۔ ٹوَ ڈُوا الْا کَمْنُتِ إِلَى اَهْلِهَا۔
( مکتوبات احمد جلد اول صفحہ ۸۰ حاشیہ۔ مکتوب بنام ڈاکٹر جگن ناتھ صاحب جموں)

يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَنُوْآ اَطِيعُواالله وَ اَطِيعُواالرَّسُول وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَوَانُ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ لَذَٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴾

قرآن میں حکم ہے اَطِیْعُوا اللّٰہَ وَ اَطِیْعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الْاَمْرِ مِنْکُمْهِ اب اولی الامر کی اطاعت کا صاف حکم ہے اور اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ مِنْکُمْهُ میں داخل نہیں تو بیاس کی صرح غلطی ہے۔ گورنمنٹ جو بات شریعت کے موافق کرتی ہے وہ مِنگُرُہ میں داخل ہے۔ جو ہماری مخالفت نہیں کرتا وہ ہم میں داخل ہے۔ اشارۃ النص کے طور پر قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ گور نمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کی باتیں مان لینی چاہیے۔
لینی چاہیے۔

اگرحاکم ظالم ہوتوائس کو برانہ کہتے پھر و بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کر وخدااس کو بدل دے گا یااس کو نیک کر دے گا۔ جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بدعملیوں کے سبب آتی ہے ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا ستارہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان مہیا کر دیتا ہے۔ میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کانمونہ بنوخدا کے حقوق بھی تلف نہ کرواور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو۔ (اکلم جلد ۵ نمبر ۱۹ مورنہ ۲۲مئی) ۱۹۱ مینے ۹) اے مسلمانو! اگرکسی بات میں تم میں با ہم نزاع واقعہ ہوتو اس امرکو فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کے حوالہ اے مسلمانو! اگرکسی بات میں تم میں با ہم نزاع واقعہ ہوتو اس امرکو فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کے حوالہ

(ازالهاو ہام،روحانی خزائن جلد ساصفحہ ۵۹۲)

اَطِیْعُواالله وَ اَطِیْعُواالرَّسُولَ وَ اُولِی الْاَکُمْرِ مِنْکُمْرِ لِعِنَی الله اوررسول اوراپنے باوشا ہوں کی تابعداری کرو۔
(شہادت القرآن، روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۳۳۲)

کروا گرتم اللہ اورآ خری دن پرایمان لاتے ہوتو یہی کرو کہ یہی بہتر اوراحسن تاویل ہے۔

اولی الامرسے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے۔اور جسمانی طور پر جوشخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہواوراس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہوسکے۔وہ ہم میں سے ہے۔ (ضرورت الامام، روحانی خزائن جلد ۱۳ صفحہ ۴۹۳)

فَإِنْ تَنَا ذَعْتُهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ لِعِنَى الرَّمُ سَى بات ميں تنازع كروتوامر كا فيصله الله اوررسول كى طرف ردّ كرواور صرف الله اوررسول كوتكم بناؤنه كسى اوركو۔

(الحق مباحثة د ہلی ،روحانی خزائن جلد ۴ صفحه ۱۸۴)

یعنی اللہ اور اس کے رسول اور ملوک کی اطاعت اختیار کرو۔اطاعت ایک الی چیز ہے کہ اگر سیچ دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشی آتی ہے مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدراطاعت کی ضرورت ہے مگر ہاں بیشرط ہے کہ سچی اطاعت ہواور یہی ایک مشکل امر ہے اطاعت میں ایخ ہوائے نفس ہی میں ایخ ہوائے نفس ہی ایک ایک موحدوں ہوتا ہے بدوں اس کے اطاعت ہو نہیں سکتی اور ہوائے نفس ہی ایک ایک چیز ہے جو بڑے بڑے موحدوں کے قلب میں بھی بت بن سکتی ہے۔صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک ایک قالوروہ کس قدر رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا شدہ قوم تھی۔ یہ سچی بات ہے کہ کوئی

قوم قوم نہیں کہلاسکتی اوران میں ملّیت اور یگا نگت کی روح نہیں پھونگی جاتی جب تک کہوہ فر مال برداری کے اصول کواختیار نہ کرے۔اورا گراختلاف رائے اور پھوٹ رہتے تو پھر سمجھ لو کہ بیرا دبار اور تنزل کے نشانات ہیں۔مسلمانوں کےضعف اور تنزل کے منجملہ دیگراسباب کے باہم اختلاف اوراندرونی تناز عات بھی ہیں پس اگراختلاف رائے کو چھوڑ دیں اورایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے پھر جس کام کو چاہتے ہیں وہ ہوجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اس میں یہی توسر ّ ہے اللہ تعالیٰ تو حید کو پیند فرما تا ہے اور بیوحدت قائم نہیں ہوسکتی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔ پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ز مانہ میں صحابہ بڑے بڑے اہل الرائے تھے خدا نے ان کی بناوٹ ایسی ہی رکھی تھی وہ اصول سیاست سے بھی خوب واقف تھے کیونکہ آخر جب حضرت ابو بکررضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام خلیفہ ہوئے اور ان میں سلطنت آئی تو انہوں نے جس خوبی اور انتظام کے ساتھ سلطنت کے بارگراں کوسنجالا ہے اس سے بخو بی معلوم ہوسکتا ہے کہان میں اہل الرائے ہونے کی کیسی قابلیت تھی مگر رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے حضوران کا بیرحال تھا کہ جہاں آپ نے کچھفر مایا اپنی تمام راؤں اور دانشوں کواس کے سامنے حقیر سمجھااور جو کچھ پیغمبر خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو واجب العمل قرار دیا۔ ان کی اطاعت میں گمشدگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے وضو کے بقیہ پانی میں برکت ڈھونڈتے تھے اور آپ کے لبِّ مبارک کومتبرک مبحصتے تھے اگران میں بیاطاعت ، پیسلیم کا مادہ نہ ہوتا بلکہ ہرایک اپنی ہی رائے کومقد مسجحتا اور پھوٹ پڑجاتی تو وہ اس قدرمراتب عالیہ کونہ پاتے۔میرے نز دیک شیعہ سنیوں کے جھگڑوں کو چکا دینے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ صحابہ کرام میں باہم پھوٹ ہاں باہم کسی قشم کی پھوٹ اور عداوت نہ تھی کیونکہ ان کی تر قیاں اور کامیابیاں اس امر پر دلالت کررہی ہیں کہ وہ باہم ایک تھے اور کچھ بھی کسی سے عداوت نہ تھی ناسمجھ مخالفوں نے کہاہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یا گیا مگر میں کہتا ہوں بیر تھے نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے یانی سے لبریز ہوکر بنگلی تھیں بیاس اطاعت اور اتحاد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دوسرے دلوں کوتسخیر کرلیا۔ میرا تو بیہ مذہب ہے کہ وہ تلوار جوان کواٹھانی پڑی وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے تھی ورنہا گروہ تلوارنہ بھی اٹھاتے تو یقیناً وہ زبان ہی سے دنیا کوفتح کر لیتے۔

سخن كز دل برول آيدنشيند لا جرم بردل

انہوں نے ایک صدافت اور فق کو قبول کیا تھا اور پھر سیچ دل سے قبول کیا تھا اس میں کوئی تکلف اور نمائش

نہ تھی ان کا صدق ہی ان کی کا میا ہوں کا ذریعہ تھیرا۔ یہ سچی بات ہے کہ صادق اپنے صدق کی تلوارہی سے کام لیتا ہے۔ آپ ( پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم ) کی شکل وصورت جس پر خدا پر بھر وسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا اور جو جو الی اور جمالی رنگوں کو لیے ہوئے تھی اس میں ہی ایک شش اور قوت تھی کہ وہ بے اختیار دلوں کو کھنچ لیت سے اور جو جالی رائوں کو لیے ہوئے تھی اس میں ہی ایک شش اور قوت تھی کہ جو ان کو کہ تھا تھا وہ بے اختیار ہو کر ان کی طرف چلا آتا تھا۔ غرض صحابہ کی سے اس وروحدت کی خبر ورت اب بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو سے موجود کے ہاتھ سے طیار ہورہی ہے اس جماعت موجود کے ہاتھ سے طیار ہورہی ہے اس جماعت کو جو سے موجود کی جماعت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ شامل کیا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے طیار کی تھی اور چونکہ جماعت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے خمونوں سے ہوتی ہے اس لیے تم جو سے موجود کی جماعت کہا کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی آرزور کھتے ہو اپنے اندر صحابہ کارنگ پیدا کرو۔ اطاعت ہوتو و لیک ہو۔ باہم محبت اور اخوت ہوتو و لیک ہوغرض ہررنگ میں اپنے اندر صحابہ کارنگ پیدا کرو۔ اطاعت ہوتو و لیک ہو۔ باہم محبت اور اخوت ہوتو و لیک ہوغرض ہررنگ میں موجود تم میں تم وہی شکل اختیار کروجو صحابہ کی تھی۔ (الحم جلد ۵ نبر ۵ مورخہ ۱۰ رفروری ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۷)

فَكَيْفَ اِذَا آصَابَتُهُمْ مُّصِيْبَةً بِمَا قَتَّامَتُ آيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ اللهِ اِنْ آرَدُنَا اِلَّا إِحْسَانًا وَّ تَوْفِيْقًا ۞

یعنی کس طرح جس وقت پہنچان کومصیبت بوجہان اعمال کے جوان کے ہاتھ کر چکے ہیں اب دیکھیئے ……ثابت ہوتا ہے کہانسان اپنے کامول میں اختیار بھی رکھتا ہے۔

(جنگ مقدس، روحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۲۳۱)

وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِن رَّسُوْلِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ۚ وَ لَوْ اَنَّهُمُ اِذْ ظَّلَمُوْاَ اللهُ تَوَّابًا اَنْفُسُهُمُ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ وَاللهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجُدُوااللهُ تَوَّابًا وَيُعْبًا ۞ رَّحِيْبًا ۞

یعنی ہریک رسول مطاع اور امام بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے اس غرض سے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی دوسرے کامطیع اور تابع ہو۔ ہاں محد ّ ث جو مرسلین میں سے ہے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی۔ اور ماسی وجہ سے کہ وہ بکلی تابع شریعت رسول اللہ اور مشکو قرسالت سے فیض پانے والا ہوتا ہے۔ اور نبی اس وجہ سے کہ خدائے تعالی نبیوں سامعا ملہ اس سے کرتا ہے اور محدث کا وجود انبیاء اور امم میں بطور برزخ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اگر چہ کامل طور پر امتی ہے مگر ایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے۔ محدث

کے لیے ضرور ہے کہ وہ کسی نبی کامنٹیل ہواور خدائے تعالیٰ کے نز دیک وہی نام پاوے جواس نبی کا نام ہے۔ (ازالہاوہام،روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۲۰۰۵)

یعنی ہرایک نبی ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تا خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اب ظاہر ہے کہ جبکہ بہ منشاءاس آیت کے نبی واجب الاطاعت ہے ایس جو شخص نبی کی اطاعت سے باہر ہووہ کیوں کرنجات پاسکتا ہے۔
پاسکتا ہے۔

فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَلِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّرَ لا يَجِدُ وَا فِيَ ٱنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَلِيُسِلِّمُوا تَسْلِيْمًا ۞

یعنی اے پیغمبرتمہارے ہی پروردگار کی قسم ہے کہ جب تک بیلوگ اپنے باہمی جھگڑ ہے تم ہی سے فیصلہ نہ کرائیں اور صرف فیصلہ بی نہیں بلکہ جو کچھتم فیصلہ کر دواس سے کسی طرح دل گیر بھی نہ ہوں بلکہ کمال اطاعت اور دلی رضامندی اور شرح صدر سے اس کو قبول کرلیں تب تک بیلوگ ایمان سے بے بہرہ ہیں۔ (تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۳۰۰)

وَ مَنُ يُّطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولِيكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَ الصِّدِيْقِيْنَ وَ الشُّهَرَآءِ وَ الصِّلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ أُولِيكَ رَفِيْقًا ۞

ہم نماز میں بیدعا کرتے ہیں کہ المفراط المستقینی صراط الّذِیْن اَنْعَدْت عَلَیْهِمْ ۔اس ہے بہی مطلب ہے کہ خدا سے ہم اپنے ترقی ایمان اور بن نوع کی بھلائی کے لیے چارفسم کے نشان چار کمال کے رنگ میں چاہتے ہیں نبیوں کا کمال، صدیقوں کا کمال، شہیدوں کا کمال، سلحاء کا کمال، سونبی کا خاص کمال بیہ کہ خدا سے ایساعلم غیب پاوے جو بطور نشان کے ہو۔اور صدیق کا کمال بیہ ہے کہ صدق کے خزانہ پرایسے کامل طور پر قبضہ کرے یعنی ایسے الممل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کو معلوم ہوجائیں کہ وہ بوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کے صورت پر ہوں اور اس صدیق کے صدق پر گواہی دیں۔اور شہید کا کمال بیہ ہے کہ صدیق کے خوارق کے مصیبتوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہوجائے اور مرد صالح کا کمال بیہ ہے کہ ایسا ہرایک قسم کے خوارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان مانی جائے۔سویہ چاروں قسم کے کمال جو ہم پانچ وقت خدا تعالی سے نماز میں مانگتے ہیں بیے بطور نشان مانی جائے۔سویہ چاروں قسم کے کمال جو ہم پانچ وقت خدا تعالی سے نماز میں مانگتے ہیں بیے بیطور نشان مانی جائے۔سویہ چاروں قسم کے کمال جو ہم پانچ وقت خدا تعالی سے نماز میں مانگتے ہیں بیے بیطور نشان مانی جائے۔سویہ چاروں قسم کے کمال جو ہم پانچ وقت خدا تعالی سے نماز میں مانگتے ہیں بیے بیطور نشان مانی جائے۔سویہ چاروں قسم کے کمال جو ہم پانچ وقت خدا تعالی سے نماز میں مانگتے ہیں بی

دوسر کے نقطوں میں ہم خدا تعالی ہے آسانی نشان طلب کرتے ہیں اور جس میں بیطلب نہیں اس میں ایمان
مجھی نہیں۔ ہماری نمازی حقیقت یہی طلب ہے جوہم چار رنگوں میں نئے وقت خدا تعالی سے چار نشان مانگتے
ہیں اور اس طرح پرزمین پرخدا تعالی کی تقدیس چاہتے ہیں تا ہماری زندگی انکار اور شک اور غفلت کی زندگی ہو
کرزمین کو پلید نہ کر سے اور ہرایک شخص خدا تعالی کی تقدیس تھی کرسکتا ہے کہ جب وہ یہ چاروں قسم کے نشان
خدا تعالی سے مانگتار ہے۔ حضرت میں نے بھی مختصر لفظوں میں یہی سکھایا تھا۔ دیکھومتی باب ۸ آیت ۹۔ پس
خدا تعالی سے مانگتار ہے۔ حضرت میں جوآسان پر ہے تیرے نام کی تقدیس ہو۔

(مجموعه اشتهارات جلد دوم صفحه ۳۲۸،۳۲۷)

نبی کالفظ نبأ سے نکلا ہے نبأ کہتے ہیں خبر دینے کو اور نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو یعنی خدا تعالی کی طرف سے ایک کلام پاکر جوغیب پرمشتمل زبر دست پیشگوئیاں ہوں مخلوق کو پہنچانے والا اسلامی اصطلاح کے روسے نبی کہلاتا ہے۔

نی وہ ہوتے ہیں جن کا تبتل الی الله اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ خداسے کلام کرتے اور وحی پاتے ہیں۔ ہیں۔ (اکھم جلد ۲ نمبر ۲۷ مورخہ ۲۲؍جولائی ۱۹۰۲ء مخد ۲

انسان جب سفلی زندگی کوچیوڑ دیتا ہے اور بالکل سانپ کی کینجلی کی طرح اس زندگی سے الگ ہوجا تا ہے اس وقت اس کی حالت اور ہوجاتی ہے وہ بظاہراتی زمین پر چپتا پھرتا کھا تا پیتا ہے اور اس پر قانون قدرت کا ویساہی اثر ہوتا ہے جیسادوسر بے لوگوں پرلیکن با وجوداس کے بھی وہ اس دنیا سے الگ ہوتا ہے وہ ترقی کرتے کرتے اس مقام پر جا پہنچا ہے جو نقطہ نبوت کہلاتا ہے اور جہاں وہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کرتا ہے۔ یہ مکالمہ یوں شروع ہوتا ہے کہ جب وہ نفس اور اس کے تعلقات سے الگ ہوجا تا ہے تو پھراس کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے اور جہاں ہوجا تا ہے تو پھراس کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے اور اس سے وہ مکالمہ کرتا ہے۔

نبوت کیا ہے یہ ایک جوھر خداداد ہے اگر کسب سے ہوتا توسب نبی ہوجاتے ان کی فطرت ہی اس قسم کی نہیں ہوتا ہے یہ نہیں دوسر بے لوگوں میں تو بیحال نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان سلسلول میں کچھ ایسے مبتلا ہوت ہیں کہ خدا کا خانہ ہی خالی رہتا ہے لیکن نبی ان دونوں سلسلول سے الگ ہوکر خدا میں کچھ ایسے کم ہوتے ہیں اور اس کے خاطبہ مکالمہ میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ ان سلسلول سے الگ ہوکر خدا میں کچھ ایسے کم ہوتے ہیں اور اس کے خاطبہ مکالمہ میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ ان سلسلول کے لیے ان کے دل و د ماغ میں سائی اور گنجائش ہی نہیں ہوتی بلکہ خدا ہی کا سلسلہ کلام رہ جاتا ہے

 زیادہ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کرسکتا اگر چہدل اس لذت سے بھرا ہوا ہے اگر چہاس ذکر کی درازی اور بھی لذت بخش ہے مگروہ الفاظ کہاں سے لاؤں جس میں میں اس کوظا ہر کرسکوں۔

(الحكم جلد ٩ نمبر ١٢ مورخه ١٠ ارايريل ١٩٠٥ صفحه ٥ )

نبیوں کاعظیم الشان کمال ہیہے کہ وہ خداسے خبریں پاتے ہیں۔

(الحكم جلد ۵ نمبر ۱۰مورخه ۱۷رمارچ۱۹۰۱ء صفحه ۳)

صدیق وہ ہوتا ہے جس کوسچا ئیوں کا کامل طور پر علم بھی ہواور پھر کامل اور طبعی طور پر ان پر قائم بھی ہو۔ مثلاً اس کوان معارف کی حقیقت معلوم ہو کہ وحدانیت باری تعالیٰ کیا شے ہے اور اس کی اطاعت کیا شے اور محبت باری عزاسمہ کیا شے اور شرک سے کس مرتبہ اخلاص پر مخلصی حاصل ہوسکتی ہے اور عبودیت کی کیا حقیقت ہے اور اخلاص کی حقیقت کیا اور صبر اور توکل اور رضا اور محویت اور فنا اور صدق اور و فا اور تواضع اور اخلاص کی حقیقت کیا اور حیا اور دیانت اور امانت اور اتفاو غیرہ اخلاق فاضلہ کی کیا کیا حقیقتیں ہیں۔ پھر اور سخا اور ابتہال اور دعا اور عفو اور حیا اور دیانت اور امانت اور اتفاو غیرہ اخلاق فاضلہ کی کیا کیا حقیقتیں ہیں۔ پھر ماسوا اس کے ان تمام صفات فاضلہ پر قائم بھی ہو۔

صدیق کا کمال بیہ ہے کہ صدق کے خزانہ پرایسے کامل طور پر قبضہ کرے یعنی ایسے اکمل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کومعلوم ہوجا نمیں کہ وہ بوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کی صورت پر ہوں اوراس صدیق کے صدق پر گواہی دیں۔

(تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحہ ۵۱۲)

صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی جو بالکل راست بازی میں فنا شدہ ہو۔اور کمال درجہ کا پابندراست بازی اور عاشق صادق ہو۔اس وقت وہ صدیق کہلاتا ہے یہ ایک ایسا مقام ہے جب ایک شخص اس درجہ پر پہنچتا ہے تو وہ ہر تسم کی صداقتوں اور راست بازیوں کا مجموعہ اوران کوشش کرنے والا ہوجا تا ہے جس طرح پر آتشی شیشہ سورج کی شعاعوں کو اپنے او پر جمع کر لیتا ہے اس طرح پر صدیق کمالات صدافت کا جذب کرنے والا ہوتا ہے۔ بقول شخصے، زرزر کشد در جہاں گئج گئے۔ جب ایک شے بہت بڑا ذخیرہ پیدا کر لیتی ہے تو اس قسم کی اشیاء کو جذب کرنے کی قوت اس میں پیدا ہوجاتی ہے۔

صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق ایگاک نعیب کہ جا ہے اور صدق اختیار کر تا اور جھوٹ کوترک کر دیتا ہے اور ہوشم کے رجس اور پلیدی سے جوجھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے دور بھا گتا ہے اور عہد کر لیتا ہے کہ بھی جھوٹ نہ بولوں گانہ

جھوٹی گواہی دوں گا اور جذبہ نفسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹی کلام نہ کروں گا۔ نہ نغوطور پر نہ کسب خیر کے لیے نہ دفع شرکے لیے نہ نئی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گو یا ایٹاک نغٹ پُ پروہ ایک خاص عمل کرتا ہے اور وہ عمل اعلی درجہ کی عبادت ہے ایٹاک نغٹ بُ سے آگے ایٹ نستنجی بُن ہے خواہ یہ اس کے منہ سے نکلے یا نہ نکالیکن اللہ تعالی جومبہء الفوض اور صدق اور راستی کا چشمہ ہے اس کو ضرور مدد دے گا اور صدافت کے اعلیٰ اصول اور حقائق اس پر کھول دے گا جیسے یہ قاعدہ کی بات ہے کہ کوئی تا جرجوا چھے اصولوں پر چلتا ہے اور راستیا زی اور دیا نتداری کو ہاتھ سے نہیں دیتا گروہ ایک بیسہ کے لاکھوں لاکھرو پیردیتا ہے۔

اسی طرح پر جب عام طور پر انسان راستی اور راست بازی سے محبت کرتا ہے اور صدق کو اپنا شعار بنالیتا ہے تو وہی راستی اس عظیم الشان صدق کو تھینچ لاتی ہے جو خدا تعالی کو دکھا دیتی ہے اور وہ صدق مجسم قرآن کریم ہے اور وہ صدق آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ کے مامور ومرسل حق اور صدق ہوتے ہیں پس وہ اس صدق تک پہنچ جاتے ہیں تب ان کی آنکھ تھی ہے اور ایک خاص بصیرت ملتی ہے جس سے معارف قرآنی کھلنے لگتے ہیں۔

میں اس بات کے ماننے کے واسطے بھی طیار نہیں ہوں کہ وہ خض جوصد ق سے محبت نہیں رکھتا اور راست بازی کو اپنا شعار نہیں بنا تا وہ قرآن کریم کے معارف کو سمجھ بھی سکے اس واسطے کہ اس کے قلب کو مناسبت ہی نہیں یہ توصد ق کا چشمہ ہے اس سے وہی بی سکتا ہے جس کوصد ق سے محبت ہو۔

(الحكم جلد ٩ نمبر ١٣ مورخه ١١/ يريل ١٩٠٥ وصفحه ٥)

صدیق وہ ہوتے ہیں جوصدق سے پیار کرتے ہیں سب سے بڑا صدق لا اِلْهَ اِلاَّاللهُ ہے اور پھر دوسرا صدق مُحَمَّدٌ دَّسُوْلُ اللهِ ہے وہ صدق کی تمام راہوں سے پیار کرتے ہیں اور صدق ہی چاہتے ہیں ... صدیق عملی طور پرصدق سے پیار کرتا اور کذب سے پر ہیز کرتا ہے۔

(الحكم جلد ٢ نمبر ٢٦ مورخه ٢٦ رجولا ئي ١٩٠٢ ۽ صفحه ٢)

صدیقوں کے کمال کوحاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان برطنی سے بہت ہی بچے اور اگر کسی کی نسبت کوئی سوء طن پیدا ہوتو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دعا نمیں کرے تا کہ اس معصیت اور اس کے برے نتیج سے نج جاوے جواس برطنی کے پیچھے آنے والا ہے۔اس کو بھی معمولی چیز

نہیں سمجھنا چاہیے بیہ بہت ہی خطرناک بیاری ہے جس سے انسان بہت جلد ہلاک ہوجا تا ہے۔ (الحکم جلد ہ نمبر ۱۲ مورخہ ۱۹۰۵ بریل ۱۹۰۵ ﷺ

آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوصد بی کا خطاب دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آ پ میں کیا کیا کمالات تھے۔ یہ بھی فرما یا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جواس کے دل کے اندر ہے اور حقیقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جوصد تی دکھا یا ہے اس کی نظیر ملنی مشکل ہے اور سے تو یہ ہر زمانہ میں جو شخص صدیق کے کمالات حاصل کرنے کی خواہش کر سے کی نظیر ملنی مشکل ہے اور نے کہ ہر زمانہ میں جو شخص صدیق کے کمالات حاصل کرنے کی خواہش کر سے ضروری ہے کہ ابو بکری خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہے مجاہدہ کرے اور پھر جہاں تک ہو سکے دعا کرے جب تک ابو بکری فطرت کا سابیہ اپنے او پر ڈال نہیں لیتا اور اسی رنگین نہیں ہو سکے ۔

(الحكم جلد ٩ نمبر ١٢ مورخه • ارمئي ٥ • ١٩ ع صفحه ٢ )

صدق کامل اس وقت تک جذب نہیں ہوتا جب تک توبۃ النصوح کے ساتھ صدق کو نہ کھنچے قر آن کریم تمام صداقتوں کا مجموعہ اور صدق تام ہے جب تک خود صادق نہ ہے صدق کے کمال اور مراتب سے کیوں کر واقف ہوسکتا ہے۔

صدیق کے مرتبہ پرقر آن کریم کی معرفت اوراس سے محبت اوراس کے نکات وحقا کُل پراطلاع ملتی ہے کیونکہ کذب کذب کو مینچتا ہے اس لیے بھی بھی کا ذبقر آنی معارف اور حقا کُل سے آگاہ نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ لایئہ سُنگ آلِآ الْهُ طَلَقَرُونَ فرما یا گیا ہے۔

(الحكم جلد ۵ نمبر اا مورخه ۲۲ رمارچ ۱۹۰۱ عِسْجه ۱)

مرتبہ شہادت سے وہ مرتبہ مراد ہے جبکہ انسان اپنی قوت ایمان سے اس قدرا پنے خدا اور روز جزا پر یقین کر لیتا ہے کہ گویا خدا تعالی کو اپنی آئکھ سے دیکھنے لگتا ہے تب اس یقین کی برکت سے اعمال صالحہ کی مرارت اور تخی دور ہوجاتی ہے اور خدا تعالی کی ہرایک قضاء وقدر بباعث موافقت کے شہد کی طرح دل میں نازل ہوتی اور تمام صحن سینہ کو حلاوت سے بھر دیتی ہے اور ہرایک ایلام انعام کے رنگ میں دکھائی دیتا ہے ۔ سوشہیداس شخص کو کہا جاتا ہے جو قوت ایمانی کی وجہ سے خدا تعالی کا مشاہدہ کرتا ہوا ور اس کے تلخ قضا وقدر سے شہد شیریں کی طرح لذت اٹھاتا ہے اور اسی معنے کے روسے شہید کہلاتا ہے اور بیمر تبہ کامل مومن کے لیے بطور شیریں کی طرح لذت اٹھاتا ہے اور اسی مومن کے لیے بطور

(ترياق القلوب، روحاني خزائن جلد ۱۵ صفحه ۲۰،۴۲۰)

نشان کے ہے۔

شہید کا کمال بیہے کہ مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جوخار ق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہوجائے۔

(ترياق القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحه ۵۱۲)

جب تک ایمان قوی ہوتا ہے اس قدراعمال میں بھی قوت آتی ہے یہاں تک کہ اگریہ قوت ایمانی پورے طور پرنشو ونما یا جاوے تو پھراییا مومن شہید کے مقام پر ہوتا ہے کیونکہ کوئی امراس کے سدراہ نہیں ہوسکتا وہ ا پنی عزیز جان تک دینے میں بھی تامل اور دریغ نہ کرے گا۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۹ مورخہ ۱۷ مارچ ۹۰۵ وصفحہ ۲ ) عام لوگ توشہید کے لیے اتناہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ شہیدوہ ہوتا ہے جو تیریا بندوق سے مارا جاوے یا کسی اور ا تفاقی موت سے مرجاوے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت کا یہی مقام نہیں ہے .....میرے نزدیک شہید کی حقیقت قطع نظراس کے کہاس کا جسم کا ٹا جاوے کچھاور ہی ہےاور وہ ایک کیفیت ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ یا درکھو کہصدیق نبی سے ایک قرب رکھتا ہے اور وہ اس کے دوسرے درجہ پر ہوتا ہے اورشہبید صدیق کا ہمسایہ ہوتا ہے نبی میں تو سارے کمالات ہوتے ہیں یعنی وہ صدیق بھی ہوتا ہے اور شہیر بھی ہوتا ہے صالح بھی ہوتا ہے لیکن صدیق اور شہیدایک الگ الگ مقام ہیں۔اس بحث کی بھی حاجت نہیں کہ آیا صدیق شہید ہوتا ہے یانہیں۔ وہ مقام کمال جہاں ہرایک امرخارق عادت اور مجز ہسمجھا جاتا ہے وہ ان دونوں مقاموں پراپنے رتبہاور درجہ کے لحاظ سے جدا ہے۔اس لیے اللہ تعالیٰ اسے ایک قوت عطا کرتا ہے کہ جوعمده اعمال ہیں اور جوعمدہ اخلاق ہیں وہ کامل طور پر اور اپنے اصلی رنگ میں اس سے صادر ہوتے ہیں اور بلا تکلف صادر ہوتے ہیں کوئی خوف اور رجاان اعمالِ صالحہ کے صدور کا باعث نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اس کی فطرت اورطبیعت کا ایک جزو ہوجاتے ہیں تکلف اس کی طبیعت میں نہیں رہتا جیسے ایک سائل کسی شخص کے یاس آ و ہے توخواہ اس کے پاس کچھ ہویا نہ ہوتوا سے دینا ہی پڑے گا۔اگر خدا کے خوف سے نہیں تو خلقت کے لحاظ سے مگر اس قسم کا تکلف شہید میں نہیں ہوتا اور بیقوت اور طاقت اس کی بڑھتی جاتی ہے جوں جوں بڑھتی جاتی ہے اسی قدراس کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے اوروہ بوجھ کا احساس نہیں کرتا مثلاً ہاتھی کے سریرایک چیونٹی ہوتو وہ اس کا کیاا حساس کرےگا۔ (الحكم جلد ٩ نمبر ١٨ مورنه ٢٢ رمئي ١٩٠٥ ء صفحه ٨) عام لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہی سمجھ رکھے ہیں کہ جو خض لڑائی میں مارا گیا، یا دریا میں ڈوب گیا

یا وبا میں مرگیا وغیرہ مگر میں کہتا ہوں کہ اس پراکتفا کرنا اور اسی حد تک اس کومحد و درکھنا مومن کی شان سے بعید
ہے شہید اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جو خدا تعالی سے استقامت اور سکینت کی قوت پاتا ہے اور کوئی زلز لہ اور
حادثہ اس کو متغیر نہیں کر سکتا وہ مصیبتوں اور مشکلات میں سینہ سپر رہتا ہے یہاں تک کہ اگر محض خدا تعالیٰ کے
لیے اس کو جان بھی دینی پڑے تو فوق العادت استقلال اس کو ملتا ہے اور وہ بدوں کسی قسم کا رخج یا حسرت
محسوس کیے اپنا سر رکھ دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ بار بار مجھے زندگی ملے اور بار بار اس کو اللہ کی راہ میں دوں ۔
ایک الی لذت اور سروران کی روح میں ہوتا ہے کہ ہر تلوار جوان کے بدن پر پڑتی ہے اور ہر ضرب جوان کو
پیس ڈالے ان کو پہنچتی ہے وہ ان کو ایک نئی زندگی نئی مسرت اور تازگی عطا کرتی ہے یہ بیں شہید کے معنی ۔
پیس ڈالے ان کو بچسیتے ہیں اور جھیلنے کے لیے طیار ہوجاتے ہیں وہ شہد کی طرح ایک شیرینی اور حلاوت پاتے ہیں
کدورت کو جھیلتے ہیں اور جھیلنے کے لیے طیار ہوجاتے ہیں وہ شہد کی طرح ایک شیرینی اور حلاوت پاتے ہیں
اور جیسے شہد فویہ فی شفائے گلڈ گائیس کا مصداق ہے یہ لوگ بھی ایک تریاق ہوتے ہیں ان کی صحبت میں آئے
اور جیسے شہد فویہ فی شفائے گلڈ گائیس کا مصداق ہے یہ لوگ بھی ایک تریاق ہوتے ہیں ان کی صحبت میں آئے والے بہت سے امراض سے نجات یا جاتے ہیں ۔

اور پھرشہیداس درجہاور مقام کا نام بھی ہے جہاں انسان اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کودیکھتا ہے یا کم از کم خداکودیکھتا ہوالقین کرتا ہے اس کا نام احسان بھی ہے۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۱ مورخہ ۲۴؍ مارچ ۱۹۰۱ ہفخہ ۱

صالحین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سے ہر قسم کا فساد جاتار ہے جیسے تندرست آدمی جب ہوتا ہے تواس کی زبان کا مزہ بھی درست ہوتا ہے پورے اعتدال کی حالت میں تندرست کہلاتا ہے کسی قسم کا فساد اندر نہیں رہتا۔ اسی طرح پرصالحین کے اندر کسی قسم کی روحانی مرض نہیں ہوتی اور کوئی مادہ فساد کا نہیں ہوتا اس کا کمال اسے نفس میں نفی کے وقت ہے اور شہید، صدیتی ، نبی کا کمال ثبوتی ہے۔

(الحكم جلد ٦ نمبر ٢٦ مورخه ٢٢ رجولا كي ١٩٠٢ عِشْجه ٢)

صلاح کی حالت میں انسان کو ضروری ہوتا ہے کہ ہرایک قسم کے فساد سے خواہ وہ عقائد کے متعلق ہویا اعمال کے متعلق ہویا اعمال کے متعلق پاک ہو جیسے انسان کا بدن صلاحیت کی حالت اس وقت رکھتا ہے جبکہ سب اخلاط اعتدال کی حالت پر ہوں اور کوئی کم زیادہ نہ ہولیکن اگر کوئی خلط بھی بڑھ جائے توجسم بیار ہوجا تا ہے اسی طرح پر روح کی صلاحیت کا مدار بھی اعتدال پر ہے اس کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں صراط مستقیم ہے صلاح کی حالت میں انسان محض خدا کا ہوجا تا ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت تھی اور رفتہ رفتہ صالح انسان ترقی

کرتا ہوامطمدنہ کےمقام پر پہنچ جاتا ہےاوریہاں ہی اس کاانشراح صدر ہوتا ہے۔

(الحكم جلد ۵ نمبر • ٣مورند ١٤ راگست ١ • ١٩ عِنْجه ٢)

کامل صلاح ہے ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی فساد باقی نہ رہے بدن صالح میں کسی قسم کا کوئی خراب اور زہر یلا مادہ نہیں ہوتا بلکہ صاف اور مؤید صحت مواداس میں ہواس وقت صالح کہلاتا ہے جب تک صالح نہیں لوازم بھی صالح نہیں ہوتے یہاں تک کہ مٹھاس بھی اسے گڑوی معلوم ہوتی ہے اسی طرح پر جب تک صالح نہیں بنتا اور ہر قسم کی بدیوں سے نہیں بچتا اور خراب ماد نے نہیں نکلتے اس وقت تک عبادات کڑوی معلوم ہوتی ہیں بنتا اور ہر قسم کی بدیوں سے نہیں بچتا اور خراب ماد نہیں نکلتے اس وقت تک عبادات کڑوی معلوم ہوتی ہیں نماز میں جاتا ہے مگر اسے کوئی لذت اور سرور نہیں آتا وہ ٹکریں مار کر منحوں منہ سے سلام پھیر کر رخصت ہوتا ہے لیکن مزااتی وقت آتا ہے جب گند مے موادنکل جاتے ہیں توانس اور ذوق شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور اصلاح انسانی اسی درجہ سے شروع ہوتی ہے۔

(الکم جلد ہ نمبر ۱۸ مور نہ ۲۲ ئی کے 19۰۵ ئی کے 19۰۵ ئی کہ ۱۹۰۵ ئی کرائی ۱۹۰۵ ئی سے ۱۹۰۵ ئی اور نو تو شوق کے اور اصلاح انسانی اسی درجہ سے شروع ہوتی ہے۔

چوتھا درجہ صالحین کا ہے جن کو موادر دیہ سے صاف کر دیا گیا ہے اور ان کے قلوب صاف ہو گئے ہیں ہیہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب تک موادر دیہ دور نہ ہوں اور سوء مزائ رہے تو مزہ زبان تک کا بھی بگڑ جاتا ہے ، تلخ معلوم دیتا ہے اور جب بدن میں پوری صلاحیت اور اصلاح ہواس وقت ہرا یک شے کا اصل مزہ معلوم ہوتا ہے اور طبیعت میں ایک قسم کی لذت اور سرور اور چتی اور چالا کی پائی جاتی ہے اس طرح پر جب انسان گناہ کی ناپا کی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور روح کا قوام بگڑ جاتا ہے پھر روحانی قوتیں کمزور ہوئی شروع ہوجاتی ہیں بہال تک کہ عبادات میں مزہ نہیں رہتا طبیعت میں ایک گھرا ہے اور پریشانی پائی جاتی ہے لیکن جب مواد ردیہ جو گناہ کی زندگی سے پیدا ہوئے تھے تو بۃ انصوح کے ذریعہ خارج ہونے لگیں تو روح میں وہ اضطراب ردیہ جو گناہ کی زندگی سے پیدا ہوئے تھے تو بۃ انصوح کے ذریعہ خارج ہونے لگیں تو روح میں وہ اضطراب اور بے چینی کم ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ آخرا یک سکون اور آسلی ملتی ہے پہلے جو گناہ کی طرف قدم اٹھانے میں راحت محسوں ہوتی تھی اور پھر اسی فعل میں جوئس کی خواہش کا نتیجہ ہوتا تھا اور چھنے میں خوشی ملتی تھی اس طرف جھتے ہوئے دکھا ور رخج معلوم ہوتا ہے روح پر ایک لرزہ پڑجاتا ہے آگر اس تاریک زندگی کا وہم یا تصور بھی آجائے اور پھر عبادات میں ایک لطف، ذوتی ، جوش اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ روحانی قوگی جو تھور بھی آجائے اور پھرعبادات میں ایک لطف، ذوتی ، جوش اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ روحانی قوگی جو شور بھی آجائے اور پھرعبادات میں ایک لطف، ذوتی ، جوش اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ روحانی قوگی جو اس میانہ آھیز زندگی سے مردہ ہو چلے شے ان کا نشودنما شروع ہوتا ہے اور اخلاقی طاقتیں اپنا ظہور کرتی ہیں۔

(اگام جلد ۵ نمبر المورد ۲۰ ۲۸ رام مورد کی جو ایک مورد کی ہوتا ہے اور اخلاقی طاقتیں اپنا ظہور کرتی ہیں۔

(اگام جلد ۵ نمبر المورد ۲۰ ۲۸ رام مورد کی جو ایک مورد کی ہوتا ہے اور اخلاقی طاقتیں اپنا ظہور کرتی ہیں۔

(اگام جلد ۵ نمبر المورد ۲۰ ۲۸ رام مورد کی جو ایک مورد کی ہوتا ہے اور اخلاقی طاقتیں اپنا ظہور کرتی ہیں۔

منعم علیہ چارفشم کےلوگ ہوتے ہیں نبی صدیق شہدااورصالح۔انبیاءلیہم السلام میں چاروں شانیں جمع

ہوتی ہیں کیونکہ بیراعلیٰ کمال ہے۔ ہرایک انسان کا بیفرض ہے کہوہ ان کمالات کے حاصل کرنے کے لیے جہاں مجاہدہ صحیحہ کی ضرورت ہے اس طریق پر جوآ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا ہے كوشش كر ي .... اور ہماري جماعت كوخصوصيت سے اس طرف متوجه ہونا چاہيے كيونكه الله تعالى نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہاہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کر ہے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار كي تقى تا كهاس آخرى زمانه ميں بيرجماعت قر آن شريف اور آنحضرت صلى الله عليه وسلم كى سچائى اورعظمت پر بطورگواہ گھیر ہے۔ (الحكم جلد ٩ نمبر ١١ مورخه ١٣١ مارچ ٥٠ ١٩ عفحه ٢ )

الہام بیچ اور سیچ کے لیے یہی شرط لازمی ہے کہاس کے مقامات مجملہ کی تفصیل بھی اسی الہام کے ذریعہ سے کی جائے جیسا کہ قرآن کریم میں یعنی سورہ فاتحہ میں بیآیت ہے اِھْدِانَا الصِّدَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِداطَ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -اباس آيت ميس جو ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ كالفظ م يدايك مجمل لفظ تفااورتشرح طلب تھا تو خدا تعالی نے دوسرے مقام میں خوداس کی تشریح کردی اور فرمایا کہ اُولِیاک مَعَ الَّذِینَ اَنْعَدَ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ صِّنَ النَّبِينَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَرَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ.

(جنگ مقدس،روحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۱۱۵)

اللّٰہ تعالٰی نے نبیوں کے ذکر کے بعدصد یقوں کا ذکر فرمایا ہے جیسے کہ فرمایا اُولیّاک صَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ مِّنَ النَّمِيِّنَ وَالصِّيِّيْقِيْنَ وَالشُّهُنَآءِ وَ الصَّاحِيْنَ اس ميں حضرت ابوبكر ﴿ كَي طرف اور دوسروں ير آپ کی فضیلت کی طرف کئی ایک اشارے ہیں کیونکہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے صحابۃ میں سے آپ کے سوا كسى كانام صديق نهيس ركها تاكه آب كے مقام اور آپ كى فضیلت کوظا ہر کرے پس غور کرنے والوں کی طرح دیکھو پھراس آیت میں سالکوں کے لیے مراتب کمال اور ان عَظِيْمَةٌ إِلَى مَرَاتِبِ الْكَمَالِ وَأَهْلِهَا مراتب ك حاصل كرن والول كى طرف ايك بليغ اشاره

قَفَّى اللهُ ذِكْرَ الصِّدِّينِقِيْنَ بَعْلَ التَّبِيِّينَ، وَقَالَ أُولَبِكَ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّينَقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَ الصَّلِحِيْنَ وَفِي ذٰلِكَ إِشَارَاتٌ إِلَى الصِّدِّينِي وَتَفْضِيْلِهِ عَلَى الْاخَرِيْنَ، فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَمِّى أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ صِدِّيْقًا إِلَّا إِيَّاهُ، لِيُظْهِرَ مَقَامَهُ وَرَيَّاهُ، فَانْظُرُ كَالْمُتَدَبِّرِيْنَ. وَفِي الْأَيَّةِ إِشَارَةٌ لِقَوْمِ سَالِكِيْنَ وَ إِنَّا إِذَا تَكَبَّرْنَا هٰذِهِ بِهِ جب م ناس آيت پرتدبركيا اوراپ فكركوانها

تك يهنچايا تواس بات كالنكشاف مواكه بيرآيت كمالات صدیقیہ کے بڑے شواہد میں سے ہےاوراس میں ایک گہرا راز ہے اور وہ ہراں شخص پر ظاہر ہوتا ہے جو تحقیق كُلِّ مَنْ يَتَهَايَلُ عَلَى التَّحْقِيْقِ. فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ كَلَ طرف مأل مو يس حضرت ابوبكر كانام رسول كريم صلی الله علیه وسلم کی زبان مبارک سے صدیق رکھا گیا وَالْفُرْقَانُ أَلْحَقَ الصِّدِّينَةِينَ بِالْأَنْبِيمَاءِ كَمَا اورقرآن كريم فصديقون كوانبياء كساته ملاياب جبیبا کہ بیہ بات کسی عقلمند برمخفی نہیں اور ہم صدیق کے هٰذَا اللَّقُب وَالْخِطَابِ عَلَى أَحَدِ مِّنَ القب اورخطاب كااطلاق صحابه مين سے كسى اور يزمين الْأَصْحَابِ، فَشَبَتَ فَضِيْلَةُ الصِّدِيْقِ لِي ت لِي الساس صديق المين كى فضيات ثابت الْأَمِيْنِ، فَإِنَّ اسْعَهُ ذُكِرَ بَعْلَ النَّبِيِّيْنِ. مُوتى ہے يونكه آپ كانام نبيوں كے بعد ذكر كيا كيا ہے فَانْظُرُ بِالْإِنَاتِةِ وَفَارِقُ غِشَاوَةً الْإِسْتِرَاتِةِ. \ پن ويورى توجه د كيواور شك ك پردول و بهار دال-(ترجمهازمرت)

الْايَةِ، وَبَلَّغُنَا الْفِكْرَ إِلَى النِّهَايَةِ، فَانْكَشَفَ أَنَّ هٰنِهِ الْآيَةَ أَكْبَرُ شَوَاهِي كَمَالَاتِ الصِّدِّينِين، وَفِيْهَا سِرٌّ عَمِيْقٌ يَّنُكَشِفُ عَلَى سُمِّى صِدِّيْقًا عَلَى لِسَانِ الرَّسُولِ الْمَقْبُولِ، لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِى الْعُقُولِ، وَلَا نَجِنُ إِطْلَاقَ (سه" الخلافة ،روحاني خزائن جلد ٨،صفحه ٣٥٧)

أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يُدُرِكُكُمُ الْمُوتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُولُوا هٰنِهٖ مِنْ عِنْلِ اللهِ ۚ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَّقُولُوا هٰنِهٖ مِنْ عِنْدِكَ اللَّهُ عَنْ عِنْدِ الله الله الله الله الله الله الله عَمُّ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ الله حَدِيْثًا ۞

یعن جس جگہتم ہواُ سی جگہ موت تمہیں بکڑے گی اگر چیتم بڑے م<sup>ر</sup>نفع برجوں میں بود وباش اختیار کرو۔ اس آیت سے بھی صرح ثابت ہوتا ہے کہ موت اورلوازم موت ہریک جلّہ جسم خاکی پروارد ہوجاتے ہیں یہی سنت الله ہے اور اس جگہ بھی استثناء کے طور پر کوئی الیی عبارت بلکہ ایک ایسا کلم بھی نہیں لکھا گیا ہے جس سے مسیح باہر رہ جاتا پس بلاشیہ بہاشارات انص بھی مسیح ابن مریم کی موت پر دلالت کررہے ہیں موت کے تعاقب سے مرادز مانہ کا اثر ہے جوضعف اور پیری یا امراض وآفات منجرہ الی الموت تک پہنچا تا ہے اس سے (ازالهاوہام،روحانی خزائن جلد سلصفحہ ۲ ۳۳) کوئی نفس مخلوق خالی نہیں۔

وَ يَقُولُونَ طَاعَةً مُ فَإِذَا بَرَزُوْ امِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَإِيفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي

تَقُوْلُ ۚ وَاللَّهُ يَكْنُكُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَاغْرِضُ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ۚ وَ كَفَى بِاللهِ وَكِنُلًا ۞

کفی بالله وکینیلا یعنی خدااینے کاموں کا آپ ہی وکیل ہے کسی دوسرے کو یوچھ یوچھ کرا حکام جاری نہیں کرتا۔ (ست بچن،روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحه ۲۲۸)

أَفَلَا يَتَكَبَّرُونَ الْقُرُانَ \* وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْدِ اخْتِلا فَأ ڰؿؙؠڗؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؖؖڗڰ

اس آیت میں (الله تعالیٰ نے)اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قر آن مجید میں اختلاف نہیں پایا جاتا اور وہ اللہ وَشَأْنُهُ أَرْفَعُ مِنْ هٰذَا، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ لَ تَعَالَى كَابِ إِدرالله كَي شَانِ السِّيامور س بالا إدار كِتَابَ اللهِ مُنَزَّةٌ عَنِ الْإِنْحَتِلَافَاتِ جب بيثابت مولّيا كقرآن مجيدا ختلافات سے پاك ہتو فَوَجَبَ عَلَيْنَا أَلَّا نَخْتَارَ فِي تَفْسِيْرِهِ اللهِ مِي واجب ہے کہ اس کی تفسیر کرتے وقت ہم کوئی ایسا طَرِيْقًا يُوْجِبُ التَّعَارُضَ وَالتَّنَاقُضَ. الطريق اختيار نه كرين جوتعارض اورتناقض كاموجب مو

فَأَشَارَ فِي هٰذِيهِ الْايَةِ أَنَّ الْإِخْتِلَافَ لَا يُؤجِّلُ فِي الْقُرْانِ، وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ (حماسة البشري، روحاني خزائن جلد ٧ صفحه ٢٥٦ حاشيه)

یعنی کیا بیلوگ قر آن میں تدبرنہیں کرتے اور اگر وہ خدا کےسواکسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف یا یا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں قرآن شریف کی نسبت خدا تعالیٰ نے بیفر مایا کہ اس میں اختلا ف نہیں تواس زمانہ کےلوگوں کاحق تھا کہا گران کےنز دیک کوئی اختلا ف تھا تو وہ پیش کرتے مگرسب ساکت ہو گئے اورکسی نے دم نہ مارااورا ختلاف کیوں کراور کہاں ہے ممکن ہے جس حالت میں تمام احکام ایک ہی مرکز کے گردگھوم رہے ہیں یعنی علمی اور عملی رنگ میں اور درشتی اور نرمی کے پیرا پیدمیں خدا کی تو حیدیر تائم کرنا اور ہوا و ہوں جھوڑ کر خدا کی تو حید کی طرف کھنچنا ہی قر آن کا مدعا ہے۔

(چشمه معرفت،روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحه ۱۹۸)

اگروحی نبوت میں بھی کچھ بیان ہواور بھی کچھ تواس سے امان اٹھ جا تا ہے۔

(ایام اسلح ،روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحه ۹۰ ۴)

جولوگ قصص اور ہدایات میں تمیز نہیں کرتے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قر آن کریم میں

اختلاف ثابت کرنے کے موجب ہوتے ہیں اور گویا اپنی عملی صورت میں قرآن کریم کوہاتھ سے دے بیٹے ہیں کیونکہ قرآن کریم کوہاتھ سے دے بیٹے ہیں کیونکہ قرآن شریف کی نسبت تو خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کو گان مِن عِنْدِ عَنْدِ عَنْدِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِیْهِ اخْتِلاَفًا کَوْیُدُوا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِلِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ

مَنْ تَشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً بَكُنُ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَ مَنْ تَشُفَعُ شَفَاعَةً سَيِّعًةً بَيْكُنُ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَ مَنْ تَشُفَعُ شَفَاعَةً سَيِّعًةً بَيَّكُنُ لَهُ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ۞ وَ كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ۞ وَ كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنْتًا اور الله مرجز يرتمهان \_ -

(پیغام صلح،روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحه ۴۷۴)

وَ إِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوْهَا ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ حَسِيْبًا ۞

اورسلام کا جواب احسن طور پردے۔

(برا ہین احمد یہ چہار حصص ،روحانی خزائن جلدا صفحہ ۲۶۲ حاشیہ درحاشیم نمبر ۴)

اورا گرشہیں کوئی سلام کھےتواس سے بہتراور نیک تراس کوسلام کہو۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ،روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحه ۳۳۷)

وَمَنْ يَّقُتُلُ مُوْمِنًا مُّتَعَبِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَ اَعَدَّ لَكُ عَنَا ابًا عَظِيْبًا ۞

یعنی جوشخص کہ ایک مومن کو بلاکسی کافی عذر کے تل کر دے پس اس کی سز اجہنم ہے ....اوریہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ فر ما تا ہے کہ ایسے خص پر میر اغضب نازل ہوگا پس خدا کے غضب سے اور کون سی چیز ہے جو خطرناک ہے۔ خطرناک ہے۔

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْآ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلاَ تَقُوْلُوا لِمَنْ الْقَي اليَكُمُ السَّلْمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيْوةِ اللَّانُيَا ۗ فَعِنْدَ اللهِ مَعَانِمُ كَثِيْرَةً ۚ كَنْ لِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۗ إِنَّ اللهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠

قرآن شریف نے تونکتہ چین کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ گن لِك كُنْتُدُ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَكَيْكُمْ لِينَ تم بھی توالیسے ہی تصے خدا نے تم پراحسان کیا۔ (اکلم جلد ۱۲ نمبر ۳۰ مورخه ۲۲ را پریل ۱۹۰۴ مِنْحہ ۲)

لا يَسْتَوِى الْقُعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْدُ أُولِي الضَّرَدِ وَ الْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمُوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمُ لَفَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ بِأَمُوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمُ عَلَى اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ بِأَمُوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُجْهِدِيْنَ عَلَى اللهُ اللهُ المُجْهِدِيْنَ عَلَى اللهُ اللهُ المُجْهِدِيْنَ عَلَى اللهُ المُجْهِدِيْنَ عَلَى اللهُ اللهُ المُجْهِدِيْنَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُجْهِدِيْنَ عَلَى اللهُ اللهُ المُجْهِدِيْنَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قاعدین لینی ست اور معمولی حیثیت کے لوگ اور خدا کی راہ میں کوشش اور سعی کرنے والے ایک برابر نہیں ہوتے۔ بہتجر بہ کی بات ہے اور سالہائے دراز سے ایسا ہی دیکھنے میں آرہا ہے۔

(الحكم جلد ١٢ نمبر ٢۴ مورخه ١/ يريل ١٩٠٨ وعفحه ٢)

وَ مَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيْلِ اللهِ يَجِلُ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًّا كَثِيرًا وَّسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهِ ثُمَّ يُنْدِلُهُ الْمَوْتُ فَقَلُ وَ قَعَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

حضرت مسے علیہ السلام کا قول ہے کہ نبی بےعزت نہیں مگراپنے وطن میں لیکن میں کہتا ہوں کہ نہ صرف نبی بلکہ بجزاپنے وطن کے کوئی راست بازبھی دوسری جگہ ذلت نہیں اٹھا تا اور اللہ جل شانہ فرما تا ہے.... جو شخص اطاعتِ الٰہی میں اپنے وطن کو چپوڑ ہے تو خدائے تعالیٰ کی زمین میں ایسے آرام گاہ پائے گا جن میں بلاحرح دینی خدمت بجالا سکے۔

(شحة تن، دوعانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۲۲۳)

اسباب کیا شے ہیں کچھ بھی نہیں۔اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میری راہ میں جاؤ گے تو مُرغَماً گؤیُراً پاؤ گے صحت نیت سے جوقدم اٹھا تا ہے خدااس کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ انسان اگر بیار ہوتواس کی بیاری دور ہوجاتی ہے۔
(البدرجلد ۲ نمبر ۵ مورخه ۲۰ فروری ۱۹۰۳ مِضْحہ ۵ ۳)

وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَكَيْسَ عَكَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ \* إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَّفُتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴿ إِنَّ الْكِفِرِيْنَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مَّبِينَا ۞ فرما يا جُوْخُصْ تين دن كے واسطے يہاں آ وے اس كے واسطے تصر جائز ہے ميرى دانست ميں جس سفر ميں عزم سفر ہو پھرخواہ وہ تین چارکوس ہی کا سفر کیوں نہ ہواس میں قصر جائز ہے۔ یہ ہماری سیر سفز نہیں ہے۔ ہاں اگر امام قیم ہوتو اس کے پیچھے پوری ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ حکام کا دورہ سفز نہیں ہوسکتا وہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے باغ کی سیر کرتا ہے۔ خواہ نخواہ قصر کرنے کا تو کوئی وجو زئییں۔ اگر دوروں کی وجہ سے انسان قصر کرنے گئتو پھر یہ دائمی قصر ہوگا۔ جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حکام کہاں مسافر کہلا سکتے ہیں سعدی نے بھی کہا ہے۔ ۔

منعم بکوه و دشت و بیابال غریب نیست هرجا که رفت خیمه ز دوخواب گاه ساخت

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۵مورخه ۴۲ را پریل ۹۳ ۱۹عفحه ۱۰)

جو شخص رات دن دوره پررہتا ہے اوراسی بات کا ملازم ہے وہ حاکت دورہ میں مسافر نہیں کہلاسکتا۔اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ (البدرجلد ۲ نمبر ۲ مورخہ ۷ رفروری ۱۹۰۷ء شخه ۴)

سفرتو وہ ہے جوضرور تا گاہے گاہے ایک شخص کو پیش آ وے نہ یہ کہ اس کا پیشہ ہی یہ ہو کہ آج یہاں کل وہاں۔ اپنی تجارت کرتا پھرے۔ یہ تقویٰ کے خلاف ہے کہ ایسا آ دمی آپ کومسافروں میں شامل کر کے ساری عمرنماز قصر کرنے میں ہی گزار دے۔

(البدرجلد ۲۸ نبر ۱۳ مور نہ ۲۸ رمارچ ۱۹۰۷ عنوی میں کا

مرض کی حالت میں قصرنما زنہیں چاہیے البتہ اگر طاقت کھڑے ہونے کی نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ( مکتوبات جلد ۵ نمبر ۵ صفحہ ۵۴۔ کمتوب بنام حضرت منشی صبیب الرحمن صاحب ؓ)

(۱) پہلے جبکہتم مطلع کیے جاتے ہو کہتم پر ایک بلاآنے والی ہے۔ مثلاً جیسے تمہارے نام عدالت سے ایک وارنٹ جاری ہوا یہ پہلی حالت ہے جس نے تمہاری تسلی اور خوشحالی میں خلل ڈالا سویہ حالت زوال کے وقت سے مشابہ ہے کیونکہ اس سے تمہاری خوشحالی میں زوال آنا شروع ہوا۔ اس کے مقابل پر نماز ظهر متعین ہوئی جس کا وقت زوال آفتا سے شروع ہوتا ہے۔

(٢)دوسراتغيراس وقت تم برآتا ہے۔جبكتم بلا كے كل سے بہت نزديك كيے جاتے ہو۔مثلاً جبكتم

بذر یعہ وارنٹ گرفتار ہوکر حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہو۔ بیروہ وفت ہے کہ جب تمہارا خوف سے خون خشک ہوجا تا ہے اور تسلی کا نورتم سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے۔ سو بیر حالت تمہاری اس وفت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب سے نور کم ہوجا تا ہے اور نظر اس پر جم سکتی ہے اور صریح نظر آتا ہے کہ اب اس کا غروب نزد یک ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عصر مقرر ہوئی۔

(۳) تیسراتغیرتم پراس وقت آتا ہے۔جواس بلاسے رہائی پانے کی بھی امید منقطع ہوجاتی ہے مثلاً جیسے تمہارے نام فر دقر ارداد جرم کھی جاتی ہے اور مخالفانہ گواہ تمہاری ہلاکت کے لیے گزرجاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارے حواس خطا ہوجاتے ہیں اور تم اپنے تئیں ایک قیدی سیجھنے لگتے ہو۔ سویہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب غروب ہوجاتا ہے اور تمام امیدیں دن کی روشنی کی ختم ہوجاتی ہیں اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز مغرب مقررہے۔

(۴) چوتھاتغیراس وقت تم پر آتا ہے کہ جب بلاتم پر وارد ہی ہوجاتی ہے اوراس کی سخت تاریکی تم پر احاطہ کر لیتی ہے۔ مثلاً جبکہ فرد قرار داد جرم اور شہادتوں کے بعد حکم سزاتم کو سنایا جاتا ہے اور قید کے لیے ایک پولس مین کے تم حوالہ کیے جاتے ہو۔ سویہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے۔ جبکہ رات پڑجاتی ہے اور ایک سخت اندھیرا پڑجاتا ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عشامقرر ہے۔

(۵) پھر جبکتم ایک مدت تک اس مصیبت کی تاریکی میں بسر کرتے ہو۔ تو پھر آخر خدا کارتم تم پر جوش مارتا ہے اور تمہیں اس تاریکی سے نجات دیتا ہے۔ مثلاً جیسے تاریکی کے بعد پھر آخر کارش نگلتی ہے اور پھر وہی روشنی دن کی اپنی چک کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے۔ سواس روحانی حالت کے مقابل پر نماز فجر مقرر ہے اور خدا نے تمہارے فطر تی تغیرات میں پانچ حالتیں دیکھ کر پانچ نمازیں تمہارے لیے مقرر کیں۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ نمازیں خاص تمہارے نفس کے فائدہ کے لیے ہیں پس اگر تم چاہتے ہو کہ ان بلاؤں سے بچے رہو۔ تو تم پخرگا نہ نمازوں کو ترک نہ کروکہ وہ تمہارے اندرونی اور روحانی تغیرات کاظل ہیں۔ نماز میں آنے والی بلاؤں کا علاج ہے تم نہیں جانتے کہ نیادن چڑھے والاکس قسم کے قضاؤ قدر تمہارے لیے لائے گا۔ پس قبل اس کے جو دن چڑھے میں خاب میں تضرع کروکہ تمہارے لیے خیروبرکت کا دن چڑھے۔

(كشتى نوح،روحانى خزائن جلد ١٩ صفحه ٢٩، ٠ ٧)

خدانے اپنے قانون قدرت میں مصائب کو پانچ قسم پر منقسم کیاہے۔ یعنی آثار مصیبت کے جوخوف

دلاتے ہیں۔اور پھرمصیبت کے اندر قدم رکھنا۔اور پھرالیی حالت جب نومیدی .... پیدا ہوتی ہے اور پھر زمانہ تاریک مصیبت کا۔اور پھرضج رحمت الہی کی یہ پانچ وقت ہیں۔جن کے نمونہ پانچ نمازیں ہیں۔

(پیغاصلح،روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحه ۴۸۰،روحانی خزائن جلد ۲۱ یا د داشتیں صفحه ۴۲۲)

یا در کھو کہ یہ جو یانچ وقت نماز کے لیے مقرر ہیں یہ کوئی تحکم اور جبر کے طور پرنہیں بلکہا گرغور کروتو بیدراصل روحانی حالتوں کی ایک عکسی نصویر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ اَقِیدِ الصَّلوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْيس فيعني قائم کرو نماز کو دلوک اشتمس سے۔اب دیکھو۔اللہ تعالیٰ نے پہاں قیام صلوٰ ۃ کو دلوک مثمس سے لیا ہے۔ دلوک کے معنوں میں گوا ختلاف ہے۔لیکن دوپہر کے ڈھلنے کے وقت کا نام دلوک ہے۔اب دلوک سے لے کریا پخ نمازیں رکھ دیں۔اس میں حکمت اور سر کیا ہے۔ قانون قدرت دکھا تا ہے کہ روحانی تذلل اور انکسار کے مراتب بھی دلوک ہی سے شروع ہوتے ہیں۔اور یانچ ہی حالتیں آتی ہیں پس پیط جی نماز بھی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب حزن اور ہم وغم کے آثار شروع ہوتے ہیں ۔اس وقت جبکہ انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو کس قدر تذلل اور انکساری کرتا ہے۔اب اس وقت اگر زلزلہ آ و بے توتم سمجھ سکتے ہو کہ طبیعت میں کیسی رفت اور انکساری پیدا ہوجاتی ہے۔اسی طرح پرسوچو کہ اگر مثلاً کسی شخص پر نالش ہوتوسمن یا وارنٹ آنے پراس کومعلوم ہوگا کہ فلاں دفعہ فوجداری یا دیوانی میں نالش ہوئی ہے۔اب بعدمطالعہ وارنٹ اس کی حالت میں گویا نصف النہار کے بعدز وال شروع ہوا۔ کیونکہ وارنٹ پاسمن تک تواسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اب خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے ادھروکیل ہویا کیا ہو؟ اس قسم کے تر دّ دات اورتفکرات سے جوز وال پیدا ہوتا ہے بیروہی حالت دلوک ہے۔اور بیرپہلی حالت ہے جونما زظہر کے قائم مقام ہےاوراس کی عکسی حالت نما زظہر ہے۔اب دوسری حالت اس پروہ آتی ہے جبکہ وہ کمرۂ عدالت میں کھڑا ہو۔فریق مخالف اورعدالت کی طرف سے سوالات جرح ہورہے ہیں۔اور وہ ایک عجیب حالت ہوتی ہے بیوہ حالت اور وقت ہے جونما زعصر کانمونہ ہے۔ کیونکہ عصر گھوٹنے اور نچوڑ نے کو کہتے ہیں۔ جب حالت اور بھی نازک ہوجاتی ہے اور فر دقر اردا دجرم لگ جاتی ہےتو یاس اور ناامیدی بڑھتی ہے کیونکہ اب خیال ہوتا ہے کہ سز امل جاوے گی۔ بیروہ وقت ہے جومغرب ۔ کی نماز کاعکس ہے۔ پر جب حکم سنایا گیااورکنسٹبل یا کورٹ انسپکٹر کے حوالہ کیا گیا تو وہ روحانی طور پرنمازعشاء کی عکسی تصویر ہے یہاں تک کہنماز کی صبح صادق ظاہر ہوئی۔اور إنَّ مَعَ الْعُسْدِ پُنْسُراکی حالت کا وقت آ گیا تو روحانی نماز فجر کاونت آگیا۔اور فجر کی نمازاس کی عکسی تصویر ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ، ۱۸۹۷ء شخہ ۱۲۷، ۱۲۷) میں طبعاً اور فطر تا اس کو پیند کرتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پرادا کی جادے اور نماز موقوتہ کے مسئلہ کو بہت ہی عزیز رکھتا ہوں بلکہ سخت مطر میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جادے اگر چیشیعوں نے اور غیر مقلدوں نے اس پر بڑے بڑے مباحثے کے ہیں مگر ہم کوان سے کوئی غرض نہیں۔

(الحكم جلد ۲ نمبر ۴۲ مورخه ۲۴ رنومبر ۱۹۰۲ عِنْجه ۱)

لوگ زمانہ جاہلیت میں گالیوں کے واسطے بیانگی اٹھا یا کرتے تھے اس لیے اس کوسبا بہ کہتے ہیں یعنی گالی دینے والی ۔ خدا تعالی نے عرب کی اصلاح فرمائی اوروہ عادت ہٹا کرفر ما یا کہ خدا کووا حدلا شریک کہتے وقت سے انگی اٹھا یا کروتا کہ اس سے وہ الزام اٹھ جاوے ۔ ایسے ہی عرب کے لوگ پانچے وقت شراب پیتے تھے اس کے عوض میں یانچے وقت نمازرکھی ۔ (البدرجلد ۲ نمبر ۹ مورخہ ۲۰ رمارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۷)

ارکان نماز دراصل روحانی نشست و برخواست کے ہیں انسان کوخدا تعالیٰ کے روبر و کھڑا ہونا پڑتا ہے اور قیام بھی آ داب خدمتگاران میں سے ہے۔ رکوع جو دوسرا حصہ ہے۔ بتلا تا ہے کہ گو یا تیاری ہے کہ وہ تعیل حکم کو کس قدر گردن جھکا تا ہے اور سجد و کمال ادب اور کمال تذلل اور نیستی کو جوعبادت کامقصود ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آ داب اور طرق ہیں جو خدا تعالیٰ نے بطور یا دداشت کے مقرر کرد یئے ہیں اور جسم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کومقرر کیا ہے علاوہ ازیں باطنی طریق کے اثبات کی خاطر ایک ظاہری طریق ہی رکھ دیا ہے۔ اب اگر ظاہری طریق میں (جو اندرونی اور باطنی طریق کا ایک عکس ہے) صرف نقال کی طرح نقلیں اتاری جاویں اور اسے ایک بارگر اس مجھ کرا تاریج پینگنے کی کوشش کی جاوے تو تم ہی بتلاؤاس میں کیا لڈ ت اور حظ آ سکتا ہے اور جب تک لڈ ت اور سرور نہ آ گے اس کی حقیقت کیوں کر محقق ہوگی اور بیاس وقت ہوگا جب کہ روح بھی ہمنیستی اور تذلّل تا م ہوکر آ ستا نہ الوہیت پر گرے اور جوزبان بولتی ہے دوح بھی بولے اس وقت ہوگا ہوں میں تعدا در کھا تا ہے جو ای اور بیا تی جو شخص نماز ایک میں تعدا در کھا ت کے متعلق فر ما یا۔ ) اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اسرار رکھے ہیں جو شخص نماز (نماز وں میں تعدا در کھات کے متعلق فر ما یا۔ ) اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اسرار رکھے ہیں جو شخص نماز (نماز وں میں تعدا در کھات کے متعلق فر ما یا۔ ) اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اسرار رکھے ہیں جو شخص نماز (نماز وں میں تعدا در کھات کے متعلق فر ما یا۔ ) اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اسرار رکھے ہیں جو شخص نماز

پڑھے گا وہ کسی نہ کسی حد پر تو آخر رہے گا ہی اوراسی طرح پر ذکر میں بھی ایک حدتو ہوتی ہے کیکن وہ حدوہی کیفیت اور ذوق وشوق ہوتا ہے جس کا میں نے او پر ذکر کیا ہے جب وہ پیدا ہوجاتی ہے تو وہ بس کر جا تا ہے۔
دوسرے یہ بات حال والی ہے قال والی نہیں جوشخص اس میں پڑتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ اصل غرض ذکر الہی سے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کوفراموش نہ کر بے اور اسے اپنے سامنے دیکھتا رہے اس طریق پر وہ گنا ہوں سے بچارہے گا۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۲۱مورجہ ۲۲جون ر ۱۹۰۴ ہون ر

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقُومِ لِ إِنْ تُكُونُواْ تَأْلَبُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَبُونَ كَمَا تَأْلَبُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ لَوْ كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا هَٰ

وَ لا تَهَذُواْ فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ اورقوم كي مدردي مين سررَّم رموت صومت.

(اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحه ۳۲۳)

اِنَّاَ ٱنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ ٱلْهُ اللَّهُ ۗ وَ لَا تَكُنُ لِّلۡخَاۡ بِنِیۡنَ خَصِیْمًا اللَّٰ

وَ لاَ تَكُنُ لِلْفَا بِنِينَ خَصِيْمًا اورخيانت كرنے والوں كى طرف سےمت جھرو۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحه ۳۲۳)

وَ لَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَأَنُونَ انْفُسَهُمْ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَتْنُتًا أُهُ

اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑ و جو خیانت کرنے سے باز نہیں آتے خدا تعالیٰ خیانت پیشہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۳۹۳)

وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِبِ اللهَ غَفْوُرًا رَّحِيْمًا ۞

یعنی جس سے کوئی بدعملی ہوجائے یا اپنے نفس پر کسی نوع کاظلم کرے اور پھر پشیمان ہوکر خدا سے معافی چاہے تو وہ خدا کوغفور ورجیم پائے گا اس لطیف اور پر حکمت عبارت کا مطلب میہ ہے کہ جیسے لغزش اور گناہ نفوسِ ناقصہ کا خاصہ ہے جوان سے سرز د ہوتا ہے اس کے مقابلہ پر خدا کا ازلی اور ابدی خاصہ مخفرت ورحم ہے اور

ا پنی ذات میں وہ غفور ورحیم ہے یعنی اس کی مغفرت سرسری اورا تفاقی نہیں بلکہ وہ اس کی ذات قدیم کی صفت قدیم ہے جس کووہ دوست رکھتا ہے اور جوہرِ قابل پراس کا فیضان چاہتا ہے یعنی جب بھی کوئی بشر بروقت صدور لغزش و گناه به ندامت وتوبه خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ خدا کے نز دیک اس قابل ہوجا تاہے کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ خدااس کی طرف رجوع کرے اور بیر جوع الٰہی بندؤ نادم اور تائب کی طرح ایک یا دومر تبہ میں محدود نہیں بلکہ پیخدائے تعالی کی ذات میں خاصہ ودائمی ہے اور جب تک کوئی گنہ گارتو بہ کی حالت میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ خاصہ اس کا ضروراس پر ظاہر ہوتار ہتا ہے۔ پس خدا کا قانون قدرت بنہیں ہے كه جوتُصُوكر كھانے والى طبیعتیں ہیں وہ ٹھوكر نہ كھاویں یا جولوگ قوئی بہیمیہ یاغضبیہ کے مغلوب ہیں ان كی فطرت بدل جاوے بلکہاس کا قانون جوقدیم سے بندھا چلا آتا ہے یہی ہے کہ ناقص لوگ جوبمقتضائے اپنے ذاتی نقصان کے گناہ کریں وہ تو بہاوراستغفار کر کے بخشے جائیں لیکن جوشخص بعض قو توں میں فطر تاً ضعیف ہے وہ توی نہیں ہوسکتا اس میں تبدیل پیدائش لازم آتی ہے اور وہ بداہتاً محال ہے اور خود مشہود ومحسوس ہے کہ مثلاً جس کی فطرت میں سریع الغضب ہونے کی خصلت یائی جاتی ہے وہ بطی الغضب ہر گزنہیں بن سکتا بلکہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسا آ دمی غضب کے موقع پر آثارِ غضب بلا اختیار ظاہر کرتا ہے اور ضبط سے باہر آجا تا ہے یا کوئی ناگفتنی بات زبان پر لے آتا ہے اور اگر کسی لحاظ سے کچھ صبر بھی کرے تو دل میں تو ضرور بیچ و تاب کھا تاہے پس بیاحقانہ خیال ہے کہ کوئی منتر جنتریا کوئی خاص مذہب اختیار کرنا اس کی طبیعت کو بدلا دے گا اسى جهت سے اس نبى معصوم نے جس كى لبول يرحكمت جارى تھى فرما ياخِيارُ هُدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُدُ فِي الْإِنْسَلَاهِمِ لِعِنى جُولُوكَ جابليت ميں نيك ذات ہيں وہي اسلام ميں بھي داخل ہوكرنيك ذات ہوتے ہيں غرض طبائع انسانی جواہر کانی کی طرح مختلف الاقسام ہیں بعض طبیعتیں جاندی کی طرح روثن اورصاف بعض گندھک کی طرح بد بوداراورجلد بھڑ کنے والی بعض زیبق کی طرح بے ثبات اور بے قرار بعض لوہے کی طرح سخت اور کثیف اور جیسا بیا ختلا ف ِ طبالُع بدیمی الثبوت ہے ایسا ہی انتظام ربانی کے بھی موافق ہے۔ کچھ بے قاعدہ بات نہیں کوئی ایساامز نہیں کہ قانون نظام عالم کے برخلاف ہوبلکہ آسائش وآبادی عالم سی پرموقوف ہے ظاہر ہے کہ اگرتما طبیعتیں ایک ہی مرتبہءاستعداد پر ہوتیں تو پھرمختلف طور کے کا م ( جومختلف طور کی استعداد وں پر موقوف تھے) جن پر دنیا کی آبادی کا مدار تھا حیز التوامیں رہ جاتے کیونکہ کثیف کاموں کے لیے وہ طبیعتیں مناسب حال ہیں جو کثیف ہیں اورلطیف کاموں کے لیے وہ طبیعتیں مناسبت رکھتی ہیں جولطیف ہیں یونانی

حکیموں نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے کہ جیسے بعض انسان حیوانات کے قریب قریب ہوتے ہیں اسی طرح عقل نقاضا کرتی ہے کہ بعض انسان ایسے بھی ہوں جن کا جوہر نفس کمال صفوت اور لطافت پر واقعہ ہو۔ تاجس طرح طبائع انسانی کا سلسلہ نیچے کی طرف اس قدر متزل نظر آتا ہے کہ حیوانات سے جاکر اتصال پکڑ لیا ہے اسی طرح او پر کی طرف بھی ایسا متصاعد ہو کہ عالم اعلیٰ سے اتصال پکڑ لے۔

(برامین احمدیه چهارهص، روحانی خزائن جلدا صفحه ۱۸۸،۱۸۷ حاشینمبر۱۱)

## وَ مَنْ يَكُسِبُ خَطِيْعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّرَ يَرُمِ بِهِ بَرِيْكًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِينِنًا ﴾

یعنی جوْخض کوئی خطایا گناه کرےاور پھرکسی ایسے شخص پروہ گناہ لگاو ہےجس پروہ گناہ ایک ثابت شدہ امر نہیں تواس نے ایک کھلے کھلے بہتان اور گناہ کا بوجھا پنی گردن پرلیا۔ پس اس جگہ خدائے عز وجل نے بَری کے لفظ سے اس شخص کومرا دلیا ہے جس پر کوئی گناہ ثابت نہ ہوا ہوا ورا گر کوئی ہمارے اس بیان کی مخالفت کر کے یہ کے کہاس جگہ بری کے لفظ سے بیمعنے مراد نہیں ہیں بلکہ بیمراد ہے کہایسے شخص پر گناہ لگاوے جس نے شہادتوں کے ذریعہ سے عدالت میں اپنا ہے گناہ ہونا بیابی ثبوت پہنچادیا ہوا ور گواہوں کے ذریعہ سے اپنایا ک دامن ہونا ثابت کردیا ہوتو بیر معنے سراسر فاسداور قر آن شریف کی منشاء سے صریح مخالف اور ضد ہیں کیونکرا گر یمی معنے اس آیت کے ہیں تو پھراس صورت میں یہ بڑی خرابی لا زم آتی ہے کہ خدا تعالی کے نز دیک ایسے خص پر تہمت لگانا کوئی گناہ نہ ہوجس پروہ گناہ ثابت نہیں ہے بلکہ اسی کی نسبت گناہ ہوجس نے اپنی یاک دامنی پر عدالت میں گواہ دے دیئے ہوں اور اپنا بےقصور ہونا بیا ہُ ثبوت پہنچا دیا ہواور بیمعنے با تفاق تمام گروہ اسلام باطل ہیں اسی وجہ سے تمام علاء اسلام کے نزد یک ایسے خص بھی اس آیت کے مواخذہ کے نیچے ہیں جومستورالحال عوررتوں پرزنا کاالزام لگاویں اور گوانعورتوں کےاعمال مخفی ہوں مگراس آیت میں ان کا نام بری رکھا کیونکہ شرع طوریران پرجرم کا ثبوت نہیں پس اس نص قر آنی سے ثابت ہوا کہجس پر شرعی طور پر جرم کا ثبوت نہ ہووہ بری ہے اور پیجی ثابت ہوا کہ عرب کی زبان بھی اس کا نام بری رکھتی ہے کیونکہ قر آن سے بڑھ کرمحاورات عرب کے جاننے کے لیے اور کوئی ذریعے نہیں اور اس آیت کے مفہوم کی مؤید قرآن شریف کی وہ آیت ہے جو جزوا الله الله النوركي تيسري آيت باوروه بيه- وَ الَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَكَ آءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَكًا ۚ وَ أُولِيِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ (النور: ٥) یعنی جولوگ یاک دامن عورتوں پرزنا کی تہمت لگائیں اور اس تہمت کے ثابت کرنے کے لیے چار گواہ نہ ں۔'' لاسکیں تو ان کوانٹی وُڑے مارواور آئندہ بھی ان کی گواہی قبول نہ کرواور بیلوگ آپ ہی بدکار ہیں۔اس جگہ محسنات کے لفظ کے وہی معنے ہیں جوآیت گذشتہ میں بُری کے لفظ کے معنے ہیں اب اگر بموجب قول مولوی محرحسین ایڈیٹرا شاعۃ السنۃ کے بُری کے لفظ کا مصداق صرف وہ مخض ہوسکتا ہے کہ جس پراوّل فر دقر ار دا دجرم لگائی جاوے اور پھر گوا ہوں کی شہادت سے اس کی صفائی ثابت ہوجائے اور استغاثہ کا ثبوت ڈیفنس کے ثبوت سے ٹوٹ جائے تو اس صورت میں لینی اگر بَری کے لفظ میں جو آیت نُکھُ یَرُمِر بِ بَرِیْکًا میں ہے یہی منشا قرآن کا ہے توکسی عورت پرمثلاً زناکی تہمت لگانا کوئی جرم نہ ہوگا بجزاس صورت کے کہاس نے معتمد گواہوں کے ذریعہ سے عدالت میں ثابت کردیا ہو کہ وہ زانیہ ہیں اوراس سے بیلا زم آئے گا کہ ہزار ہامستورالحال عورتیں جن کی برچانی ثابت نہیں حتی کہ نبیوں کی عورتیں اور صحابہ کی عورتیں اور اہل بیت میں سے عورتیں تہمت لگانے والوں سے بجز اس صورت کے مخلصی نہ پاسکیں۔اور نہ بڑی کہلانے کی مستحق تھہر سکیں جب تک سپہ عدالتوں میں حاضر ہوکرا پنی عفت کا ثبوت نہ دیں حالا نکہالیی تمام عورتوں کی نسبت جن کی برچانی ثابت نہ ہو خدا تعالیٰ نے بار ثبوت الزام لگانے والوں پر رکھا ہے اور ان کو بڑی اور محصنات کے نام سے یکارا ہے جیسا کہ اس آیت ثُمَّ لَمُ یَاْتُوْا بِاَدْبِعَاةِ شُهَدَآ اَءِ سِيْمِجِها جاتا ہے۔اورا گرکسی مخالف کونبیوں کی عورتوں اوران کے صحابہ کی عورتوں اور تمام شرفا کی عورتوں کی ہماری مخالفت کے لیے کچھ برواہ نہ ہوتو پھر ذرّہ شرم کر کے اپنی عورتوں کی نسبت ہی کچھ انصاف کرے کہ کیا اگر ان پر کوئی شخص ان کی عفت کے مخالف کوئی ایسی تہمت لگاوے جس کا کوئی ثبوت نہیں تو کیا وہ عور تیں آیت یُڑھِر بِه بَرِیْنًا کی مصداق کھہر کر بَری سمجھی جاسکتی ہیں اور ایسا تہت لگانے والاسز اکے لائق تھہر تا ہے یا وہ اس حالت میں بَری سمجھی جائیں گی جبکہ وہ اپنی صفائی اور یا کدامنی کےعدالت میں گواہ گذرا نیں اور جب تک وہ بذر ایبےشہادتوں کےاپنی عفت کا عدالت میں ثبوت نہ دیں تب تک جو شخص چاہےان کی عفت پرحمله کرےاوران کوغیر بڑی قرار دے۔ کیا آیت موصوفہ بالامیں یعنی آیت یُومِ به بَرِینًا میں بری کے لفظ کا یہی منشاہے کہ اس میں گناہ کا ثابت نہ ہونا کا فی نہیں بلکہ بذریعہ قوی شہادتوں کے عفت اور صفائی ثابت ہونی چاہیے ....اور دوسری قسم بَری کی جس میں شخص ملزم اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتا ہے اس کا نام قرآن شریف میں مُبرّ ء رکھا ہے۔جیسا که فرمایا ہے اُولاَیا کَ مُبرَّءُونَ مِمّا (ترياق القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحه ۱۷ ۳ تا ۴ ۳) ره وه ور بغولون ـ

زبان عرب اورقر آن شریف کے نصوص صریحہ کے روسے تمام انسان جود نیامیں ہیں کیا مرد اور کیاعورت

بڑی کہلانے کے مستحق ہیں جب تک کہان پرکوئی جرم ثابت نہ ہو۔ پس قر آن کے روسے بڑی کے معنے ایسے وسیع ہیں کہ جب تک کسی پرکسی جرم کا ثبوت نہ ہووہ بڑی کہلائے گا کیونکہ انسان کے لیے بڑی ہوناطبعی حالت ہے اور گناہ ایک عارضہ ہے جو پیچھے سے لاحق ہوتا ہے لہٰذااس کے لیے ثبوت درکارہے۔

( ترياق القلوب، روحانی خزائن جلد ۱۵ صفحه ۲۲ سماشیه )

ڈسچارج کاعربی میں ٹھیک ٹھیک ترجمہ بُری ہے اور ایکنٹ کا ترجمہ مُبَدّے ہے۔عرب کے بیدومقولے ہیں کہ اَنَا بَرِیْءٌ مِنْ ذٰلِكَ وَ اَنَا مُبَرَّةً مِنْ ذٰلِكَ- پہلے قول کے بدمعنے ہیں کہ میرے پرکوئی تہت ثابت نہیں کی گئی اور دوسر ہول کے بیر معنے ہیں کہ میری صفائی ثابت کی گئی ہے اور قر آن شریف میں بیدونوں محاورے موجود ہیں چنانچہ بری کا لفظ قرآن شریف میں بعینہ ڈسچارج کے معنوں پر بولا گیاہے حبیبا کہ وہ فرما تا ہے وَ مَنْ يُكْسِبُ خَطِيْنَعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِر بِهِ بَرِنْيًّا فَقَلِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَ إِثْمًا هُيِبِيْنًا الْجِرُو نمبر ۵ سورہ نساء ۔ یعنی جو شخص کوئی خطایا کوئی گناہ کرے اور پھرکسی ایسے شخص پر وہ گناہ لگاد ہے جس پر وہ گناہ ثابت نہیں تواس نے ایک کھلے کھلے بہتان اور گناہ کا بوجھا پنی گردن پرلیااورمبرء کی مثال قرآن شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اُولِیا کے مُبَرِّءُون مِمَّا یَقُولُون ۔ یہ اس مقام کی آیت ہے کہ جہاں بے لوث اور بِ گناه ہوناایک کاایک وقت تک مشتبر ہا پھرخدانے اس کی طرف سے ڈیفنس پیش کر کے اس کی بریت کی۔ اب آیت یُرْمِر بِه بَرِیْنًا سے بہ بداہت ظاہر ہے کہ خدا تعالی نے ایسے خص کا نام بری رکھا ہے جس پر کوئی گناہ ثابت نہیں کیا گیااور یہی وہ مفہوم ہے جس کوانگریزی میں ڈسچارج کہتے ہیں لیکن اگر کوئی مکابرہ کی راہ سے یہ کہے کہ اس جگہ بری کے لفظ سے وہ شخص مراد ہے جومجرم ثابت ہونے کے بعد اپنی صفائی کے گواہوں کے ذریعہ سے اپنی ہریت ظاہر کرے توالیا خیال بدیمی طور پر باطل ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا بری کے لفظ سے یمی منشا ہے تواس سے بیخرابی پیدا ہوگی کہاس آیت سے بیفتو کی ملے گا کہ خدا تعالیٰ کے نز دیک ایسے مخض پر جس کا گناه ثابت نہیں کسی گناه کی تہمت لگا نا کوئی جرم نہیں ہوگا گووہ مستورالحال شریفوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہی ہواورصرف پہکسر ہو کہانھی اس نے بےقصور ہونا عدالت میں حاضر ہوکر ثابت نہیں کیا۔حالانکہ ایساسمجھنا صری اطل ہےاوراس سے تمام تعلیم قرآن شریف کی زیروز برہوجاتی ہے کیونکہاس صورت میں جائز ہوگا کہ جولوگ مثلاً ایسی مستورالحال عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں جنہوں نے عدالت میں حاضر ہوکراس بات کا ثبوت نہیں دیا کہ وہ ہوتشم کی بدکاری سے مدّت العمر محفوظ رہے ہیں وہ کچھ گناہ نہیں کرتے اوران کوروا ہے کہ مستور الحال عورتوں پر ایسی تہمتیں لگا یا کریں حالانکہ ایسا خیال کرنا اس مندرجہ ذیل آیت کے رو سے صرح حرام اورمعصيت ہے كونكم الله تعالى فرماتا ہے وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَلْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَة شُهَدًاءَ فَاجْلِدُوهُ مُرْ ثَلْنِیْنَ جَلْدَةً لِیعِیٰ جُولوگ الیعورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں جن کا زنا کا رہونا ثابت نہیں ہے بلکہ مستورالحال ہیں اگروہ لوگ چارگواہ سے اپنے اس الزام کو ثابت نہ کریں توان کو اُتی وُرّے مارنے چاہئیں اب دیکھوکہان عورتوں کا نام خدانے بَری رکھاہے جن کا زانیہ ہونا ثابت نہیں ۔ پس بَری کےلفظ کی بیہ تشری بعینہ ڈسچارج کے مفہوم سے مطابق ہے کیونکہ اگر بڑی کا لفظ جوقر آن نے آیت یوم به بریٹا میں استعال کیا ہے صرف ایسی صورت پر بولا جاتا ہے کہ جبکہ کسی کومجرم کٹیرا کراس پرفر د قرار داد جرم لگائی جائے اور پھروہ گواہوں کی شہادت سےاپنی صفائی ثابت کر ہےاوراستغا نہ کا ثبوت ڈیفنس کے ثبوت سے ٹوٹ جائے تو اس صورت میں ہرایک شریر کو آزادی ہوگی کہالیی تما معورتوں پر زنا کا الزام لگاوے جنہوں نے معتمد گوا ہوں کے ذریعہ سے عدالت میں ثابت نہیں کر دیا کہ وہ زانیہ نہیں ہیں خواہ وہ رسولوں اور نبیوں کی عورتیں ہوں اورخواہ صحابہ کی اورخواہ اولیاءاللہ کی اورخواہ اہل بیت کی عورتیں ہوں اور ظاہر ہے کہ آیت یَدْمِر بِہ بَرِیْگا میں بری کے لفظ سے ایسے معنے کرنے صاف الحاد ہے جو ہر گز خدا تعالیٰ کا منشانہیں ہے بلکہ بدیمی طور پر معلوم ہوتا ہے کہاس آیت میں بَری کے لفظ سے خدا تعالی کا یہی منشاء ہے کہ جومستورالحال لوگ ہیں خواہ مرد ہیں خواہ عورتیں ہیں جن کا کوئی گناہ ثابت نہیں وہ سب بَری کے نام کے ستحق ہیں اور بغیر ثبوت ان پر کوئی تہمت لگانا فسق ہےجس سے خدا تعالیٰ اس آیت میں منع فرما تا ہے اور اگر کسی کونبیوں اور رسولوں کی کچھ پرواہ نہ ہواور ا پنی ضد سے بازنہ آ وے تو پھر ذراشرم کر کے اپنی عورتوں کی نسبت ہی کچھانصاف کرے کہ کیا اگران پر کوئی شخص ان کی عفت کے مخالف کوئی الیی نا یا کتہت لگاو ہے جس کا کوئی ثبوت نہ ہوتو کیاوہ عورتیں آیت یڈومر به برِیگا کی مصداق کھہر کر بری سمجھی جاسکتی ہیں اور ایساتہت لگانے والاسز اکے لائق کھہرتا ہے یا وہ محض اس حالت میں بَری مجھی جائیں گی جبکہ وہ اپنی صفائی اور پاک دامنی کے بارے میں عدالت میں گواہ گذرانیں اور جب تک وہ بذریعہ شہادتوں کے اپنی عفت کا عدالت میں ثبوت نہ دیں تب تک جو شخص جا ہے ان کی عفت پر حملہ کیا کرے اور ان کوغیر بری قرار دے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالی نے آیت موصوفہ میں بار ثبوت تہت لگانے والے پر رکھا ہے اور جب تک تہمت لگانے والاکسی گناہ کو ثابت نہ کرے تب تک تمام مردوں اور عورتوں کو بَری کہلانے کے مستحق کھہرایا ہے۔ پس قر آن اور زبان عرب کے روسے بَری کے معنے ایسے وسیع

ہیں کہ جب تک کسی پرکسی جرم کا ثبوت نہ ہووہ بڑی کہلائے گا کیونکہ انسان کے لیے بڑی ہوناطبعی حالت ہے اور گناہ ایک عارضہ ہے جو بیچھے سے لاحق ہوتا ہے۔ (تریاق القلوب، روعانی خزائن جلد ۱۵ جلد ۴۲ ۳۴ تا ۴۳٪)

وَ لَوْ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَ رَحْبَتُهُ لَهَبَّتْ طَإِنفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّونَ وَمَا يُضِلُّونَ لَهُبَّتْ طَإِنفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّونَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَ يُضِلُّونَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةُ وَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةُ وَ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيبًا ﴿

یعنی خدانے تجھ پر کتاب اُ تاری اور حکمت لینی دلائل حقیت کتاب وحقیت رسالت تجھ پر ظاہر کیے اور تجھے وہ علوم سکھائے جنہیں توخو دبخو د جان نہیں سکتا تھا اور تجھ پراس کا ایک عظیم فضل ہے۔

(ایک عیسائی کے تین سوال اوران کے جوابات، روحانی خزائن جلد ۴ صفحہ ۲۲۸)

وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَكَيْكَ عَظِيمًا يعنى تيرے پرخدا كاسب سے زيادہ فضل ہے اوركوئى نبى تيرے مرتبہ تك نہيں پہنچ سكتا۔ يبى تعريف بطور پيشگوئى زبور باب ٣٥ ميں آنحضرت صلى الله عليه وسلم كى شان ميں موجود ہے جبيبا كه فرما يا كه خدانے جو تيرا خداہے خوشی كے روغن سے تيرے مصاحبوں سے زيادہ تجھے معطر كيا۔ (برايين احمد به جہارهم ص، روحانی خزائن جلدا صفحہ ٢٠١٦ عاشيہ دروا شي خرائن جلدا صفحہ ٢٠١٦ عاشيہ درواشي نمبر ٣)

یعنی خدا تعالی نے تجھ کو وہ علوم عطا کیے جو تو خود بخو دنہیں جان سکتا تھا اور فضلِ الہی سے فیضانِ الہی سب نے بادہ تیرے پر ہوا یعنی تو معارف الہید اور اسرار اور علوم ربانی میں سب سے بڑھ گیا اور خدا تعالی نے اپنی معرفت کے عطر کے ساتھ سب سے زیادہ تجھے معظر کیا غرض علم اور معرفت کو خدا تعالی نے حقیقتِ اسلامیہ کے حصول کا ذریعہ تھہرایا ہے اور اگر چہ حصول حقیقتِ اسلام کے وسائل اور بھی ہیں جیسے صوم وصلو قاور دعا اور تمام احکام الهی جو چھ سو سے بھی کچھ زیادہ ہیں لیکن علم عظمت و وحدانیتِ ذات اور معرفت شیون وصفات تمام احکام الهی جو چھ سو سے بھی کچھ زیادہ ہیں لیکن علم عظمت و وحدانیتِ ذات اور معرفت شیون وصفات معرفتِ الہی سے بعلی حضرت باری عز اسمہ وسیلۃ الوسائل اور سب کا موقوف علیہ ہے کیونکہ جو شخص غافل دل اور معرفتِ الہی سے بعلی بنوسیب ہے وہ کب تو فیل یا سکتا ہے کہ صوم اور صلوق ہجالا و سے یا دعا کر سے یا اور خرات کی طرف مشغول ہوان سب اعمال صالح کا محرک تو معرفت ہی ہے اور یہ تمام دوسرے وسائل دراصل اسی کے پیدا کردہ اور اس کے بنین و بنات ہیں اور ابتدا اس معرفت کی پرتوہ اسم رحمانیت سے ہے نہ دراصل اسی کے پیدا کردہ اور اس کے بنین و بنات ہیں اور ابتدا اس معرفت کی پرتوہ اسم رحمانیت سے ہے نہ کسی ممل سے نہ کسی دعاسے بلکہ بلاعِلت فیضان سے صرف ایک موہبت ہے کیم پرتوہ اسم کی بیاں تک کہ آخر الہام کسی ممل سے نہ کسی دعاسے بلکہ بلاعِلت فیضان سے صرف ایک موہبت ہے کیم پرتوہ اسم کا کہ آخر الہام کسی عمل سے نہ کسی دعاسے بلکہ بلاعِلت فیضان سے صرف ایک موہبت ہے کیم پرق جاتی ہے یہاں تک کہ آخر الہام

اور کلامِ الّبی کے رنگ میں نزول پگڑ کرتمام حن سینہ کواس نور سے مؤور کردیتی ہے جس کا نام اسلام ہے اور اس معرفتِ تائمہ کے درجہ پر پہنچ کر اسلام صرف لفظی اسلام نہیں رہتا بلکہ وہ تمام حقیقت اس کی جوہم بیان کر چکے ہیں حاصل ہوجاتی ہے اور انسانی روح نہایت انکسار سے حضرت احدیت میں اپناسر رکھ دیتی ہے تب دونوں طرف سے بیآ واز آتی ہے کہ جو میر اسو تیرا ہے۔ یعنی بندہ کی روح بھی بولتی ہے اور اقرار کرتی ہے کہ یا اللہی جو میرا ہے تازور خدا تعالی بھی بولتا ہے اور بشارت دیتا ہے کہ اے میر بندے جو پچھڑ مین آسان میرا ہے سو تیرا ہے اور خدا تعالی بھی بولتا ہے اور بشارت دیتا ہے کہ اے میر ب بندے جو پچھڑ مین آسان وغیرہ میر بر ساتھ ہے وہ سب تیر بر ساتھ ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلدہ صفحہ کہ انہاں انگاہ کو وغیرہ میر کے بندے وہ کان فَضُلُ اللّٰہ کی عظیم ہواور جس کو کان فَضُلُ اللّٰہ کی عظیم ہواور جس کو کان فَضُلُ اللّٰہ کی کہ میں اس کا بیت بھی ہوا ور جس کو کی اس کے بیت ہو اس کی عصمت کا اندازہ آئی سے ہو میں سکتا ہے عظیم الثان بلندی پر جو تحض کھڑا ہوا اس کا مقابلہ کیا کرسکتا ہے؟ میچ کی ہمت اور دعوت صرف بنی اسرائیل کی گم شدہ بھڑوں تک محدود ہے۔ پھراس کی عصمت کا درجہ بھی اسی حد تک ہونا علیم مین جو تھی میں میں جو خض کل عالم کی نجات اور رستگاری کے واسط آیا ہے ایک دانش مندخود سوچ سکتا ہے کہ اس کی تعلیم کیسی عالم کمیرصدا قتوں پر شمتل ہوگی اور اس کے واسط آیا ہے ایک دانش مندخود سوچ سکتا ہے کہ اس کی تعلیم کیسی عالم کمیرصدا قتوں پر شمتل ہوگی اور اسی لیے وہ اپنی تعلیم اور تبلیغ میں کس درجہ کا معصوم ہوگا۔ تعلیم کیسی عالم کمیرصدا قتوں پر شمتل ہوگی اور اسی لیے وہ اپنی تعلیم اور تبلیغ میں کس درجہ کا معصوم ہوگا۔ تعلیم کیسی عالم کمیرصدا قتوں پر شمتل ہوگی اور اسی کے واسط آیا ہے ایک دانشہ میں کس درجہ کا معصوم ہوگا۔ انسلام کی نبات اور اسیال کی تعلیم کی دورہ ہوگا۔ دورہ کی میں کسلام کی نبات اور اسیال کی کو اسیال کی تعلیم کی دورہ ہوگا۔ دورہ کی اس کی دورہ کی اس کی دورہ کی دورہ ہوگا۔ دورہ کی دور

حقیقت یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی فضیلت ہے جوکسی نبی میں نہیں ہے میں اس کو عزیز رکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جوشخص بیان نہیں کرتاوہ میرے نز دیک کا فرہے۔ (الحکم جلدے نمبر ۲۹مورخہ ۱۰راگت ۱۹۰۳ صفحہ ۲)

ہم قرآن سے کیا بلکہ کل کتابوں سے دکھا سکتے ہیں کہ جس قدراخلاق اورخوبیاں کل انبیاء میں تھیں وہ سب کی سب آنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم میں جمع تھیں۔وَ کانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَکَیْكَ عَظِیْمَاً اسّی کی طرف اشارہ ہے۔ (البدرجلد سنمبر ۵سمورخہ ۱۱رتمبر ۱۹۰۴ مِسْخیہ ۲)

زیادہ ترسچاا پنی باتوں میں اورکون ہے۔ابخودمنصف ہوکر بتلاؤ کہ کیااس صرح وعدہ سےصرف اپنے ہی دل کے خیالات برابر ہو سکتے ہیں کیا کبھی بیدونو ں صورتیں یکساں ہوسکتی ہیں کہ ایک کوایک راستبا زکسی قدر مال د بنے کا اپنی زبان سے وعدہ کر ہےاور دوسر ہے کووہ راست بازا پنی زبان سے پچھ بھی وعدہ نہ کرے کیامبشر اورغیرمبشر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر گزنہیں اب اینے ہی دل میں سوچو کہ زیادہ صاف اور کھلا ہوا اور بالطمینان وہ کام ہے کہ جس میں خدا کی طرف سے نیک اجر دینے کا وعدہ ہویا وہ کام کہ جوفقط اپنے ہی دل کا منصوبہ ہواور خدا کی طرف سے خاموثی ہو۔کون دانا ہے کہ جو وعدہ کوغیر وعدہ سے بہتر نہیں جانتا کون سادل ہے جو وعدہ کے لیے نہیں تر پتا اگر خدا کی طرف سے ہمیشہ چپ چاپ ہی ہوتو پھر اگر خدا کی راہ میں کوئی محنت بھی کرے توکس بھروسہ پر ۔کیاوہ اپنے ہی تصورات کوخدا کے وعدے قرار دےسکتا ہے ہر گزنہیں جس کا ارادہ ہی معلوم نہیں کہ وہ کون سابدلہ دے گا اور کیوں کر دے گا اور کب تک دے گا اس کے کام پر کون خود بخو دپختہ امید کرسکتا ہے اور ناامیدی کی حالت میں کیوں کرمخنوں اور کوششوں پر دل لگا سکتا ہے انسان کی کوششوں کو حرکت دینے والے اور انسان کے دل میں کامل جوش پیدا کرنے والے خدا کے وعدے ہیں انہیں پرنظر کر کے عقلند انسان اس دنیا کی محب کو جھوڑ تا ہے اور ہزاروں پیوندوں اور تعلقوں اور زنجیروں سے خدا کے لیے الگ ہوجا تاہے وہی وعدے ہیں کہ جوایک آلودہ حرص وہوا کو یکبارگی خدا کی طرف تھینچ لاتے ہیں جبھی کہایک شخص پر بیہ بات کھل جاتی ہے کہ خدا کا کلام برق ہے اوراس کا ہریک وعدہ ضرورایک دن ہونے والا ہے تواسی وقت دنیا کی محبت اس پرسر دہوجاتی ہےا یک دم میں وہ کچھاور ہی چیز ہوجا تا ہےاورکسی اور ہی مقام پر پہنچ جاتا ہے خلاصہ کلام پیر کہ کیا ایمان کے رو سے اور کیاعمل کے رو سے اور کیا جز اسزا کی امید کے رو سے کھلا ہوا اور مفتوح درواز ہ خدا کے سیچ الہام اور پاک کلام کا درواز ہ ہے وبس۔

کلامِ پاکِآن بیچون دِ ہد صد جامِ عرفال را کسے کو بیخبر زان می چه داند ذوقِ ایمان را خیشم است آ نکه درکوری ہم عمر بے بسر کردست نہ گوش ست آ نکه نه شنیدست گا ہے قولِ جانان را (براہین احمد یہ چہار صص، روحانی خزائن جلد اصفحہ ۲۲۲، ۲۲۳ عاشی نم برا ا

وَ بِلَّهِ مَا فِي السَّهٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَدُضِ ﴿ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ نَنَى ۚ وَهُجِيْطًا ﴾ خداوہ ہے جوہریک چیز پراحاطہ کررہا ہے۔کیا ایس پاک اور کامل (کتاب) کی نسبت کوئی عقلند شبہ کرسکتا ہے کہ اس نے خدا کوجسم اور جسمانی ٹھیرا کر برمرہ عالمین داخل کردیا ہے۔ گرجو کچھویدوں پرواردہوتا ہے

(شحنهٔ دَق ،روحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۳۹۹)

میں نہیں جانتا کہ آریاوگ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔

(چشمه معرفت،روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحه ۱۲۰)

لعنی خدا ہرایک چیز پراحاطہ کرنے والاہے۔

وَ إِنِ امْرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنُ يُصْلِحاً بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ ﴿ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ ﴿ وَإِنْ تُحْسِنُواْ وَ

تَتَّقُولُ افَاكَ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ١

الصُّلُحُ خُدُرٌ صَلَّحَ مِين خير ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ، روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحه ۹ ۳۲)

قرآن شریف میں آیا ہے۔ والصُّلُحُ خَیْرٌ۔اس لیے اگرآ پس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوجائے توصلح کر لینی چاہیے کیونکہ اس میں خیراور برکت ہے۔میرایہ مطلب نہیں کہ غیر مذاہب کے ساتھ بھی یہ بات رکھی جائے بلکہ ان کے ساتھ شخت مذہبی عداوت رکھنا چاہیے جب تک مذہب کی غیرت نہ ہوانسان کا مذہب ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ہندوعیسائی ہمارے آنمخضرت کو گالیاں نکالتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ لیے رکھ سکتے ہیں بلکہ ان کی

میں جوایک فرقہ میں ہوں تولڑائی جھگڑا کی زیادہ تربنیاد بدطنی ہوتی ہے۔

(البدرجلد ۲ نمبر ۲۳ مورخه ۷رجون ۱۹۰۱ عفحه ۵)

(عیسائیوں کا)ایک بیاعتراض ہے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے تین جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے اور اپنے دین کو چھپالینے کے واسطے قرآن میں صاف حکم دے دیا ہے مگرانجیل نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کی اجازت نہیں دی۔

المالجواب ۔ پس واضح ہو کہ جس قدر راستی کے التزام کے لیے قرآن شریف میں تاکید ہے میں ہر گزباور

نہیں کرسکتا کہ آنجیل میں اس کا عُشرِ عشیر بھی تا کید ہو۔ ہیں برس کے قریب عرصہ ہوگیا کہ میں نے ای بارہ میں ایک اشتہار دیا تھا اور قرآئی آیات لکھ کر اور عیسائیوں وغیرہ کوایک رقم کثیر بطورا نعام دینا کر کے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ جیسے ان آیات میں راست گوئی کی تا کید ہے اگر کوئی عیسائی اس زور وشور کی تا کید آنجیل میں سے نکال کر دکھلا دے تو اس قدرا نعام اس کو دیا جائے گا مگر پادری صاحبان اب تک ایسے چپ رہے کہ گویا ان میں جان نہیں اب مدت کے بعد فتح می صاحب کفن میں سے بولے شاید بوجہ امتدا دِ زمانہ ہمارا وہ اشتہاران میں جان نہیں رہا۔ پادری صاحب آپ خس و خاشاک کوسونا بنانا چاہتے ہیں اور سونے کی کان سے منہ مروڈ کر ویا دونہیں رہا۔ پادری صاحب آپ خس و خاشاک کوسونا بنانا چاہتے ہیں اور سونے کی کان سے منہ مروڈ کر اور اور اور کیا ہے قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرتی کے برابر ٹھیرا یا اور اور کیا گائی کہ ایک کوسونا بنانا چاہتے ہیں اور وی کی کان سے منہ مروڈ کر جھوٹ کی پلیدی اور جسیا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کا بختینہ والزیخس مین الاوثان و الجنتینہ والوانسان اور والی پلیدی اور پھوٹ کی پلیدی سے پر ہیز کرواور پھرایک جگہ فرما تا ہے آیا گھا آئی نئن امکو اگو ٹوٹو کوٹو کی پلیدی اور پھوٹ کی گائیوں کو الموانسان اور اور تی ہماری جانوں پر ان کا ضرر پنچ یا تمہارے ماں با پ اور تمہارے اقارب ان گواہیوں کولادادا کرواگر کے تمہاری جانوں پر ان کا ضرر پنچ یا تمہارے ماں با پ اور تمہارے اقارب ان کواہیوں کولادادا کرواگر کوٹول اور نہیں بتالکہ دراست گوئی کے لیے ان کورائم کی ان کی انجیل کوٹول اور نہیں بتا کہ دراست گوئی کے لیے انہیں تا کیدائی کی تخیل میں کہاں ہیں۔

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا امِنُوا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ الْكِتْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَ الْكِتْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَ الْكِتْبِ الَّذِي نَذَلَ مِنْ قَبُلُ وَمَنْ يَّكُفُرُ بِاللهِ وَ مَلْإِكْتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْكِتْبِ الَّذِي فَقَدُ ضَلَّا مَعِيْدًا ۞ الْيَوْمِ الْاَخِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلِلاَ بَعِيْدًا ۞

ا بے لوگو جوا بمان لائے ہوخدا پر ایمان لاؤاوراس کے رسول پر اوراس کی اس کتاب پر جواس رسول پر نازل ہوئی یعنی توریت وغیرہ پر اور جو نازل ہوئی یعنی توریت وغیرہ پر اور جو شخص خدا پر اوراس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لائے گاوہ حق سے مہت دور جایز ایعنی نجات سے محروم رہا۔

(حقیقة الوی، رومانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۲۹)

ٱلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ اللهِ قَالُوْٓا ٱلَهُ نَكُنُ مَّنَ اللهِ قَالُوۡا ٱلَهُ نَكُنُ مَّكَ اللهِ فَالُوۡا اللهِ فَالُوۡا اللهِ فَاللّهُ وَانْ كَانَ لِلْكَافِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۖ قَالُوۡا ٱلهُ فَسَتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ ﴿ وَ كَنْ يَّجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى اللَّهُ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى اللَّهُ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى اللَّهُ لِللَّهِ إِنَّا لَا لَهُ وَمِنْ يَنَ سَبِيلًا ﴾

کن یجی کا الله کیلکفورین علی الْهُوَّمِنِیْن سَبِیلًا یعنی خدائے تعالی ہر گز کا فروں کومومنوں پر راہ نہیں دے گا۔سودیکھو خدائے تعالی ہے وقت مومنوں کو فتح کی بشارت دے رکھی ہے اور خودظا ہر ہے کہ خدا تعالی مومن کا ہی حامی اور ناصر ہوتا ہے مفتری کا ہر گز ناصر اور حامی نہیں ہوسکتا۔

(آسانی فیصلہ ، رومانی خزائن جلد ۴ صفحہ ۳۳۳)

خدائے تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مومن بہر حال غالب رہے گا چنانچہ وہ خود فرما تا ہے کئ ییجُعک اللّٰهُ لِلُکلِفِدِینَ عَلَی الْہُوۡ مِیدِیۡنَ سَبِیۡلًا یعنی ایسا ہر گزنہیں ہوگا کہ کا فرمومن برراہ یا وے۔

( آئینه کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد ۵ صفحه ۲۹۲ )

كَنْ يَّجْعَلَ اللهُ لِلْكِفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا بيه مركز نبيس موگا كه كافر مومنول كوملزم كرنے كے ليے راہ ياسكيں۔ (شحنی مروحانی خزائن جلد ٢ صنحه ٢٣)

الله مومنول پر کافرول کوراه نہیں دیتا۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۲۸ مورخه ۱۳رجولا کی ۱۹۰۱ جفحه ۳)

الله تعالى مبھى بھى اپنے پاك بندوں كو ذليل نہيں كرتا اور كَنْ يَّجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا اس كاسچاوعدہ ہے۔ (الحكم جلد ۵ نمبر ۱۲مورخدا ۳رمارچ ۱۹۰۱ مِنحد ۳)

اِنَّ الْمُنْفِقِیْنَ فِی اللَّدُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّادِ ۚ وَ كُنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِیْرًا اللَّ وَ الْمَنْفِلِ مِنَ النَّادِ ۚ وَ كُنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِیْرًا اللَّ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَقَصْ مُولُوى اور مَقَى ہونے كا دعوىٰ كرتا ہے اس كامنا فقانہ چلن اگر ثابت ہوجائے تواس سے بڑھكراس كى كوئى ذلت نہيں۔منافق سے ذليل تراوركوئى نہيں ہوتا إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي النَّدُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّادِ ۔

(اعجازاحدی،روحانی خزائن جلد ۱۹صفحه ۱۱۹)

یعنی منافق دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ڈالے جائیں گے اور حدیث شریف میں ہی ہے کہ ماً ذَنَا زَانِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَا سَرَقَ سَارِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لِعنی کوئی زانی زنا کی حالت میں اور کوئی چور چوری کی حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ پھر منافق نفاق کی حالت میں کیوں کرمومن ہوسکتا ہے۔

(حقيقة الوحي،روحاني خزائن جلد ٢٢ صفحه ١٦٩)

اگرمومن کوخاص امتیاز نہ بخشا جائے تو مومنوں کے واسطے جو وعدے ہیں وہ کیوں کر پورے ہوں گے،

ليكن جب تك دورنگى اور منافقت مورتب تك انسان كوئى فائده حاصل نهيں كرسكتا ـ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ دُكِ الْأَسْفَلِ ـ (بدرجلد انبر ٣٣مورخه ٨رنومر ١٩٠٥ عِنْجه ٣)

میں منافقوں کو پیندنہیں کرتا۔ اللہ تعالی منافقوں کی نسبت فرما تا ہے۔ اِنَّ الْمُنْفِقِیْنَ فِی اللَّدُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ بِقِیناً یادر کھومنافق کا فرسے بھی بدتر (ہے) اس لیے کہ کا فر میں شجاعت اور قوت فیصلہ تو ہوتی ہوتی وہ ہوتی ہے وہ دلیری کے ساتھا پنی مخالفت کا اظہا کر دیتا ہے مگر منافق میں شجاعت اور قوت فیصلہ نہیں ہوتی وہ چھیا تا ہے۔

(اکھم جلد ۱۰ نمبر امورخہ ۱۰ رجنوری ۱۹۰۲ و مشخه ۳)

الله تعالی اس امت کومنا فق نہیں بنانا چاہتا بلکہ الله تعالی تو نفاق سے ڈراتا ہے اوراس طریق زندگی کو بدترین حالت بیان فرماتا ہے۔ اِنَّ الْهُنْفِقِیْنَ فِی اللَّدُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کسی چیمسلمان کی غیرت اور حمیت بید کب گوارا کرسکتی ہے کہ اپنے معتقدات اور مذہبی مسلمہ پیارے عقائد کے خلاف من سکے یاان کی تو ہین ہوتے دیکھ سکے۔ یاا بسے لوگوں سے جواس کے بزرگوں کوجن کووہ دین کا پیشوا یقین کرتا ہے برا کہنے والے یا گالیاں دینے والوں سے بچی محبت اورا تفاق رکھ سکے۔ ہمارے نز دیک تو ایساانسان جو باایں ہمکسی سے محبت ومؤدت رکھتا ہے دنیا کا کتا اور منافق ہے کیونکہ ایک سیچے مسلمان کی غیرت بیہ چاہ مکتی ہی نہیں کہ وہ نفاق کرتا ہے۔

مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَا اِبِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ الْمَنْتُمْ لُو كَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ كَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ وَ كَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ الرّتم ايمان بھی لا وَاور شکر گزار بھی بنوکہ تمہاری نجات کے لیے خدانے آپ ہی ذریعہ مقرر کردیا تو پھر خدا کوکیا ضرورت جو تمہیں عذاب دے۔

﴿ کُوکیا ضرورت جَوْتَمْ ہِیں عذاب دے۔

یعنی خدا تعالی تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگرتم شکر گزار اور مومن بن جاؤ گے۔اس پیشگوئی میں ظاہر فرمایا کہ آنے والا عذاب شکراورایمان کے ساتھ دور ہوجائے گا۔

(ایام اصلح ،روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحه ۲۳۳ حاشیه)

لینی خدانےتم کوعذاب دے کر کیا کرناہے اگرتم دیندار ہوجاؤ۔

(الحكم جلد ٢ نمبر ٢ ٣ مورخه ١٠/ كوّبر ٢٠ ١٩ وصفحه ١٦)

یتواس کافضل ہے کہ سوئے ہوؤں کوایک تازیانہ سے جگار ہاہے درنداسے کیا پڑی ہے کہ کسی کوعذاب دیوے جیسا کہ دہ فرما تا ہے ما یفعی الله یعندا بِکُهْ إِنْ شَکَوْتُهُ وَ الْمَنْتُهُ اللهُ عِندا بِکُهُ إِنْ شَکَوْتُهُ وَ الْمَنْتُهُ اللهُ عِندا بِکُهُ اللهِ عَندا بِکُهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَندا بِکُهُ اللّهُ عَندا بِکُهُ اللّهِ عَندا بِکُهُ اللّهِ عَندا بِکُونِ اللّهِ عَندا بِکُهُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَندا بِکُهُ اللّهِ عَندا بِکُهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُهُ وَاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَندا بِکُهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَندا بِکُونُونُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُ

(البدرجلد ۲ نمبر ۱۲مورخه ۱۰رایریل ۴۰ ۱۹عضجه ۹۲)

عذاب ہو۔

یعنی اگرتم شکریدادا کرواورایمان لا ؤتو خدانے تمہیں عذاب کر کے کیالینا ہے۔ بیتمہارے بداعمال ہی تم کو عذاب میں گراتے ہیں۔ (البدرجلد ۲ نبر ۱۲مورخه ۲۱ رمارچ ۱۹۰۷ وسنحه ۴)

خداتم کوعذاب دے کر کیا کرے گا اگرتم شکر کر واور ایمان لے آؤ۔

(الحكم جلداا نمبر ٩ مورخه ١٧ مارچ ١٠ ٩٠ عفحه ١١)

یعنی خدائتہمیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔اگرتم شکر گزار بن جا وَاورخدا پرایمان لا وَاوراس کی عظمت اورسزاکے دن سے ڈرو۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيْدُونَ اَنْ يُّفَرِّ قُوْ اَبَيْنَ اللهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيْدُونَ اَنْ يُّفَرِّ قُوْ اَبَيْنَ اللهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُوْيِدُونَ اَنْ يَتَخَوْنُ وَا بَيْنَ ذَلِكَ وَ يَقُولُونَ اَنْ يَتَخَوْنُ وَا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اعْتَدُنَا اللّهُ مُعَمَّدًا اللهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اَحَدٍ مِّهُمُ وَ اللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اَحَدٍ مِّهُمُ وَ اللّهِ عَلَى اللهِ وَ اللّهِ عَفُورًا تَحِيْمًا ﴿

وہ لوگ جوخدااور رسول سے منکر ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں کہ خدااور اس کے رسولوں میں تفرقہ ڈال دیں اور کہتے ہیں کہ بعض پر ہم ایمان لائیں گانی لائیں گانی کے بین کہ بعض پر ہم ایمان لائیں گانی لائی کا فی ہے بیضروری نہیں کہ خدا کے ساتھ رسول پر بھی ایمان لاویں یاسب نبیوں پر ایمان لاویں اور چاہتے ہیں کہ خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر بین بین مذہب اختیار کر لیس۔ وہی کے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذکیل کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے اور وہ لوگ جو خدا اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور خدا اور اس کے رسولوں میں تفرقہ نہیں ڈالتے بعنی بیتفرقہ اختیار نہیں کرتے کہ صرف خدا پر ایمان لاویں مگر اس کے رسولوں پر ایمان نہ لاویں اور نہ بیت تفرقہ لین کہ کو خدا ان کا اجر تفرقہ کی سند کرتے ہیں کہ بعض رسولوں پر تو ایمان لاویں اور بعض سے برگشتہ رہیں ان لوگوں کو خدا ان کا اجر دے گا۔

اب کہاں ہیں میاں عبدالحکیم خان مرتد جومیری اس تحریر سے مجھ سے برگشتہ ہوگیا۔ چاہیے کہ اب آئکھ کھول کردیکھے کہ کس طرح خدانے اپنی ذات پرائیمان لانار سولوں پرائیمان لانے سے وابستہ کیا ہے اس میں رازیہ ہے کہ انسان میں توحید قبول کرنے کی استعداداس آگ کی طرح رکھی گئی ہے جو پھر میں مخفی ہوتی ہے

اوررسول کا وجود چقماق کی طرح جواس پتھر پرضربتو جدلگا کراس آگ کو باہر نکالتا ہے پس ہر گرخمکن نہیں کہ بغیر رسول کی چقماق کے توحید کی آگ سی دل میں پیدا ہو سکے توحید کو صرف رسول زمین پرلا تا ہے اور اس کی معرفت میں صاصل ہوتی ہے خدامخفی ہے اور وہ اپنا چہرہ رسول کے ذریعہ دکھلا تا ہے۔

(حقيقة الوحي،روحاني خزائن جلد ٢٢ صفحه • ١٣١،١٣١)

یعنی جولوگ ایساایمان لا نانہیں چاہتے جوخدا پر بھی ایمان لاویں اوراس کے رسولوں پر بھی اور چاہتے ہیں کہ خدا کواس کے رسولوں سے علیحدہ کر دیں اور کہتے ہیں کہ بعض پر نہم ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں اورارادہ لیتی خدا پرایمان لاتے ہیں اور رسولوں پرنہیں اورارادہ کمین خدا پرایمان لاتے ہیں اور بھض پر نہیں اورارادہ کرتے ہیں کہ بین میں بین راہ اختیار کرلیں۔ یہی لوگ واقعی طور پر کا فر اور کچے کا فر ہیں اور ہم نے کا فروں کے لیے ذکیل کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔

(حقیقة الوی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۲۷ سفحہ ۱۲۷ صفحہ ۱۲ صفحہ ۱۲ صفحہ ۱۲۷ صفحہ ۱۲۷ صفحہ ۱۲

فَيِما نَقُضِهِمْ مِّيْثَا قَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِأَيْتِ اللهِ وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْلِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْلِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَ قَتْلِهِمْ قَلُو بُنَا غُلُفٌ لِهِمْ قَلُو بُنَا غُلُفٌ لِهِمْ قَلُو بُنَا غُلُفٌ لِهِمْ قَلُو بُنَا غُلُفٌ لِهِمْ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ لِعَنْ خداتعالى فيباعثان كى بايمانيوں كان كے دلوں پرمهريں لگا بِلُ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ لِعَنْ خداتعالى في باعثان كى بايمانيوں كان كے دلوں پرمهريں لگا يو۔ (جنگ مقدس، دومانی خزائن جلد ٢صفي ٢٣٨)

وَّ بِكُفُرِهِمْ وَ قُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿ وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنَ شُبِّهَ الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ لَكِنَ شُبِّهَ لَهُمْ وَ وَمَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنَ شُبِهَ لَهُمْ وَ وَمَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنَ شُبِهَ لَهُمُ وَ وَمَا عَتَلُوهُ وَلَيْنَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ لَغِيْ شَاكً قِنْهُ مِنْ عَلْمِ الله لَهُ لِللهُ عَلَيْهِ وَ مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ فَلَ اللهُ لَا لَهُ لِللّهِ لَلهُ لِللّهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ الله عَزِيزًا الله عَزِيرًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا ﴾ حَكِيبًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَزِيرًا ﴾

اس آیت میں دونوں جملوں کا جواب ہے اور خلاصہ آیت کا بیہ ہے کہ نہ توعیسیٰ کی ناجائز ولادت ہے اور نہوں نہوں نہوں نہوں کی طرح خدا نہوں پر مرا بلکہ دھو کے سے مجھ لیا گیا کہ مرگیا ہے اس لیے وہ مقبول ہے اور اس کا اور نبیوں کی طرح خدا کی طرف رفع ہوگیا ہے۔ اب کہاں ہیں وہ مولوی جو آسمان پر حضرت عیسیٰ کا جسم پہنچاتے ہیں یہاں توسب جھڑ اان کی روح کے متعلق تھا جسم سے اس کو بچھ علاقہ نہیں۔ (اعجاز احمدی، روعانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۱۱۱) ما قَتُلُوہُ وَ مَا صَلَبُوہُ وَ لَكِنْ شُبِّلَةً لَهُمْ اس سے ہرگز بیر مراد نہیں کہ سے فوت نہیں ہوا کیا مرنے کے ما قَتُلُوہُ وَ مَا صَلَبُوہُ وَ لَكِنْ شُبِّلَةً لَهُمْ اس سے ہرگز بیر مراد نہیں کہ سے فوت نہیں ہوا کیا مرنے کے

لیے یہی ایک راہ ہے کہ انسان قبل کیا جائے یاصلیب پر کھینچا جائے؟ بلکہ اس نفی سے مدعا اور مطلب میہ ہے کہ توریت استثنا۔ باب ۲۱ آیت ۲۳ میں لکھا ہے کہ جو پھانسی دیا جا تا ہے خدا کا ملعون ہے اور یہود جنہوں نے اپنے زعم میں حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی دیا تھاوہ بہتمسک اس آیت کے بیخیال رکھتے تھے کہ سے ابن مریم نہ نبی تھا اور نہ مقبول الٰہی کیونکہ وہ پھانسی دیا گیا اور توریت بیان کر رہی ہے کہ جو شخص پھانسی دیا جائے وہ تعنتی ہوتا ہے سوخدا تعالیٰ کومنظور تھا کہ اصل حقیقت ظاہر کر کے ان کے اس قول کورد کر سے سواس نے فر مایا کہ سے ابن مریم در حقیقت مصلوب نہیں ہوا اور نہ مقتول ہوا بلکہ اپنی موت سے فوت ہوا۔

(ازالهاومام روحانی خزائن جلد ۳صفحه ۲۷۷)

اوریہودی جوخدائے تعالٰی کی رحمت اورا بمان سے بےنصیب ہو گئے اس کا سبب ان کے وہ برے کام ہیں ، جوانہوں نے کئے مجملہ ان کے بیہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اوہم نے اس سے عیسی ابن مریم کول کردیا جورسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا( یہویوں کا کہنا کہ ہم نے عیسیٰ رسول اللّٰد کولّ کر دیا اس کے پیمعنی نہیں ہیں کہ وہ حضرت سے کورسول جانتے تھے کیونکہ اگروہ اس کوسیار سول جانتے توسولی دینے کے لیے کیوں آ مادہ ہوتے بلکہ یہ تول ان کا کہلوہم نے اس رسول کو چیانسی دے دیا بطوراستہزا کے تھااوراس ہنسی ٹھٹھے کی بنا توریت کے اس قول پڑھی جولکھا ہے کہ جو بھانسی دیا جائے وہ ملعون ہے بعنی خدائے تعالیٰ کی رحمت اور قرب الہی سے دور مجور ہے اور یہودیوں کے اس قول سے مدعامیتھا کہا گرعیسی ابن مریم سچار سول ہوتا تو ہم اس کو پھانسی دینے پر ہر گز قادر نہ ہو سکتے کیونکہ توریت بلندآ وازسے یکاررہی ہے کہ مصلوب لعنتی ہوتاہے)اب قرآن شریف اس آیت کے بعد فرما تاہے کہ در حقیقت یہودیوں نے مسیح ابن مریم کوتل نہیں کیا اور نہ بھانسی دیا بلکہ بیخیال ان کے دلوں میں شبہ کے طور پر ہے یقین نہیں اور خدائے تعالیٰ نے ان کوآپ ہی شبہ میں ڈال دیا ہے تاان کی بیوقوفی ان پر اور نیز اپنی قادریت ان پر ظاہر کرےاور پھر فر مایا کہوہ لوگ جواس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید سیج پھانسی ہی مل گیا ہوان کے یاس کوئی یقینی وقطعی دلیل اس بات پزئمیں صرف ایک ظن کی پیروی کررہے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ انہیں یقینی طور پراس بات کاعلمنہیں کہ سے بھانسی دیا گیا بلکہ یقینی امریہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا اورا پی طبعی موت سے مَرااور خدائے تعالیٰ نے اس کوراست باز بندوں کی طرح اپنی طرف اٹھالیا اور خداعزیز ہے ان کوعزت دیتا ہے جواس کے ہور ہتے ہیں اور حکیم ہے اپنی حکمتوں سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے جواس پر توکل کرتے ہیں اور پھر فرمایا ككوئى ابل كتاب ميں سے ايسانہيں جو ہمارے اس بيان مذكوره بالا پرجوہم نے ابل كتاب كے خيالات كى نسبت ظاہر کیا ہے ایمان نہ رکھتا ہو بل اس کے جووہ اس حقیقت پر ایمان لاوے جو سے اپنی طبعی موت سے مرگیا۔ یعنی ہم جو پہلے بیان کر آئے ہیں کہ کوئی اہل کتاب اس بات پر دلی تقین نہیں رکھتا کہ در حقیقت مسے مصلوب ہو گیا ہے کیا عیسائی اور کیا یہودی صرف طن اور شبہ کے طور پر ان کے مصلوب ہونے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا بیان صحیح ہے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کی موت کے بارہ میں انہیں خبر نہیں کہ وہ کب مراسواس کی ہم خبر دیتے ہیں کہ وہ مرگیا اور اس کی روح عزت کے ساتھ ہماری طرف اٹھائی گئی۔

اس جگہ یا در ہے کہ خدائے تعالیٰ کا یہ کہنا کہ کوئی اہل کتا ہ میں سے اپیانہیں کہ ہمارے اس بیان پر جوان کے خیالات کے بارہ میں ہم نے ظاہر کیاایمان نہ رکھتا ہو بیایک اعجازی بیان ہے اور بیاس آیت کے موافق ہے جيبا كه يهوديوں كوفرما يا تھا: فَتَبَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُهُم طِي قِبْنَ سواس فرمانے سے مدعا يہ تھا كه درحقيقت یہودیوں کا بدبیان کہ ہم نے در حقیقت مسیح کو بھانسی دے دیا جس سے بہتیجہ نکالنا منظورتھا کہ نعوذ باللہ سیح ملعون ہےاور نبی صادق نہیں اوراییا ہی عیسائیوں کا یہ بیان کہ در حقیقت مسے بھانسی کی موت سے مرگیا جس سے یہ نتیجہ نکالنامنظورتھا کمسے عیسائیوں کے گناہ کے لیے کفارہ ہوا۔ یہ دونوں خیال یہودیوں اورعیسائیوں کے غلط ہیں اور کسی کوان دونوں گروہ میں سےان خیالات پر دلی تقین نہیں بلکہ دلی ایمان ان کا صرف اس پر ہے کہ سے تقینی طور یرمصلوب نہیں ہوااس تقریر سے خدائے تعالیٰ کا بیہ مطلب تھا کہ تا یہودیوں اور عیسائیوں کی خاموثی سے منصفین تطعی طور پر سمجھ لیویں کہاس بارے میں بجر شک کے ان کے پاس کچھ بیں اور یہودی اور عیسائی جواس آیت کوئن کر چپ رہےاورا نکار کے لیے میدان میں نہآئے تواس کی بیوجہ تھی کہوہ خوب جانتے تھے کہا گرہم مقابل پر آئے اور وہ دعویٰ کیا جو ہمارے دل میں نہیں تو ہم سخت رسوا کیے جائیں گے اور کوئی ایسا نشان خدائے تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوجائے گاجس سے ہماراجھوٹھا ہونا ثابت ہوجائے گااس کیے انہوں نے دم نہ مارااور چپ رہے اورا گرچہوہ خوب جانتے تھے کہ ہماری اس خاموثی سے ہمارامان لینا ثابت ہوجائے گاجس سے ایک طرف توان کفار کے اس عقیدہ کی بیخ کنی ہوگی اورایک طرف یہ یہودی عقیدہ باطل ثابت ہوجائے گا کہ میچ خدائے تعالیٰ کا سچا ر سول اور راست بازنہیں اور ان میں سے نہیں جن کا خدائے تعالیٰ کی طرف عزت کے ساتھ رفع ہوتا ہے لیکن مجمہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سحائي كي چيكتي هوئي تلواران كي آن تكھوں كوخير ه كرر ہي تھي پس جبيبا كەقر آن شريف ميں انہیں کہا گیا کہ اگرتم سے ہوتو موت کی تمنا کرولیکن مارے خوف کے سی نے بیتمنا نہ کی اسی طرح اس جگہ بھی مارے خوف کے انکارنہ کر سکے یعنی پیدومویٰ نہ کر سکے کہ ہم توسیج کے مصلوب ہونے پریقین رکھتے ہیں ہمیں کیوں

بے یقینوں میں داخل کیا جاتا ہے سوان کا نبی کے زمانہ میں خاموثی اختیار کرنا ہمیشہ کے لیے ججت ہوگئی اوران کے ساختہ پر داختہ کا اثران کی آنے والی ذریتوں پر بھی پڑا کیونکہ سلف خلف کے لیے بطور وکیل کے ہوتے ہیں اوران کی شہادتیں آنے والی ذریت کو ماننی پڑتی ہیں۔

ابناظرین جھ سکتے ہیں کہ خدائے تعالی نے جواس بحث کو چھیٹرا کہتے مصلوب نہیں ہوا بلکہ اپنی موت سے فوت ہوا اس تمام بحث سے یہی غرض تھی کہ سے کے مصلوب ہونے سے دو ختلف فرتے یعنی یہود اور عیسائی دو مختلف نتیجا پنی اپنی اغراض کی تائید میں نکا لئے سے یہودی کہتے سے کہ مسیح مصلوب ہو گیا اور تو ریت کی روسے مصلوب تعنی ہوتا ہے یعنی قرب اللی سے مجور اور رفع کی عزت سے بنصیب رہتا ہے اور شان نبوت اس حالت مصلوب تعنی ہوتا ہے یعنی قرب اللی سے مجور اور رفع کی عزت سے بنصیب رہتا ہے اور شان نبوت اس حالت ذلت سے برتر واعلی ہے۔ اور عیسائیوں نے یہود یوں کی لعن وطعن سے گھرا کریے جواب بنالیا تھا کہ سے کا مصلوب ہونا اس نے اس لیے اپنے ذمہ لے لی کہتا گنہ گاروں کولعت سے چھڑا و سے سو فرماد یا کہ سی کو ان خدائے تعالی نے ایسا فیصلہ کیا کہ ان دونوں فریق کے بیانات مذکورہ بالا کو کا لعدم کرد یا اور ظاہر فرماد یا کہ سی کو ان دونوں گروہ میں سے سے کے مصلوب ہونے پریقین نہیں اور اگر ہے تو وہ سامنے آ و سے سووہ بھاگ گئے اور کسی نے دہ مرا اور بی آئی میں میری جان ہے کہ اس کو لیوں کی بیا ہو میں میری جان ہے کہ بھی اور اس وقت شفی طور کی مصلوب ہوئی گئی ہے اور اسی معلم حقیق کی تعلیم سے میں نے وہ سب لکھا ہے جو ابھی لکھا کے خاکم دلا میر سے پر ظاہر کی گئی ہے اور اسی معلم حقیق کی تعلیم سے میں نے وہ سب لکھا ہے جو ابھی لکھا ہے خاکم دلا میلی ذکر دیں۔

اور عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تواس بیان کی سچائی پر ہریک عقل سلیم گواہی دے گی کیونکہ خدائے تعالی کا کاام لغوبا توں سے منزہ ہونا چاہیے اور ہریک عقلمند ہمجھ سکتا ہے کہ اگر اس بحث میں یہ مقاصد عظی درمیان نہ ہوں تو یہ سارا بیان ایسا لغوہ وگا جس کے تحت کوئی حقیقت نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ جھڑ اکہ کوئی نبی پھانسی ملایا اپنی طبعی موت سے مرا بالکل بے فائدہ جھڑ اسے جس سے کوئی عمرہ نتیجہ پیدا نہیں ہوسکتا۔ سوغور سے دیکھنا چاہیے کہ خدائے تعالی اپنے اس پر جوش اور کروفر کے بیان میں کہ سی یہودی یا عیسائی کویقینی طور پر مسلح کی مصلوبیت پر ایمان نہیں کون سی بڑی غرض رکھتا ہے؟ اور کون سا بھارا مدعا اس کے زیر نظر ہے جس کے شاہت کے لیے اس نے دونوں فریق یہود اور نصاری کو خاموش اور لا جواب کر دیا ہے سویہی مدعا ہے جس کو خدائے تعالی نے اسے ناس عاجز بندہ پر کہ جومولویوں کی نظر میں کا فراور ملحد ہے اپنے خاص کشف کے ذریعہ خدائے تعالی نے اپنے اس عاجز بندہ پر کہ جومولویوں کی نظر میں کا فراور ملحد ہے اپنے خاص کشف کے ذریعہ

سے کھول دیاہے۔

اے خدا جانم بر اسرارت فدا امیاں را ہے دہی فہم و ذکا

در جہانت ہمچو من امی کجاست در جہالت ہا مرا نشونماست

کر کے بودم مرا کردی بشر من عجب تر از مسیح بے پدر

اوراگر بیسوال کیاجائے کہ سے کی عدم مصلوبیت پر انجیل کی روسے کوئی استدلال پیدا ہوسکتا ہے یانہیں یعنی بیہ
ثات ہوسکتا ہے یانہیں کہ گو بظاہر صورت سے کو صلیب ہی دی گئی ہو گر بحمیل اس فعل کی نہ ہوئی ہو یعنی اس صلیب
کی وجہ سے دفات یاب نہ ہوا ہو۔

تواس كا جواب بيہ ہے كہ اناجيل اربعه قر آن شريف كے اس قول يركه وَ مَا قَتَالُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ صاف شہادت دے رہی ہیں کیونکہ قرآن کریم کا منشا کیا صکبُوہ کے لفظ سے یہ ہر گزنہیں ہے کہ سے صلیب پر چڑھا یانہیں گیا بلکہ منشاء یہ ہے کہ جوصلیب پر چڑھانے کااصل مدعاتھا یعنی قبل کرنااس سے خدائے تعالیٰ نے مسے کو محفوظ رکھا اور یہود بول کی طرف سے اس فعل یعنی قتل عمد کا اقدام تو ہوا مگر قدرت اور حکمت الہی سے تکمیل نہ پاسکااور جیسا کہ انجیلوں میں لکھا ہے بیروا قعہ پیش آ یا کہ جب پلاطوں سے صلیب دینے کے لیے یہود یوں نے سیح کوجوحوالات میں تھاما نگا تو پلاطوس نے بہت کوشش کی کہسی طرح مسیح کوچپوڑ دے کیونکہ وہ صاف دیکھتا تھا کہ سے ہے گناہ ہے لیکن یہودیوں نے بہت اصرار کیا کہ اس کوصلیب دے صلیب دے اور سب مولوی اور فقیہ یہودیوں کے انکٹھے ہوکر کہنے لگے کہ بیرکا فرہے اور تو ریت کے احکام سے لوگوں کو پھیر تاہے۔ پلاطوس اینے دل میں خوب سمجھتا تھا کہ ان جزئی اختلافات کی وجہ سے ایک راست باز آ دمی کوتل کر دینا بے شک سخت گناہ ہےاسی وجہ سے وہ حیلے پیدا کرتا تھا کہ کسی طرح مسے کوچھوڑ دیا جائے مگر حضرات مولوی کب باز آنے والے تھے۔انہوں نے حجٹ ایک اور بات بنالی کہ بیٹخص بیجھی کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا با دشا ہوں اور درپر دہ قیصر کی گورنمنٹ سے باغی ہے اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا تو پھریا در رکھ کہ ایک باغی کو تو نے پناہ دی تب بلاطوس ڈر گیا کیونکہ وہ قیصر کا ماتحت تھالیکن معلوم ہوتا ہے کہ پھر بھی اس خون ناحق سے ڈرتار ہااوراس کی عورت نے خواب دیکھی کہ میخص راست باز ہے اگر پلاطوں اس کوٹل کرے گا تو پھراسی میں اس کی تباہی ہے سویلاطوں اس خواب کوسن کراور بھی ڈھیلا ہو گیااس خواب پرغور کرنے سے جوانجیل میں کھی ہے ہریک ناظر بصیر سمجھ سکتا ہے کہ ارادہ الٰہی یہی تھا کہ سے گوتل ہوجانے سے بچاوے سوپہلا اشارہ

منشاءالٰہی کااس خواب ہے ہی نکلتا ہےاس پرخوب غور کرو۔

بعداس کے ایسا ہوا کہ پلاطوں نے آخری فیصلہ کے لیے اجلاس کیا اور نابکار مولویوں اور فقیہوں کو بہتیرا سمجھایا کہ سے کھر گیا کہ خون سے باز آجاؤ مگروہ باز نہ آئے بلکہ چنے چنے کر بولنے لگے کہ ضرورصلیب دیا جائے دین سے پھر گیا ہے تب پلاطوں نے پانی منگوا کر ہاتھ دھوئے کہ دیکھو میں اس کے خون سے ہاتھ دھوتا ہوں۔ تب سب یہودیوں اور فقیہوں اور مولویوں نے کہا کہ اس کا خون ہم یراور ہماری اولا دیر۔

پھر بعداس کے سے ان کے حوالہ کیا گیا اوراس کو تازیانے لگائے گئے اورجس قدر گالیاں سننا اور فقیہوں اور مولو پوں کےاشارہ سے طمانج کھانا اور ہنسی اور تھتھے سے اڑائے جانا اس کے قن میں مقدر تھاسب اس نے دیکھا آ خرصلیب دینے کے لیے طیار ہوئے یہ جمعہ کا دن تھا اور عصر کا وقت اور اتفا قاً یہ یہود یوں کی عید فسے کا بھی دن تھا اس لیے فرصت بہت کم تھی اور آ گے سبت کا دن آ نے والا تھا جس کی ابتداغروب آ فتاب سے ہی سمجھی جاتی تھی کیونکہ یہودی لوگ مسلمانوں کی طرح پہلی رات کوا گلے دن کے ساتھ شامل کر لیتے تھے اور یہ ایک شرعی تا کیرتھی کہ سبت میں کوئی لاش صلیب پرلٹکی نہ رہے۔ تب یہودیوں نے جلدی سے سیح کودو چوروں کے ساتھ صلیب پر چڑھا دیا تاشام سے پہلے ہی لاشیں اتاری جائیں مگرا تفاق سے اسی وقت ایک سخت آندھی آگئی جس سے سخت اندھیرا ہوگیا یہودیوں کو پیفکریڈ گئی کہابا گراندھیری میں ہی شام ہوگئی تو ہم اس جرم کے مرتکب ہوجا نمیں گے جس كاابھى ذكركيا گيا ہے سوانہوں نے اس فكر كى وجہ سے تينوں مصلوبوں كوصليب پرسے اتارليا اوريا در كھنا جاہيے کہ بیہ بالاتفاق مان لیا گیا ہے کہ وہ صلیب اس قسم کی نہیں تھی جبیبا کہ آج کل کی پھانسی ہوتی ہے اور گلے میں رسہ ڈال کرایک گھنٹہ میں کام تمام کیاجا تا ہے بلکہ اس قسم کا کوئی رسہ گلے میں نہیں ڈالا جاتا تھاصرف بعض اعضاء میں کیلیں ٹھوکتے تھے اور پھرا حتیاط کی غرض سے تین تین دن مصلوب بھوکے پیاسےصلیب پرچڑھائے رہتے تھے اور پھر بعداس کے ہڈیاں توڑی جاتی تھیں اور پھریقین کیا جاتا تھا کہا بہ مصلوب مرگیا مگرخدائے تعالیٰ کی قدرت ہے سے کے ساتھ الیانہ ہواعید نسج کی کم فرصتی اور عصر کا تھوڑ اساوقت اور آ گے سبت کا خوف اور پھر آندھی کا آجانا ا بسے اساب یک دفعہ پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے چندمنٹ میں ہی سیح کوصلیب پر سے اتارلیا گیااور دونوں چور بھی اتارے گئے اور پھر ہڈیوں کے توڑنے کے وقت خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ کا بینمونہ دکھایا کہ بعض سیاہی بلاطوس کے جن کو دریر دہ خواب کا خطرنا ک انجام سمجھا یا گیا تھاوہ اس وقت موجود تھے جن کا مدعا یہی تھا کہ کسی طرح یہ بلائیے کے بمریر سے ٹل جائے ایبا نہ ہو کہتے کے تل ہونے کی وجہ سے وہ خواب سی ہوجائے جو

یلاطوس کی عورت نے دیکھی تھی اوراییا نہ ہو کہ پلاطوس کسی بلا میں پڑے۔سو پہلے انہوں نے چوروں کی ہڈیاں تو ڑا ئىيں اور چونكە يخت آندھى تقى اور تاريكى ہوگئ تقى اور ہوا تيز چل رہى تقى اس ليےلوگ گھبرائے ہوئے تھے كە کہیں جلدگھروں کو جاویں سوسیا ہیوں کا اس موقعہ پرخوب داؤلگا جب چوروں کی ہڈیاں توڑ چکے اور سیح کی نوبت آئی توایک سیاہی نے بونہی ہاتھ رکھ کر کہد یا کہ پیتو مرچکا ہے کچھ ضرور نہیں کہ اس کی ہڈیاں توڑی جائیں اور ایک نے کہا کہ میں ہی اس لاش کو فن کر دوں گااور آندھی ایسی چلی کہ یہودیوں کواس نے دھکے دے کراس جگہ سے نکالا پس اس طور سے سے زندہ نچ گیااور پھروہ حوار بول کوملا اوران سے مچھلی لے کر کھائی الیکن یہودی جب گھروں میں ینچاورآ ندهی فروہوگئ تواپنی ناتمام کارروائی سے شک میں پڑ گئے اور سپاہیوں کی نسبت بھی ان کے دلوں میں ظن پیدا ہو گیا چنانجے اب تک عیسائیوں اور یہودیوں کا یہی حال ہے کہ کوئی ان میں سے قسم کھا کر اور اپنے نفس کے لیے بلااورعذاب کا وعدہ دے کرنہیں کہ سکتا کہ مجھے درحقیقت یہی یقین ہے کہ سے کا چے ( مج ) مسے قتل کیا گیا۔ پیشکوک اسی وقت پیدا ہو گئے تھے اور پولس نے اپنی چالا کی سے کوشش بھی کی کہان شکوک کومٹاد مے مگر وہ اور بھی بڑھتے گئے چنانچہ پوس کے بعض خطوط سے صاف ظاہر ہوتا ہے سے جب صلیب سے اتارا گیا تواس کے زندہ ہونے پر ایک اور پختہ ثبوت سے پیدا ہوگیا کہ اس کی کیلی کے چھیدنے سے فی الفوراس میں سے خون رواں ہوا۔ یہودی اپنی شاب کاری کی وجہ سے اور عیسائی انجیل کی روئدا دموجودہ کے لحاظ سے اس شک میں شریک ہیں اور کوئی عیسائی ایسا نہیں جو نجیل یرغور کرےاور پھریقینی طور پر بیاعتقا در کھے کہ بچ مچمسے صلیب کے ذریعہ فوت ہو گیا بلکہ ان کے دل آج تک شک میں پڑے ہوئے ہیں اورجس کفارہ کووہ لیے پھرتے ہیں اس کی ایسے ریت کے تو دہ پر بناء ہے جس كونجيل كے بيانات نے ہى بربادكردياہے .....غرض قرآن شريف ميں تين جگہ سے كافوت ہوجانا بيان كيا گیا ہے پھرافسوس کہ ہمارے مولوی صاحبان ان مقامات پرنظر نہیں ڈالتے اور بعض ان میں سے بڑی جالا کی سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے مانا کہ قرآن کریم یہی فرما تاہے کہ سے فوت ہو گیا مگر کیا اللہ جل شانداس بات پر قادر نہیں کہ پھرزندہ کر کےاس کودنیا میں لاوے؟ مگران علماء کے علم اور نہم پررونا آتا ہےا ہے حضرات! ہم نے یہ بھی مانا کہ خدائے تعالی ہریک چیز پر قادر ہے جا ہے تو تمام نبیوں کوزندہ کردیوے مگر آپ سے سوال تو پہ کیا تھا کہ قر آن شریف تو حضرت سے کووفات تک پہنچا کر چھر چپ ہو گیا ہے اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی آیت قر آن کریم میں ہےجس میں بیدذ کر ہو کہ سے کو مارنے کے بعد پھر ہم نے زندہ کردیا تو وہ آیت پیش کیجیے۔ ورنہ بیہ قر آن شریف کامخالفانہ مقابلہ ہے کہ وہ توسیح کا فوت ہوجانا بیان کرے اور آپ اس کے برخلاف بیدعویٰ کریں

(ازاله او ہام ، روحانی خزائن جلد ۳صفحہ ۲۹۰ تا۲۹۹)

کہ سے مرانہیں بلکہ زندہ ہے۔

تيسرى دليل آپ نے يہيش كى ہے كہ سورت نساء ميں ہے وَ مَا قَتَاكُوهُ يَقِينًا ﴿ بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا آب اس ميں بھى قبول كرتے ہيں كہ بيآيت قطعيه الدلالة نہيں مكر باوجوداس كے آپ كے دل ميں بيخيال ہے كه اس رفع سے رفع مع الجسد مراد ہے كيونكه وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ كَضميركا مرجع بھی روح مع الجسد ہے۔لیکن حضرت آپ کی میسخت غلطی ہے فق قتل اور فی مصلوبیت سے توصرف میدمعا الله جل شانهٔ كا ہے كمسيح كوالله جل شانه نے مصلوب ہونے سے بچاليا اور آيت بك رَّفَعَهُ اللهُ الدَّيهِ " اس وعده کے ایفا کی طرف اشارہ ہے جود وسری آیت میں ہو چکا ہے اور اس آیت کے ٹھیک ٹھیک معنے سمجھنے کے لیے اس آيت كوبغورير هناچاہيے جس ميں رفع كاوعدہ ہواتھا اوروہ آيت بيہ يعينيتي إنّي مُتَوَفّيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَيَّ حضرت اس رَا فِعُكَ إِلَيَّ مِين جورفع كا وعده ديا گيا تھا بيو ہى وعدہ ہے جوآيت بَكْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مِين يورا کیا گیا۔اب آپ وعدہ کی آیت پرنظر ڈال کر دیکھئے کہ اس کے پہلے کون لفظ موجود ہیں تو فی الفور آپ کونظر آ جائے گا کہاس سے پہلے اِنْ مُتَوَقِیْكَ ہےا بان دونوں آیتوں کے ملانے سے جن میں سے ایک وعدہ کی آیت اورایک ایفاوعدہ کی آیت ہے آپ پر کھل جائے گا کہ جس طرز سے وعدہ تھااسی طرز سے وہ پورا ہونا چاہیے تھا یعنی وعدہ پیتھا کہا ہے عیسیٰ میں تجھے مار نے والا ہوں اورا پنی طرف اٹھانے والا ہوں اس سےصاف کھل گیا کہان کی روح اٹھائی گئی ہے کیونکہ موت کے بعدروح ہی اٹھائی جاتی ہے نہ کہ جسم خدا تعالیٰ نے اس آیت میں سیہ نہیں کہا کہ میں تجھے آسان کی طرف اٹھانے والا ہوں بلکہ یہ کہا کہاپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور جولوگ موت کے ذریعہ سے اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اسی قشم کے لفظ ان کے تق میں بولے جاتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے یا خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر گئے۔ (الحق مباحثہ دہلی،روحانی خزائن جلد ۴ صفحہ ۱۶۸،۱۶۷) وَ مَا قَتَالُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ لِعِنى عِيسَى نه مصلوب ہوا نه مقتول ہوا اس بیان سے یہ بات منافی نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر زخمی ہو گئے کیونکہ مصلوبیت سے مراد وہ امر ہے جوصلیب پر چڑھانے کی علت غائی ہے اور وہ قبل ہے اور کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ نے دشمنوں کے اس اصل مقصود سے ان کو محفوظ رکھااس کی مثال ایسی ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا ہے وَ اللّٰهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المآئدة: ٦٨) يعنى خدا تجھ كولوگوں سے بحائے گا۔ حالانكہ لوگوں نے طرح طرح كے د کھ دیئے وطن سے نکالا دانت شہید کیا انگلی کورخمی کیا او کئی زخم تلوار کے پیشانی پرلگائے سودر حقیقت اس پیشگوئی میں بھی اعتراض کا محل نہیں کیونکہ کفار کے حملوں کی علت غائی اوراصل مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی کرنا یا دانت کا شہید کرنا نہ تھا بلکہ قتل کرنا مقصود بالذات تھا۔ سو کفار کے اصل اراد سے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخدا نے محفوظ رکھا۔ اسی طرح جن لوگوں نے حضرت میسے کوسولی پر چڑھا یا تھا ان کی اس کاروائی کی علت غائی حضرت میسے کا زخمی ہونا نہ تھا بلکہ ان کا اصل ارادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی کے ذرایعہ سے قبل کر دینا تھا سوخدا نے ان کواس بدارادہ سے محفوظ رکھا اور کچھ شک نہیں کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے پس قول ما صلکہ وہ کا نہیں موالے بہت ہونا ہوئے اس قول ما صلکہ وہ مصلوب نہیں ہوئے اس قول ما صلکہ وہ اس برصادق آیا۔

مجھ سے پہلے یہود بول نے حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت بھی یہی ارادہ کیا کہ ناحق مجرم تھہرا کرسولی دلا دیں۔ مگرخداکی قدرت دیکھوکہ کس طرح اس نے اپنے اس مقبول کو بچالیا اس نے بیلاطوں کے دل میں ڈال دیا کہ پیخص بے گناہ ہے اور فرشتہ نے خواب میں اس کی بیوی کوایک رعب ناک نظارہ میں ڈرایا کہ اس شخص کے مصلوب ہونے میں تمہاری تباہی ہے۔ پس وہ ڈر گئے اوراس نے اپنے خاوند کواس بات پرمستعد کیا کہ سی حیلیہ ہے سے کو یہودیوں کے بدارادہ سے بچالے۔ پس اگر چہوہ بظاہریہودیوں کے آنسویو نجھنے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیالیکن وہ قدیم رسم کےموافق نہ تین دن صلیب پررکھا گیا جوکسی کے مارنے کے لیے ضروری تھااور نہ ہڈیاں توڑی گئیں بلکہ بیکہ کر بچالیا گیا کہ''اس کی تو جان نکل گئ''اورضر ورتھا کہ ایساہی ہوتا تا خدا کا مقبول اور راست بازنبی جرائم پیشه کی موت سے مرکر یعنی صلیب کے ذریعہ سے جان دے کراس لعنت کا حصہ نہ لیوے جو روزازل سےان شریروں کے لیےمقرر ہے جن کےتمام علاقے خداسے ٹوٹ جاتے ہیں اور درحقیقت جبیبا کہ لعنت کامفہوم ہےوہ خدا کے ڈنمن اور خدا اُن کا ڈنمن ہوجا تا ہے پس کیوں کروہ لعنت جس کا بیزا پاک مفہوم ہے ایک برگزیده پروارد بوسکتی ہے؟ سواس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیبی موت سے بچائے گئے۔اورجیسا کہ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہےوہ کشمیر میں آ کرفوت ہوئے اور اب تک نبی شہزادہ کے نام پر کشمیر میں ان کی قبرموجود ہے۔ اورلوگ بہت تعظیم سے اس کی زیارت کرتے ہیں اور عام خیال ہے کہ وہ ایک شہزادہ نبی تھا جو اسلامی ملکوں کی طرف سے اسلام سے پہلے تشمیر میں آیا تھا اور اس شہزادہ کا نام غلطی سے بجائے یسوع کے تشمیر میں پوز آسف کر کے مشہور ہے جس کے معنے ہیں کہ بیبوع غم ناک۔اور جب بلاطوں کی بیوی کوفرشتہ نظر آیا اوراس نے اس کو دھمکایا کہاگریسوع مارا گیا توتمہاری تباہی ہوگی یہی اشارہ خداتعالی کی طرف سے بچانے کے لیے تھاایساد نیامیں تجھی نہیں ہوا کہاس طرح پرکسی راستبازی حمایت کے لیے فرشتہ ظاہر ہوا ہواور پھررویا میں فرشتہ کا ظاہر ہوناعبث

اور لاحاصل گیا ہواور جس کی سفارش کے لیے آیا ہووہ ہلاک ہوگیا ہو غرض یہ بڑی خوثی کی بات ہے کہ اس وقت کے بہودی اپنے ارادہ میں نامرادر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو شخے میں رکھے گئے تھے جو قبر کے نام سے مشہور تھا اور دراصل ایک بڑا وسیع کو ٹھا تھا وہ اس سے تیسر ہے دن بخیر وعافیت باہر آ گئے اور شاگر دوں کو سلے اور ان کو مبارک باددی کہ میں خدا کے فضل سے دنیوی زندگی کے ساتھ بدستوراب تک زندہ ہوں اور پھر ان کے اور ان کو اور اپنے زخم ان کو دکھلا کے اور چالیس دن تک ان کے ان زخموں کا اس مرہم کے ساتھ علاج ہوتا رہا جس کو قرابادینوں میں مرہم عیسیٰ یا مرہم رسل یا مرہم حوار مین کے نام سے موسوم مرہم کے ساتھ علاج ہوتا رہا جس کو قرابادینوں میں مرہم عیسیٰ یا مرہم رسل یا مرہم حوار مین کے نام سے موسوم کرتے ہیں میم ہم چوٹ وغیرہ کے زخموں کے لیے بہت مفید ہے اور قریباً طب کی کرتا ہیں عیسا کیوں کی جو آئ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ پر انی طب کی کتا ہیں عیسا کیوں کی جو آئ طبابت کی کتابوں میں بھی بیننچ میں گا کہ کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیمرہم الہا می ہے اور اس وقت جبکہ حضرت سے علیہ السلام کوصلیب پر کسی قدر زخم پنچ سے آئیں دنوں میں خدا تعالیٰ نے بطور الہا م بیدوا کئیں ان پر حضرت سے علیہ السلام کوصلیب پر کسی قدر زخم پنچ سے آئیں دنوں میں خدا تعالیٰ نے بطور الہا م بیدوا کئیں ان پر حضرت سے علیہ السلام کوصلیب پر کسی قدر زخم پنچ سے آئیں دنوں میں خدا تعالیٰ نے بطور الہا م بیدوا کئیں ان پر خطرت سے علیہ السلام کوصلیب پر کسی قدر زخم پنچ سے آئیں دنوں میں خدا تعالیٰ نے بطور الہا م بیدوا کئیں ان پر خطرت کی تابیں ہیں۔

سے مرہم پوشیرہ داز کا نہایت بقین طور پر پہت لگاتی ہے اور قطعی طور پر ظاہر کرتی ہے کہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ
السلام سلیبی موت سے بچائے گئے سے کیونکہ اس مرہم کا تذکرہ صرف اہل اسلام کی ہی کتابوں میں نہیں کیا گیا
بلکہ قدیم سے عیسائی یہودی ، مجوی اور اطباء اسلام اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کرتے آئے ہیں اور نیز یہ بھی لکھتے
المجہ قدیم سے عیسائی یہودی ، مجوی اور اطباء اسلام اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کرتے آئے ہیں اور نیز یہ بھی لکھتے
ا کے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے یہ مرہم طیار کی گئی تھی حسن اتفاق سے بیسب کتابیں
موجود ہیں اور اکثر حجیب چکی ہیں اگر کسی کو سچائی کا پہتہ لگانا اور داستی کا سراغ چلا نا منظور ہوتو ضروران کتابوں کا
ملاحظہ کرے شاید آسانی روشنی اس کے دل پر پڑ کر ایک بھاری بلاسے نجات پاجائے اور حقیقت کھل جائے اس
مرہم کواد نی ادنی طبابت کا مذاق رکھنے والے بھی جانے ہیں یہاں تک کہ قرابادین قادری میں بھی جوایک فاری کی
کتاب ہے تمام مرہموں کے ذکر کے باب میں اس مرہم کانسخ بھی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہی مرہم حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنائی گئی تھی پس اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ دنیا کے تمام طبیبوں کے اتفاق سے
جوایک گروہ خواص ہے جن کوسب سے زیادہ تھی تا کہ بور نے کی عادت ہوتی ہے اور مذہبی قد قسبات سے پاک ہوتے
ہولیک گروہ خواص ہے جن کوسب سے زیادہ تھیت تا کہ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے طیار کی تھی۔
ہولیک گروہ خواص ہے جن کوسب سے زیادہ تو تھیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے طیار کی تھی۔

ایک عجیب فائدہ اس مرہم کے واقعہ کا بیہ ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ کے آسان پر چڑھنے کی بھی ساری حقیقت کھل گئی اور ثابت ہو گیا کہ بیتمام باتیں بےاصل اور بیہودہ تصورات ہیں اور نیزیی بھی ثابت ہوا کہ وہ رفع جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے حقیقت میں وفات کے بعدتھا اور اسی رفع مسے سے خدا تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس جھگڑے کا فیصلہ کیا جوصد ہابرس سے ان کے درمیان چلا آتا تھا یعنی یہ کہ حضرت عیسی مردودوں اورملعونوں سے نہیں ہیں اور نہ کفار میں سے جن کار فع نہیں ہوتا بلکہ وہ سیجے نبی ہیں اور در حقیقت ان کا رفع روحانی ہوا ہے جبیبا کہ دوسر بے نبیوں کا ہوا یہی جھگڑا تھااور رفع جسمانی کی نسبت کوئی جھگڑا نہ تھا بلکہ وہ غیرمتعلق بات تھی جس پر کذب اور صدق کا مدار نہ تھا۔ بات بیہے کہ یہودیہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب کا الزام دے کر ملعون تھہرا ویں یعنی ایساشخص جس کا مرنے کے بعد خدا کی طرف روحانی رفع نہیں ہوتا اور نجات سے جو قرب الہی پر موتوف ہے بےنصیب رہتا ہے سوخدانے اس جھگڑ ہے کو بوں فیصلہ کیا کہ بیگواہی دی کہ وہ صلیبی موت جوروحانی رفع سے مانع ہے حضرت مسے پر ہرگز وارد نہیں ہوئی اوران کا وفات کے بعد رفع الی اللہ ہو گیا ہے۔اور وہ قرب الٰہی یا کر کامل نجات کو پہنچ گیا کیونکہ جس کیفیت کا نام نجات ہے اس کا دوسر لفظوں میں نام رفع ہے اس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے كه وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ .... بِلُ رَفَعَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل ایک بڑا دھوکہان کم فہم علماء کو پہلاکا ہواہے جب قر آن شریف میں بیلوگ بیآیت پڑھتے ہیں کہ مَا قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُونُهُ وَ لَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ اور نيزيه آيت كه بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ لِلَّهِ إِلَيْهِ توا بني غايت درجه كي ناداني سے بيه خیال کر لیتے ہیں کنفی قتل اورنفی صلیب اورلفظ رفع اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے ہاتھ سے پی کراپنے جسم عضری کے ساتھ آسان پر چلے گئے۔ گویا بجز آسان کے اور کوئی جگہان کے یوشیدہ کرنے کے لیےاللہ تعالی کوزمین پرنہیں ملتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا فروں کے ہاتھ سے محفوظ رکھنے کے لیے تو ایک وحشت ناک اور سانیوں سے بھری ہوئی غار کفایت ہوگئی گرمیے کے شمن زمین پراس کونہیں چپوڑ سکتے تھےخواہ اللہ تعالٰی ان کو بچانے کے لیے زمین پرکیسی ہی تدبیر کرتا اس لیے مجبوراً یہودیوں سے اللہ تعالی نے نعوذ ہاللہ عاجز آ کران کے لیے آسان تجویز کیا قرآن میں تود فع الی السمآء کاذکر بھی نہیں بلکہ رفع الی الله کا ذکرہے جو ہرایک مومن کے لیے ہوتا ہے۔

بیلوگ بیجی نہیں سو چتے کہ اگریمی قصصیح ہے تو قرآن شریف نے جواس قصہ کو کھا توان آیات کی شان

نزول کیاتھی اورکون سا جھگڑا یہوداورنصاری میں حضرت عیسیٰ کے آسان پرمعج جسم عضری کے جانے کے متعلق تھا جس جھگڑ ہے کو تر آن شریف کے مقاصد میں جس جھگڑ ہے کو تر آن شریف کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے جھی ہے کہ یہوداورنصاری کے اختلافات کو تن اور رائتی کے ساتھ فیصلہ کر ہے ہو یا در ہے کہ یہوداورنصاری میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اختلاف تھا اور اب بھی ہے وہ اختلاف ان کے رفع روحانی بہیں ہوا اور نعوذ کے بارے میں ہے یہود نے صلیب دیئے جانے سے یہ نتیجہ نکالاتھا کہ حضرت عیسیٰ کا رفع روحانی نہیں ہوا اور نعوذ کے بارے میں ہے یہود نے صلیب دیئے جانے سے ہمایک مون کا مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے باللہ دہ ملعون ہیں کیونکہ ان کے ذریعہ سے مارا جائے اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا یعنی وہ خض لعنتی ہوتا ہے بس کیود یوں کی یہ جسے تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے اس لیے ان کا رفع روحانی نہیں ہوا اور وہ عنتی ہیں اور نالائق عیسائیوں نے بھی تین دن کے لیے حضرت عیسیٰ کو رفع سے محروم سمجھا اور لعنتی شہرایا اب قرآن شریف کا اس ذکر سے مدعا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دوحانی رفع پر گواہی دے سواللہ تعالیٰ نے ما قتائو ہ و می کے ماکہو تہ کہ کر اس ذکر سے مدعا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دوحانی رفع پر گواہی دے سواللہ تعالیٰ نے ما قتائو ہ و می کے ملکہو تھیں۔ اس ذکر سے مدعا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دوحانی رفع پر گواہی دے سواللہ تعالیٰ نے ما قتائو ہ و می کے مسلم کی اور پھراس کا متبح ہیں کا دوراس طرح پر جھگڑ ہے کا فیصلہ کی اور پھراس کا متبح ہیں کا کہ بک دوحانی رفع پر گواہی دے سواللہ تعالیٰ نے ما قتائو ہو و می کے مسلم کی دوران کی دوران کی کہ کو کھیں کی دوران کی کہ کو کی کو کھیں۔

اب انصافاً دیکھو کہ اس جگہ رفع جسمانی کا تعلق اور واسطہ کیا ہے۔ یہود یوں میں سے اب تک لاکھوں تک زندہ موجود ہیں۔ان کے عالموں فاضلوں کو بوچھو کہ کیا آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے سے بیڈ تیجہ نکا لتے ہیں کہ ان کا رفع روحانی نہیں ہوا یا بیکہ ان کا رفع جسمانی نہیں ہوا۔ایہا ہی یہود بیر کہتے سے کہ سے آس وقت آئے گا کہ جب ایلیا نبی ملاکی کی پیشگوئی کے موافق دوبارہ دنیا میں آ جائے گا پھر جبکہ خدا تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت سے جس کی حقیقت انسانوں پرنہیں کھل سکتی یہودکواس امتحان میں ڈالا پھر جبکہ خدا تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت سے جس کی حقیقت انسانوں پرنہیں کھل سکتی یہودکواس امتحان میں ڈالا کہ المیانی جس کا ان کو انظار تھا آسان سے نازل نہ ہوا اور حضرت ابن مریم نے سے ہودکواس امتحان میں ڈالا ہوکی یہودکو اس کو خوا نے کا دعوی کردیا تو بیر بطل ہوں۔ پس تمام جڑا انکار کی یہی تھی ۔ اسی وجہ سے یہودی حضرت میں جا در ممان ملاء کا فتو کی ان کے کفر پر مشخق ہو گئے کے دنگہ انہوں نے سمجھا کہ ہوگیا اور ان میں زاہدا ور را ہب اور را بنی بھی شھے وہ سب ان کے کفر پر مشخق ہو گئے کے دنگہ انہوں نے سمجھا کہ ہوگیا اور ان میں زاہدا ور را ہب اور را بنی بھی شھے وہ سب ان کے کفر پر مشخق ہو گئے کے دنگہ انہوں نے سمجھا کہ بی شخص ظاہر نصوص کو چھوڑ تا ہے۔ بیر تمام فتنہ صرف اس بات سے بڑا کہ حضرت میں نے نایلیا نبی کے دوبارہ بیر شخص کو جواس کی خواور طبیعت پر ہواور وہ تا نے کے بارے میں بیرتا ویل پیش کی تھی کہ اس سے مراد '' ایسا شخص ہے جواس کی خواور طبیعت پر ہواور وہ تا ہے۔ بیر تمام فائل کے تابیل نبی کے دوبارہ تو کے بارے میں بیرتا ویل پیش کی کہ اس سے مراد '' ایسا شخص ہے جواس کی خواور طبیعت پر ہواور وہ

یو حنا یعنی بیچی زکریا کا بیٹا ہے'' مگریہ تاویل یہودیوں کو پسند نہ آئی۔اور جیسا کہ میں نے ابھی ککھا ہے انہوں نے ان کو ملحد قرار دیا کہ جونصوص کوان کے ظاہر سے پھیرتا ہے لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت سچا نبی تھااوران کی تاویل بھی گو بظاہر کیسی ہی بعیداز قیاس تھی مگر خدا تعالیٰ کے نز دیک درست تھی اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں بیجی خیال تھا کہ اگر بیخض جھوٹا ہے تو راستہا زی کے انوار کیوں اس میں یائے جاتے ہیں اور کیوں سیجے رسولوں کی طرح اس سے نشان ظاہر ہوتے ہیں پس اس خیال کے دور کرنے کے لیے یہود یوں کےمولوی ہر وقت اسی تدبیر میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح عوام کو بیاتقین دلا یا جائے کہ پیخض نعوذ بالله کاذب اورملعون ہے آخران کو بیہ بات سوجھی کہ اگراس کوصلیب دی جائے تو البتہ ہرایک پرصاف طور پر ثابت ہوجائے گا کہ پیخص نعوذ باللہ عنتی ہے اوراس رفع سے بے نصیب ہے جوراستبازوں کا خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اوراس سے اس کا کا ذ ب ہونا ثابت ہوگا کیونکہ توریت میں بیکھاتھا کہ جو شخص صلیب پر کھینچاجائے وہ لعنتی ہے یعنی اس کا خدا تعالی کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ سوانہوں نے اپنی دانست میں ایساہی کیا یعنی صلیب دیا اور بیدامر نصاری پربھی مشتبہ ہو گیا اور انہوں نے بھی گمان کیا کہ حضرت مسیح حقیقت میں مصلوب ہو گئے ہیں اور پھراس اعتقاد سے بید دوسراعقیدہ بھی انہیں اختیار کرنا پڑا کہ وہ عنتی بھی ہیں مگرلعنت کے چھیانے کے لیے اور اس کا کلنگ دور کرنے کے لیے یہ تجویز سوچی گئی کہ ان کوخدا تعالیٰ کا بیٹا بنا یا جائے اییا بیٹا جس نے دنیا کے تمام گنہ گاروں کی لعنتیں اپنے سر پر اٹھالیں اور بجائے دوسرے ملعونوں کے آپ ملعون بن گیااور پھرملعونوں کی موت سے مرابعنی مصلوب ہوا۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں قدیم سے بیرسم تھی کہ جرائم پیشها ورتل کے مجرموں کو بذریعہ صلیب ہی ہلاک کیا کرتے تھے اس مناسبت سے سلیبی موت لعنتی موت شار کی گئی تھی مگر عیسائیوں کو بیہ بڑا دھو کہ لگا کہ انہوں نے اپنے پیر ومرشد اور نبی کوملعون تھہرایا وہ بہت ہی شرمندہ ہوں گے جب وہ اس بات پرغور کریں گے کہ لعنت کامفہوم لغت کی روسے اس بات کو جا ہتا ہے کہ شخص ملعون در حقیقت خدا سے مرتد ہو گیا ہو۔ کیونکہ لعنت ایک خدا کافعل ہے اور یہ علی انسان کے اس فعل کے بعد ظہور میں آتا ہے کہ جب انسان عمداً ہے ایمان ہو کرخدا تعالیٰ سے تمام تعلقات توڑ دے اورخدا سے بیزار ہوجائے اور خدااس سے بیزار ہوجائے سوجب ایسے شخص سے خدابھی بیزار ہوجائے اور اس کواپنی درگاہ سے رد کر دے اوراس کو دشمن پکڑے تو اس صورت میں اس مردود کا نام ملعون ہوتا ہے اور بیدا مرضر وری ہوتا ہے کہ بیخص ملعون خدا سے بیزار ہواور خدا تعالیٰ اس سے بیزار ہواور شخص ملعون خدا تعالیٰ کا دشمن ہو جائے اور خدا تعالیٰ اس کا ڈنمن ہوجائے اور شخص ملعون خدا تعالیٰ کی معرفت سے بنکلی بےنصیب ہوجائے اور اندھا اور گمراہ ہوجائے اور ایک ذرہ خدا کی محبت اس کے دل میں نہ رہے۔اسی لیے لغت کے رو سے حین شیطان کا نام ہے۔

یں ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل اس تہمت سے پاک ہیں کہ نعوذ باللہ ان کوملعون کہا جائے اور رفع الی اللہ سے ان کو بے نصیب سمجھا جائے کیکن عیسائیوں نے اپنی حماقت سے اوریہودیوں نے اپنی شرارت سےان کوملعون قرار دیا اور جبیہا کہ ہم لکھ چکے ہیں لعنت کا لفظ رفع کے لفظ کی نقیض ہے ہیں اس سے بیلا زم آیا کہ وہ نعوذ باللہ موت کے بعد خدا کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف گئے کیونکہ عنتی یعنی وہ شخص جس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہ ہوا وہ جہنم کی طرف جاتا ہے بہ تنفق علیہ اہل اسلام اوریہود کاعقیدہ ہے اسی لیے نصاریٰ کو بیعقیدہ رکھنا پڑا کہ حضرت عیسیٰ مرنے کے بعد تین دن تک جہنم میں رہے۔ بہر حال ایک سیج نبی کی ان دونوں قوموں نے بڑی ہے ادبی کی ۔اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواس الزام سے بُری کرے ۔ پس اوّل تو خدا تعالیٰ نے قر آن شریف میں بیفر مایا کمسیح ابن مریم درحقیقت سیانبی اور و جیبا ورخدا تعالیٰ کےمقربوں میں سے تھااور پھریہوداورنصاریٰ کےاس وسوسہ کوبھی دورکیا کہ وہ مصلوب ہو كرلعنتي موااورفرما ياوَ مَا قَتَانُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لِكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ اور بِرَجْي فرماديا كه بِكْ رَّفْعَهُ اللهُ إِلَيْهِ پیںاس طرح پروہ لعنت اور عدم رفع کی تہمت جو جیسو برس سے یہوداورنصار کی کی طرف سےان پروارد کی ا گئی تھی اس کودور فرما یا سوان آیات کی شان نزول یہی ہے کہاس وفت کے یہوداور نصار کی حضرت مسے کو ملعون خیال کرتے تھے اور نہایت ضروری تھا کہ ان شریروں اور احمقوں کی غلطی ظاہر کر کے ان کے جھوٹے الزام سے حضرت مسیح کو بَری کر دیا جائے۔ پس اس ضرورت کے لیے قر آن شریف نے بی فیصلہ کر دیا کمسیح مصلوب نهيس ہوااور جبکہ مصلوب نہ ہوا تو بہاعتر اض سراسر غلط تھہرا کہ خدا کی طرف اس کا رفع نہیں ہوااور نعوذ باللَّدوه ملعون ہوا بلکہ خدا تعالیٰ نے اورمقر بوں کی طرح اس کوبھی رفع کی خلعت سےمتاز کیااورخدا تعالیٰ نے اس فیصلہ میں حضرت عیسلی کے ملعون اورغیر مرفوع ہونے کے بارے میں عیسا ئیوں اوریہودیوں دونوں کو حھوٹاکٹہرایا۔

اب اس تمام تحقیق سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بریت اوران کا صادق اور غیر کا ذب ہونا جسمانی رفع پر موقوف نہ تھا اور جسمانی رفع کے نہ ہونے سے ان کا کا ذب اور ملعون ہونا لازم نہ آتا تھا کیونکہ اگر صادق اورمقرب البی ہونے کے لیے جسمانی رفع کی ضرورت ہے تو بموجب عقیدہ ان نادان علما کے لازم آتا ہے كه صرف حضرت عيسى ہى خدا كے مقرب ہول اور باقى تمام نبى جن كا جسمانی رفع جسم عضرى كے ساتھ خدا تعالى کی طرف نہیں ہوا وہ نعوذ باللہ قرب الہی سے بے نصیب ہوں۔اور جبکہ جسمانی رفع کیچھ شے نہ تھا اور کسی نبی کےصادق اورمقرب الٰہی ہونے کے لیے جسمانی طور پراس کا آسان پر جانا ضروری نہ تھاتو کیوں کرممکن تھا کہ خدا کی کلام میں جو پر حکمت ہے بیضول اور لغواور بے تعلق جھگڑ اشروع کیا جاتا۔ حالانکہ یہود کا بیدرعااور مقصود نه تھا کہ حضرت مسیح کے رفع جسمانی میں بحثیں کریں اور ایسی بحث سے ان کو پچھ حاصل نہ تھا ان کا تمام مقصد جس کے لیے ان کی قوم میں معاندانہ جوش پیدا ہوا تھا اور اب تک ہےصرف پیرتھا کہ وہ ان کے مصلوب ہونے سے یہ نتیجہ ذکالیں کہان کاروحانی رفع نہیں ہوااسی وجہ سے انہوں نے اپنی دانست میں ان کو صلیب دیااورتوریت میں اس بات کی صاف تصریح ہے کہ جو شخص لکڑی پرلٹکایا جائے یعنی صلیب دیا جائے و لعنتی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اس کومیسرنہیں ہوتا دوسر کے نقطوں میں یہ کہ رفع الی اللہ نہیں ہوتا بلکہ اسفل السافلين ميں گراياجا تاہے پس يصليب كالفظ اور جواس كانتيج لعنت بيان كيا كياہے يهى يكاريكار كواہى دے رہاہے کہ یہود کا تمام شور وغوغااس وقت یہی تھا کہ صلیب ملنے سے سیح کالعنتی ہونا ثابت ہے اور لعنتی ہونے سے عدم رفع ثابت۔ پس جوجھوٹا الزام لگا یا گیا تھا خدا نے اسی کا فیصلہ کرنا تھا۔ ہاں اگرمصلوب ہونے کا نتیجہ توریت کے روسے بیربیان کیا جاتا کہ جو شخص مصلوب ہواس کا جسمانی رفع نہیں ہوتا توممکن تھا كه خدا تعالی سیح كوجسمانی طورپر آسمان پر پهنجا تااور کچه بھی شبه نه رہنے دیتا مگراب تو په خیال سراسر بے تعلق اوراصل جھگڑ ہےاوراس کے فیصلہ ہے کچھولگا ؤنہیں رکھتااور خدا تعالیٰ کی شان اس سے منز ہ ہے کہ اس بیہودہ اورلغواور بے تعلق امر کی بحث میں اپنے تئیں ڈالے۔خدا کی تعلیمیں نجات اور قرب الہی کی راہیں بتلاتی ہیں اوران الزموں کا نبیوں پر سے ذبّ اور دفع کرتی ہیں جن کی روسے ان کےمقرب اور ناجی ہونے پرحرف آ تاہے گرآ سان پراس جسم کے ساتھ چڑھ جانانجات اور قرب الہی سے کچھتعلق نہیں رکھتا ورنہ ماننا پڑتا ہے کہ بجز حضرت مسیح کے نعوذ باللہ باقی تمام نبی نجات اور قرب الہی سے محروم ہیں اور پی خیال صریح کفر ہے۔ ہمارے نادان مولوی اتنا بھی نہیں سوچتے کہ بیتمام جھگڑا رفع اور عدم رفع کا صلیب کے مقدمہ سے شروع ہوا ہے بعنی توریت نے صلیب پر مرنے والوں کوروحانی رفع سے محروم تھہرایا ہے۔ پھرا گرتوریت کے معنے پیر کیے جائیں کہ صلیب پر مرنے والا رفع جسمانی سے بےنصیب رہتا ہے توایسے عدم رفع سے نبیوں

اورتمام مومنوں کا کیا حرج ہے۔ ہاں اگریہ فرض کرلیں کہ نجات کے لیے رفع جسمانی شرط ہے تو نعوذ باللہ ماننا پڑتا ہے کہ بجز سے تمام انبیاء نجات سے محروم ہیں اور اگر رفع جسمانی کو نجات اور ایمان اور نیک بختی اور مراتب قرب سے کچھ بھی تعلق نہیں جیسا کہ فی الواقع یہی سچ ہے تو قرآن کے لفظ رفع کواصل مقصد اور مراد سے پھے بھی کراور اس کی ان نزول سے لا پرواہ ہو کرخود بخو در فع جسمانی مراد لے لینا کس قدر گمراہی ہے قرآن شریف میں توریعی ہے کہ خدا تعالی نے بلعم کار فع کرنا چاہا تھا لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا تو کیا اس جگہ بھی سے کہ و گئا ارادہ تھا کہ بلعم کو جسم عضری آسان پراٹھا و سے سو ہرایک شخص یا در کھے اور بے ایمانی کی راہ کو اختیار نہ کرے کہ قرآن شریف میں ہرایک جگہ رفع سے مرادر فع روحانی ہے۔

(كتاب البربه، روحاني خزائن جلد ١٣ صفحه ٢٢٧ تا ٢٣٧ حاشيه)

ییس کومعلوم تھا کہ مرہم عیسیٰ کانسخہ صد ہاطبی کتا بوں میں لکھا ہوا پیدا ہوجائے گا اس بات کی کس کوخبرتھی کہ بدھ مذہب کی پرانی کتابوں سے بی ثبوت مل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلادشام کے یہودیوں سے نومید ہوکر ہندوستان اور تشمیراور تبت کی طرف آئے تھے۔ یہ بات کون جانتا تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی کشمیر میں قبر ہے کیا انسان کی طافت میں تھا کہان تمام باتوں کواپنے زور سے پیدا کرسکتا۔اب بیوا قعات اس طرح سے عیسائی مذہب کومٹاتے ہیں حبیبا کہ دن چڑھ جانے سے رات مٹ جاتی ہے اس واقعہ کے ثابت ہونے سے عیسائی مذہب کو وہ صدمہ پہنچتا ہے جواس حبیت کو پہنچ سکتا ہے جس کا تمام بوجھ ایک شہتیر پر تھاشہ تیرٹوٹااور حیبت گری۔ پس اسی طرح اس واقعہ کے ثبوت سے عیسائی مذہب کا خاتمہ ہے خدا جو چاہتا ہے كرتا ہے۔ انهى قدرتوں سے وہ پہنچانا گيا ہے۔ ديكھوكسے عمدہ معنے اس آیت كے ثابت ہوئے كه ما فَتَانُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ ۚ وَ لَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ لِعِنْ قُلْ كِرِنا اورصليب سِيمسِ كَا مارنا سب جھوٹ ہےاصل بات بیہے کہ ان لوگوں کو دھوکہ لگا ہے اورمسیح خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق صلیب سے پچ کرنکل گیا۔اورا گرانجیل کوغور ہے دیکھا جائے تو انجیل بھی یہی گواہی دیتی ہے کیا مسے کی تمام رات کی در دمندا نہ دعار دہوسکتی تھی۔ کیا مسے کا یہ کہنا کہ میں یونس کی طرح تین دن قبر میں رہوں گااس کے بیمعنے ہوسکتے ہیں کہوہ مردہ قبر میں رہا۔ کیا یونس مچھلی کے پیٹ میں تین دن مرار ہاتھا۔ کیا پیلاطوں کی بیوی کےخواب سے خدا کا بیرمنشا نہیں معلوم ہوتا کہ سے کوصلیب سے بچالے۔ایباہی مسیح کا جمعہ کی آخری گھڑی صلیب پرچڑھائے جانااور شام سے پہلے اتارے جانااوررسم قدیم کےموافق تین دن تک صلیب پر نه رہنااور ہڈی نه توڑے جانااورخون کا نکلنا کیایہ تمام وہ

امور نہیں جو بآواز بلند یکارر ہے ہیں کہ بہتمام اسباب سیح کی جان بچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور دعا کرنے کے ساتھ ہی بدرحمت کے اسباب ظہور میں آئے ۔ بھلامقبول کی الیی دعا جوتمام رات روروکر کی گئی کب رد ہوسکتی تھی۔ پھرمسے کا صلیب کے بعد حواریوں کو ملنا اور زخم دکھلا ناکس قدر مضبوط دلیل اس بات پر ہے کہ وہ صلیب پرنہیں مرااورا گریہ چیج نہیں ہے تو بھلاا بمسیح کو یکارو کہ تمہیں آ کرمل جائے جیسا کہ حواریوں کوملاتھا۔غرض ہرایک پہلو سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح کی صلیب سے جان بچائی گئی اور وہ اس ملک ہند میں آئے کیونکہ بنی اسرائیل کے دس فرقے ان ہی ملکوں میں آ گئے تھے جوآ خرکارمسلمان ہو گئے اور پھراسلام کے بعد بموجب وعدہ توریت کے ان میں کئی بادشاہ بھی ہوئے اور بیایک دلیل صدق نبوت آنحضرت صلی الله عليه وسلم پر ہے کیونکہ توریت میں وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل نبی موعود کے پیروہوکر حکومت اور سلطنت یا نمیں گے۔غرض مسیح ابن مریم کوصلیبی موت سے مارنا بیایک ایسااصل ہے کہاسی پر مذہب کے تمام اصولوں کفارہ اور تثلیث وغیرہ کی بنیا در کھی گئی تھی اوریہی وہ خیال ہے کہ جونصاریٰ کے چالیس کروڑ انسانوں کے دلوں میں سرایت کر گیا ہے اور اس کے غلط ثابت ہونے سے عیسائی مذہب کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر عیسائیوں میں کوئی فرقہ دین تحقیق کا جوش رکھتا ہے توممکن ہے کہان ثبوتوں پراطلاع پانے سے وہ بہت جلدعیسائی مذہب کو الوداع کہیں اورا گراس تلاش کی آگ بورپ کے تمام دلوں میں بھٹرک اٹھے تو جوگروہ چالیس کروڑ انسان کا نیس سوبرس میں طیار ہواہے ممکن ہے کہانیس ماہ کے اندر دست غیب سے ایک پلٹا کھا کرمسلمان ہوجائے کیونکہ صلیبی اعتقاد کے بعد یہ ثابت ہونا کہ حضرت مسے صلیب پرنہیں مارے گئے بلکہ دوسر بے ملکوں میں پھرتے رہے بیابیاامرہے کہ یک دفعہ عیسائی عقائد کو دلوں سے اڑا تا ہے اور عیسائیت کی دنیامیں انقلاب عظیم ڈالتاہے۔ (رازحقیقت،روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحه ۱۶۴ تا ۱۶۲ حاشه)

حال میں مسلمانوں کی تالیف بھی چند پرانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جن میں صریح یہ بیان موجود ہے کہ پوز آسف ایک پیغیبرتھا جوکسی ملک سے آیا تھا اور شہزادہ بھی تھا اور کشمیر میں اس نے انتقال کیا اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی چیو آلو برس پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزراہے۔

(رازِحقیقت،روحانی خزائن جلد ۱۲۴صفحه ۱۲۴ حاشیه)

میں نے طاعون کے علاج کے لیے ایک مرہم بھی طیار کی ہے۔ بیا یک پرانانسخہ ہے جو حضرت میں علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے اور اس کا نام مرہم عیسیٰ ہے .....اور مرہم حواریین بھی اسے کہتے ہیں اور مرہم الرسل بھی اس کا نام ہے کیونکہ عیسائی لوگ حوار یوں کوسیج کے رسول یعنی ایلچی کہتے تھے کیونکہ ان کوجس جگہ جانے کے لیے حکم دیا جاتا تھاوہ ایلی کی طرح جاتے تھے بینہایت عجیب بات ہے کہ جیسا کہ رینسخہ طب کے تمام نسخوں سے قدیم اوریرانا ثابت ہوا ہے ایساہی ریجی ثابت ہوا ہے کہ دنیا کی اکثر قوموں کے طبیبوں نے اس نسخہ کواپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے چنانچہ جس طرح عیسائی طبیب اس نسخہ کواپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں ایسا ہی رومی طبابت کی قدیم کتابوں میں بھی پینسخہ پایا جاتا ہے اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ یہودی طبیبوں نے بھی اس نسخہ کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ بیسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے بنایا گیا تھا اور نصرانی طبیبوں کی کتابوں اور مجوسیوں اور مسلمان طبیبوں اور دوسرے تمام طبیبوں نے جومختلف قوموں میں گزرے ہیں اس بات کو بالا تفاق تسلیم کرلیا ہے کہ یا نیخہ حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا چنا نجیان مختلف فرقوں کی کتابوں میں سے ہزار کتاب ایسی یائی گئی ہے جن میں پیننے مع وجہ تسمیہ درج ہے اوروہ کتابیں اب تک موجود ہیں اور خدا تعالی کے فضل سے ا کثر وہ کتابیں ہمارے کتب خانہ میں ہیں اور شیخ الرئیس بوعلی سینا نے بھی اس نسخہ کواینے قانون میں ککھا ہے۔ چنانچہ میرے کتب خانہ میں شیخ بوعلی سینا کے قانون کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے جو پانسو برس کا لکھا ہوا ہے اس میں بھی پنسخەمع وجەتسىيەموجود ہےان تمام كتابول كے د نكھنے سے معلوم ہوتا ہے كه بيوم ہم عيسى اس وقت طيار کی گئی تھی کہ جب نالائق یہودیوں نے حضرت مسے علیہ السلام کوتل کرنے کے لئے صلیب پرچڑھادیا تھا اور ان کے پیروں اور ہاتھوں میں لوہے کے کیل ٹھونک دیئے تھے لیکن خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ ان کو سلیبی موت سے بچاوے اس لیے خدائے عز وجل نے اپنے فضل وکرم سے ایسے اسباب جمع کردیئے جن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی جان نے گئی منجملہ ان کے ایک بیسبب تھا کہ آنجناب جمعہ کوقریب عصر کے صلیب پر چڑھائے گئے اورصلیب پرچڑھانے سے پہلے اسی رات پیلاطوں کی بیوی نے جواس ملک کا بادشاہ تھاایک ہولنا ک خواب دیکھا تھاجس کا خلاصہ پیتھا کہ اگریڈخص جو یسوع کہلا تا ہے تل کیا گیا توتم پر تباہی آئے گی۔ اس نے پیخواب اینے خاوند یعنی پیلاطوں کو بتلا یا اور چونکہ دنیا دارلوگ اکثر وہمی اور بز دل ہوتے ہیں اس لیے پیلاطوس خاونداس کا اس خواب کوسن کر بہت ہی گھبرا یا اور اندر ہی اندراس فکر میں لگ گیا کہ کسی طرح یسوع کوتل سے بچالیا جائے ۔سواس دلی منصوبہ کے انجام کے لیے پہلا داؤ جواس نے یہودیوں کےساتھ کھیلاوہ یہی تھا کہ بیرتد بیر کی کہ یسوع کو جمعہ کے روزعصر کے وقت صلیب دی جائے اور اسے معلوم تھا کہ

یہودی صرف اسے صلیب دینا چاہتے ہیں کسی اور طریق سے قبل کرنانہیں چاہتے کیونکہ یہودیوں کے مذہب کے روسے جس شخص کوصلیب کے ذریعہ آل کیا جائے خدا کی لعنت اس پر پڑ جاتی ہے اور پھر خدا کی طرف اس کا رفع نہیں ہوتا اور بعداس کے بیامرممکن ہی نہیں ہوتا کہ خدااس سے محبت کر ہےاوریا وہ خدا کی نظر میں ایمانداروں اور راست بازوں میں شار کیا جائے۔لہذا یہودیوں کی بینخواہش تھی کہ بینوع کوصلیب دے کر پھرتوریت کے روسے اس بات کا اعلان دے دیں کہ اگریہ بیجا نبی ہوتا تو ہر گزمصلوب نہ ہوسکتا اور اس طرح پرمسے کی جماعت کومتفرق کردیں ہاجولوگ اندر ہی اندر کچھ نیک ظن رکھتے تھےان کی طبیعتوں کوخراب کردیں اورخدانخواستها گروا قعهصلیب وقوع مین آ جا تا توحضرت عیسیٰ علیهالسلام پریدایک ایساداغ ہوتا که کسی طرح ان کی نبوت درست نہ تھبر سکتی اور نہ وہ راستبا زمھبر سکتے اس لیے خدا تعالیٰ کی حمایت نے وہ تمام اسباب جمع کردیئے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے سے پچے گئے۔ان اسباب میں سے پہلاسب یہی تھا کہ پیلاطوں کی بیوی کوخواب آیااوراس سے ڈرکر پیلاطوں نے بہتد بیرسو جی کہ بیوع جمعہ کے دن عصر کے وقت صلیب دیا جائے اس تدبیر میں پیلاطوس نے بیسو چاتھا کہ غالباً اس قلیل مدت کی وجہ سے جوصرف جمعہ کے ایک دو گھنٹے ہیں یسوع کی جان نے جائے گی کیونکہ بیہ ناممکن تھا کہ جمعہ ختم ہونے کے بعد سے صلیب پررہ سکتا۔صلیب دینے کا بیطریق تھا کہ صرف مجرم کوصلیب کے ساتھ جوڑ کراس کے پیروں اور ہاتھوں میں کیل تھو نکے جاتے تھےاور تین دن تک وہ اسی حالت میں دھوپ میں پڑار ہتا تھااور آخر کئی اسباب جمع ہوکر یعنی در داور دھوپ اور تین دن کا فاقہ اور پیاس مجرم مرجاتا تھا مگر جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے جوشخص جمعہ میں صلیب پر تھینچا جا تا تھاوہ اسی دن اتارلیا جا تاتھا کیونکہ سبت کے دن صلیب پر رکھنا سخت گناہ اور موجب تاوان اورسز ا تھاسو بیداؤ پیلاطوں کا چل گیا کہ بیوع جمعہ کی آخری گھڑی میںصلیب پر چڑھا یا گیااور نہ صرف یہی بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل نے چنداوراساب بھی ایسے پیدا کردیئے جو پیلاطوں کےاختیار میں نہ تھے اور وہ یہ کہ عصر کے تنگ وقت میں تو یہودیوں نے حضرت سیج کوصلیب پرچڑھایا اور ساتھ ہی ایک سخت آندهی آئی جس نے دن کورات کے مشابہ کر دیا۔اب یہودی ڈرے کہ شاید شام ہوگئی کیونکہ یہودیوں کو سبت کے دن یا سبت کی رات کسی کوصلیب پرر کھنے کی سخت ممانعت تھی اور یہود یوں کے مذہب کے روسے دن سے پہلے جورات آتی ہے وہ آنے والے دن میں شار کی جاتی ہے اس لئے جمعہ کے بعد جورات تھی وہ سبت کی رات بھی لہذا یہودی آندھی کے پھیلنے کے وقت میں اس بات سے بہت گھبرائے کہ ایبانہ ہو کہ سبت

گیرات میں شخص صلیب پرہو۔اس لیے جلدی سے انہوں نے اتارلیا اور دو چور جوسا تھ صلیب دیے گئے سے ان کی ہڈیاں توڑی گئیں لیکن مسے کی ہڈیاں نہیں توڑیں کیونکہ پیلا طوس کے سپاہیوں نے جن کو پوشیدہ طور سمجھا یا گیا تھا کہد دیا کہ اب بغن نہیں ہے اور''یسوع مر چکا ہے۔'' مگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ راست باز کا قتل کرنا پچھ سہل امر نہیں اس لیے اس وقت نہ صرف پیلا طوس کے سپاہی یسوع کے بچانے کے لیے تدبیریں کررہے سے بلکہ یہود بھی حواس باختہ سے اور آثار قہر دیکھ کر یہود یوں کے دل بھی کانپ گئے سے اوراس وقت وہ پہلے نمانہ کے آتانی عذاب جوان پر آتے رہان کی آئکھوں کے سامنے سے اس لیے کسی اور اس وقت وہ پہلے نمانہ کے آتانی عذاب جوان پر آتے رہان کی آئکھوں کے سامنے سے اس لیے کسی کہودی کو یہ جرائت نہ ہوئی کہ یہ کہے کہ ہم تو ضرور ہڈیاں توڑیں گے اور ہم باز نہیں آئیں گے۔ کیونکہ اس وقت دب السہ اللہ اللہ انہوں نے جن کے باپ دادے ہمیشہ خدا تعالی کے غضب کا تجربہ کرتے آئے تھے جب سخت اور شان آئہوں نے جن کے باپ دادے ہمیشہ خدا تعالی کے غضب کا تجربہ کرتے آئے تھے جب سخت اور طرف بھا گے۔

اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر گرخسلیب پر فوت نہیں ہوئے پہلی دلیل میہ ہوئے بہلی دلیل میں ہوئے بہلی دلیل میں ہوئے بہلی دلیل ہے کہ دوہ انجیل میں یونس نبی سے اپنی مشابہت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یونس کی طرح میں بھی قبر میں تین دن رہوں گا جیسا کہ یونس فیحل کے پیٹ میں رہا تھا اب یہ مشابہت جو نبی کے منہ سے نگلی ہے قابل غور ہے کہ وکنکہ اگر حضرت میں مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں رکھے گئے تھتو پھر مردہ اور زندہ کی کس طرح مشابہت ہوئی ہے؟ کیا یونس فیحل کے پیٹ میں مرا رہا تھا؟ سویہ ایک بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ ہر گر میں علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے بھر دوسری دلیل میہ ہے کہ حیاطوس کی ہوی کو خواب میں دکھلا یا گیا کہ اگر شخص مارا گیا تو اس میں تمہاری تباہی ہیں ہوئی شتہ نے پیلاطوس کی ہوی کو کہا تھاوہ وعید پور ا ہوتا ۔ حالانکہ تاریخ سے ظاہر ہے کہ پیلاطوس کی ہوی کو کہا تھاوہ وعید پور ا ہوتا ۔ حالانکہ تاریخ سے ظاہر ہے کہ پیلاطوس پر کوئی تباہی نہیں آئی تیسری دلیل میہ ہے کہ حضرت میں خود اپنے بیخنے کے لیے تمام رات دعاما تگی تھی اور یہ بالکل بعید از قیاس ہے کہ ایسا مقبول درگاہ اللی تمام رات روروکر دعاما نگے اور وہ دعا قبول نہ ہو۔ چوتھی دلیل میہ ہے کہ صلیب پر پھرسے نے اپنے بیخ کے لیے بیدعا کی ایسی ایسی لہا سبھتانی اے میرے خدا! اے میرے خدا!" تو خدا! اے میرے خدا!" تو خدا! در خدا! اللی ایسی لہا سبھتانی اسے میرے خدا! الے میرے خدا!" تو خدا! در خدا خدا! اللی ایسی لہا سبھتانی اسے میرے خدا! اللی میں کو خدا کو خواب کو خدا کو خدا! اللی ایسی لہا سبھتانی اسے میرے خدا! اللی ایسی ایسی کی کو خدا کو خدا کو خدا کو خدا کو خدا کو خواب کو خواب کو خواب کی کی کو خدا کو خواب کو خواب کو خدا کو خواب کو خواب کو خواب کو کو خواب کو خواب کو خواب کو خواب کو خواب کو خواب کو کو خواب کی کو خواب کی کو خواب کو کر کو خواب کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو خواب کو کی کو کو کو کر کو کو کر کو کر

نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔''اب کیوں کرممکن ہے کہ جب کہاس حد تک ان کی گدازش اورسوزش پہنچ گئ تھی پھر خداان پررخم نہ کرتا۔ یانچویں دلیل بیہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب پرصرف گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ رکھے گئے اور شاید اس سے بھی کم اور پھرا تارے گئے اوریہ بالکل بعیداز قیاس ہے کہاں تھوڑے عرصہ اور تھوڑی تکلیف میں ان کی جان نکل گئی ہواور یہودکو بھی پختہ طن سے اس بات کا دھڑ کا تھا کہ یسوع صلیب پرنہیں مرا۔ چنا نچہ اس کی تصدیق میں اللہ تعالی بھی قرآن شریف میں فرماتا ہے وَ مَا قَتَكُوهُ يَقِينًا يعني يهودل سے كے بارے میں ظن میں رہے اور یقینی طور پر انہوں نے نہیں سمجھا کہ در حقیقت ہم نے قتل کر دیا۔چھٹی دلیل ہیہے کہ جب یبوع کے پہلومیں ایک خفیف ساح چیددیا گیا تواس میں سےخون نکلااورخون بہتا ہوانظر آیا اورممکن نہیں کہ مردہ میں خون بہتا ہوا نظر آئے۔ساتویں دلیل بیہ ہے کہ بسوع کی ہڈیاں توڑی نہ گئیں جومصلوبوں کے مارنے کے لیےایک ضروری فعل تھا کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ تین دن صلیب پرر کھ کر پھر بھی بعض آ دمی زنده ره جاتے تھے پھر کیوں کراپیا شخص جو صرف چند منٹ صلیب پر رہااور ہڈیاں نہ توڑی گئیں وہ مرگیا؟ آ ٹھویں دلیل بیہ ہے کہ نجبل سے ثابت ہے کہ بسوع صلیب سے نجات یا کر پھرا پنے حواریوں کوملا اوران کو اینے زخم دکھلائے اورممکن نہیں کہ بیزخم اس حالت میں موجودرہ سکتے کہ جب کہ یسوع مرنے کے بعدایک تاز ہاور نیا جلالی جسم یا تا نویں دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلیبی موت سے محفوظ رہنے پریہی نسخہ مرہم عیسلی ہے کیونکہ ہرگز خیال نہیں ہوسکتا کہ مسلمان طبیبوں اور عیسائی ڈاکٹروں اور رومی مجوسی اور یہودی طبیبوں نے باہم سازش کر کے بیہ بے بنیاد قصہ بنالیا ہو۔ بلکہ بینسخہ طبابت کی صد ہا کتا بوں میں لکھا ہوااب تک موجود ہے۔ایک ادنیٰ استعداد کا آ دمی بھی قرابادین قادری میں اس نسخہ کوا مراض الحبلد میں لکھا ہوایائے گا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مذہبی رنگ کی تحریروں میں کئی قسم کی کمی زیادتی ممکن ہے۔ کیونکہ تعصّبات کی اکثر آمیزش ہوجاتی ہے کیکن جو کتا بیں علمی رنگ میں لکھی گئیں ان میں نہایت تحقیق اور تدقیق سے کام لیاجا تا ہے۔لہذا پیسخہ مرہم عیسی اصل حقیقت کے دریافت کے لیے نہایت اعلیٰ درجہ کا ذریعہ ہے۔اوراس سے پیۃ لگتا ہے کہ بیخیالات کہ گو یا حضرت عیسیٰ آسمان پر چلے گئے تھے کیسے اور کس یا یا کے ہیں اور خود ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جسم کو آسان پراٹھانے کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں تھی خدا تعالیٰ حکیم ہے عبث کام بھی نہیں کرتا جبکہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوغارِ ثور میں صرف دوتین میل کے فاصلے پر مکہ سے چھپا دیا اور سب ڈھونڈ نے والے نا کام اور نامراد واپس کئے تو وہ حضرت مسیح کوکسی پہاڑ کی غار میں چھپا نہیں سکتا تھا اور بجز دوسرے

آسان پریہنچانے کے بہود بول کی ہمت اور تلاش پراس کودل میں کھڑ کا تھا؟

(ایام اصلح ،روحانی خزائن جلد ۱۴ اصفحه ۲۳ تا ۳۵۳)

صحیح میں حضرت عیسیٰ کی عمر ایک سوہیں برس مقرر کر دی گئی ہے حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عيسىٰ اس عالم کوچھوڑ کر عالم اموات میں گئے اوراب تک ان لوگوں میں رہتے ہیں جوفوت ہو چکے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں اور نہ کوئی اور خاصہ اس دنیا کی زندگی کاان میں موجود ہے بیچی نبی جوفوت ہوکر دوسر ہے عالم میں گیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ (ایام اصلح،روحانی خزائن جلد ۱۴ صفحہ ۵۳ ساتھ ہے) انجیل کو پڑھ کر دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہالسلام صاف دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جہان کا نور ہوں ، میں ہادی ہوں اور میں خدا سے اعلیٰ درجہ کی محبت کا تعلق رکھتا ہوں اور میں نے اس سے یاک پیدائش یائی ہے اور میں خدا کا پیارا بیٹا ہوں پھر باوجودان غیرمنفک اور یا ک تعلقات کےلعنت کا نا یا ک مفہوم کیوں کرمسیح کے دل پر صادق آسکتا ہے ہر گزنہیں۔ پس بلاشبہ یہ بات ثابت ہے کہ سیح مصلوب نہیں ہوا یعنی صلیب پرنہیں مرا کیونکہاس کی ذات صلیب کے نتیجہ سے پاک ہے اور جبکہ مصلوب نہیں ہوا تولعت کی نایاک کیفیت سے بیشک اس کے دل کو بچایا گیا۔اور بلاشبراس سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ وہ آسان پر ہر گزنہیں گیا کیونکہ آسان پر جانا اس منصوبہ کی ایک جزیقی اورمصلوب ہونے کی ایک فرعقی پس جبکہ ثابت ہوا کہوہ نیعنتی ہوااور نہ تین دن کے لیے دوزخ میں گیااور نہ مراتو پھریہ دوسری جزآ سان پرجانے کی بھی باطل ثابت ہوئی اوراس پراور بھی دلائل ہیں جوانجیل سے پیدا ہوتے ہیں اوروہ ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ چنانچیمٹملہ ان کےایک پیقول ہے جو مسیح کے منہ سے نکلا''لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعدتم سے آ گے جلیل کو جاؤں گا''۔ دیکھومتی باب ٢٦ آيت ١٣٢ آيت سے صاف ظاہر ہے كمسے قبرسے نكلنے كے بعد جليل كى طرف كيا تھا نہ آسان كى طرف اورمسیح کا پیکلمہ که 'اینے جی اٹھنے کے بعد' اس سے مرنے کے بعد جینا مرادنہیں ہوسکتا۔ بلکہ چونکہ یہود یوں اور عام لوگوں کی نظر میں وہ صلیب پر مرچکا تھااس لیے سے نے پہلے سے ان کے آئندہ خیالات کے موافق پیکلمہ استعمال کیا اور در حقیقت جس شخص کوصلیب پر کھینچا گیا اور اس کے پیروں اور ہاتھوں میں کیل تھوکے گئے یہاں تک کہوہ اس نکلیف سے غشی میں ہوکر مردہ کی سی حالت میں ہو گیا اگروہ ایسے صدمہ سے نجات یا کر پھر ہوش کی حالت میں آ جائے تواس کا بیہ کہنا مبالغہٰ ہیں ہوگا کہ میں پھر زندہ ہو گیا اور بلاشبہاس صدمه عظیمہ کے بعد سے کا پچ جاناایک معجزہ تھامعمولی بات نہیں تھی لیکن یہ درست نہیں ہے کہ ایسا خیال کیا

جائے کہتے کہ جان نکل گئی تھی ہے ہے کہ انجیلوں میں ایسے لفظ موجود ہیں لیکن بیاسی قسم کی انجیل نویسوں کی غلطی ہے جبیبا کہ اور بہت سے تاریخی واقعات کے لکھنے میں انہوں نے غلطی کھائی ہے۔ انجیلوں کے محقق شارحوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ نجیل میں دو حصے ہیں (۱) ایک دینی تعلیم ہے جوحواریوں کوحضرت سے علىيەالسلام سے ملئ تقى جواصل روح انجیل کا ہے۔ (۲) دوسر ہے تاریخی وا قعات ہیں ایسے حضرت عیسیٰ کاشجرہ نسب اوران کا پکڑا جانااور مارا جانااور شیح کے وقت میں ایک مجمز ہنما تالا ب کا ہونا وغیرہ یہ وہ امور ہیں جو لکھنے والوں نے اپنی طرف سے کھے تھے۔ سویہ باتیں الہا می نہیں ہیں بلکہ کھنے والوں نے اپنے خیال کے موافق ککھی ہیں اور بعض جگه مبالغہ بھی حدسے زیادہ کیا ہے جیسا کہ ایک جگہ کھا ہے کہ جس قدر سے نے کام کیے یعنی معجزات دکھلائے اگروہ کتابوں میں لکھے جاتے تووہ کتابیں دنیامیں سانہ کتیں۔ بیس قدر مبالغہ ہے۔ ما سوااس کے ایسے بڑے صدمہ کو جو سیج پر وارد ہوا تھا موت کے ساتھ تعبیر کرنا خلاف محاورہ نہیں ہے ہرایک قوم میں قریباً بیمحاورہ یا یا جاتا ہے کہ جو شخص ایک مہلک صدمہ میں مبتلا ہوکر پھر آخر ہے جائے اس کو کہا جا تاہے کہ نئے سرے زندہ ہوااورکسی قوم اور ملک کےمحاورہ میں الیمی بول حیال میں کچھ بھی تکلف نہیں۔ ان سب امور کے بعد ایک اور بات ملحوظ رکھنے کے لائق ہے کہ برنباس کی انجیل میں جو غالباً لندن کے کتب خانه میں بھی ہوگی یہ بھی ککھا ہے کہ سے مصلوب نہیں ہوااور نہ صلیب پر جان دی۔اب ہم اس جگہ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ گویہ کتا ب انجیلوں میں داخل نہیں کی گئی اور بغیر کسی فیصلہ کےرد کر دی گئی ہے مگراس میں کیا شک ہے کہ پیایک پرانی کتاب ہے اوراسی زمانہ کی ہے جبکہ دوسری انجیلیں لکھی گئیں کیا ہمیں اختیار نہیں ہے کہاس پرانی اور دیرینۂ کتاب کوعہد قدیم کی ایک تاریخی کتاب سمجھ لیں اور تاریخی کتابوں کے مرتبہ پرر کھ کر اس سے فائدہ اٹھاویں؟ اور کیا کم سے کم اس کتاب کے پڑھنے سے یہ نتیج نہیں نکلتا کہ سے علیہ السلام کے صلیب کے وقت تمام لوگ اس بات پراتفاق نہیں رکھتے تھے کہ حضرت مسیح صلیب پرفوت ہو گئے۔ پھر ماسوا اس کے جبکہ خودان چارانجیلوں میں ایسے استعارات موجود ہیں کہ ایک مردہ کو کہددیا ہے کہ بیسوتا ہے مرانہیں تواس حالت میں اگر غثی کی حالت میں مردہ کا لفظ بولا گیا تو کیا پہ بعید ہے ہم ککھ چکے ہیں کہ نبی کے کلام میں حجھوٹ جائز نہیں مسیح نے اپنی قبر میں رہنے کے تین دن کو پونس کے تین دنوں سے مشابہت دی ہے۔اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ یونس تین دن مجھلی کے پیٹ میں زندہ رہاایا ہی مسیح بھی تین دن قبر میں زندہ ر ہااور یہودیوں میں اس وقت کی قبریں اس زمانہ کی قبروں کے مشابہ نہ تھیں بلکہ وہ ایک کو ٹھے کی طرح اندر سے بہت فراخ ہوتی تھیں اور ایک طرف کھڑی ہوتی تھی جس کو ایک بڑے پتھر سے ڈھا نکا ہوا ہوتا تھا اور عنقریب ہم اپنے موقع پر ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو حال میں سری گر تشمیر میں ثابت ہوئی ہے وہ بعینہ اس طرز کی قبر ہے جیسا کہ یہ قبرتھی جس میں حضرت میں عنقی کی حالت میں رکھے گئے۔غرض یہ آیت جس کو ابھی ہم نے لکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میج قبر سے نکل کر گلیل کی طرف گیا اور مرقس کی انجیل میں کھا ہے کہ وہ قبر سے نکل کرجلیل کی سڑک پر جاتا ہوا دکھائی دیا اور آخران گیاراں حوار یوں کو ملا جبکہ وہ کھانا کے معلا ہے کہ وہ قبر سے نکل کرجلیل کی سڑک پر جاتا ہوا دکھائی دیا اور آخران گیاراں حوار ایوں کو ملا جبکہ وہ کھانا ہے کہ وہ قبر اسے نکل کرجلیل کی سڑک پر جاتا ہوا دکھائی دیا اور آخران گیاراں حوار ایوں کو ملا جبکہ وہ کھا اور ہی جسے اور انہوں نے گمان کیا کہ شاید بیروح ہے۔ تب اس نے کہا کہ مجھے چھو وَ اور دیکھو کیونکہ روح کوجسم اور بڑی نہیں جیسا کہ مجھے میں دیکھتے ہوا ور ان سے ایک بھونی ہوئی مجھی کی کا گڑا اور شہد کا ایک چھتا لیا اور ان کے سامنے کھایا دیکھو مرقس باب ۱۱ آیت ۱۱ اور انہیں گیا بلکہ قبر سے نکل کرجلیل کی طرف گیا اور معمولی کیڑوں میں انسانوں کی طرح تھا اگروہ مر نہیں گیا بلکہ قبر سے نکل کرجلیل کی طرف گیا اور معمولی جسم اور معمولی کیڑوں میں انسانوں کی طرح تھا اگروہ مر کرزندہ ہوتا تو کیوں کرممکن تھا کہ جلالی جسم میں صلیب کے زخم باقی رہ جاتے اور اس کوروٹی کھانے کی کیا حاجت تھی اور اگر تھی تو پھرا ہے بھی روٹی کھانے کا مختاج ہوگا۔

ناظرین کواس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہودیوں کی صلیب اس زمانہ کی پھانسی کی طرح ہوگی جس سے نجات پانا قریباً محال ہے کیونکہ اس زمانہ کی صلیب میں کوئی رسا گلے میں نہیں ڈالا جا تا تھا اور نہ تختہ پر سے گرا کر لڑکا یا جا تا تھا بلکہ صرف صلیب پر تھینچ کر ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھو نکے جاتے اور یہ بات ممکن ہوتی تھی کہا گرا کر لڑکا یا جا تا تھا بلکہ صرف صلیب پر تھینچ اور کیل ٹھو نکنے کے بعد ایک دودن تک سی کی جان بخشی کا ارادہ ہوتو اسی قدر عذاب بر کھایت کر کے ہڈیاں توڑنے سے پہلے اس کو زندہ اتارلیا جائے اورا گرمارنا ہی منظور ہوتا تھا تو کم سے کم تین دن تک صلیب پر تھنچ ہوار ہے دیتے تھے اور پانی اور روئی نزد یک ندآ نے دیتے تھے اور اسی طرح دھوپ میں تین دن یا اس سے زیادہ چھوڑ دیتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں توڑتے تھے اور پھر آخر ان تمام عذا بوں کے بعد وہ مرجاتا تھا لیکن خدا تعالی کے فضل و کرم نے حضرت سے علیہ السلام کو اس درجہ کے عذاب سے بچالیا جس سے زندگی کا خاتمہ ہوجا تا انجیلوں کو ذرہ غور کی نظر سے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت میچ علیہ السلام نہ تین دن تک صلیب پر رہے اور خدا کے رحم اور فضل نے ان کے لیے بی تقریب قائم ہڑیاں توڑی گئیں بلکہ قریباً دو گھنٹہ تک صلیب پر رہے اور خدا کے رحم اور فضل نے ان کے لیے بی تقریب قائم ہڑیاں توڑی گئیں بلکہ قریباً دو گھنٹہ تک صلیب پر رہے اور خدا کے رحم اور فضل نے ان کے لیے بی تقریب قائم ہڑیاں توڑی گئیں بلکہ قریباً دو گھنٹہ تک صلیب پر رہے اور خدا کے رحم اور فضل نے ان کے لیے بی تقریب قائم

کردی که دن کےاخیر جھے میںصلیب دینے کی تجویز ہوئی اوروہ جمعہ کا دن تھااورصرف تھوڑا سادن ہاقی تھا اورا گلے دن سبت اور یہودیوں کی عید فسے تھی اور یہودیوں کے لیے بیترام اور قابل سز اجرم تھا کہ سی کوسبت یا سبت کی رات میں صلیب پر رہنے دیں اور مسلمانوں کی طرح یہودی بھی قمری حساب رکھتے تھے اور رات دن پر مقدم تھجھی جاتی تھی پس ایک طرف تو بی تقریب تھی کہ جوز مینی اسباب سے پیدا ہوئی اور دوسری طرف آسانی اسباب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پیدا ہوئے کہ جب چھٹا گھنٹہ ہوا تو ایک ایسی آندهی آئی جس سے ساری زمین پراندهیرا چها گیااوروه اندهیرا تین گھنٹے برابررہا۔ دیکھومرتس باب۲ آیت ۳۳۰ پیچھٹا گھنٹہ بارہ بجے کے بعد تھا یعنی وہ وفت جوشام کے قریب ہوتا ہے۔اب یہود یوں کواس شدت اندھیرے میں پے لکر یٹی کہ مباداسبت کی رات آ جائے اور وہ سبت کے مجرم ہوکر تاوان کے لائق تھر یں اس لیے انہول نے جلدی ہے میچ کواوراس کے ساتھ کے دو چوروں کو بھی صلیب پر سے اتارلیا۔اوراس کے ساتھ ایک اور آ سانی سبب یہ پیدا ہوا کہ جب پلاطوں کچہری کی مسند پر بیٹھا تھااس کی جورو نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھکام نہ رکھ (یعنی اس کے آل کرنے کے لیے سعی نہ کر ) کیونکہ میں نے آج رات خواب میں اس کے سبب سے بہت تکلیف یائی دیکھومتی باب ۲۲ تیت ۱۹۔ سو پیفرشتہ جوخواب میں بلاطس کی بیوی کودکھا یا گیا۔اس سے ہم اور ہرایک منصف یقینی طور پر رہ سمجھے گا کہ خدا کا ہرگز یہ منشاء نہ تھا کہ سے صلیب پر وفات یاوے جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی آج تک یہ بھی نہ ہوا کہ جس شخص کے بچانے کے لیے خدائے تعالیٰ رویا میں کسی کوترغیب دے کہ ایسا کرنا چاہیے تو وہ بات خطا جائے۔مثلاً انجیل متی میں کھھا ہے کہ خدا وند کے ا یک فرشتہ نے پوسف کوخواب میں دکھائی دے کے کہا'' اٹھ اس لڑ کے اور اس کی ماں کوساتھ لے کرمصر کو بھاگ جااور وہاں جب تک میں تجھے خبر نہ دوں گھہرارہ کیونکہ ہیرودوس اس لڑکے کوڈھونڈے گا کہ مارڈالے'' دیکھوانجیل متی باب ۲ آیت ۱۳ ۔ اب کیایہ کہ سکتے ہیں کہ بسوع کامصر میں پہنچ کر مارا جاناممکن تھااسی طرح خدائے تعالی کی طرف سے بیایک تدبیر تھی کہ پلاطوں کی جوروکو سے کے لئے خواب آئی اورمکن نہ تھا کہ بیہ تدبیرخطاجاتی اورجس طرح مصر کے قصہ میں سیے کے مارے جانے کا اندیشہ ایک ایسا خیال ہے جوخدائے تعالیٰ کے ایک مقرر شدہ وعدہ کے برخلاف ہے اس طرح اس جگہ بھی بیخلافِ قیاس بات ہے کہ خدائے تعالیٰ کا فرشتہ پلاطوس کی جوروکونظر آ وےاور وہ اس ہدایت کی طرف اشارہ کرے کہا گرمسیح صلیب پر**فوت ہو گیا تو** ہتمہارے لیےاجھانہ ہوگا تو پھراس غرض سے فرشتہ کا ظاہر ہونا بےسود جاوے اورمسے صلیب پر مارا جائے کیا

اس کی دنیا میں کوئی نظیر ہے؟ ہر گزنہیں۔ ہرایک نیک دل انسان کا پاک کانشنس جب پلاطوس کی ہیوی کے خواب پراطلاع پائے تو بیشک وہ اپنے اندراس شہادت کومسوس کر ہے گا کہ در حقیقت اس خواب کا منشاء یہی خواب پراطلاع پائے تو بیشک وہ اپنے اندراس شہادت کومسوس کر رہے گا کہ مسیح کے چھوڑا نے کی ایک بنیاد ڈالی جائے یوں تو دنیا میں ہرایک کو اختیار ہے کہ اپنے عقیدہ کے تعصب سے ایک کھلی تھلی کھلی تھائی کورد کر دے اور قبول نہ کر ہے ۔ لیکن انصاف کے روسے ماننا پڑتا ہے کہ پلاطوس کی بیوی کی خواب مسیح کے صلیب سے بیخنے پر ایک بڑے وزن کی شہادت ہے۔ اور سب سے اول درجہ کی انجیل بینی متی نے اس شہادت کو قلمبند کیا ہے اگر چوالی شہاد توں سے جومیں بڑے نے درسے اس کتاب میں کھوں گامسیح کی خدائی اور مسئلہ کھارہ کیا گئے باطل ہوتا ہے لیکن ایما نداری اور حق پہندی کا ہمیشہ یہ نقاضا ہونا چا ہے کہ ہم سیائی کے قبول کرنے میں قوم اور برادری اور عقائد رسمیہ کی کچھ پرواہ نہ کریں جب سے انسان پیدا ہوا ہے آئے ہیاں تک کہ بلیوں اور پیدا ہوا ہے آئے تک اس کی کونہ اندیشیوں نے ہزاروں چیزوں کو خدا بنا ڈالا ہے یہاں تک کہ بلیوں اور سے نبیات کی بیات کے ہیں۔

اور خبلہ ان شہادتوں کے جو نجیل سے ہمیں مسے ابن مریم کی صلیبی موت سے محفوظ رہنے پر ملتی ہیں اس کا وہ سفر دور دراز ہے جو قبر سے نکل کر جلیل کی طرف اس نے کیا چنا نچہ اتوار کی صبح کو پہلے وہ مریم مگد لینی کو ملا۔ مریم نے فی الفور حوار یوں کو خبر کی کہ سے تو جیتا ہے لیکن وہ بقین نہ لائے بھر وہ حوار یوں میں سے دو کو جبکہ وہ دہ یہات کی طرف جاتے سے دکھائی دیا آخروہ گیار صوں کو جبکہ وہ کھانے وہ بیٹھے سے دکھائی دیا آوران کی بیانی اور شخت دلی پر ملامت کی ۔ دیکھو انجیل مرقس باب ۲۱ آیت ۹ سے آیت ۱۲ تک ۔ اور جب سے کی بیار کواری سفر کرتے ہوئے اس بستی کی طرف جارہے سے جس کا نام املوس ہے جو پر وشکم سے پونے چارکوں کے حواری سفر کرتے ہوئے اس بستی کی طرف جارہے سے جس کا نام املوس ہے جو پر وشکم سے پونے چارکوں کے فاصلہ پر ہے تب شیح ان کو ملا ۔ اور جب وہ اس بستی کے نزد یک پنچے تو سے نے آگے بڑھ کر چاہا کہ ان سے الگ ہوجائے تب انہوں نے اس کو جانے سے دوک لیا کہ آخر دات ہم اکٹھ رہیں گے اور اس نے ان کو سے تھے جس کا نام ایک گاؤں میں رات رہے ۔ دیکھولوقا باب ۲۲ تیت سااسے ۱۳ تک ۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جلالی جسم کے مادت سے اسے ۱۳ تک ۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جلالی جسم کے مادت سے ادر ہونا اور کھانا اور پینا اور سونا اور جلیل کی طرف ایک لمباسفر کرنا جو پر وشلم سے فانی جسم کے عادات صادر ہونا اور کھانا اور پینا اور سونا اور جلیل کی طرف ایک لمباسفر کرنا جو پر وشلم سے قریباً سنر کوس کے فاصلے پر تھابالکل غیر ممکن اور نامعقول بات ہے اور باوجود اس کے کہ خیالات کے میلان فریبا نہوں کو قبیل کی طرف ایک لمباسفر کرنا جو پر وشلم

کی وجہ سے انجیلوں کے ان قصول میں بہت کچھ تغیر ہو گیا ہے تا ہم جس قدر الفاظ پائے جاتے ہیں ان سے صریح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ سے اسی فانی اور معمولی جسم سے اپنے حوار یوں کو ملا اور پیادہ پا جلیل کی طرف ایک لمباسفر کیا اور حوار یوں کو اپنے زخم دکھلائے اور رات ان کے پاس روٹی کھائی اور سویا اور آگے چل کر ہم ثابت کریں گے کہ اس نے اپنے زخموں کا ایک مرہم کے استعمال سے علاج کیا۔

اب بیمقام ایک سوچنے کامقام ہے کہ کیا ایک جلالی اور ابدی جسم یانے کے بعد یعنی اس غیر فانی جسم کے بعد جواس لائق تھا کہ کھانے پینے سے پاک ہوکر ہمیشہ خدائے تعالیٰ کے دائمیں ہاتھے بیٹھےاور ہرایک داغ اور در داور نقصان سے منز ہ ہواوراز لی ابدی خدا کے جلال کا اپنے اندر رنگ رکھتا ہوا بھی اس میں پیقص باقی رہ گیا کہاس پرصلیباور کیلوں کے تازہ زخم موجود تھے جن سےخون بہتا تھااور در داور تکلیف ان کےساتھ تھی جن کے واسطے ایک مرہم بھی طیار کی گئی تھی اور جلالی اور غیر فانی جسم کے بعد بھی جوابد تک سلامت اور بعیب اور کامل اورغیر متغیر چاہیے تھا کئی قسم کے نقصانوں سے بھرار ہااور خودسے نے حواریوں کواپنا گوشت اور ہڈیاں دکھلائیں اور پھراسی پر کفایت نہیں بلکہ اس فانی جسم کےلوازم میں سے بھوک اورپیاس کی در دبھی موجودتھی ورنہاں لغوحرکت کی کیا ضرورت تھی کہ سے جلیل کےسفر میں کھانا کھا تااوریانی پیتااورآ رام کرتااور سوتا۔اس میں کیا شک ہے کہاس عالم میں جسم فانی کے لیے بھوک اور پیاس بھی ایک درد ہے جس کے حد سے زیادہ ہونے سے انسان مرسکتا ہے پس بلاشہ بیہ بات سے ہے کہ سے صلیب پرنہیں مرااور نہ کوئی نیا جلالی جسم یا یا بلکہ ایک غثی کی حالت ہوگئ تھی جومرنے سے مشابتھی اور خدائے تعالی کے فضل سے بیا تفاق ہوا کہ جس قبرمیں وہ رکھا گیاوہ اس ملک کی قبروں کی طرح نہ تھی بلکہ ایک ہوا دار کوٹھہ تھا جس میں ایک کھڑ کی تھی اوراس ز مانے میں یہود بوں میں بیرسم تھی کہ قبر کوایک ہوا داراور کشادہ کوٹھہ کی طرح بناتے تھے اوراس میں ایک کھڑکی رکھتے تھے اورالیی قبریں پہلے سے موجو درہتی تھیں اور پھروقت پرمیت اس میں رکھی جاتی تھی چنانچیہ یہ گواہی انجیلوں سے صاف طور پر ملتی ہے۔ انجیل لوقا میں بیعبارت ہے۔'' اور وےعورتیں اتوار کے دن بڑے بڑکے یعنی کچھاندھیرے سے ہی ان خوشبوؤں کو جوطیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں اوران کے ساتھ گئ اور بھی عورتیں تھیں اورانہوں نے پتھر کوقبر پر ہے ڈ ھلکا ہوا یا یا (اس مقام میں ذرہ غور کرو) اوراندر جا کے خداوندیسوع کی لاش نہ یائی۔'' دیکھولوقا باب ۲۴ آیت ۲۔ ۳۔اب اندر جانے کے لفظ کوذرہ سوچو۔ظاہر ہے کہاسی قبر کےاندرانسان جاسکتا ہے کہ جوایک کو ٹھے کی طرح ہواوراس میں کھڑ کی ہو۔اورہم اپنے محل پر اسی کتاب میں بیان کریں گے کہ حال میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبرسری نگر تشمیر میں پائی گئ ہے وہ بھی اس قبر کی طرح کھڑ کی دارہے۔اور بیا یک بڑے راز کی بات ہے جس پرتو جہ کرنے سے محققین کے دل ایک عظیم الثان نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں۔

اور مجملہ ان شہادتوں کے جوانجیل سے ہم کو لمی ہیں پلاطس کا وہ قول ہے جوانجیل مرقس میں لکھا ہے اور وہ بیہ ہے ''اور جبکہ شام ہوئی اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے پہلے ہوتا۔ پوسف ارمتیا جو نامور مشیر اور وہ خود خدا کی بادشا ہت کا منتظر تھا آیا اور دلیری سے پلاطس پاس جائے بیوع کی لاش ما گلی اور پلاطس نے متعجب ہو کر شبہ کیا کہ وہ لیغنی میں ایسا جلد مرگیا۔'' دیکھو مرقس باب ۱۱ آیت ۲ م سے ۲ م سے ۲ م سے ہم مین تیجہ نکا لیے ہیں کہ میں میں ایسوع کے مرنے پر شبہ ہوا۔ اور شبہ بھی ایسے محص نے کیا جس کو اس بات کا تجربہ تھا کہ اس قدر مدت میں صلیب پر جان نکلتی ہے۔

اور مجملہ ان شہادتوں کے جوانجیل سے ہم کولی ہیں انجیل کی وہ عبارت ہے جوذیل میں لکھتا ہوں۔ ' پھر یہودیوں نے اس لحاظ سے کہ الشیں سبت کے دن صلیب پر خدرہ جا تیں کیونکہ وہ دن طیاری کا تھا بلکہ بڑا ہی سبت تھا پلاطوس سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیس توڑی اور الشیس اتاری جا تیں تب سپاہیوں نے آکر پہلے اور دوسرے کی ٹانگیس جواس کے ساتھ صلیب پر کھنچ گئے تھے توڑیں لیکن جب انہوں نے بیوع کی طرف آکے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیس نہ توڑیں پر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پلی حقیدی اور فی الفوراس سے اہواور پانی نکلا۔'' دیکھو یوحنا باب 19 آیت اسلاسے آیت ہوستا تک ۔ ان آیات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کسی مصلوب کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ دستورتھا کہ جو صلیب پر طبیع گئیس ۔ اور وہ ضرور صلیب پر سے ان دو چوروں کی طرح زندہ اتارا گیا۔ اس وجہ سے پہلی صلیب پر سے ان دو چوروں کی طرح زندہ اتارا گیا۔ اس وجہ سے پہلی دانسے نہیں موتا ہے کہ اندرو فی طور پر یونکہ یہودی میں خواب کی قارت سے قیصر سے ڈرتا تھا کیونکہ یہودی می کوباغی شہراتے تھے مگروہ نوش قسمت تھا کہ اس نے میں کود یکھالیکن قیصر نے اس فیصر سے ڈرتا تھا کیونکہ یہودی میں کوباغی تھا کہ ہوتا ہے کہ اندرو فی طور پر پیا یا جا تا ہے کہ پلاطوس نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ میں صلیب پاوے ۔ چنا نچہ کے کیونکہ یہودی کہ کوباغی تھا کہ بہت رعایت کی اور اس کا ہم گز منشا نہ تھا کہ میں صلیب پاوے ۔ چنا نچہ انہوں کے دیکھنے سے صاف طور پر پیا جا تا ہے کہ پلاطوس نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ میں کو کھوڑ دے لیکن کی مطرف دیکھا کہ کیا کہ میں کو کھوڑ دے لیکن کی خودہ ارادہ کیا کہ میں کو کھوڑ دے لیکن کہا

یہود یوں نے کہا کہا گرتواس مر دکوچھوڑ دیتا ہےتو تو قیصر کا خیرخواہ نہیں اور پیکہا کہ بیرباغی ہے اورخود بادشاہ بننا چاہتا ہے دیکھو بوجناباب ١٩ آیت ٢١ - اور پلاطوس کی بیوی کی خواب اور بھی اس بات کی محرک ہوئی تھی کہ کسی طرح مسیح کومصلوب ہونے سے بحیا یا جائے ور نہان کی اپنی تباہی ہے۔مگر چونکہ یہودی ایک شریر قوم تھی اور پلاطوس پر قیصر کے حضور میں مخبری کرنے کو بھی طیار تھے اس لیے پلاطوس نے مسیح کے چھڑانے میں حکمت عملی ے کام لیا۔اوّل تومیح کامصلوب ہوناایسے دن پرڈال دیا کہوہ جمعہ کا دن تھااور صرف چند گھنٹے دن سے باقی تھے اور بڑے سبت کی رات قریب تھی اور پلاطوں خوب جانتا تھا کہ یہودی اپنی شریعت کے حکموں کے موافق صرف شام کے وقت تک ہی سیح کوصلیب پر رکھ سکتے ہیں اور پھرشام ہوتے ہی ان کا سبت ہے جس میں صلیب پررکھناروانہیں ۔ چنانچہاییاہی ہوااور مسیح شام سے پہلے صلیب پر سے اتارا گیا۔اور پیقریب قیاس نہیں کہ دونوں چور جوسیح کے ساتھ صلیب پر کھنچے گئے تھے وہ زندہ رہے۔ مگرمیح صرف دو گھنٹہ تک مرگیا بلکہ پیصرف ایک بہانہ تھا جوسی کوہڈیاں توڑنے سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھاسمجھ دارآ دمی کے لیے بیہ ایک بڑی دلیل ہے کہ دونوں چورصلیب پر سے زندہ اتارے گئے اور ہمیشہ معمول تھا کے صلیب پر سے لوگ زندہ اتارے جاتے تھے اور صرف اس حالت میں مرتے تھے کہ ہڈیاں توڑی جائیں اوریا بھوک اورپیاس کی حالت میں چندروزصلیب پررہ کر جان نکتی تھی مگران با توں میں سے کوئی بات بھی مسے کو پیش نہ آئی نہوہ کئی دن صلیب پر بھوکا پیاسارکھا گیااور نہاس کی ہڈیاں تو ڑی گئیں اور پیہ کہہ کر کمسیح مرچکا ہے یہودیوں کو اس کی طرف سے غافل کر دیا گیا۔ مگر چوروں کی ہڈیاں تو ڑ کراسی وقت ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بات تو تب تھی کہ ان دونوں چوروں میں سے بھی کسی کی نسبت کہاجا تا کہ وہ مرچکا ہے اس کی ہڈیاں توڑنے کی ضرورت نہیں اور پوسف نام پلاطوں کا ایک معزز دوست تھا جواس نواح کا رئیس تھا اورمسیح کے پوشیدہ شا گردوں میں داخل تھاوہ عین وقت پر پہنچ گیا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پلاطوں کے اشارہ سے بلا یا گیا تھامسے کوایک لاش قرار دے کراس کے سپر دکر دیا گیا کیونکہ وہ ایک بڑا آ دمی تھااوریہودی اس کے ساتھ کچھ پرخاش نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ پہنچا تومسے کو جوغشی میں تھاا یک لاش قرار دے کراس نے لیا اوراسی جگہ ایک وسیع مکان تھا جواس زمانہ کی رسم پر قبر کے طور پر بنایا گیا تھااوراس میں ایک کھڑ کی بھی تھی اورا یسے موقع پرتھا جو یہودیوں کے تعلق سے الگ تھا اس جگہ بلاطوس کے اشارہ سے سے کورکھا گیا ہوا قعہ اس وقت پیش آیا جب کہ حضرت موسیٰ کی وفات پرچودھویں صدی گز ررہی تھی اور اسرائیلی شریعت کے زندہ کرنے کے لیے

مسے چودھویں صدی کا مجدو تھا اورا گرچہ یہود یوں کواس چودھویں صدی میں مسے موعود کا انظار بھی تھا اور گذشتہ نبیوں کی پیشگوئیاں بھی اس وقت پر گواہی دیتی تھیں لیکن افسوس کہ یہود یوں کے نالا اُق مولو یوں نے اس وقت اور موسم کو شاخت نہ کیا اور مسے موعود کو جھوٹا قرار دے دیا۔ نہ صرف یہی بلکہ اس کو کا فرقر اردیا اس کا ماملد رکھا اور آخر اس کے قبل پرفتو کی لکھا اور اس کو عدالت میں تھینچا اس سے یہ بہو آتا ہے کہ خدا نے نام ملحد رکھا اور آخر اس کے قبل پرفتو کی لکھا اور اس کو عدالت میں تھینچا اس سے یہ بہو آتا ہے کہ خدا نے چودھویں صدی میں چھوٹا تیر ہی الی رکھی ہے جس میں توم کے دل سخت اور مولوی دنیا پرست اور اندھ اور حق اور شوی کی مودھویں صدی کا جو چودھویں صدی کا جو ہوئے دیمن موجاتے ہیں اس جگہ اگر موکل کی چودھویں صدی اور موکل کے مثیل کی چودھویں صدی کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وکمل میں باہم مقابلہ کیا جائے تو اول بینظر آئے گا کہ ان دونوں چودھویں صدی کا جو دوالی خیر اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوگا کہ تو م کے علاء نے ان دونوں کو کا فرقر اردیا اور ان دونوں کا نام طحد اور دوبال رکھا اور ان دونوں کی نبیت قبل کے فتو ہے لکھے گئے اور دونوں کو عدالتوں کی طرف کھینچا گیا جن میں سے ایک روئی مدالت تھی اور دومری اگریزی۔ آخر دونوں بیچائے گئے اور دونوں قسم کے مولوی یہودی اور مسلمان ناکام رہے ۔ اور خدا نے ارادہ کیا کہ دونوں میسے ول کو ایک بڑی جماعت بنادے اور دونوں قسم کے دشمنوں کو نامراد رکھے ۔ غرض موئل کی چودھویں صدی اور جمار ہے سیدوموئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چودھویں صدی ایت اس کے مسیحوں کے لیے خت بھی ہیں اور انجام کارمہار کہیں۔

اور منجملہ ان شہادتوں کے جو حضرت میں علیہ السلام کے صلیب سے محفوظ رہنے کے بارے میں ہمیں انجیل سے ملتی ہیں وہ شہادت ہے جو انجیل متی باب ۲۹ میں لینی آیت ۲۳ سے ۲۸ تک مرقوم ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت میں علیہ السلام گرفتار کیے جانے کا الہام پاکرتمام رات جناب الہی میں رور وکر سجد کرتے ہوئے دعا کرتے رہے۔ اور ضرور تھا کہ ایسی تضرع کی دعا جس کے لیے میں کو بہت لمباوقت دیا گیا تھا قبول کی جاتی کیونکہ مقبول کا سوال جو بیقراری کے وقت کا سوال ہو ہرگز رزنہیں ہوتا پھر کیوں میں کی ساری رات کی دعا اور در دمند دل کی دعا اور مظلوما نہ حالت کی دعار دہوگی حالانکہ سے دعوکا کرتا ہے کہ باپ جوآ سان پر ہے میری سنتا ہے لیس کیوں کر باور کیا جائے کہ خدا اس کی سنتا تھا جبکہ ایسی بیقراری کی دعا سنی نہ گئ اور انجیل برے میری سنتا ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کود کی لیمین تھا کہ اس کی وہ دعا ضرور قبول ہوگئ اور اس دعا پر سے یہ جس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کود کی لیمین تھا کہ اس کی وہ دعا ضرور قبول ہوگئ اور اس دعا پر اس کو بہت بھر وسہ تھا۔ اس کو جہت بھر وسہ تھا۔ اس کو جہت بھر وسہ تھا۔ اس کی وجہ سے جب وہ پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا اور ظاہری علامات کو اس نے اپنی اس کو بہت بھر وسہ تھا۔ اس کی وجہ سے جب وہ پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا اور ظاہری علامات کو اس نے اپنی

امید کے موافق نه پایا تو بے اختیاراس کے منہ سے نکال که 'ایلی ایلی لهاسبقتانی ''اے میرے خدا! اے میرے خدا تونے کیوں مجھے چھوڑ دیا۔ یعنی مجھے بیامید ہر گزنہیں تھی کہ میراانجام بیہ ہوگااور میں صلیب پر م وں گااور میں یقین رکھتا تھا کہ تو میری دعا سنے گا۔ پس ان دونوں مقامات انجیل سے صاف ظاہر ہے کہ سے کوخود د لی یقین تھا کہ میری دعاضر ورقبول ہوگی اور میراتمام رات کارور وکر دعا کرناضا ئعنہیں جائے گا۔اور خوداس نے خدا تعالیٰ کی طرف سےاینے شاگر دوں کو بتعلیم دی تھی کہا گر دعا کرو گے تو قبول کی جائے گی بلکہ ا یک مثال کے طوریرایک قاضی کی کہانی بھی بیان کی تھی کہ جونہ خلقت سے اور نہ خدا سے ڈرتا تھااوراس کہانی ہے بھی مدعا پیتھا کہ تا حوار یوں کویقین آ جائے کہ بیشک خدائے تعالیٰ دعاسنتا ہے۔اوراگر حیمتی کواپنے پر ایک بڑی مصیبت کے آنے کا خدائے تعالیٰ کی طرف سے علم تھا۔ مگرسے نے عارفوں کی طرح اس بنا پر دعا کی کہ خدائے تعالیٰ کے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور ہرایک محووا ثبات اس کے اختیار میں ہے۔لہذا یہ واقعہ کہ نعوذ باللہ مسیح کی خود دعا قبول نہ ہوئی بیایک ایباا مرہے جوشا گردوں پرنہایت بدا ثریبیدا کرنے والاتھا۔سو کیوں کرممکن تھا کہ ایسانمونہ جوایمان کوضائع کرنے والاتھا حواریوں کودیا جاتا جبکہ انہوں نے اپنی آئکھوں ہے دیکھا تھا کمنے جیسے بزرگ نبی کی تمام رات کی پرسوز دعا قبول نہ ہوسکی تواس برنمونہ سے ان کا بمان ایک سخت امتحان ميں يڑتا تھا۔لہذا خدا تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا يہی تھا كہاس دعا كوقبول كرتا يقييناً سمجھوكہ وہ دعا جو نتسمینی نام مقام میں کی گئی تھی ضرور قبول ہو گئی تھی۔ (مسیح ہندوستان میں،روحانی خزائن جلد ۱۵صفحه ۱۹ تاا ۳) الله تعالى قرآن شريف مين فرما تاب وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنْ شَيِّهَ لَهُمْ الآبيا وَمَا قَتَلُوهُ بَقَيْنًا الآبديعني يهوديوں نے نه حضرت مسيح كو درحقيقت قتل كيا اور نه بذريعه صليب ہلاك كيا بلكه ان كومض ایک شبہ پیدا ہوا کہ گویا حضرت عیسی صلیب پرفوت ہو گئے ہیں اوران کے پاس وہ دلائل نہیں ہیں جن کی وجہ ہےان کے دل اس بات پر مطمئن ہو تکیں کہ یقیناً حضرت سے علیہ السلام کی صلیب پر جان نکل گئی تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر چہ بہتے ہے کہ بظاہر سیح صلیب پر کھینچا گیا اور اس کے مارنے کا ارادہ کیا گیا مگر پیچنس ایک دھوکا ہے کہ یہودیوں اورعیسائیوں نے ایساخیال کرلیا کہ درحقیقت حضرت مسیح علیہالسلام کی جان صلیب پرنکل گئی تھی بلکہ خدانے ایسے اسباب پیدا کر دیئے جن کی وجہ سے وہ صلیبی موت سے نچ رہا۔اب انصاف کرنے کا مقام ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے یہود اور نصاریٰ کے برخلاف فرمایا تھا آخر کاروہی بات سیجی نکلی اوراس زمانہ کی اعلی درجہ کی تحقیقات سے بیژنا بت ہو گیا کہ حضرت مسیح

در حقیقت صلیبی موت سے بیچائے گئے تھے کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہودی اس بات کا جواب دینے سے قاصر رہے کہ کیوں کر حضرت مسیح علیہ السلام کی جان بغیر ہڈیاں توڑنے کے صرف دوتین گھنٹہ میں نکل گئی۔اسی وجہ سے بعض یہود بول نے ایک اور بات بنائی ہے کہ ہم نے سے کوتلوار سے آل کر دیا تھا حالانکہ یہودیوں کی پرانی تاریخ کے رویے سے کوتلوار کے ذریعہ سے قبل کرنا ثابت نہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ سے کے بچانے کے لیے اندھیرا ہوا، بھونچال آیا، پلاطوس کی بیوی کوخواب آئی، سبت کے دن کی رات قریب آ گئی جس میں مصلوبوں کوصلیب پر رکھناروانہ تھا ۔ حاکم کا دل بوجہ ہولناک خواب کے سیح کے چھڑانے کے لیے متوجہ ہوا۔ میتمام وا قعات خدانے اس لیے ایک ہی دفعہ پیدا کر دیئے کہ تامیح کی جان نے جائے اس کےعلاوہ سے کوشش کی حالت میں کردیا کہ ہرایک کومردہ معلوم ہو۔اوریہودیوں پراس وقت ہیبت ناک نشان بھونچال وغیرہ کے دکھلا کر بز د لی اورخوف اورعذاب کا اندیشہ طاری کر دیا۔اوریپہ دھڑ کہاس کے علاوہ تھا کہ سبت کی رات میں لاشیں صلیب پر نہ رہ جائیں پھریہ بھی ہوا کہ یہودیوں نے مسیح کونشی میں د کچھ کرسمجھ لیا کہ فوت ہو گیا ہے۔اندھیر ہےاور بھونچال اور گھبرا ہٹ کا وقت تھا۔ گھروں کا بھی ان کوفکریڑا کہ شایداس بھونجال اوراندھیرے سے بچول پر کیا گز رتی ہوگی اور پیددہشت بھی دلوں پر غالب ہوئی کہا گریپہ شخض کا ذب اور کا فرتھا جیسا کہ ہم نے دل میں سمجھا ہے تواس کے اس د کھدینے کے وقت ایسے ہولنا ک آ ثار کیوں ظاہر ہوئے ہیں جواس سے پہلے بھی دیکھنے میں نہیں آئے لہذاان کے دل بیقرار ہوکراس لائق نہ رہے کہ وہ سے کواچھی طرح دیکھتے کہ آیا مرگیا یا کیا حال ہے۔ مگر در حقیقت بیسب امور سے کے بچانے کے لیے خدائی تدبیرین خیس ای کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ وَ لَکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ یعنی یہود نے مسے کوجان سے مارانہیں ہے لیکن خدانے ان کوشبر میں ڈال دیا کہ گویا جان سے ماردیا ہے۔اس سے راست بازوں کی خدائے تعالی کے فضل پر بڑی امید بڑھتی ہے کہ جس طرح اپنے بندوں کو جاہے بچالے۔

(مسيح ہندوستان میں،روحانی خزائن جلد ۱۵صفحہ ۵۲،۵۱)

افسوس س قدر قرآن شریف کی تحریف کی جاتی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ما قتگوہ و مَاصَلَبُوہ موجود ہے اس سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ آسان پراٹھائے گئے ہیں۔ مگر ہرایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ سی شخص کا نہ مقول ہونا نہ مصلوب ہونا اس بات کو ستاز منہیں کہ وہ مع جسم عضری آسان پراٹھایا گیا ہوا گی آیت میں صرح کے لیفظ موجود ہیں کہ لیکن شُبّه کہ کھٹ یہودی قتل کرنے میں کا میاب نہیں گیا ہواگلی آیت میں صرح کے لیفظ موجود ہیں کہ لیکن شُبّه کہ کھٹ یعن یہودی قتل کرنے میں کا میاب نہیں

ہوئے۔ گران کوشبہ میں ڈالا گیا کہ ہم نے قل کر دیا ہے پس شبہ میں ڈالنے کے لیے اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ کسی مومن کو مصلوب کر کے لعنتی بنایا جائے یا خود یہودیوں میں سے کسی کو حضرت عیسیٰ کی شکل بنا کر صلیب پر چڑھا یا جاوے کیونکہ اس صورت میں ایسا شخص اپنے تیکن حضرت عیسیٰ کا دشمن ظاہر کر کے اور اپنے اہل وعیال کے پتے اور نشان دے کرایک دم میں مخلصی حاصل کر سکتا تھا کہ عیسیٰ نے جادو سے مجھے اپنی شکل پر بنادیا ہے یہ کس قدر مجنونا نہ تو ہمات ہیں کیوں لاکونی شیبّے کہ کھٹے کے معنے بنہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ صلیب برفوت نہیں ہوئے مگر عشی کی حالت ان پر طاری ہوگئ تھی بعد میں دو تین روز تک ہوش میں آگئے اور مرہم عیسیٰ کے استعمال سے (جوآج تک صد ہا طبی کتابوں میں موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے بنائی گئ تھی ) ان کے کے استعمال سے (جوآج تک صد ہا طبی کتابوں میں موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے بنائی گئ تھی ) ان کے استعمال سے (جوآج تک صد ہا طبی کتابوں میں موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے بنائی گئ تھی ) ان کے استعمال سے (جوآج تک صد ہا طبی کتابوں میں موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے بنائی گئ تھی ) ان کے استعمال سے (جوآج تک سے میا کہ کہ کے لیے بنائی گئ تھی ) ان کے استعمال سے (جوآج تک سے میا کہ کے لیے بنائی گئ تھی کا دیا ہوگئے ہوگئے۔

پھرایک اور بدشمتی ہے کہ وہ ان آیتوں کے شان نزول کونہیں دیکھتے ۔قر آن شریف یہود ونصار کی کے اختلافات دورکرنے کے لیے بطور حکم کے تھا تاان کے اختلافات کا فیصلہ کر ہے اوراس کا فرض تھا کہ ان کے متنازعه فیدامور کا فیصله کرتالیس منجمله متنازعه فیدامور کے ایک بیدامربھی متنازعه فیدتھا که یہود کہتے تھے کہ ہماری توریت میں لکھاہے کہ جو کاٹھ پرلٹکا یا جاوے وہ عنتی ہوتا ہے اس کی روح مرنے کے بعد خدا کی طرف نہیں جاتی۔ پس چونکہ حضرت عیسیٰ صلیب پرمر گئے اس لیے وہ خدا کی طرف نہیں گئے اور آسان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے گئے اور عیسائیوں نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عیسائی تھے اپنا بیہ عقیدہ مشہور کیا تھا چنانچہ آج تک وہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیؓ صلیب پر جان دے کر لعنتی تو بن گئے مگریہ لعنت اوروں کونجات دینے کے لیے انہوں نے خود اپنے سر پر لے لیکھی اور آخروہ نہ جسم عضری کے ساتھ بلکہ ایک نے اور ایک جلالی جسم کے ساتھ جوخون اور گوشت اور ہڈی اور زوال پذیر ہونے والے مادہ سے یا ک تھاخدا کی طرف اٹھائے گئے۔اورخدا تعالیٰ نے قر آن شریف میں ان دونوں متخاصمین کی نسبت بی فیصلہ دیا که بیربات بالکل خلاف وا قعہ ہے کئیسیٰ کی صلیب پر جان نکلی یاو قتل ہوا تااس سے بینتیجہ نکالا جائے کہوہ بموجب حکم توریت لعنتی ہے بلکہ وہ صلیبی موت سے بچایا گیا اور مومنوں کی طرح اس کا خدا کی طرف رفع ہوا اورجیسا کہ ہرا یک مومن ایک جلالی جسم خداسے یا کرخدائے عز وجل کی طرف اٹھایا جاتا ہے وہ بھی اٹھائے گئے۔اوران نبیوں میں جاملے جوان سے پہلے گز رہے تھے جبیبا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے تمجھا جاتا ہے کہ جوآپ نے معراج سے واپس آ کربیان فرمایا کہ جیسے اور نبیوں کے مقدس اجسام دیکھے

ویباہی حضرت عیسیٰ کوبھی انہیں کے رنگ میں پا یااوران کے ساتھ پایا کوئی نرالاجسم نہیں دیکھا۔ (حقيقة الوحي، روحاني خزائن جلد ۲۲ صفحه ۳۸ تا۴ ۴)

کہتے ہیں کہ آیت ما قَتَادُوہ وَ مَا صَلَبُوہ مُحضرت عیسیؓ کی حیات پردلالت کرتی ہے ان کی الی سمجھ پررونا آتا ہے کیا جو محص مصلوب نہیں ہوتا وہ مرتانہیں؟ میں نے بارباربیان کیا ہے کہ قرآن شریف میں نفی صلیب اورر فع عیسی کاذکراس لیے نہیں کہ خدا تعالی حضرت عیسی کی حیات ثابت کرے بلکہ اس لیے بیذ کرہے کہ تابیہ ثابت کرے کہ پیسی لعنتی موت سے نہیں مرااور مومنوں کی طرح اس کا رفع روحانی ہواہے اس میں یہود کار د مقصود ہے کیونکہ وہ ان کے رفع ہونے کے منکر ہیں۔ (حقیقة الوحی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۲۱ حاشیہ)

وَفِي اليَّةِ: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ إِشَارَةٌ اللهِ اور آيت وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ مِن ايك اور بهي أُخْرَى، وَهِي أَنَّ النَّصَارَى زَعَمُوا أَنَّ اشاره ب اوروه يدكه نصارى كا خيال ب كه انهين گناہوں سے یاک کرنے کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی دیا گیااوران کاریجی خیال ہے کہ سلیبی موت کے الصَّلْبِ بَحِيْعَ ذُنُوْمِهُم عَلَى نَفْسِه، وَهُوَ العد حضرت سيَّ فان كتمام كناه النَّا الرامُ الياور وہ ان کے لیے کفارہ ہو گئے اور انہیں تمام گناہوں اور خطاؤں سے یاک کرنے والے ہیں پس صلیب کی نفی میں نصاریٰ کارداوران کے عقیدہ کفارہ کا توڑ ہے اوراس کے ساتھ ہی یہود کا بھی رد ہے اوران کے اس مکر کی بھی ہیے کئی ہے جوانہوں نے تورات کی آٹر لے کراختیار کیا۔ نیز اس میں ان قوموں کے بہتان سے حضرت مسیح علیہ السلام کی بریت کا اظہار مقصود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن كريم ميں حضرت عيسى عليه السلام كے صليب ديئے جانے کے قصہ کا ذکر کیا ہے اور اس کی تر دید کی ہے ور نہ اس کے ذکر کا کوئی فائدہ نہ تھاایسے کئی نبی گزرے ہیں جو خدا کی راہ میں قتل کئے گئے تھے لیکن قر آن کریم میں

عِيْسَى صُلِبَ لِأَجْلِ تَطْهِيْرِهِمْ مِنَ الْمَعَاصِيْ، وَظَنُّوا كَأَنَّهُ حَمَلَ بَعْلَ كَفَّارَةٌ لَّهُمُ وَمُطَهِّرُهُمُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَعَاصِيْ وَالْخَطِيْثَاتِ، فَفِيْ نَفْيِ الصَّلْبِ رَدُّ عَلَى النَّصَارِي وَهَدُمُ لِّعَقِيْدَةِ الْكَفَّارَةِ، وَمَعَ ذٰلِك رَدُّ عَلَى الْيَهُوْدِ وَاسْتِيْصَالٌ لِّكَيْدِهِمُ الَّذِي احْتَالُوْا اعُتِصَامًا بِالتَّوْرَاةِ، وَإِظْهَارُ بَرِيَّةِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُر مِنْ جُهْتَانِ تِلْك الْأَقْوَامِ. فَهٰنَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ قِصَّةَ صَلْبِ عِيْسَى فِي الْقُرُانِ وَكَنَّبَهُ، وَإِلَّا فَمَا كَانَ فَائِدَةٌ فِي ذِكْرِهِ، وَكُمْ مِّنَ نَّبِيِّ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَمَا ان کے قل کا ذکر موجود نہیں۔ پستم اس نکتہ کو مجھ سے سمجھ لو۔ اور تصدیق کرنے والوں میں شامل ہوجاؤ۔ (ترجمہ از مرتب)

جَاءَ ذِكُرُ قَتْلِهِمْ فِي الْقُرُانِ فَخُلُ مِيِّيْ هَٰنِهِ الْقُرُانِ فَخُلُ مِيِّيْ هَٰنِهِ النَّكُتَةَ وَكُنْ مِّنَ الْمُصَرِّقِيْنَ . هٰنِهِ النَّكُتَةَ وَكُنْ مِّنَ الْمُصَرِّقِيْنَ . (جامة السفر) عرومانى فزائن جلد عفر ٢٣٣،٢٢٢)

ما مدا کبستری اردون در نام بدر در ۱۰۰۰

یا در ہے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام کی موت کے مسئلہ کومسلمان عیسا ئیوں سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ قرآن شریف میں اس کی موت کابار بار ذکر ہے لیکن بعض نادانوں کو بیدھوکہ لگا ہواہے کہ اس آیت قرآن شریف مين يعني وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنْ شَبِّهَ لَهُمْ مِينِ لفظ شُبِّهَ سے مراد بيرے كه حضرت عيسى كى جگه سى اورکوسولی دیا گیا اور وہ خیال نہیں کرتے کہ ہرایک شخص کوا پنی جان پیاری ہوتی ہے پس اگر کوئی اور شخص حضرت عیسلی کی جگہ صلیب دیا جاتا توصلیب دینے کے وقت ضرور وہ شور مجاتا کہ میں توعیسلی نہیں ہوں اور کئی دلائل اور کئی امتیازی اسرار پیش کر کے ضرورا پنے تیئں بچالیتا نہ یہ کہ بار بارایسے الفاظ منہ پرلا تا جن سے اس کاعیسیٰ ہونا ثابت ہوتا۔ رہالفظ شُبِّه کھُڑ سواس کے وہ معنے نہیں ہیں جو سمجھے گئے ہیں اور نہان معنوں کی تائید میں قرآن اورا حادیث نبویہ ہے کچھ پیش کیا گیا ہے بلکہ بیمعنی ہیں کیموت کا وقوعہ یہودیوں پرمشتبہ کیا گیاوہ یہی ہمجھ بیٹھے کہ ہم نے قبل کردیا ہے حالانکہ سے قبل ہونے سے پچ گیا۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہول کہاس آیت میں شُبّه کھُڑ کے یہی معنے ہیں اور پیسنت اللہ ہے خدا جب اپنے محبوبوں کو بچانا چاہتا ہے تو ایسے ہی دھو کہ میں مخالفین کو ڈال دیتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پوشیدہ ہوئے تو وہاں بھی ایک قسم کے شبتہ کھٹر سے خدانے کام لیا یعنی مخالفین کواس دھوکہ میں ڈال دیا کہ انہوں نے خیال کیا کہاس غار کے منہ پرعنکبوت نے اپنا جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں پس کیوں کرممکن ہے کہاس میں آ دمی داخل ہو سکے اور آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جوقبر کی مانند تھی تین دن رہے جبیبا کہ حضرت مسیح بھی اپنی شامی قبر میں جب غثی کی حالت میں داخل کیے گئے تین دن ہی رہے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ مجھ کو بونس پر بزرگی مت دویہ بھی اشارہ اس مما ثلت کی طرف تھا کیونکہ غارمیں داخل ہونا اورمچھلی کے پیٹ میں داخل ہونا بید دونوں واقعہ باہم ملتے ہیں پس فی تفضیل اس وجہ سے ہے نہ کہ ہرایک پہلوسے۔اس میں کیا شک ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یونس سے بلکہ ہرایک نبی سےافضل ہیں۔

اب خلاصہ کلام پیکہ اللہ تعالی کی قدیم سنتوں اور عادتوں میں سے ایک بیجی ہے کہ جب مخالف اس کے

نبیوں اور ماموروں کو آل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے ہاتھ سے اس طرح بھی بچالیتا ہے کہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو ہلاک کرویا حالا نکہ موت تک اس کی نوبت نہیں پہنچی اور یا وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا حالا نکہ وہیں چھپا ہوا ہوتا ہے اور ان کے شرسے نگ جا تا ہے ۔ پس شُبّه کھھ کھ کہ میں معنی ہیں اور یہ فقرہ شُبّه کھھ صرف حصرت میں جسے خاص نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تب بھی یہ عادت اللہ ظہور میں آئی ابراہیم آگ سے جدا نہیں کیا گیا اور نہ آسان پر چڑھا یا گیاں خسب منطوق آیت گؤنڈ ایڈ گؤنی بُردگا آگ اس کو جلانہ کی ۔ ای طرح یوسف بھی جب کوئیں میں پھینکا گیا آسان پر نہیں گیا بلکہ کواں اس کو ہلاک نہ کر سکا اور ابراہیم کا پیارا فرزند اساعیل بھی ذرج کے میں کوشت آسان پر نہیں اُٹھایا گیا ( . . . . ) تھا بلکہ چھری اس کو ذرخ نہ کرسکی ایسا ہی ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ غار ورکے وقت آسان پر نہیں گیا بلکہ خونوار دشمنوں کی آئکھیں ان کود کیے نہیں سکیں اس طرح میت بھی صلیب کی حاصرہ غارت کے وقت آسان پر نہیں گیا بلکہ صلیب اس کو آئ نہیں کر سکا ۔ غرض ان تمام نہیوں میں سے کوئی بھی مصلیب اس کو آئل نہیں کر سکا ۔ غرض ان تمام نہیوں میں سے کوئی بھی مصلیب کے وقت آسان پر نہیں گیا بلکہ صلیب اس کو آئل نہیں کر سکا ۔ غرض ان تمام نہیوں میں سے کوئی بھی مصلیب کے دوشت آسان پر نہیں گیا باں آسانی فرشتے ان کے پاس آئے اور انہوں نے مدد کی میوا قعات مصلیب ار بڑھ ہوا جیسا کہ ابرائیم اور تمام نہیوں کا ہوا تھا اور وہ آخر و فات یا گئے ۔

( تخفه گولژ و بیه، روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحه ۷۳۳ تا ۳۳۹)

قرآن شریف یہودونساری کی غلطیوں اور اختلافات کودورکرنے کے لیے آیا ہے۔ اور قرآن شریف کی کسی آیت کے معنے کرنے کے وقت جو یہودونساری کے متعلق ہو بیضرورد کیھ لینا چاہئے کہ ان میں کیا جھ گڑا تھا جس کو قرآن شریف فیصلہ کرنا چاہتا ہے اب اس اصول کو مد نظر رکھ کراس آیت کے معنے کہ و ما قتا کُوہُ و ما صلبوّہ ہو و کرنی شبّه کھ کہ ہو ۔ بیک د قعے گہ الله کا لگیا ہو بڑی آسانی سے ایک منصف مزاح سمجھ سکتا ہے۔ کیونکہ یہود کے عقیدہ کے روسے جو محص صلیب کے ذریعہ سے قبل کیا جائے وہ ملعون ہوتا ہے اور اس کا رفع روحانی خدا تعالی کی طرف جاتا ہے اب خدائے تعالی نے قرآن شریف میں بیو فیصلہ کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا رفع روحانی خدائے تعالی کی طرف ہوا یا نہ ہوا۔ سوخدائے اول یہود کے اس وہم کومٹا یا کہ حضرت عیسیٰ بذریعہ صلیب قبل ہو چکے ہیں اور فر ما یا کہ یہود کا صرف بدا یک شبہ تھا جو خدائے ان کے دلوں میں ڈال دیا عیسیٰ بذریعہ صلیب قبل ہو چکے ہیں اور فر ما یا کہ یہود کا صرف بدا یک شبہ تھا جو خدائے ان کے دلوں میں ڈال دیا عیسیٰ بذریعہ صلیب قبل نہیں ہوا تا اس کو ملعون قرار دیا جائے بلکہ اس کا رفع روحانی ہوا

جیسے کہ اور مومنوں کا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ خدائے تعالی کواس فضول بحث اور فیصلہ کی ضرورت نہ تھی کہ حضرت عیسیٰ بحسم عضری آسان پر گیا یا نہ گیا۔ کیونکہ یہود کا بیتنازع فیہ امر نہ تھا اور یہود کا بیعقیدہ نہیں ہے کہ جو خص مصلوب ہوجائے وہ مع جسم عضری آسان پر نہیں جاتا کیونکہ اس سے توبہ لازم آتا ہے کہ جو شخص مصلوب نہ ہووہ مع جسم عضری آسان پر چلا جاتا ہے اور نہ یہود کا بیعقیدہ ہے کہ بے ایمان اور تعنی آدمی مع جسم آسان پر خلا جاتا ہے کیونکہ موسی جو یہود کے نزدیک سب سے بڑا نبی تھا اس کی نسب سے بڑا نبی تھا اس کی نسبت بھی یہود کا بیعقیدہ نہیں ہے کہ وہ مع جسم آسان پر چلا گیا۔ پس تمام جھڑ اتور فع روحانی کا تھا یہود کی طرف سے اپنے عقیدہ کے موافق یہ بحث تھی کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ملعون ہیں کیونکہ ان کا رفع روحانی کی طرف سے اپنے عقیدہ کے موافق یہ بحث تھی کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ملعون ہیں کیونکہ ان کا رفع روحانی نہیں ہوا وجہ بیا کہ وہ صلیب کے ذریعہ سے مارے گئے پس اسی غلطی کوخدا تعالی نے دور کرنا تھا سوخدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کردیا ہے کہ عیسیٰ ملعون نہیں ہے بلکہ اس کا رفع روحانی اور مومنوں کی طرح ہوگیا۔

یادر ہے کہ ملعون کا لفظ مرفوع کے مقابل پر آتا ہے جبہ مرفوع کے معنے روحانی طور پر مرفوع ہو پس جو
لوگ حضرت عیسیٰ کو بوجہ مصلوب ہونے کے ملعون تھہراتے ہیں ان کے بزد یک ملعون کے معنے صرف اس قدر
ہیں کہ ایسے شخص کا رفع روحانی نہیں ہوتا عیسائیوں نے بھی اپنی غلطی سے تین دن کے لیے حضرت عیسیٰ کو
ملعون مان لیا یعنی تین دن تک اس کا رفع روحانی نہیں ہوا۔ اور بموجب ان کے عقیدہ کے حضرت عیسیٰ ملعون
ملعون مان لیا یعنی تین دن تک اس کا رفع روحانی نہیں ہوا۔ اور بموجب ان کے عقیدہ کے حضرت عیسیٰ ملعون
ہونے کی حالت میں تحت الشرکی میں گئے اور ساتھ کوئی جسم نہتھ بھر مرفوع ہونے کی حالت میں کیوں جسم کی
ضرورت ہوئی دونوں حالتیں ایک بی رنگ کی ہونی چاہئیں۔ یہ ہماری طرف سے عیسائیوں پر بیالزام ہے کہ
وہ بھی رفع کے بارے میں غلطی میں بھنس گئے وہ اب تک اس بات کے اقراری ہیں کہ صلیب کا نتیجہ تو ریت
کی روسے ایک روحانی امر تھا یعنی لعنی ہونا جس کو دوسر کے لفظوں میں عدم رفع کہتے ہیں۔ پس بموجب ان
کی روسے ایک روحانی امر تھا لیخ لعنی ہونا جس کی دوحانی ہونا چاہئے ہیں تا تقابل قائم رہے،
کی مطرف کے عدم رفع روحانی طور پر ہی ہوااس حالت میں رفع بھی روحانی ہونا چاہئے ہیں تا تقابل قائم رہے،
دوز نے کی طرف گئے اس وقت ان کے ساتھ کوئی جسم نہ تھا پھر جبکہ یہ عالت ہے تو بی مرفوع ہونے کی حالت
میں کیوں جسم کی ضرورت پڑی اور کیوں جسم کو ساتھ ملا یا گیا حالا نکہ قدیم سے تو ریت کے مانے والے تمام نبی
اور تمام یہود کے فقیہ صلیبی لعنت کے بہی معنے کرتے آتے ہیں کہ روحانی طور پر رفع نہ ہو۔ اور اب بھی بہی

کے معنے عدم رفع ہے۔ بہر حال جبکہ خدا تعالی نے یہود کا اعتراض دور کرنا تھا اور یہود اب تک عدم رفع سے مرادروحانی معنے لیتے ہیں لیوں ہوا۔ اوروہ کا ذب مرادروحانی معنے لیتے ہیں لیعنی یہ کہتے ہیں کہ روحانی طور عیسی کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوا۔ اوروہ کا ذب تھا تو پھر خدا تعالیٰ نے یہود کا اصل جھڑا مھاتو پھر خدا تعالیٰ نے یہود کا اصل جھڑا سے جھاہی نہیں اور ایسے نج کی طرح فیصلہ کیا جوہم اسر و کدادمثل کے برخلاف فیصلہ کھے مار تا ہے ایسا گمان اگر عمداً خدا تعالیٰ کی نسبت کیا جائے تو پھر کفر میں کیا شک ہے۔

پھر ماسوااس کے ہم کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ خدائے تعالی نے یہود کے اصل جھڑ ہے گیا اس جگہ پر واہ نہر کھ کرایک نئی بات بیان کر دی ہے جس کا بیان کرنامخس ایک فضول ایک غیر ضروری امر تھا یعنی بید کہ حضرت عیسی کو مع جسم عضری دوسرے آسان پر بٹھا یا گیا تو پھر اس جیال کا بطلان اس طرح پر ہوتا ہے کہ اوّل تو قر آن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ کو مع جسم عضری دوسرے آسان پر بٹھا یا گیا بلکہ قر آن شریف کے لفظ تو یہ ہیں کہ بک ر دّفعہ کہ اللہ کُولیّت فعدا نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھالیا۔ پس سوچو کہ کیا خدا دوسرے آسان پر جسم چیزوں کی طرح جیٹھا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہمیشہ روحانی ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی تمام نہیوں کی تعلیم ہے خدا جسم نہیں ہے کہ تا جسمانی رفع اس کی طرف ہوتمام قر آن شریف میں یہی معنورہ ہو تے ہیں کہ روحانی طور پر اس کا رفع ہوا جیسا کہ اس آبت میں بھی کہی اس کا رفع ہوا تو اس کے بہی معنے ہوتے ہیں کہ روحانی طور پر اس کا رفع ہوا جیسا کہ اس آب یہ بی سے کہ جسم خصری آبال دیپ (الفہر 19۰۶) کہ اے نفس مطمئنہ اس کا رفع ہوا تو اس کی طرف و اپس آبالی کی بی معنوری آبا۔

ماسوااس کے اس جگہ یہ سوال ہوگا کہ اگر اس جگہ دفع روحانی کا بیان نہیں ہے اور اس جگہ وہ جھگڑا فیصلہ نہیں کیا گیا جو یہود نے حضرت سے کے رفع روحانی کی نسبت انکار کیا تھا اور نعوذ باللہ ملعون قرار دیا تھا تو پھر قرآن شریف کے کس مقام میں یہود کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے جس کا جواب دینا بموجب وعد ہُ اللّٰی کے ضروری تھا۔ پس اس تمام بیان سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے رفع کو جسمانی تھہرانا سرا اسر ہے دھری اور جمافت ہے۔ بلکہ یہ وہی رفع ہے جو ہرایک مومن کے لیے وعد ہُ اللّٰی کے موافق موت کے بعد ہونا ضروری ہے۔ اور کا فرکے لیے تکم کے لئے مُد اَبُوا بُ السَّہ آغ (الاعواف: ۱۲) یعنی ان کے لیے آسان کے دروازے نہیں کھولے جا عیں گے۔ یعنی ان کا رفع نہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرما تا ہے: مُفَقَدَّے قَدَّے قَدَّ لَّھُمہُ وروازے نہیں کھولے جا عیں گے۔ یعنی ان کا رفع نہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرما تا ہے: مُفَقَدِّے قَدَّ لَھُمہُ

ا لَا بُوَابُ (صَّ: ۵) پس سیدهی بات کوالٹادینا تقویل اور طہارت کے برخلاف اور ایک طور سے تحریف کلام الٰہی ہے۔ کلام الٰہی ہے۔

اوران کا (یعنی یہود کا) یہ کہنا کہ ہم نے مسے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کول کردیا ہے حالانکہ نہ انہوں نے اس کول کیا اور نہ صلیب دیا بلکہ یہ امران پر مشتبہ ہو گیا اور جولوگ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں (یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ آسان پر اُٹھا یا گیا اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہلاک کر دیا) یہ دونوں گروہ محض شک میں پڑے ہوئے ہیں حقیقت حال کی ان کو پھے بھی خبر نہیں اور شجے علم ان کو حاصل نہیں محض انگلوں کی پیروی کرتے ہیں یعنی نہیسیٰ آسان پر گیا جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے اور نہ یہودیوں کے ہاتھ سے ہلاک کیا گیا اور خود یہودی لیسیٰ کا گمان ہے بلکہ شجے بات ایک تیسری بات ہے کہ وہ مخلصی پاکرایک دوسرے ملک میں چلا گیا اور خود یہودی لیسیٰ نہیں رکھتے کہ انہوں نے اس کول کردیا بلکہ خدانے اس اپنی طرف اٹھا لیا اور خداغالب اور حکمتوں والا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ ان آیات کے سر پر بی قول یہودیوں کی طرف سے منقول ہے کہ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِیْحَ عِیسَی ابْنَ مَرْیکَمَ یعنی ابْنَ مَرْیکَمَ یعنی ابْنَ مَرْیکَمَ یعنی ہم نے میں عیسی بن مریم کوتل کیا سوجس قول کو خدا تعالی نے یہودیوں کی طرف سے بیان فرمایا ہے ضرور تھا کہ پہلے اسی کور دکیا جاتا اسی وجہ سے خدا تعالی نے قَتَلُوْا کے لفظ کو صَلَبُوْا کے لفظ پر مقدم بیان کیا کیونکہ جودعوی اس مقام میں یہودیوں کی طرف سے بیان کیا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ اِنَّا قَتَلُنْاً الْسَینَ عَیْسَی ابْنَ مَرْیکَمَ ۔

پھر بعداس کے بیکھی معلوم ہوکہ حضرت عیسیٰ کے ہلاک کرنے کے بارے میں کہ کس طرح ان کو ہلاک کیا یہود یوں کے مذہب قدیم سے دو آئیں۔ایک فرقہ تو کہتا ہے کہ لاوار کے ساتھ پہلے ان کوئل کیا گیا تھا اور پھران کی لاش کولوگوں کی عبرت کے لیے صلیب یا درخت پر لاٹکا یا گیا اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ ان کوصلیب دیا گیا تھا اور بعد صلیب ان کوئل کیا گیا۔اور بید دونوں فرقے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود سے اور ابعد اور بعد اور بعد اور بعد اور بعد اور بعض صلیب کوئل پر مقدم سمجھتے تھے اس کی ہلاک کرنے کے وسائل میں یہود یوں کو اختلاف تھا بعض ان کی ہلاک کا ذریعہ او لیا کہ ونوں فرقوں کار دکر دے مگر چونکہ جس فرقہ کی تحریک سے بیآ یات نازل ہوئی ہیں وہ وہ بی ہیں جو قبل از صلیب مقتل کا عقیدہ رکھتے تھے اس لیے قبل کے گمان کا از الد بعد میں۔

افسوس کہ بیشبہات دلوں میں اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ عموماً اکثر مسلمانوں کونہ یہودیوں کے فرقوں اوران کے عقیدہ سے یوری واقفیت ہے اور نہ عیسائیوں کے عقیدوں کی یوری اطلاع ہے۔لہذا میں مناسب دیکھا ہوں کہاس جگہ میں یہودیوں کی ایک برانی کتاب میں سے جوقریباً نین سوبرس کی تالیف ہے اوراس جگہ ہمارے یاس موجود ہےان کے اس عقیدہ کی نسبت جوحضرت سیج کے قبل کرنے کے بارے میں ایک فرقدان کارکھتا ہے بیان کردوں اور یادرہے کہ اس کتاب کا نام تولیدوت یشوع ہے جوایک قدیم زمانہ کی ایک عبرانی کتاب مصنفه بعض علاء یبود ہے چنانچہ اس کتاب کے صفحہ اسمیں لکھاہے'' پھروہ (یعنی یبودی لوگ) پیوع کو باہر سز اکے میدان میں لے گئے اوراس کوسنگ سار کرکے مارڈ الا اور جب وہ مر گیا تب اس کو کا ٹھ پرلٹکا دیا تا کہاس کی لاش کوجا نور کھا نمیں اوراس طرح مردہ کی ذلت ہو۔''اس قول کی تا ئیدانجیل کےاس قول سے بھی ہوتی ہے جہاں کھاہے کہ 'یبوع جسے تم فیل کرکے کاٹھ پراٹکایا''۔ دیکھواعمال باب ۵ آیت • سر انجیل کے اس فقرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے قتل کیا پھر کا ٹھ پرلٹکا یا اور یا در ہے کہ جیسا کہ یا دریوں کی عادت ہے انجیلوں کے بعض اردوتر جمہ میں اس فقرہ کو بدلا کر لکھ دیا گیا ہے مگرانگریزی انجیلوں میں اب تک وہی فقرہ ہے جوابھی ہم نے نقل کیا ہے۔ بہر حال بیر ثابت شدہ امر ہے کہ یہود یوں کے حضرت عیسیؓ کے ہلاک کرنے کے بارے میں دو مذہب ہیں جن میں سے ایک بیر کہاوّ ل قتل کیا اور پھرصلیب دیا۔ پس اس مذہب کا بھی رد کرنا ضروری تھااورا یسے خیال کےلوگوں کا پہلی آیت میں ذکر بھی ہے یعنی اس آیت میں کہ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ لِس جَبَدوعوىٰ بيرَها كه بم نے عیسیٰ وقل کیا تو ضرورتھا کہ پہلے اس دعویٰ کو رد کیا جاتا لیکن خدا تعالی نے ردکو کمل کرنے کے لیے دوسرے فرقہ کا بھی اس جگہر دکر دیا جو کہتے تھے کہ ہم نے پہلے صلیب دیا ہے پس اس کے رد کے لیے ما صَلَبُوع فرمادیا اور بعداس کے اللہ تعالیٰ نے فرما: یا وَ للكِنْ شُيِّهَ لَهُمْ ﴿ وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيْهِ لَغَى شَاكٍّ مِّنْهُ ۖ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الظِّلِّ ۚ وَمَا عَتَكُوهُ يَقِينًا - ترجمه لِعِنى عيسلى نقل كيا گيا اور نه صليب ديا گيا بلكهان لوگوں پر حقيقتِ حال مشتبه كي گئ \_اور یہود ونصار کی جوسے کے قل پار فع روحانی میں اختلاف رکھتے ہیں محض شک میں مبتلا ہیں ان میں سے کسی کوجھی علم تيج حاصل نہيں محض ظنوں اور شکوک ميں گرفتار ہيں اور وہ خود يقين نہيں رکھتے کہ بچے جي عيسيٰ کوتل کرديا گيا تھا اوریمی وجہ ہے کہ عیسائیوں میں بعض فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ سے کی آمد ثانی الیاس نبی کی طرح بروزی طور پر ہے یعنی پی عقیدہ بالکل غلط ہے کہ سیح زندہ آسان پر بیٹھا ہے بلکہ در حقیقت وہ فوت ہو چکا ہے

اور یہ جو وعدہ ہے کہ آخری زمانہ میں مسیح دوبارہ آئے گااس آمد ثانی سے مرادایک ایسے آدمی کا آنا ہے کہ جو عیسائی سے کی خواور طبق پر ہوگا نہ یہ کہ عیسائی سے کہ خواس نے گا چنانچہ کتاب' نیولائف آف جیزس' جلداول صفحہ ۱۳ مصنفہ ڈی ایف سٹراس میں اس کے متعلق ایک عبارت ہے جس کو میں اپنی کتاب تحفہ گوڑو میصفحہ ۱۲۷ میں درج کر چکا ہوں اور اس جگہ اس کے ترجمہ پر کفائت کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے۔

''اگرچ صلیب کے وقت ہاتھ اور پاؤں دونوں پر میخیں ماری جائیں پھر بھی بہت تھوڑا خون انسان کے بدن سے نکاتا ہے اس واسطے صلیب پر لوگ رفتہ رفتہ اعضاء پر زور پڑنے کے سبب تشنج میں گرفتار ہوکر مرجاتے ہیں یا بھوک سے مرجاتے ہیں پس اگر فرض بھی کر لیا جاوے کہ قریب چھ گھنٹہ صلیب پر رہنے کے بعد لیدوع جب اتارا گیا تو وہ مرا ہوا تھا تب بھی نہایت ہی اغلب بات سے ہے کہ وہ صرف ایک موت کی سیموثی تھی اور جب شفاد سے والی مرجمیں اور نہا بیت نوشبودار دوائیاں مکل کراسے غاری ٹھنڈی جگہ میں رکھا بیہوثی تھی اور جب شفاد سے والی مرجمیں اور نہا بیت نوشبودار دوائیاں مکل کراسے غاری ٹھنڈی جہاں یوشس نے گیا تو اس کی بیہوثی دور ہوئی اس دعویٰ کی دلیل میں عموماً یوشس کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے جہاں یوشس نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک فوری کام سے واپس آرہا تھا تو راستہ میں میں نے دیکھا کہ گئی ایک یہودی قیدی صلیب پر لئکے ہوئے ہیں ان میں سے میں نے بیچانا کہ تین میرے واقف تھے پسٹیٹس (حاکم قیدی صلیب پر لئکے ہوئے ہیں ان میں سے میں نے بیچانا کہ تین میرے واقف تھے پسٹیٹس (حاکم قیدی صلیب پر لئکے ہوئے ہیں اور ان کو فوراً اتار کر ان کی خبر گیری کی تو ایک بالآخر تندرست ہوگیا پر باقی دو مرگئے۔''

اور کتاب ''ماڈرن ڈوٹ اینڈ کرسچین بیلیف'' کےصفحہ ۵۵ موے ۳۵ میں انگریزی میں ایک عبارت ہے جس کوہم اپنی کتاب'' تحفہ گولڑوںی' کےصفحہ ۱۳۱۸ میں لکھ چکے ہیں تر جمہاں کا ذیل میں لکھاجاتا ہے اور وہ یہ ہے ۔' مشلیر میز اور نیز قدیم محققین کا بیمذہب تھا کہ یسوع صلیب پرنہیں مرا بلکہ ایک ظاہراً موت کی سی حالت ہوگئ تھی اور قبر سے نکلنے کے بعد کچھ مدت تک اپنے حواریوں کے ساتھ پھر تا رہا۔ اور پھر دوسری یعنی اصلی موت کے واسطے سی علیحدگی کے مقام کی طرف روانہ ہوگیا۔''

اوریسعیاہ نبی کی کتاب باب ۵۳ میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی دعا بھی جو انجیل میں موجود ہے یہی ظاہر کر رہی ہے جیسا کہ اس میں لکھا ہے: دَعَا بِدُهُوْعِ جَارِيّةٍ وَعَبَرَاتٍ مُتَحَدِّدَةٍ وَضَيْدَ وَ فَسُمِعَ لِتَقُوٰهُ لِعِنْ عَسِیٰ نے بہت گریہ وزاری سے دعا کی اور اس کے آنسواس کے رضاروں پر بڑتے تھے پس بوجہ اس کے تقویٰ کے وہ دعا منظور ہوگئی۔

ك انگريزى لفظ THOUGHT ہے۔ ناشر

اور کرئیرڈ لا سیراجنوبی اٹلی کے سب سے مشہور اخبار نے مندرجہ ذیل عجیب خبر شائع کی ہے۔
""سارجولائی ۱۸۷۹ءکو یروشلم میں ایک بوڑھا را ہب مسمی کور مراجوا پنی زندگی میں ایک ولی مشہور تھا اس کے پیچھے اس کی پچھ جائیدا در ہی اور گورنر نے اس کے رشتہ داروں کو تلاش کر کے ان کے حوالہ دولا کھ فرینک
(ایک لا کھ پونے انیس ہزار روپیہ) کیے جو مختلف ملکوں کے سکوں میں متھا وراس غارمیں سے ملے جہاں وہ
را ہب بہت عرصہ سے رہتا تھارہ پیہ کے ساتھ بعض کا غذات بھی ان رشتہ داروں کو ملے جن کو وہ پڑھ نہ سکتے
ستھے۔ چند عبرانی زبان کے فاضلوں کو ان کا غذات کے دیکھنے کا موقع ملاتوان کو یہ عجیب بات معلوم ہوئی کہ
سیکا غذات بہت ہی پرانی عبرانی زبان میں تھے جب ان کو پڑھا گیا توان میں بی عبارت تھی۔
سیکا غذات بہت ہی پرانی عبرانی زبان میں تھے جب ان کو پڑھا گیا توان میں بی عبارت تھی۔

'' پطرس ماہی گیریسوع مریم کے بیٹے کا خادم اس طرح پرلوگوں کو خدا تعالیٰ کے نام میں اوراس کی مرضی کے مطابق خطاب کرتاہے'' اور بیخطاس طرح ختم ہوتاہے۔

'' میں پطرس ماہی گیرنے بیسوع کے نام میں اور اپنی عمر کے نوے سال میں بیر محبت کے الفاظ اپنے آقا اور مولی بیسوع مسیح مریم کے بیٹے کی موت کے تین عید نسخ بعد ( یعنی تین سال بعد ) خداوند کے مقدس گھر کے نز دیک بولیر کے مکان میں لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔''

ان فاضلوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ بینسخہ پطرس کے وقت کا چلا آتا ہے۔لنڈن بائبل سوسائٹی کی بھی یہی رائے ہے۔اوران کا اچھی طرح امتحان کرانے کے بعد بائبل سوسائٹی اب ان کے وض چارلا کھ لیرا ( دولا کھ ساڑھے سینتیس ہزارروییہ ) مالکوں کو دے کر کا غذات کو لینا جا ہتی ہے۔

یسوع ابن مریم کی دعاان دونوں پرسلام ہو۔اس نے کہاا ہے میر ہے خدا میں اس قابل نہیں کہ اس چیز پر غالب آسکوں جس کو میں براسمجھتا ہوں نہ میں نے اس نیکی کوحاصل کیا ہے جس کی مجھے خواہش تھی مگر دوسر ہے فالب آسکوں جس کو میں براسمجھتا ہوں نہ میں اور میں نہیں ۔لیکن میری بڑائی میر ہے کام میں ہے مجھ سے زیادہ بری حالت میں کوئی شخص نہیں ہے اسے خدا جوسب سے بلند ترہے میر ہے گناہ معاف کر۔اسے خدالیانہ کر کہ میں اپنے دشمنوں کے لیے الزام کا سبب ہوں نہ مجھے اپنے دوستوں کی نظر میں حقیر تھم ہوا۔اور ایسانہ ہو کہ میرا تقوی مجھے مصائب میں ڈالے۔الیانہ کر کہ یہی دنیا میری بڑی خوشی کی جگہ یا میرا بڑا مقصد ہوا ورالیے شخص کو مجھے پر مماط نہ کر جو مجھے پر رحم نہ کرے اے خدا جو بڑے رحم والا ہے اپنے رحم کی خاطر ایسا ہی کرتوان سب پر رحم کرتا ہے جو تیرے رحم کے حاجت مند ہیں۔

(برائین احمد یوصی نجم کی خاطر ایسا ہی کرتوان سب پر رحم کرتا ہے جو تیرے رحم کے حاجت مند ہیں۔

(برائین احمد یوصی نجم کی حاجت مند ہیں۔

(برائین احمد یوصی نجم کی حاجت مند ہیں۔

یہودیوں کا بہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ گوتل کر دیااس قول سے یہودیوں کا مطلب بہ تھا کہ عیسیٰ کا مومنوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوا کیونکہ توریت میں کھا ہے کہ جھوٹا پیغمبرقتل کیا جاتا ہے پس خدانے اس کا جواب دیا کہ عیسیٰ قتل نہیں ہوا بلکہ ایمانداروں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف اس کا رفع ہوا۔

(برا بین احمد بیدهسه پنجم ، روحانی خزائن جلدا ۲ صفحه ۲ ۳۳ حاشیه)

(سوال پیش ہواکہ) آیت کریمہ وَ مَا قَتَلُوٰهُ یَقِیْنَا کِلُ دَفِعَهُ اللهُ اِلدِّهِ مِیں بیشہ باتی ہے کہ لفظ بک فقرہ رَفَعَهُ اللهُ اِلدِّهِ کُوماً قَتَلُوٰهُ یَقِیْنَا کے ساتھ ایک خاص ربط بخشا ہے جس سے ان دونوں واقعات کا باہم اتصال ہمجھا جاتا ہے پس یہ بظاہر مقتضی اس بات کا ہے کہ واقع رفع کا زمانہ واقع تل کے زمانہ کے ساتھ متحد و متصل ہوا ور دونوں زمانوں میں کچھ فاصلہ نہ ہو حالا نکہ حضرت کے بیان مبارک کے مطابق واقع رفع کے زمانہ اور واقع تل کے زمانہ میں بہت فاصلہ اور ایک دور در از مدت ہے۔ اس نقدیر میں اگر آیت قرآن شریف کی اس طرح ہوتی کہ مَا قَتَلُوٰ کُا یَقِیْنَا بَلُ خَلَصَهُ اللهُ مِنْ اَیُدِیْهِمْ حَیَّا ثُمَّ دَفَعَهُ اِلَیْهِ سِ

(فرمایا) پیشبہ صرف سرسری خیال ہے آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے ور نہ اگر اصل وا قعات آپ کے ملحوظ خاطر ہوتے توبیشہ ہرگز پیدا نہ ہوسکتا۔اصل بات توبیقی کہ توریت کی روسے یہود یوں کا بیعقیدہ تھا کہ اگر نبوت کا دعو کی کرنے والا مقتول ہوجائے تو وہ مفتری ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا اورا گرکوئی صلیب دیا جائے تو وہ مغتی ہوتا ہے۔ اور یہود یوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرمنتی ہوتا ہے۔ اور یہود یوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ خیال تھا کہ وہ قبل بھی کے گئے اور صلیب بھی دیئے گئے بعض کہتے ہیں کہ پہلے قبل کر کے پھر صلیب برلؤکائے گئے اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے قبل کر کے پھر صلیب پرلؤکائے گئے اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے صلیب وے کر پھران قبل کیا گیا۔ پس ان وجوہ سے یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع روحانی کے مئکر میوان کو گئے اور اس تک مئکر ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ قبل کیے گئے اور صلیب دیئے گئے اس لیے ان کا خدا تعالیٰ کی طرف مومنوں کی طرح رفع نہیں ہوا۔ یہود یوں کا بیا عقاد ہے کہ کا فرکا خدا تعالیٰ کی طرف اٹھا یا جا تا ہے اور ان کے گئے اور کرغم میں حضرت عیسیٰ مصلوب ہو کر نعو ذبا بلڈ کا فر اور لعنتی ہو گئے اس لیے وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھا یا جا تا ہے اور ان گئے۔ یہا مرتفاجس کا قرآن شریف نے فیصلہ کرنا تھا پس خدا تعالیٰ نے اِن آ یات سے جواو پر ذکر ہوچی ہیں کے بیا مرتفاج س کا قرآن شریف نے فیصلہ کرنا تھا پس خدا تعالیٰ نے اِن آ یات سے جواو پر ذکر ہوچی ہیں یہ فیصلہ کردیا چنانچی آ یت و مَا فَتَاوُدہُ یَقِینُنَا بَلُ دَّ فَعَدُ اللّٰہُ اِلَائِہِ اسی فیصلہ کوظا ہر کرتی ہے کیونکہ رفع الی اللّٰہ یہ فیصلہ کردیا چنانچی آ یت و مَا فَتَاوُدہُ یَقِینُنَا بَلُ دُونَا مُنْ اللّٰہ کی فیکہ رفع اللّٰ اللّٰہ کی فیکہ کی فیکہ دفع الی اللّٰہ کی فیکہ کردیا ہو کی کھر کے کوئکہ رفع الی اللّٰہ کے ایک کی کھر کے کی کوئکہ رفع الی اللّٰہ کی فیصلہ کوظا ہر کرتی ہے کیونکہ رفع الی اللّٰہ کی فیکھر کی میان کے کوئکہ رفع الی اللّٰہ کی فیکٹر کی کی کی کوئکہ رفع الی اللّٰہ کی کوئکہ کی کوئکہ دو تعلی کی کوئکہ رفع الی اللّٰہ کی کوئٹ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کوئی کوئٹ کی کوئکہ کی کوئٹ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئٹ کی کی کوئکہ کی کوئٹ کوئل کوئلٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کوئک کے کوئکہ کوئٹ کی کوئکہ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ ک

یہودیوں اور اسلام کے عقیدہ کے موافق اس موت کو کہتے ہیں جوایمانداری کی حالت میں ہواورروح خدا تعالیٰ کی طرف جاوے اور قتل اور صلیب کے اعتقاد سے یہودیوں کا منشاء یہ تھا کہ مرنے کے وقت روح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں گئی۔ پس یہودیوں کے دعویٰ قتل اورصلیب کا یہی جواب تھا جوخدا نے دیا اور دوسر لے نقطوں میں ماحصل آیت کاریہ ہے کہ یہودی قبل اور صلیب کاعذر پیش کر کے کہتے ہیں کھیسیٰ علیہ السلام کی روح کا خدا تعالیٰ کی طرف مرنے کے وقت رفع نہیں ہوا اور خدا تعالی جواب میں کہتا ہے کہ بلکہ میسلی کی روح کا خدا تعالیٰ کی طرف مرنے کے وقت رفع ہوگیا ہے۔ پس تفسیر عبارت کی بدہے بک دّفعة الله الدّيه عِنْدَ مَوْتِه چونكدر فع الی الله موت کے وقت ہی ہوتا ہے بلکہ ایمان کی حالت میں جوموت ہواس کا نام رفع الی اللہ ہے پس گویا يہودي سيكت تھے كه مّات عِيْسٰي كَافِرًا غَيْرَ مَرْفُوْعِ إِلَى اللهِ اورخدا تعالىٰ نے بيہواب ديا ہے بَلْ مَاتَ مُؤْمِنًا مَّرْ فُوعًا إِلَى الله وسوبَلْ كالفظاس جَلَه غير كل نهيس بلكه عين محاورة زبان عرب كمطابق ہے یہودیوں کی پینلطی تھی کہ وہ خیال کرتے تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام درحقیقت مصلوب ہو گئے ہیں اس لیےوہ ایک غلطی سے دوسری غلطی میں پڑ گئے کہ موت کے وقت ان کے رفع الی اللہ سے انکار کر دیالیکن خدا تعالیٰ نے فرما یا کہوہ ہر گزمقتول اورمصلوب نہیں ہوئے اورموت کے وقت ان کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف ہوا ہے۔ پس اس طر نے کلام میں کوئی اشکال نہیں اور بَٹْ کا لفظ ہر گز ہر گز ان معنوں کی رو سے غیر محل پرنہیں بلکہ جس حالت میں با تفاق یہود واہل اسلام رفع الی اللہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ مرنے کے بعدانسان کی روح خدا تعالیٰ کی طرف جائے تواس صورت میں اس مقام میں کسی دوسر ہے معنوں کی گنجائش ہی نہیں۔

(برابین احمد به حصه پنجم، روحانی خزائن جلدصفحه ۳۴۵ تا ۳۴۷)

یادرہے کہ قرآن شریف صاف لفظوں میں بلندآ واز سے فرمارہا ہے کہ عیسی اپنی طبعی موت سے فوت ہوگیا ہے جیسا کہ ایک جگہ تو اللہ تعالی وعدہ کے طور پر بیفرما تا ہے: یلجیلی اِنی مُتُوقِیْكَ وَ رَافِعُكَ اِلیَّ اور دوسری آیت میں اس وعدہ کے پورا ہونے کی طرف اشارہ فرما تا ہے جیسا کہ اس کا بیقول ہے: وَ مَا قَتَلُوهُ يَقِینًا بَلُ دَّفَعَهُ اللهُ اللّهُ اللّه علی اس وعدہ کے بیمعنے ہیں کہ اسے عیسیٰ! میں مجھ طبعی موت دوں گا یعنی قال اور صلیب کے ذریعہ سے تو ہلاک نہیں کیا جائے گا اور میں مجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ پس بی آیت تو بطور ایک وعدہ کے ایفاء کی طرف اٹھاؤں گا۔ پس بی آیت تو بطور ایک وعدہ کے ایفاء کی طرف اٹھارہ ہے جس کا ترجمہ مع تشریک میں ہے کہ یہودخود یقیناً اعتقاد نہیں رکھتے کہ انہوں نے عیسیٰ کوئل کیا ہے اور جب قتل ثابت نہیں تو پھر موت طبعی

ثابت ہے جو ہرایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ پس اس صورت میں جس امرکو یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کے رفع الی اللہ کے لیے مانع کھمرا یا تھا یعنی قبل اورصلیب وہ مانع باطل ہوااور خدانے اپنے وعدہ کے موافق ان کواپنی طرف اٹھالیا۔

(براہین احمد بیجھ پنج م، دوجانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۷ سے ۲ سالیہ سے معروفت ان خوائن جلد ۲ سفحہ ۷ سے ۳ سالیہ سے موافق ان کواپنی طرف اٹھالیا۔

علامہ امام زمخشری نے زیر آیت اِنِی مُتوَقیْ کی سیکھا ہے کہ اِنی مُمِییْتُک حَتْفَ اَنْفِک لیمی اصلی میں تجھے تیری طبعی موت سے ماروں گاان معنوں کے کرنے میں علامہ موصوف نے صرف لفظ تَوَقیْ کی اصل وضع استعال پر نظر نہیں رکھی بلکہ مقابل پر اس آیت کو دکھ کر کہ ما قَتَلُوٰه کی کھینیا اوراس آیت کو دکھ کہ ما قَتَلُوٰه کو کا استعال اپنی اصل وضع پرضروری اور قَتَلُوٰه کو مَا صَلَبُوٰه اس بات پر قرید نویہ پایا کہ اس جگہ لفظ مُتوقیٰ نے کا استعال اپنی اصل وضع پرضروری اور واجب ہے لیمی اس جگہ اس کے بید معنے ہیں کہ اے میسیٰ میں مجھے تیری طبعی موت سے ماروں گاائی وجہ سے اس نے آیت اِنِی مُتوقیٰ نے کی یہ قبیر کی کہ اِنی مُعیدی نے کہ استعال اپنی امام زمخشری کی نظر عین کہ اِنی مُعیدی نے کہ ان اور اس کا اس خیال پر اس نے آیت اِنی مُتوقیٰ نے کی یہ اِنی مُعیدی کے این اور نے لفظ تو فی کے صرف اصل وضع استعال پر کا لیاں امام زمخشری کی نظر عین کہ این آیوں پر نظر ڈال کر کہ عیسی قبل کیا اور نے صلیا دیا گیا اصل وضع لفظ کے مطابق مُتوقیٰ نے کی ان آیوں پر نظر ڈال کر کہ عیسی قبل کیا گیا اور نے میں کیا گیا اور نے کہا ما بابعد آیا گیا در ہے کہ علامہ امام زمخشری لیان العرب کا مسلم عالم ہے اور اس فن میں اس کے آگے تمام ما بعد آ نے کہا م ما بعد آ نے ہیں جیسا کہ صاحب تا جو الوں کا سرتسلیم خم ہے اور کتب لغت کے کھنے والے اس کے قول کو سند میں لاتے ہیں جیسا کہ صاحب تا جو الوں کا سرتسلیم خم ہے اور کتب لغت کے کھنے والے اس کے قول کو سند میں لاتے ہیں جیسا کہ صاحب تا جو الوں کا سرتسلیم خم ہے اور کتب لغت کے کھنے والے اس کے قول کو سند میں لاتے ہیں جیسا کہ صاحب تا جو الوں کا سرتسلیم خم ہے اور کتب لغت کے کھنے والے اس کے قول کو سند میں لاتے ہیں جیسا کہ صاحب تا جو الوں کا سرتسلیم خم ہے اور کتب لغت کے کہنے والے اس کے قول کو سند میں لاتے ہیں جیسا کہ صاحب تا جو الوں کا سرتسلیم خم ہے اور کی سے دور کتب ہے دور کتب اور کیا ہے۔

مرنااس منشاء کی آیت ما قَتَالُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ اور آیت وَ مَا قَتَالُوهُ یَقِینًا کِساتھ پورے طور پرتشر تک کردی کیونکہ جس شخص کی موت قبل وغیرہ خارجی ذریعوں سے نہیں ہوئی اس کی نسبت یہی سمجھا جائے گا کہ وہ طبعی موت سے مراہے۔ پس اس میں پھھٹک نہیں کہ فقرہ وَ مَا قَتَالُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ مُتَوقِیْكَ کے لفظ کے لیے بطور تشریح واقع ہوا ہے اور جب قبل اور صلیب کی فئی ثابت ہوئی تو بموجب اس قول کے کہ إِذَا فَاتَ الشَّرُ طُّ فَاتَ الْهَ مُنْهُ وَطُ رَفِع الِي اللَّهُ حَضرت عَيسَى كَا ثَابِت ہوگي اور بہی مطلوب تھا۔

(برابین احمد به حصه پنجم، روحانی خزائن جلدا ۲ صفحه ۳۸ ۳ تا ۳۸۳)

چونکہ یہود یوں کے عقیدہ کے موافق کسی نبی کا رفع روحانی طبعی موت پرموقوف ہے اور آل اور صلیب رفع روحانی کا مانع ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے اوّل یہود کے رد کے لیے بیدذ کر فرما یا کہ عیسیٰ کے لیے طبعی موت ہوگی اور پھر چونکدر فع روحانی طبعی موت کا ایک نتیجہ ہے اس لیے لفظ مُتَوَقِیْكَ کے بعد دَا فِعُكَ اِنَّ لَكُھود یا تا یہود یوں کے خیالات کا پورار دہوجائے۔

(براہین احمد یوسے پنجم، روحانی خزائن جلد المصفحہ ۲۸۲ عاشیہ)

کہتے ہیں کہ سے کی شبیہ کوسولی دی گئی مگر میں کہتا ہوں کہ اس میں حصر عقلی یہی بتا تا ہے کہ وہ شخص جوسے کی شبیہ بنایا گیا یا دشمن ہوگا یا دوست اگر وہ دشمن تھا تو ضرور تھا کہ وہ شور مچا تا کہ میں سے نہیں ہوں اور میر بے فلاں رشتہ دار موجود ہیں میراا پنی بیوی کے ساتھ فلاں راز ہے سے کوتو میں ایسا سمجھتا ہوں ۔غرض وہ شور مچا کر اپنی صفائی اور بریت کرتا حالا نکہ کسی تاریخ صبیح سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جوشخص صلیب پر لٹکا یا گیا تھا اس نے شور مچا کر رہائی حاصل کرلی تھی ۔

اورا گروہ مینے کا دوست اور حواری ہی تھا پھر صاف بات ہے کہ وہ مومن باللہ تھا اور وہ صلیب پر مرنے کی وجہ سے بلا وجہ ملعون ہوا اور خدانے اس کو ملعون بنایا۔ رہی یہ بات کہ مصلوب ملعون کیوں ہوتا ہے؟ یہ عام بات ہے کہ جو چیز کسی فرقہ سے تعلق رکھتی ہے وہ اس کے ساتھ منسوب ہوجاتی ہے۔ سولی کو مجر موں کے ساتھ تعلق ہے جو گویا کائے دینے کے قابل ہوتے ہیں اور خدا کا تعلق مجرم کے ساتھ بھی نہیں ہوتا یہی لعنت ہے اس وجہ سے وہ لعنتی ہوتا ہے۔

اس لیے بیبھی نہیں ہوسکتا کہ ایک مومن نا کردہ گناہ ملعون قرار دیا جاوے۔ پس بیدونوں بانٹیں غلط ہیں اصل وہی ہے جواللہ تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کی کمسیح کی حالت غشی وغیرہ سے ایسی ہوگئ جیسے مردہ ہوتے ہیں۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۲ مورنہ ۱۷ مزرد وری ۱۹ مامونہ ۱۹ مؤرد کا رفر وری ۱۹ مامونہ ۱۹ میٹھ ۸۵۷)

میں اس کونہیں مانتا کہ وہ (حضرت مسے علیہ السلام) صلیب پر مرے ہوں بلکہ میری تحقیقات سے یہی

ثابت ہواہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے اور خود مسے علیہ السلام بھی میری رائے کے ساتھ متفق ہیں حضرت مسيح عليه السلام كابرًا معجزه يهي تھا كه وه صليب پرنهيں مريں كے كيونكه بونس نبي كے نشان كاانہوں نے وعدہ کیا تھا۔ابا گریہ مان لیا جائے جبیبا کے عبیبا ئیوں نے نلطی سے مان رکھا ہے کہوہ صلیب پرم گئے تھے تو پھر پینشان کہاں گیا؟ اور پونس نبی کے ساتھ مما ثلت کیسی ہوگی۔ پیکہنا کہوہ قبر میں داخل ہوکر تین دن کے بعد زندہ ہوئے بہت بیہودہ بات ہےاس لیے کہ یونس تو زندہ مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے تھے نہ مرکر پیر نبی کی بےادبی ہے اگر ہم اس کی تاویل کرنے لگیں۔اصل بات یہی ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے ہرایک سلیم الفطرت انسان کو واجب ہے کہ جو کچھ سے نے صاف لفظوں میں کہا اس کومحکم طور پر پکڑیں حضرت عیسلی پرایک غشی کی حالت تھی ۔انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اور اسباب اور وا قعات بھی اس قسم کے بیش آ گئے تھے کہ وہ صلیب کی موت سے نے جائیں چنانچ سبت کے شروع ہونے کا خیال۔ حاکم کامسے کے خون سے ہاتھ دھونا، اس کی بیوی کا خواب دیکھنا وغیرہ ۔ خدا تعالیٰ نے ہم کو سمجھا دیا ہے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ دلاکل اور براہین کا دیا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز صلیب پرنہیں مرےصلیب پر سے زندہ اتر آئے تی کی حالت بجائے خودموت ہوتی ہے دیکھوسکتہ کی حالت میں ننبض رہتی ہے ندل کا مقام حرکت کرتا ہے بالکل مردہ ہی ہوتا ہے مگر پھروہ زندہ ہوجا تا ہے مسیح کے نہ مرنے کے دوبڑے زبردست گواہ ہیں اول توبیہ ہے کہ یہ ایک نشان اور معجز ہ تھا ہم نہیں چاہتے کہ اس کی کسرِ شان کی جاوے اور وہ آ دمی سخت حقارت اور نفرت کے لائق ہے جواللہ تعالی کے نشانات کو حقیر سمجھ لیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہیں کرتے کہ وہ صلیب پرمرے ہیں بلکہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے اور پھراپی طبعی موت سے مرنے کی تصدیق فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگرانجیل کی ساری باتوں کو جواس وا قعہ صلیب کے متعلق ہیں کیجائی نظرسے دیکھیں توصاف معلوم ہوجا تاہے کہ یہ بات ہر گرضیح نہیں ہے کہ سے صلیب پر مرہے ہوں، حواریوں کو ملنا، زخم دکھانا ، کباب کھانا ،سفر کرنا بیسب امور ہیں جواس بات کی نفی کرتے ہیں اگر چیخوش اعتقادی سے ان واقعات کی کچھ بھی تاویل کیوں نہ کی جاوے لیکن ایک منصف مزاج کہدا ٹھے گا کہ زخم لگے رہےاور کھانے کے مختاج رہے بیزندہ آ دمی کے واقعات ہیں۔ بیروا قعات اور صلیب کے بعد کے دوسرے وا قعات گواہی دیتے ہیں اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دوتین گھنٹہ سے زیادہ صلیب پرنہیں رہے اور وہ صلیب اس قسم کی نتھی جیسے آج کل کی پیانسی ہوتی ہےجس پراٹکاتے ہی دوتین منٹ کے اندر ہی کام تمام ہو

جاتا ہے بلکہ اس میں تو کیل وغیرہ ٹھونک دیا کرتے تھے اور کئی دن رہ کر انسان بھوکا پیاسا مرجاتا تھا۔ سے کے الیے اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا وہ صرف دو تین گھنٹہ کے اندر ہی صلیب سے اتار لیے گئے۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو نجیل میں موجود ہیں جو سے کے صلیب پر نہ مرنے کے لیے زبر دست گواہ ہیں۔

پھرایک اور بڑی شہادت ہے جواس کی تائید میں ہے وہ مرہم عیسی ہے جوطب کی ہزاروں کتابوں میں برابر درج ہے اور اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ بیمرہم میسے کے زخموں کے واسطے حواریوں نے طیار کی تھی یہودیوں، عیسائیوں کی طبی کتابوں میں اس مرہم کا ذکر موجود ہے۔ پھر بیا کیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صلیب پر مرگئے تھے۔

ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور امر پیدا ہوگیا ہے جس نے قطعی طور سے ثابت کردیا ہے کہ میں کا صلیب پرمرنا بالکل غلط اور جموٹ ہے وہ ہرگز ہرگز صلیب پرنہیں مرے اور وہ ہے ہے کی قبر سرینگر خانیار کے محلہ میں ثابت ہوگئ ہے اور بیوہ بات ہے جو دنیا کو ایک زلزلہ میں ڈال دے گی کیونکہ اگر میں طانیار کے محلہ میں ثابت ہوگئ ہے اور بیوہ بات ہے جو دنیا کو ایک زلزلہ میں ڈال دے گی کیونکہ اگر میں صلیب پر مرے تھے تو بی قبر کہاں سے آگئ؟ (الحکم جلد ۵ نبر ۱۹ مورجہ ۲۴ رئی ۱۹۰۱ مینے ۱۹۰۱)

(سوال کیا گیا کہ ت کوصلیب پر چڑھانا قرآن میں کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟) فرمایا: و لکِن شُہِّة کھھٹم سے بدوا قعہ عیسائیوں اور یہود یوں کے متواترات سے ہے قرآن شریف اس کا افکار کیوں کرنے لگا تھا؟ قرآن یا حدیث سے میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ سے حجت بھاڑ کرآسان پر چلا گیا بیصرف خیالی امر ہے کیونکہ اگر سے صلیب پر چڑھا یا نہیں گیا اور وہ کوئی اور شخص تھاتو دوصور توں سے خالی نہیں یا دوست ہوگا یا دہمن کیونکہ اگر سے صلیب پر چڑھا یا نہیں گیا اور وہ کوئی اور شخص تھاتو دوصور توں سے خالی نہیں یا دوست ہوگا یا دہمن کیملی صورت میں میں نے اپنے ہاتھ سے ایک دوست کو ملعون بنایا ۔ جس لعنت سے خود بچنا چاہتا تھا اس کا نشانہ دوست کو بنایا ۔ بیکون شریف پیند کرسکتا ہے ۔ پس وہ حواری تو ہونہیں سکتا ۔ اگر دشمن تھاتو چاہیے تھا کہ وہ دہائی دیتا اور شور مچاتا کہ میں تو فلال شخص ہوں مجھے کیوں صلیب دیتے ہومیری بیوی اور رشتہ داروں کو بلاؤ میر ب

غرض اس تواتر کا انکار فضول ہے اور قر آن شریف نے ہرگز اس کا انکار نہیں کیا۔ ہاں! یہ بچ ہے کہ قرآن شریف نے ہرگز اس کا انکار نہیں کیا۔ ہاں! یہ بچ ہے کہ قرآن شریف نے بحکیل صلیب کی ففی کی ہے جولعت کا موجب ہوتی تھی نفسِ صلیب پر چڑھائے جانے کی انفی نہیں کی۔ اس لیے مَا قَتَلُوٰہُ کہا اگر یہ مطلب نہ تھا تو پھر مَا قَتَلُوٰہُ کہنا فضول ہوجائے گا یہ ان کے تواتر ات میں کہاں تھا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ صلیب کے ذریعہ تل نہیں کیا پھر مَا صَلَبُوٰہُ سے اور صراحت کی

اور لکِن شُبِّهَ کَهُمْ سے اور واضح کردیا کہ وہ زندہ ہی تھا یہودیوں نے مردہ سمجھ لیا۔

اگر آسان پراٹھایا جاتا تو خدا تعالی کی قدرت پرہنسی ہوتی کہ اصل مقصود تو بچانا تھا یہ کیا تماشا کیا کہ دوسرے آسان سے بہلے بچاہی نہ سکا۔ چاہیے تھا کہ ایک یہودی کوساتھ لے جاتے اور آسان سے گرادیتے تاکہ ان کومعلوم ہوجاتا۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۰ مورند ۱۹۰۲ بوشر ۱۹۰۲ بوشود ۲)

یہودلوگ حضرت مین (علیہ السلام) کو دووجہ سے ملعون کھیراتے تھے کہ ایک ان کو ولد الزنا کہہ کر دوسرا مصلوب کرنے کے لحاظ سے۔ جب خدا تعالی نے ان کے ولد الزنا ہونے کا ذب کیا ہے تو چاہیے تھا کہ ان کے مصلوب ہونے کا بھی ذب کرتا۔ جسم کے ساتھ آسان پر جانا تو ایک الگ تھلگ امر ہے اول ذب دلالت کرتا ہے کہ دوسرا بھی ذب ہو۔

کرتا ہے کہ دوسرا بھی ذب ہو۔

(البدرجلد انمبر ۳ مورخہ ۱۹۰۲ ہو۔

عام محاورہ زبان میں اگر بیہ ہماجاوے کہ فلاں مصلوب ہوا یا پھانسی دیا گیا تواس کے معنے یہی ہوتے ہیں کہ حصلیب پراس کی جان نہ نکلے اور زندہ اتارلیا جاوے توکیا اس کی خان نہ نکلے اور زندہ اتارلیا جاوے توکیا اس کی نسبت پیالنی دیا گیا یا مصلوب کا لفظ بولا جاوے گا؟ ہرگر نہیں! بلکہ اس کی نسبت بیالفاظ بولنے ہی جرم ہوں گے۔مصلوب اسے کہتے ہیں جس کی جان صلیب پرنکل جاوے اور جس کی جان نہ نکلے اسے مصلوب نہیں کہتے خواہ وہ صلیب پرچڑھا کراتارلیا گیا ہو۔ یہودی زندہ موجود ہیں ان سے دریا فت کرلو کہ آیا مصلوب کے بیہ معنے ہیں جوہم کرتے ہیں یا وہ جو ہمارے خالف کرتے ہیں۔ پھرمحاورہ زبان کو بھی دیکھنا چاہیے ما صکبوہ گئے گئے گئے گؤہ کہ رکھ دیا کہ بات سمجھ میں آجاوے کہ صلیب سے مراد جان لین تھی جو کہ نہیں گی اور صلیبی قبل وقوع میں نہیں آیا۔

شُبِّهُ لَهُمْ کے معنے ہیں مشبہ بالمصلوب ہو گیااس میں ان لوگوں کا بی تول کہ کوئی اور آ دمی سے گی شکل میں بن گیا تھا بالکل باطل ہے عقل بھی اسے قبول نہیں کرتی اور نہ کوئی روایت اس کے بارے میں صحیح ... موجود ہے بھلا سوچ کر دیکھو کہ اگر کوئی اور آ دمی سے کی شکل بن گیا تھا تو وہ دوحال سے خالی نہ ہوگا یا توسی کا دوست ہوگا یاس کا دشن ۔ اگر دوست ہوگا تو بیا عتراض ہے کہ جس لعنت سے خدا نے مسیح کو بچانا چاہا۔ وہ اس کے دوست کو کیوں دی ؟ اس سے خدا ظالم شم ترتا ہے اور اگر وہ دشمن تھا تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ مسیح کی جگہ بھائی ماتا اس نے دوہائی دی ہوگی اور چلا یا ہوگا کہ میرے بیوی بچوں سے پوچھو میرا فلاں نام ہے اور میں مسیح نہیں ہوں بھرا کم موجودہ آ دمیوں کی تعداد میں سے بھی ایک آ دمی کم ہوگیا ہوگا جس سے معاً پیۃ لگ سکتا ہے کہ پیشخص مسیح

نہیں غرضیکہ ہرطرح سے بیخیال باطل ہے اور شُیّبة کھی سے مراد مشبه بالمصلوب ہے۔

(البدرجلد ۲ نمبر ۴۲،۴۱ مورخه ۲۹را كتوبر، ۸ نومبر ۴۰ وا یصفحه ۳۲۳،۳۲۲)

انجیل کے دومقام پرغور کرنے سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہتے سولی پر ہرگز نہیں مراچنا نچا یک جگہتے خود اپنے قصہ کو یونس بن متی کے قصہ سے مشابہت و بتا ہے بلکہ اس قصہ کو بلطور نشان کے قرار دیتا ہے اب ظاہر ہے کہ یونس مجھلی کے پیٹ کے اند زمین مرا تھا اور ندم ردہ ہونے کی حالت میں شکم ماہی میں داخل ہوا تھا تو پھرا گر فرض کیا جائے کہ میچ مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں داخل ہوا تھا تو پونس کے قصہ کو کسی فرض کیا جائے کہ میچ مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں داخل ہوا تھا تو پونس کے قصہ سے اس کے قصہ کو کسی طرح مشابہت نہیں رہتی ۔ پس بی مثال جو اپنے لیے میچ نے پیش کی ہے ایک دانشمند کے لیے بشر طیکہ اس کی عقل کسی تعصب یا عادت کے نیچ دبی ہوئی نہ ہو ۔ بیچ کی طرف سے ایک صاف گواہی ہے کہ وہ سولی پڑئیں مرا تھا اور قبر میں زندہ ہی داخل ہوا تھا اور ایونس نبی پر جو بھل کی تعرب میں زندہ ہی داخل ہوا تھا اور ایونس نبی پر جو پر عذاب نازل ہوگا اور وہ قوا می بیٹیگوئی غلوقوم کی نسبت اس نے کی تھی لینی میکہ جو ابن مریم پر جو پر عنداب نازل ہوگا اور وہ قوم سے ڈرکر کسی دوسرے ملک کی طرف بھاگ گیا۔ اسی طرح میچ ابن مریم پر جو ابتلا آیا اس کی جڑھ بھی اس کی وہ بیش گوئی ان معنوں کی روسے جو سے نہی ہوری نہ ہوئی اور خاط نکی اس سے بہت صدمہ پہنچا اور دہ وہ بیش گوئی اس سے جو سے خوسے نے جھی پوری نہ ہوئی اور خاط نکی اس سے کہا کہ نبی ہو کی اسبت اس نے کہا تھی اور کہ نہ ہوئی میں اشارہ کیا ہے ادر ادادہ کی اس سے اردادہ کیا ہوئی کی طرف جو کیا کہ اس سے کو اس کی وجہ سے بہت صدمہ پہنچا اور دہ جیسا کہ اس نے آخیل میں اشارہ کیا ہے ادر ادادہ کیا تھا کہ یونس کی طرح کسی اور ملک کی طرف بھاگ جائے کیونکہ اس نے آخیل میں اشارہ کیا ہے ادر ادادہ کیا تھیں گوئی اس کے ایک کی طرف بھی گر کے کہا کہ نبی ہوئی کے کہا کہ نبی ہوئی گوئی اس کی وجہ سے بہت صدمہ پہنچا اور دہ جیسا کہ اس نے آخیل میں اشارہ کیا ہے ادار دہ کہا کہ نبی ہوئی کیا کہ نبی ہوئی گر کی طرف بھاگ جائے کیونکہ اس نے آخیل میں اشارہ کیا گر اپنے کی طرف بھی گر کے کہا کہ نبی ہوئی گر ان کی طرف بھاگ جائے کیونکہ اس نے آخیل میں اشارہ کیا گر کہا کہ نبی ہوئی گر ان کی طرف بھاگ جائے کیونکہ اس نے کر تنہیں مگر اس اور ملک کی طرف بھاگ جائے کیونکہ اس نے کیا کہ نبی ہوئی گر کی طرف بھاگ جائے کی کیا کہ کی کر بھی اس کی کونکہ اس نے کر تنہیں میں موس کی کر کی کر کی کی ب

وطن میں۔ پس اس کے دل میں تھا کہ کسی اور جگہ ہجرت کر کے عزت پاوے اور ہجرت انبیاء کیہم السلام کی سنت میں سے بھی ہے لیکن چونکہ کسی قدر قوم کے ہاتھ سے دھوا ٹھا نااس کی قسمت میں تھااس لیے اس ارادہ کے پورا کرنے سے پہلے ہی پکڑا گیا اور سولی پر تھینچا گیا مگر جیسا کہ یونس کے قصہ کے خیال سے سمجھا جاتا ہے خدانے اس کواس موت سے بچالیا اور اس کی دھا کو جو باغ میں کی تھی اس کے تقوی کی وجہ سے قبول کیا۔ تب اس نے اسپناس ارادہ کو پورا کیا جواس کے دل میں تھا اور دوسری کم شدہ بھیڑوں کی تلاش میں وہ دور در از ملکوں کی طرف نکل گیا اس وجہ سے اس کا لیسوع آسف نام ہوا۔ یعنی گم شدہ تھیڑوں کی تاہم مما ثلت تھی کہ وہ زندگی کی سے سے نفظ یوز آسف کے نام سے مشہور ہوگیا۔ غرض یونس نبی سے سے کی یہی مما ثلت تھی کہ وہ زندگی کی حالت میں ہی یونس کی طرح قبر میں داخل ہوا اور نیز قوم کے ڈر سے دوسرے ملک کی طرف بھا گا اگر اس مما ثلت کو قبول نہ کیا جائز پھر میسے کا بیان خلاف واقع تھہرتا ہے اور نیز بجائے مما ثلت کے منافات ثابت میں اوقی ہے اور نیز بجائے مما ثلت کے منافات ثابت ہوتی ہے وقبول نہ کیا جائز ویو میں خوال کرنے سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ سے صلیب پر نہیں مرا۔

پھردوسری دلیل اس بات پر کہ سے صلیب پڑئیں مرا۔ اس کی وہ دعا ہے جواس نے باغ میں نہایت تضرع اور عاجزی سے کی تھی جس کا مفصل ذکر انجیلوں میں موجود ہے اور میں ہرگز سجھ نہیں سکتا کہ اس قسم کی دعا کہ سے جیسا ایک راست باز ساری رات کر ہے اور گریہ اور زاری اور تضرع کو انتہا تک پہنچاد ہے تب بھی وہ دعا قبول جیسا ایک راست باز ساری رات کر ہے اور گریہ اور زاری اور تضرع کو انتہا تک پہنچاد ہے تب بھی وہ دعا قبول نہ ہود دعا کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ سولی سے بچایا جاوے کیونکہ یہود یوں نے یہ وچا تھا کہ سے کوسولی دے کریہ امر لوگوں کے ذہم نشین کریں کہ وہ نعوذ باللہ! صادق نہیں ہے اور ان کا ذبوں میں سے ہے جن پر خدا کی سے احت ہی غم تھا جس کی وجہ سے سے نہ ساری رات دعا کی تھی ورنہ اس کوموت کا کوئی غم نہ تھا اور الیس حالت میں ضروری تھا کہ خدا تعالی سے کی بریت کے لیے اس کی دعا منظور فر ما تا سووہ دعا منظور کی گئی چنانچہ الجیل میں صرت کے الفاظ میں اس کا ذکر ہے کہ سے رات کور و تا رہا اور وہ جناب الہی میں چینیں مارتا رہا اور ساری رات اس کے آنسو جاری رہے ۔ پس اس کے تقوی کی وجہ سے وہ دعا قبول کی گئے دیکھو عبر انیوں کے کہ باغ والی میں خور گوائی دیتی ہے کہ جن حالت میں آنجیل خور گوائی دیتی ہے کہ باغ والی میں جب کے ایک گئی تو پھر قبول ہونے کے جزائ کے اور کیا معند ہیں کہ وہ صالت میں آنجیل خور گوائی دیتی ہے کہ باغ والی دیا تھی ہیں گئی تو پھر قبول ہونے ہوئی لیا ہیا گیا۔

پھرتیسری دلیل اس بات پر کہ سے صلیب پرنہیں مرااس کا زندہ دیکھا جانا ہے یعنی وہ بعد صلیب کے اپنے حواریوں کو ملااورا پنے زخم دکھلائے اوران کے ساتھ گلیل کی طرف گیااس جگہ عقل کواس فتو کی کے لیے کوئی راہ نہیں کہ وہ مرکز پھرزندہ ہو گیا کیونکہ یہ امرغیر معقول اور سخت بعیداز قیاس ہے جو بودی اور کمز ورشہا دتوں سے ثابت نہیں ہوسکتا بلکہ عقل کے لیے مہل طریق یہی ہے کہ صلیب پراس کی جان نہیں نکائھی جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایسے اتفاق کئی ہوئے تھے کہ بعض آ دمی صلیب پر نہیں مرے تھے پس طریق معقول کو چھوڑ کر طریق نامعقول کو انتخار کرنا سراسر سچائی سے دشمنی اور جہالت سے ددئی ہے اگر سے خیسر نے زندہ کیا جاتا تو اس کو تو فوم کا پھھ خوف نہ ہوتا کیونکہ جس خدانے اس کو مار کر پھر زندہ کیا وہ خدا اس کو ضرور بیچا تا اور اس کا لیقین بڑھ جاتا کہ جھے خوف نہ ہوتا کیونکہ جس خدانے اس کو مار کر پھر زندہ کیا وہ خدا اس کو کیا معتوبی کہ جیسے دوبارہ زندگی کے بعد یہود سے ڈرتار ہا کہ مجھے پکڑ نہ لیں اور اپنے شاگر دول کو منع کرتا رہا کہ مجھے پکڑ لیں ۔ پھر عجیب در بجیب یہ منع کرتا رہا کہ یہود کو میری اطلاع نہ ہو، تا ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ پھر آ کر مجھے پکڑ لیں ۔ پھر عجیب در بجیب یہ بات ہے کہ سے کو دوبار خدانے زندہ تو کیا مگر اس کے زخموں کے اچھا کرنے پر وہ قادر نہ ہو سکا اور آخرا چھا کرنے کے لیے اس مرہم کی حاجت پڑی جو آج تک مرہم عیسی کے نام سے شہور چلی آتی ہے۔

پھر چوتھی دلیل اس بات پر کہ سے صلیب پرنہیں مرانسخہ مرہم عیسیٰ ہے جوطب کی کتابوں میں جو ہزار کے قریب ہیں بلکہ غالباً اس سے زیادہ ہوں گی۔اب تک پایا جاتا ہے موجود ہے اور یہ کتابیں یونانی، روی، عبرانی، فارسی میں موجود ہیں اوراس زمانہ سے عیسوی تاریخ کی دوسری صدی تک ان کتابوں کا پہتہ ملتا ہے، اس نسخہ مرہم عیسیٰ کی نسبت طبیب لوگ یہ لکھتے چلے آئے ہیں کہ یہ مرہم حواریوں نے عیسیٰ کے لیے تیار کی تھی اور چونکہ اس مرہم کے فوائد میں یہ کھا ہے کہ وہ چوٹوں کے لیے بہت مفید ہے اور زخم کواچھا کرتی ہے اور خون جاری کو بند کرتی ہے لیس اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مرہم حضرت سے کی ان چوٹوں کے لیے تیار کی گئی تھی جوصلیب سے اس کو پہنچی تھیں۔ یہ شہادت یعنی نسخہ مرہم عیسیٰ بڑی تو جہ کے لائق ہے کیونکہ علمی کتابوں میں یہ جوصلیب سے اس کو پہنچی تھیں۔ یہ شہادت یعنی نسخہ مرہم عیسیٰ بڑی تو جہ کے لائق ہے کیونکہ علمی کتابوں میں یہ جوصلیب سے اس کو پہنچی تھیں۔ یہ شہادت یعنی نسخہ مرہم عیسیٰ بڑی تو جہ کے لائق ہے کیونکہ علمی کتابوں میں یہ جوصلیب سے اس کی تھد ہن کرتے آئے ہیں۔

پھر پانچویں دلیل اس بات پر کمسے صلیب پر نہیں مرا، نقو دیموں کی انجیل ہے جولنڈن میں بزبان انگریزی • ۱۸۲ء میں چھی تھی اس انجیل کے دسویں باب میں لکھا ہے کہ رومی سپا ہیوں نے یہود یوں کو کہا کہ ہم نے سناہے کہ تم نے یوسف کوجس نے یبوع کی نغش کو گفنا یا تھا ایک کوٹھہ میں بند کیا ہے جس کی کلید مہر بند کر کے رکھی تھی اور جب تم نے اس کوٹھہ کو کھولاتو یوسف کو تم نے نہ پایا۔ ہم کو یوسف کو دو جس کو تم نے ایک کوٹھہ میں بند کیا تھا تو ہم تم کو یبوع کو (یعنی عیسی علیہ السلام) دے دیں گے جس کی ہم نے قبر میں حفاظت کی تھی۔ یہود یوں نے جواب دیا کہ ہم تم کو یوسف کو دے دیں گے تم ہم کو یسوع کو دو۔ یوسف اپنے شہر''اری ماتھی''

میں ہے۔سیاہیوں نے جواب دیا کہا گر پوسف''اری ماتھی'' میں ہےتو یسوع''گلیل'' میں ہے۔''اس لفظ میں صریح اشارہ ہے کہ یسوع یعنی حضرت عیسی صلیب سے بچ کراینے شہر گلیل میں چلا گیا تھا۔اوراس انجیل پر کچھ موقوف نہیں مروجہ چارانجیلوں پرغور کر کے بھی اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ سے قبر سے نکل کرگلیل کی طرف گیا تھا۔ پس ایک امرقریب القیاس کوچھوڑ کر جوصاف اورسید ھےطور پرمعلوم ہور ہاہے۔ایک اعجو بہ بعیداز قیاس بنانااورسیح کو مارکر پھراس کوزندہ کرناایک ایسا بیہودہ خیال ہے کہ کوئی عقلمنداس کوقبول نہیں کرے گا۔ کیوں بیربات نہ مان لی جائے کہ یسوع صلیب پرنہیں مرااور مرنے کے اسباب بھی پیدانہیں ہوئے تھے نهاس کی ٹانگیں توڑی گئیں اور نہ وہ بہت دیر تک صلیب پر رکھا گیا پھر کچھ تعجب کی بات نہیں تھی کہ وہ صلیب یر نہ مرتا بلکہ تیجب کی بات بیتھی کہ باوجود ٹائلیں نہ تو ڑنے کے وہ صرف تین جار گھنٹہ کی مدت میں صلیب پر مرجا تا۔اس وا قعہ کی نظیر کسی مصلوب میں نہ یا ؤگے کہ وہ باوجود ٹانگوں کے نہ توڑنے کے اس قدر جلد مرگیا۔ قیاس تو یہ چاہتا تھا کہ خدا کی جان برنسبت انسان کی جان کے بہت دیر کے بعد نکلتی کیونکہ جس قدر خدا اور انسان میں فرق ہے اس قدران کے مرنے میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ پس بیکیا بات ہے کہ انسانوں کی تو صلیب پرچھ چھسات سات دن کے بعد جان نکے اور جوخدا کہلاتا تھاجس نے اپنی قوی طاقتوں سے دنیا کو نجات دینا تھاوہ تین چار گھنٹہ میں مرجائے اور یہ جواب سے نہیں ہے کہ اگر حیدوہ خدا تھالیکن تمام دنیا کے گناہ جو یک دفعہ انتظمے ہوکراس کی گردن پریڑےاس لیےوہ کمز در ہوگیااوران گناہوں کے بوجھ کی برداشت نہ کرسکااس لیے وہ جلدتر مرگیا کیونکہ اگر وہ گناہوں کے بوجھ کی برداشت نہیں کرسکتا تھا تو کیوں اس نے ایسی فضولی کی کہ میں برداشت کرلوں گا اور کیوں اس نے کہا کہ میں تمام دنیا کے گناہ اپنے سریر لےسکتا ہوں۔ جس حالت میں گناہ غالب رہے جنہوں نے بہت جلداس کو ہلاک کر دیا اس لیے قوی طاقت کے لحاظ سے گناہ قابل تعریف ہیں نہ کہ بیوع مسیح کہ جوابیا جلدان کے پنچے دب کر مرگیا جیسا کہ ایک کمزور بحی تھوڑ ہے سے صدمہ سے مرجا تاہے بہر حال مدیجیب بات ہے کہ خدا پر گناہ غالب آگئے۔ یہاں تک کہ ان گنا ہوں نے صرف تین گھنٹوں تک اس کا کام تمام کر دیا ایسے کمزور خدا پر ایمان لا ناجس کی موت کا باعث اس کی کمزوری ہےاگر بقشمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ بیتو یا دری صاحبوں کا عجیب عقیدہ ہے مگران کی اِنسکلو پیڈیا جلد سا صفحہ ۲۲۹ میں لکھا ہے کہ سے نے واقعہ صلیب کے بعد دس دفعہ لوگوں سے ملاقات کی اور وہ صرف تین گھنٹہ تک صلیب پر رہاتھا۔اب اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ ضرورصلیب سے زندہ نے گیا۔جبیبا کہ اس سے پہلے بھی وہ یہودیوں کے حملوں سے بچتارہا۔ پھرچھٹی دلیل اس بات پر کمسے صلیب پرنہیں مرابیہ ہے کہ عیسائی فرقوں میں سے بعض فرقوں میں سے بعض فرقوں میں سے بعض فرقے خوداس بات کے قائل ہیں کمسے کی آمد ثانی الیاس نبی کی طرح بروزی رنگ میں ہوگی نہ کہ حقیقی لینی اس کی خواور صفت پر کوئی اور آجائے گا کیونکہ وہ مرچکا ہے۔ چنانچہ نیولائف آف جیزس جلد اول صفحہ معن فہ ڈی ایف سٹراس میں بیرعبارت ہے جس کا ترجمہ ذیل میں لکھا جاتا ہے اور وہ بیہے۔

جرمن کے محق عیسائی یہ دلائل دیتے ہیں کہ اگر چہ صلیب کے وقت ہاتھ اور پاؤں دونوں پر میخیں ماری جائیں پھر بھی بہت تھوڑا خون انسان کے بدن سے نکلتا ہے۔ اس واسطے صلیب پرلوگ رفتہ رفتہ اعضا پر زور پڑنے کے سبب تشنج میں گرفتار ہوکر مرجاتے ہیں یا بھوک سے مرجاتے ہیں۔ پس اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ قریب چھ گھنے صلیب پر رہنے کے بعد یسوع جب اتارا گیا تو وہ مرا ہوا تھا۔ تب بھی نہایت ہی اغلب بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک موت کی ہی بیہوثی تھا دینے والی مرہمیں اور نہایت ہی نفوشبود ار دوائیاں میں کہ وہ صرف ایک موت کی ہی بیہوثی تو اس کی بیہوثی دور ہوئی۔ اس دعوی کی دلیل میں عموماً یوسفس کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے جہاں یوسفس نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک فوجی کام سے والی آر ہاتھا تو راستہ میں میں نے دیکھا کہ کئی ایک یہودی قیدی صلیب پر لگئے ہوئے ہیں ان میں سے میں نے بیچانا کہ تین میر سے واقف تھے۔ پس میں نے ٹیچانا کہ تین میر سے واقف تھے۔ پس میں نے ٹیٹس (حاکم وقت) سے ان کے اتار لینے کی اجازت حاصل کی اور ان کوفوراً اتار کران کی خبر گیری کی توایک بالآخر تندرست ہوگیا پر باقی دومر گئے۔

اور کتاب ماڈرن ڈؤٹ اینڈ کر بیجن بیلیف کے صفحہ ۴۵۵،۴۵۵ میں بیعبارت ہے جس ذیل میں ترجمہ کھھا جاتا ہے۔

شیر میخزاور نیز قدیم محققین کا بیدند ہب تھا کہ بیوع صلیب پرنہیں مرا بلکہ ایک ظاہراً موت کی ہی حالت ہو گئ تھی اور قبر کے نگلنے کے بعد کچھ ملات تک اپنے حوار بول کے ساتھ پھر تار ہااور پھر دوسری یعنی اصل موت کے واسطے سی علیحد گی کے مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔

ایباہی کتاب سوپر نیچرل ریکجن کے صفحہ ۸۷۵ پر لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلی تفسیر جو لبعض لائق محققین نے کی ہے وہ بیہ کہ یسوع دراصل صلیب پرنہیں مرا بلکہ صلیب سے زندہ اتار کراس کا جسم اس کے دوستوں کے حوالہ کیا گیا اور وہ آخر کی ککا۔اس عقیدہ کی تائید میں بید لائل پیش کئے جاتے ہیں کہ اناجیل کے بیان کے مطابق یبوع صلیب پر تین گھٹے یا زیادہ سے زیادہ چھ گھٹے رہ کرفوت ہوا۔لیکن صلیب پر ایسی جلدی کی موت بھی پہلے واقع نہیں ہوئی تھی ۔ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ صرف اس کے ہاتھوں پر میخیں لگائی گئی تھیں اور

پاؤں پرنہیں تھیں۔ چونکہ بیام قاعدہ نہ تھا کہ ہرایک مصلوب کی ٹانگ توڑی جاوے اس واسطے تین انجیل نویسوں نے تواس کا پچھذ کر بھی نہیں کیا اور چوشھ نے صرف اپنی کسی خاص غرض کی تھیل کے لئے اس کا ذکر کیا ہے اور جہاں ٹانگ توڑنے کا ذکر نہیں ہے تو ساتھ ہی ہر بھی کا واقعہ بھی کا لعدم ہوجا تا ہے۔ پس ظاہراً موت جو واقع ہوئی وہ ایک شخت بیہ قی تھی جو کہ چھ گھٹے کے جسمانی اور دماغی صدموں کے بعدواقع ہوئی اور اس کے علاوہ گزشتہ شب بھی بیداری اور تکلیف میں گزری تھی۔ جب اسے کا فی صحت پھر حاصل ہوگئ توا پنے حوار یوں کو پھر یقین دلانے کے واسطے کئی دفعہ ملا کیکن یہود یوں کے ڈرسے وہ بڑی احتیاط سے نکلتا تھا۔ حوار یوں نے بہی تھرفتی کہ وہ مرکز زندہ ہوا ہے اور چونکہ موت کی تی بیہو تی تک بہنچ کروہ پھر بحال ہوا اس لئے ممکن ہے کہ اس نے خود بھی بہی خیال کیا ہو کہ میں مرکز پھر زندہ ہوا ہوں۔ اب جب استاد نے دیکھا کہ اس ظاہری موت نے میرے کام کی تھیل کردی ہے تو پھروہ کسی نامعلوم تنہائی کی جگہ میں چلاگیا اور مفقود الخبر ہوگیا۔

ایبانی مشہور ومعروف رینن اپنی کتاب میں لکھتا ہے (لائف آف جیزی صفحہ ۲۲۹) یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہوع کی موت کی اصلیت کی نسبت بہت شکوک پیدا ہو گئے تھے۔ جولوگ صلیب پرموت کو دیکھنے کے عادی تھے وہ کھی اس بات کو تسلیم کربی نہ سکتے تھے کہ چند گھنے صلیب پررہ کر جیسا کہ یسوع رہاموت واقع ہو کتی ہے۔ وہ بہت ساری مثالیس مصلوب آدمیوں کی پیش کرتے تھے جن کو وقت پرصلیب سے اتارا گیا تو آخر کار علاج کرنے نے وہ بالکل شفایا ہوگئے۔ آدری گن کا (ابتدائی زمانہ کا ایک مشہور عیسائی فاضل) پھی مصد بعد یہ بینال تھا کہ اس قدر جلدی موت کا واقع ہونا تھے کا مجموزہ ہے۔ یہی جرت مرقس کے بیان میں بھی پائی جاتی ہے۔ بینال تھا کہ اس تعدایک بھاری جوت اس بات کا کہ حضرت عیسی علیه السلام صلیب نے خلصی پاکر آسمان کی طرف نہیں اٹھا کے گئے بلکہ کسی اور ملک کی طرف چلے گئے، ایک اور ہے جو جم ذیل میں لکھتے ہیں لیکن قبل طرف نہیں اٹھا کے گئے بلکہ کسی اور ملک کی طرف چلے گئے، ایک اور ہے جو جم ذیل میں لکھتے ہیں لیکن قبل مصلوب ہونے کے بعد یا مصلوب ہونے کے بعد یا مصلوب ہونے کے بعد یا کو بدیمی طور پر جھوٹا قرار دے گی۔خداتھا گا ہے عام قانون قدرت ہے کہ کوئی خوش می جم عضری آسمان پر جیل میں اٹھ ہے۔ کہ ایک خور کرنے والی طبیعت اس نہیں جا سکتا اور نہ نازل ہوسکتا ہے۔ چنانچہ اس کی نظیر الیاس کا قصہ ہے کہ کوئی خوش می جم عضری آسمان پر جسی کی نبوت موقوف تھی۔ آخر ہی کی ذبان سے بی قابل تاویل شہر ااور دوبارہ آنااس کا محن ایک جباز کے برام کی ذبال گا ہے بھر کیوں کر اعتبار کیا جائے کہ مسیح کے صعود اور نزول سے مراد تھتی صعود اور نزول ہے۔ پر میں ڈالنا ہے۔ بھر کیوں گرا سے بی قابل کا میں شہر ااور دوبارہ آنا اس کا محن والیا ہی ۔ اس خور پر تصور کیا گیا۔ پھر کیوں کر اعتبار کیا جائے کہ صعود اور نزول سے مراد تھتی صعود اور نزول ہے۔ بھر کیوں گرا سے میں ڈالنا ہو بی کا بیات کے کہ تھے صعود اور نزول سے مراد تھتی صعود اور نزول ہے۔ بھر کی دیاں گرا سے میں ڈالنا ہی کا بیات کے گرا سے میں ڈالنا ہی کی میں ڈالنا ہیں۔

ماسوااس کے بیامرسراسر غیرمعقول ہے کہ ایک نبی اپنی فرض مضبی کو ناتمام چھوڑ کر آسان پر جابیٹے۔ میں کواس بات کا اقرار ہے کہ اس کی اور بھی بھیڑیں ہیں جن کو پیغام پہنچانا ضروری ہے اور بیاس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ یہودی جودوسر ہے ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے ابھی ان کو ہدایت کرنا باقی ہے۔ پس صلیب سے خلصی پاکرسے کا بیفرض تھا کہ ان بدقسمت یہود یوں کوا پنے آنے سے مطلع کرتا جن کواس کے آنے کی خبر بھی نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ ہندوستان کے بعض حصول میں خاص کر شمیر میں مدت سے سکونت پذیر ہو گئے تھے اور سے کے خوداس بات کو بیان کر دیا تھا کہ بیاس کا فرض ہے کہ منتشر شدہ بنی اسرائیل کو بھی ان سے ملا قات کر کے نفوداس بات کو بیان کر دیا تھا کہ بیاس کا فرض ہے کہ منتشر شدہ بنی اسرائیل کو بھی ان سے ملا قات کر کے عظیم سے کی طرف منسوب کر سکے کہ وہ منصی کام کونا تمام چھوڑ کر آسان پر جابیٹھا اور نہ ہم اس لغواور بیہودہ امر کو خدائے جگیم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ وہ ایک زندہ شخص کو جس میں اچھھا چھے کام کرنے کی تو تیں موجود ہیں اور مخلوق کو اپنی ہدایتوں سے نفع پہنچا سکتا ہے تمام کاموں سے معطل کرے آسان پر بٹھا وے اور کی منہیں کرنا چھوڑ دے۔ اس قیدی کی طرح جوقید میں ایام گزارتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا چھوڑ دے۔

کیامسے کے لئے یہ بہتر تھا کہ وہ اپنی اس لمبی عمر کو بنی نوع انسان کی خدمت میں مصروف کرتا اور ہرایک ملک میں سفر کر کے جبیسا کہ خود اس کو ایک نبی سیاح سمجھا گیا ہے اپنی منتشر قوم کو فائدہ پہنچا تا یا یہ کہ اپنی تبلیغ کا کام ناتمام چھوڑ کر اور قوم کوطرح طرح کی گمراہیوں میں پاکر آسان پر جابیٹھتا۔ بالخصوص ان برقسمت لوگوں کا کیا گناہ تھا جنہوں نے ابھی اس کودیکھا بھی نہیں تھا۔

اور یہ کہ وہ مختلف ملکوں کا سیر کرتا ہوا آخر کشمیر میں چلا گیا اور تمام عمر وہاں سیر کر کے آخر سری نگر محلہ
یارخاں میں بعد وفات مدفون ہوا۔اس کا ثبوت اس طرح پر ملتا ہے کہ عیسائی اور مسلمان اس بات پر اتفاق
رکھتے ہیں کہ بوز آسف نام ایک نبی جس کا زمانہ وہی زمانہ ہے جو سیح کا زمانہ تھا دور دراز سفر کر کے تشمیر میں
پہنچا اور وہ نہ صرف نبی بلکہ شاہزادہ بھی کہلاتا تھا اور جس ملک میں بیوع مسیح رہتا تھا اسی ملک کا وہ باشندہ تھا اور
اس کی تعلیم بہت سی باتوں میں مسیح کی تعلیم سے ملی تھی بلکہ بعض مثالیں اور بعض فقر ہے اس کی تعلیم کے بعینہ
مسیح کے ان تعلیمی فقرات سے ملتے ہیں جو اب تک انجیلوں میں پائے جاتے ہیں اور عیسائی نہایت مجبور اور
جیرت زدہ ہوکر اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ شیخص جو بوز آسف اور شاہزادہ نبی کہلاتا ہے وہ مسیح کے
شاگر دوں میں سے ایک شاگر دتھا۔اسی بناء پر اس کو بڑا مقدس سمجھا گیا ہے یہاں تک کہ سملی میں اس کے
نام کا ایک گرجا بھی بنایا ہوا ہے جو بور انا اور قدیم زمانہ سے ہے اور اسی تعلق کے قبول کرنے کے بعد

یوزآ سف کا قصہ یورپ کی تمام زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے ....جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس قدر پُرجوش محبت سے یورپ کی تمام زبانوں میں یوزآ سف کی تعلیم کا ترجمہ ہونااس بات پردلیل ہے کہ کم سے کم یوزآ سف کوایک مقدس حواری سمجھا گیا ہے۔ پس اس صورت میں تمام عیسائی صاحبان اس مطالبہ کے نیچ بین کہ انہوں نے بہرحال یوزآ سف کا عیسائی مذہب سے ایک تعلق مان لیا ہے اور اس کے ظہور کا بھی وہی زمانہ قرار دیا ہے جوسی کا زمانہ تھا اور اس کی سوائح کا بڑی محبت اور دیچسی سے ترجمہ بھی کیا اور اس کی یادگار کا ایک گرجا بھی بنایا اور یہ بھی اقرار کیا اس کی تعلیم کا اخلاقی حصہ انجیل کی تعلیم سے ملتا ہے اور اس نے بھی اپنی تعلیم کا نام انجیل ہی رکھا ہے۔ پس اس صورت میں اگریوز آ سف یسوع نہیں ہے تو یہ بار ثبوت عیسائی صاحبوں کی گردن پر ہے کہ وہ ثابت کر کے دکھلا ویں کہ بھی مسیح کا کوئی شاگر دشہزادہ نبی بھی کہلا تا تھا اور کبھی اس نے سیح کی تعلیم کوا پی کی کہلا تا تھا اور کبھی اس نے سیح کی تعلیم کوا پی تعلیم کوا پی تعلیم کوا پی تعلیم کوا پی کی کہلا تا تھا اور کبھی اس نے سیح کی تعلیم کوا پی تعلیم کوا پی تعلیم کوا پی کی کہلا تا تھا اور کبھی اس کے کی تعلیم کوا پی کی تھی کہلا تا تھا اور کبھی اس کے کی تعلیم کوا پی کی کھیل کو کی شا بڑا دہ نبی بھی کہلا تا تھا اور کبھی اس کے کی تعلیم کوا پی کی کھیل کی کھیل کو کی شا بڑا دہ نبی بھی کہلا تا تھا اور کبھی اس کے کیا کہ کہ کہ کہ کھی کہلا تا تھا اور کبھی اس کے کی کھیل کو کی شا بڑا دہ نبی بھی کہوں کا بی کہ کہ کور کی شا بڑا دہ نبی بھی کیا ہوں کا بین مرکم کے کیا گران کے لئے مکمکن نہیں کے کور کور کیا تھی کھیل کور کور کی شا بڑا دہ نبی کھی کہوں کیا ہوں کور کسی کے کی کھیل کور کی شا بڑا دہ نبی کھیل کی کھیل کور کی کھیل کی کھیل کور کی کھیل کور کور کیا گران کے کیا کی کھیل کی کھیل کی کھیل کور کیا کہ کر کے کھیل کی کھیل کور کی کھیل کور کی کھیل کور کی کھیل کی کھیل کور کی کھیل کور کی کھیل کی کھیل کور کھیل کور کھیل کور کی کھیل کور کی کھیل کور کور کی کھیل کور کور کی کھیل کور کی کھیل کور کی کھیل کور کور کے کھیل کور کی

اور بوزآ سف کے حالات بیان کرنے کے بارے میں مسلمانوں کی کتابوں میں بعض ہزار برس سے زیادہ زمانہ کی تالیف میں جیسا کہ کتاب اکمال الدین جس میں بیتمام با تیں درج ہیں اوراس کتاب میں بیتمام با تیں درج ہیں اوراس کتاب میں بیتمام با تیں درج ہیں اوراس کتاب کے خاص بحی لکھا ہے کہ بوزآ سف نے جوشاہزادہ نبی تھا اپنی کتاب کا نام انجیل رکھا تھا۔ ماسوااس کتاب کے خاص میں گھر میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے ایسے پورا نے نوشتے اور تاریخی کتابیں پائی گئی ہیں جن میں کھوا ہے کہ نبی جس کا نام بوزآ سف ہے اور اسے عیسیٰ نبی بھی کہتے ہیں اور شاہزادہ نبی کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے جواس پورا نے زمانہ میں کشمیر میں آیا تھا جس کو ان کتابوں کی تالیف کے وقت تک قریباً سولہ سو برس گزر گئے تھے یعنی اس موجودہ زمانہ تک انہیں سو برس گزر اسے اور اسے اور اس جاوراس قبی کی تابیں پائی جاتی گزرا ہے اوراس قبیم کی تحریر سے باشدوں کے پاس بھی تھوڑی نہیں بلکہ بہت می کتابیں پائی جاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ اس جب میں میں اس جس کے جور کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ بالخصوص جبکہ ان تمام باتوں کو یکجائی نظر سے دیکھا جبری کہ اول تو خود آنجیل سے یہ پید گلت ہے کہ یہوع صلیب پڑئیں مرا بلکہ وہ صلیب پرغشیٰ کی حالت میں ہوگیا جائے کہ اول تو خود آنجیل سے یہ پید گلت ہے کہ یہوع صلیب پڑئیں مرا بلکہ وہ صلیب پرغشیٰ کی حالت میں ہوگیا خود تو کہا کہ یونس نبی کام مجزہ دکھا یا جاوے کہ ایس اگر صلیب پرغشیٰ کی حالت میں ہوگیا خود کی اس اس نے خود کہا کہ یونس نبی کام مجزہ دکھا یا جاوے کا لیس اگر صلیب پرغرش کی حالت میں ہوگیا کہ وہ کی کام کیزہ دکھا یا جاوے کہ ایس اگر صلیب پرغرش کی حالت میں ہوئی کی حالت میں ہوگیا کہ سے بیں اگر میں اگر میں کی میں ہوگیا کہ بیاں کہ یونس نبی کام مجزہ دکھا یا جاوے کا لیس اگر صلیب پرغرش کی حالت میں ہوگیا کی حتی کی کیا گئی کی کو کر درج ہوئے کی کین اگر کی کو کر درج ہوئے کی کی کو کر کی کو کر درج ہوئے کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کر کے کہ کو کر کی کر کی کی کر کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کر کی کر کر کر کر کی کر کر کر کر کی کر کر کر کر

حالت میں قبر میں داخل ہوا تو اس کے اس واقع کو پینس کے واقع سے کیا مشابہت ہوئی۔ پھر یہ کہ انہیں انجیلوں میں لکھاہے کہ وہ قبر سے زندہ نکلااور ابھی زخم اس کے اچھے نہیں ہوئے تھے اور وہ اپنے حوار بول کوملا اور منع کیا کہ میرا حال کسی سے مت کہواوران کے ساتھ اپنے وطن کی طرف چلا گیااوران کے ساتھ مل کر کھانا کھا یا اور پھرطب کی کتابوں سے متواتر طور پر ثابت ہواہے کہ یسوع کے زخموں کے لئے مرہم عیسیٰ بنائی گئ تھی جس کےاستعمال سےاس کے زخم اچھے ہوئے اور چونکہ وہ یہود کے دوبارہ حملے سے ڈرتا تھااس لئے وہ اس ملک سے نکل گیا اور پیرائے کچھ ہماری خاص رائے نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے محقق یا دریوں نے بھی یمی رائے ظاہر کی ہے جیسا کہ جرمن کے پیاس یا در یوں کی رائے ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔اور کئی یورانی تحریریں اور بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوع واقعہ صلیب کے بعد مدّت تک مختلف ملکوں میں سیاحت کرتار ہا یہاں تک کہاس کا نام نبی سیاح ہوگیا۔اوران باتوں کومسلمانوں نے بھی تسلیم کرلیا ہے کمشے نبوت یانے کے بعدایک مدت تک مختلف بلادمیں سیاحت کرتار ہاہے۔ پس ان تمام باتوں کوایک ہی جگہ جمع کرنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یسوع ہر گز آسان پرنہیں چڑھااور جیسا کہ بیتمام واقعات ایسے قریب قیاس ہیں کہ بڑی سرعت سے عقل ان کو قبول کرتی ہے۔ایساہی آسان پر چڑھناایسا بعیداز قیاس ہے کہ عقل اس کوفی الفوررد کرتی ہےاور دھکے دیتی ہے۔ پس کیا وجہ کہ جووا قعات ثابت شدہ اور قریب قیاس ہیں ان کو توقبول نەكىيا جائے اور جوخىيالات ثابت نہيں ہو سكےاور نہ وہ قريب قياس ہيں ان كوقبول كيا جائے؟ . . . سچ تو یہ ہے کہا گران وا قعات اور دلائل میں سے جوہم نے پیش کئے ہیں ایک بھی پیش نہ کیا جاتا تب بھی عقل سلیم کا یمی فتو کی تھا کہ بیسوع ابن مریم آسان پر ہر گر نہیں گیا۔وہ ہمیشہ انسانوں کی طرح کمزوریاں دکھلا تار ہااور بسااوقات اس نے ماریں کھا نمیں اور جب شیطان نے اسے کہا کہ اوپر سے اپنے تیئں نیچے گرا دے تو وہ اینے تنیک پنیچے نہ گراسکا۔اورکوئی امراس میں ایسانہ تھا کہ جوانسان سے بڑھ کرشار کیا جائے بلکہ بعض نبیوں نے اس سے بڑھ کرمججزات دکھلائے پھریہامر بغیرعقلی دلائل اور یقینی براہین کے کیوں کر مان لیا جائے کہ وہ در حقیقت آسان پرچڑھ گیا تھااوراب تک زندہ موجود ہے۔اورا گرآسان پرچڑھناممکن بھی ہوتب بھی اس کے لئے ناجائز بلکہ ایک جرم کا ارتکاب تھا کیونکہ ابھی وہ اپنے فرض تبلیغ کوتمام نہیں کر چکا تھا اوریہود کے اور بہت سے فرقے ہنوز اور اور ملکوں میں ایسے تھے جنہوں نے سیح کا نام بھی نہیں سناتھا جن کو پیغام پہنچا ناباقی تھا اورآ سان پرتو یہود کی کوئی قوم آباد نہیں تھی تا ہے کہ اجائے کہ آسان پر بھی ان کا جانا ضروری تھا۔ پس جیسے کہ بیہ

حضرت میں علیہ السلام وہ انسان سے جو مخلوق کی بھلائی کے لئے صلیب پر چڑھے۔ گوخدا کے رحم نے ان کو بھپالیا اور مرہم عیسی نے ان کے زخموں کو اچھا کر کے آخر کشمیر جنت نظیر میں ان کو بہبچا دیا۔ سوانہوں نے سچائی کے لئے صلیب سے بیار کیا اور اس طرح اس پر چڑھ گئے جیسا کہ ایک بہا در سوار خوش عناں گھوڑ ہے پر چڑھتا ہے۔ سوایسا ہی میں بھی مخلوق کی بھلائی کے لئے صلیب سے بیار کرتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح خدا تعالی کے فضل اور کرم نے حضرت میں کو صلیب سے بچالیا اور ان کی تمام رات کی دعا جو باغ میں کی گئی تھی قبول کر کے ان کو صلیب اور صلیب کے نتیجوں سے نجات دی ، ایسا ہی مجھے بھی بچائے گا اور مضرت میں صلیب سے نجات پا کر نصلیبان کی طرف آئے اور پھر افغانستان کے ملک میں (سے) ہوتے محضرت میں صلیب سے نجات پا کر نصلیبین کی طرف آئے اور پھر افغانستان کے ملک میں (سے) ہوتے ہوئے کو ہنجمان میں پہنچے۔ اور حبیسا کہ شہز ادہ نبی کا چبوتر ہ اب تک گوا ہی دے رہا ہے وہ ایک مدت تک کوہ نعمان میں رہے اور پھر اس کے بعد پنجاب کی طرف آئے آخر کشمیر میں گئے اور کو وسلیمان پر ایک مدت تک نعمان میں رہے اور پھر اس کے بعد پنجاب کی طرف آئے آخر کشمیر میں گئے اور کو وسلیمان پر ایک مدت تک

عبادت کرتے رہےاور سکھوں کے زمانہ تک ان کی یادگار کا کوہ سلیمان پرکتبہ موجود تھا۔ آخرسری نگر میں ایک سو پچیس برس کی عمر میں وفات یا ئی اور خان یار کے محلہ کے قریب آپ کا مقدس مزار ہے۔

(مجموعهاشتهارات جلد دوم صفحه ۲۱ ۳۶۲ ۳)

بَلْ دَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ لِعِنْ مَسِيح ابن مريم مقتول اورمصلوب موكر مردود اورملعون لوگول كي موت يخبين مرا۔جبیبا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا خیال ہے۔ بلکہ خدائے تعالیٰ نے عزت کے ساتھ اس کواپنی طرف اٹھا لیا۔ جاننا چاہیئے کہاس جگہ رفع سے مراد وہ موت ہے جوعزت کے ساتھ ہو۔ جبیبا کہ دوسری آیت اس پر دلالت كرتى ہے و رفعناه مكانا علياً۔ يه تيت حضرت ادريس كے حق ميں ہے اور يھ شك نہيں كه اس آیت کے یہی معنے ہیں کہ ہم نے ادریس کوموت دے کرمکان بلند میں پہنچادیا۔ کیونکداگروہ بغیرموت کے آ سان پرچڑھ گئے تو پھر بوجہ ضرورت موت جوایک انسان کے لئے ایک لا زمی امرہے بیتجویز کرنا پڑے گا که یا تو وه کسی وقت او پر ہی فوت ہوجا نمیں اور یاز مین پرآ کرفوت ہوں ۔مگریہ دونوں شق ممتنع ہیں ۔ کیونکہ قر آن شریف سے ثابت ہے کہ جسم خاکی موت کے بعد پھر خاک ہی میں داخل کیا جاتا ہے اور خاک ہی کی طرف عود کرتا ہےاور خاک ہی ہے اس کا حشر ہوگا۔اورا دریس کا پھرز مین پر آنااور دوبارہ آسان سے نازل ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں۔لہذا بیامر ثابت ہے کہ رفع سے مراداس جگہ موت ہے۔ مگر الیمی موت جوعزت کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ مقربین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت اُن کی روحیں علّیین تک پہنچائی جاتى بي في مَقْعَدِ صِدُقِ عِنْكَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِدٍ (ازالهاو بام، روحانی خزائن جلد ۳صفحه ۳۲۳، ۴۲۳)

ایک ایسے شخص نے جوعلم سے بالکل بے بہرہ ہے إِنَّ آيَةً وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَ الْكِنْ شُبِّهُ لِيهِم عِهِم عِه مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَ الْكِنْ شُبِّهُ لَهُمْ وَالِيَةَ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اللَّهِ وَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمْ اورآيت بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ اللَّهِ البات كي دليل الْمَسِيْحَ دُفِعَ حَيًّا بِجِسْمِهِ الْعُنْصُرِيِّ الْهُنَا | بين كمسيح ناصري اين جسم عضري كساتھ زنده اُ ٹھائے گئے میحض اس کا قول اور استدلال ہے لیکن اگر یہ شخص اس آیت کے شان بزول سے واقف ہوتا تو لَرَجَعَ مِنْ قَوْلِهِ، بَلْ مَا الْتَفَتَ إِلَى مَعْلَى ايناس قول عضروررجوع كرليتا بلكان معنى كي طرف جومعقول اورمنقول طريق کے مخالف ہیں توجہ ہی نہ کرتا

قَالَ بَعْضُ النَّاسِ الَّذِي لَا عِلْمَ عِنْدَهُ قَوْلُهُ وَاسْتِلُالُهُ وَلَكِنَ لَوْ كَانَ هٰذَا الرَّجُلُ مُطَّلِعًا عَلَى شَأْنِ نُزُولِ هٰنِهِ الْايَةِ يُخَالِفُ طَرِيْقَ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ، وَمَا

اورالیی فضول باتیں منہ پر نہلاتا جن کے نتیجہ میں وہ نادم اورشرمنده ہوتا پس اے عزیز سنو! یہودی لوگ تورات میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والاقتل کیا جائے گا اور پیرکہ جس کوصلیب پر مارا جائے وہ ملعون ہوتا ہے اس کا اللہ کی طرف رفع نہیں ہوتا بیان کا پختہ اعتقادتھا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ابتلا انہیں اس شبہ میں ڈال دیا گیا کہ گویاانہوں نے حضرت مسیح ابن مریم کوصلیب یر مارد یا ہے اور آل کردیا ہے۔ پس انہوں نے حضرت سیتے كومرفوع نهيس بلكه ملعون خيال كرليااور قضيه كواس شكل میں مرتب کیا کہ سے ابن مریم صلیب پر مارا گیا اور ہر مصلوب ملعون ہوتا ہے مرفوع الی اللہ نہیں ہوتا۔ پس ان کے نزد یک اس شکل اول سے جو بینن الانتاج ہوتی ہے یہ ثابت ہو گیا کے میسیٰ نعوذ باللّٰہ ملعون ہیں اوران کا رفع خدا کی طرف نہیں ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہوہ یہود کے اس وہم کودور کرے اور عیسی علیہ السلام کواس بہتان سے بری تشهرائ سواس لي فرماياكه مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبّه لَهُم .... بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ - خدا تعالى ك اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان صلیب پر مارے جانے اوراس کے نتیجہ یعنی ملعونیت اورعدم رفع سے پاک ہے بلکہ انہوں (لیعنی حضرت عیسی ) نے اپنی طبعی موت سے وفات یائی تھی اور مقرب الی اللہ لوگوں کی طرح ان کا بھی خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوا تھا اورآپ ہر گزملعون لوگول میں سے ہیں تھے اوراس سبب

تَكَلَّمَ بِٱلْفُضُولِ، وَكَانَ مِنَ الْمُتَنَدِّمِيْنَ. فَاسْمَعُ أَيُّهَا الْعَزِيْزُ! آنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا يَقْرَأُونَ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ الْكَاذِبَ فِي دَعْوَى النُّبُوَّةِ يُقْتَلُ، وَآنَّ الَّذِي صُلِبَ فَهُوَ مَلْعُوْنٌ لَّا يُرْفَعُ إِلَى اللهِ. وَكَانَتُ عَقِيْدَاتُهُمْ مُسْتَحْكِمَةً عَلَى ذٰلِك، ثُمَّ شُبِّهَ لَهُمُ ابْتِلَاءً مِّنْ عِنْدِ اللهِ كَأَنَّهُمُ صَلَّبُوا الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَّقَتَلُوْهُ فَيَسِبُونُهُ مَلْعُونًا غَيْرَ مَرْفُوْعٍ، وَرَتَّبُوا الشَّكُلَ هٰكَذَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ مَصْلُوْبٌ، وَّكُلُّ مَصْلُوْبِ مَّلُعُونٌ وَّلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ، فَقَبَتَ عِنْدَهُمْ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ بَيِّنُ ٱلإِنْتَاجِ أَنَّ عِيْسى (نَعُوْذُ بِاللهِ) مَلْعُونٌ وَّلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ. فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُّزِيْلَ لهٰذَا الْوَهْمَ وَيُبَرِّءَ عِيْسَى مِنْ هٰنَا الْبُهْتَانِ فَقَالَ مَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَالْكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ .... بَلَ رَّفَعَهُ اللهُ. وَحَاصِلُ كَلَامِ تَعَالَى أَنَّ شَأْنَ عِيْسَى مُنَزَّةٌ عَنِ الصَّلْبِ وَالنَّتِيْجَةِ الَّتِي هِيَ الْمَلُعُوْنِيَّةُ وَعَلَمُ الرَّفُعِ، بَلْ هُوَ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَرُفِعَ إِلَى اللهِ كَمَا يُرْفَعُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمَلْعُونِيْنَ. وَهٰنَا هُوَ الشَّبَبُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَجْلِهِ

قِصَّةَ عَلَمِ صَلْبِ عِيْسَى، وَبَرَّأَة هِا قَالُوْا، وَإِلَّا فَأَيُّ صُّرُوْرَةٍ كَانَتْ دَاعِيةً إلى ذِكْرِ هٰنِهِ الْقِصَّةِ، وَمَا كَانَ مَوْتُ الْقَتُلِ نَقْصًا لِآئنبِيَايُه وَكَسُرًا لِشَأْنِهِمْ وَعِزَّ عِهِمْ، وَكَأَيِّنَ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ لِشَأْنِهِمْ وَعِزَّ عِهِمْ، وَكَأَيِّنَ مِّنَ النَّبِيِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ الله كَيْخِيى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَبِيْهِ، فَتَفَكَّرُ وَاطْلُب صِرَاطَ الْمُهْتَدِيْنَ وَلا تَجْلِسُ مَعَ الْعَاوِيْنَ.

(حملية البشريٰ،روحاني خزائن جلد ٤ صفحه ٢٥٥ حاشيه)

وَقَالُوْا إِنَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ قَالَ بَلُ رَفَعَهُ اللهُ، وَيَعْتَجُّوْنَ عِلْمِنِهِ الْايَةِ عَلَى رَفْعِ جِسُمِ الْمَسِيْحِ، وَلَا يَتَكَبَّرُونَ أَنَّ الْأَمْرَ لَوُ كَانَ كَنَالِكَ لَتَعَارَضَ الْاَيْتِ وَايَةَ فِيهَا كَانَ كَنَالِكَ لَتَعَارَضَ الْايَتِانِ كَانَ كَنَالِكَ لَتَعَارَضَ الْايْتِ وَايَةَ فِيهَا أَعْنَى ايَةَ بَلُ رَفْعَهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَايَّةَ فِيهَا تَعْيَوُنَ لَوْ وَايَّةَ فِيهَا تَعْيَوُنَ لَا يُوعِنُونَ لَا يُعْتَلُونِ وَقَالَ اللهُ عَنِي التَّعَارُضِ وَالتَّخَالُونِ، وَقَالَ اللهُ عَنِ التَّعَالُونِ وَلَا يَعْبُرُوا للهِ لَوَبَكُوا وَيْهِ الْمُولِيةِ اللهِ اللهِ لَهُ وَيَهُ هٰوَي وَيُهُ اللهُ اللهِ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ هُذَالِ اللهِ مُنَزَّعٌ عَنِ هُواللهِ وَقَالَ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنَا اللهُ وَاللّهُ وَالْكُولُونِ وَوْجَبَ عَلَيْنَا أَلّا لَكُونَالُ اللهُ وَالْوَالِ وَوْجَبَ عَلَيْنَا أَلّا لَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَالْمُؤْلُونِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

سے اللہ تعالیٰ نے (قرآن مجید میں) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر وفات نہ پانے کے قصہ کو بیان کیا ہے اور انہیں لوگوں کے الزام سے بری قرار دیا ہے وگرنہ اس قصہ کے بیان کی کون می ضرورت مقتضی تھی قتل کے ذریعہ انبیاء کا وفات یاناان کی تنقیص اور کسرِ شان اوران کی عزت کے منافی نہیں ہوتااور کئی ایک نبی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں قتل کیے گئے جیسے بیخیٰ علیہ السلام اوران کے باپ زکریا علیہ السلام ۔ پسغور کرواور ہدایت یافتہ لوگوں کا طریق تلاش کرواور گمراه ہونے والوں کے ساتھ نہ پیٹھو۔ (تر جمہاز مرتب) ہمارے خالفین پر کہتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے قرآن مجید میں فرمايا ب بل رَفْعَهُ اللهُ إليه ودواس آيت مسيح عليه السلام کے جسم کے اُٹھائے جانے پراستدلال کرتے ہیں اوراس بات یرغورنہیں کرتے کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا تو قرآن مجید کی دو آيتين بابم كراجاتين مرى مرادايك توآيت بلُ رَّفَعَهُ اللهُ الَيْهِ سے ہے اور دوسری آیت فیھا تَحْیَوْنَ سے حالانکہ تم جانتے ہو کہ قرآن کریم تعارض اور تخالف سے یاک ہے اور الله تعالى ففرمايا ب كَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْدِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْدِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا اس آيت ميس الله تعالى في اشاره فرمايا ہے کہ قرآن کریم میں اختلاف نہیں پایاجاتا کیونکہ وہ اللہ تعالی کی کتاب ہے اور اس کی شان اس قسم کے اختلاف سے بہت بلند ہے اور جب بیثابت ہے کہ اللہ کی کتاب اختلافات سے پاک ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تفسیر

کرتے وقت کوئی ایباطریق اختیار نہ کریں جوکسی تناقض یا تعارض کا موجب ہو۔اور (بدیات مدنظررہے کہ) یہود کو حضرت میں کے جسم کے اٹھائے جانے یانہ اُٹھائے جانے سے کوئی غرض اور بحث نہیں تھی پس ضروری ہے کہ ہم آیت بِكُ رِّفْعَةُ اللهُ لِأَلِيهِ مِين رفع سے مرادر فع روحانی لين جيسا كرآيت ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً كَامْفُهُوم ب كيونكه الله تعالى كى طرف كى حالت رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً كَى حالت میں رجوع اوراس کی طرف رفع دونوں ایک ہی ہیں اوران دونوں میںمعناً کوئی فرق نہیں پھرنظر ڈالواورغور وفکر کرواللہ تعالی تمہیں اپنے یاس سے قوت فیصلہ عطا کر ہے کہ جھکڑ اتو رفع روحانی میں ہےنہ کدر فع جسمانی میں کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس رفع الی اللہ کے منکر تھے جوخدا تعالیٰ کے پاک اور مقربین انبیاء کونصیب ہوتا ہے اور وہ اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ میسیٰ علیہ السلام ملعونوں میں سے ہیں نہ کہان لوگوں میں سے جن کا رفع الله كي طرف موتا ہے (لَعَنَهُمُ اللهُ ) جبيها كه وه آج ك دن تك كهدر مع بين اوروه (غَضِبَ اللهُ عَكَيْهُمُ) مسیح علیہ السلام کی ملعونیت برآپ کے صلیب دیئے جانے سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ ان کے مذہب میں مصلوب ملعون ہوتا ہے مرفوع نہیں ہوتا۔ جبیبا کہ تورات کی کتاب استثناء میں بیان ہواہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے نبی حضرت عیسلی علیہ السلام کو اس بہتان سے

فِي تَفْسِيْرِهٖ طَرِيْقًا يُوْجِبُ التَّعَارُضَ وَالتَّنَاقُضَ، وَمَا كَانَ لِلْيَهُوْدِ غَرْضٌ وَّ بَحْثٌ فِي رَفْعِ جِسْبِهِ أَوْ عَدُمِ رَفْعِهِ، فَلَا بُنَّ مِنْ أَنْ نَّفَسِّرَ الرَّفْعَ فِي ايتِ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ بِالرَّفْعِ الرُّوْحَانِيِّ كَمَا هُوَ مَفْهُوْمُ ايَةِ ارْجِعِينَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَإِنَّ الرُّجُوْعَ إِلَى اللهِ تَعَالَى رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً وَالرَّفْعَ إِلَيْهِ أَمْرٌ وَّاحِدٌ لَّا فَرْقَ بَيْنَهُمَا مَعْنِيَّ ـ ثُمَّ انْظُرُ وَتَكَبَّرُ وَهَبَكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهٖ قُوَّةَ الْفَيْصَلَةِ آنَّ النِّزَاعَ كَانَ فِي الرَّفْعِ الرُّوْحَانِيِّ لَا فِي الرَّفْعِ الْجِسْمَانِيِّ، فَإِنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوًا مُنْكِرِيْنَ مِنْ رَفْع عِيْسَى إِلَى اللهِ كَمَا يُرْفَعُ الْمُطَهَّرُونَ الْمُقَرَّبُونَ مِنَ النَّبِيِّيْنَ، وَكَانُوُا يُصِرُّوُنَ (لَعَنَهُمُ اللهُ) عَلَى أَنَّ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْبَلْعُونِيْنَ لَا مِنَ الْمَرْفُوعِيْنَ، كَمَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِلَى هٰنِهِ الْأَتَّامِرِ وَكَانُوا يَسْتَدِلُّونَ (غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ) عَلَى مَلْعُوْنِيَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ مَّصْلُوبِيَّتِهِ، فَإِنَّ الْمَصْلُوبَ مَلْعُونٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ فِي دِيْنِهِمْ كَمَا جَاءَ فِي التَّوْرَاةِ فِي كِتَابِ الْإِسْتِثْنَآءِ ـ فَأَرَادَاللهُ تَعَالَى أَنْ يُبَرِّ تَبِيَّهُ عِيْسَى اللهُ مِنْ هٰنَا

بری قرار دےجس کی بنیا د تورات کی آیت اور واقعہ صلیب پررکھی گئی ہے کیونکہ تورات ہراس شخص کوملعون قراردیتی ہے مرفوع نہیں گھبراتی جبکہ وہ نبوت کا مدعی ہو پھروہ قتل کیا جائے اورصلیب پر مارا جائے۔پس اللہ عز وجل نے حضرت عیسی علیہ السلام سے اس بہتان کے دورکرنے کے لیے فر ما ہاؤ مَا قَتَادُوہُ وَ مَا صَلَيْوہُ ... بِكُ رَّفَعَهُ اللهُ لِلَيْهِ - يعني وه مصلوبيت جوازروئِ حَكم تورات لعنت اور عدم رفع کومتلزم ہے وہ درست نہیں بلكه الله تعالى نے عيسى عليه السلام كا اپني طرف رفع فر مايا ليعنى جب قتل اور صليب ديا جانا ثابت نهيس تو ملعونيت اور عدم رفع بھی ثابت نہیں ہوتا۔ پس دوسرے سیچ نبیوں کی طرح مسے کا رفع روحانی ثابت ہو گیا اوریہی اصل مطلوب ہے اور یہی اس قصه کی حقیقت ہے یہاں رفع جسمانی کے بارہ میں کوئی جھگڑا اور نزاع نہیں تھا اور یہ بات ہر گزیہود کے زیر بحث نہیں تھی اور اس سے ان کی کوئی غرض وابستہ نہیں تھی بلکہ یہودی علاء مسيح عليه السلام کو حجموٹا اور کا فر ثابت کرنے کے لیے مکر كررہے تھے اور وہ ان كى تكذيب اور تكفير كے ليے بزعم خود شرعی حیله کی تلاش میں تھے پس ان کو بیتد بیرنظر آئی کہ وہ مسیح کوصلیب دے دیں تا کہ تورات کی نص کے مطابق مسے کی ملعونیت اوران کے اس رفع روحانی کے عدم کو ثابت کر سکیں جو راستبا زنبیوں کو حاصل ہوتا ہے تا کتاب اللہ کے حکم کے بعد کسی کے لیے کوئی جحت

الْبُهْتَانِ الَّذِي بُنِيَ عَلَى اَيَةِ التَّوْرَاقِ وَوَاقِعَةِ الصَّلْبِ، فَإِنَّ التَّوْرَاةَ يَجْعَلُ الْمَصْلُوبَ مَلْعُونًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِذَا كَانَ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ ثُمَّر مَعَ ذٰلِك كَانَ قُتِلَ وَصُلِبَ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِّ بُهُتَانِهِمُ عَنْ عِينُسى مَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ • • • بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ يَعْنِي الصَّلْبَ الَّذِي يَسْتَلُزِمُ الْمَلْعُونِيَّةَ وَعَلْمَ الرَّفْعِ مِنْ حُكْمِ التَّوْرَاقِ لَيْسَ بِصَحِيْح، بَلُ رَّفَعَ اللهُ عِيْسَى إِلَيْهِ، يَعْنِي إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الصَّلُبُ وَالْقَتْلُ لَمْ يَثْبُتِ الْمَلْعُونِيَّةُ وَعَلَٰمُ الرَّفْعِ، فَثَبَتَ الرَّفْعُ الرُّوْحَانِيُّ كَالْأَنْبِيَآءِ الصَّادِقِيْنَ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. هٰنِهٖ حَقِيْقَةُ هٰنِهِ الْقِصَّةِ، وَمَا كَانَ هٰهُنَا جِدَالٌ وَّنِزَاعٌ فِي الرَّفْعِ الْجِسْمَانِيِّ، وَمَا كَانَ هٰٰذَا الْأَمْرُ تَخْتَ بَحْثِ الْيَهُوْدِ أَصْلًا، وَّمَا كَانَ غَرْضُهُمْ مُتَعَلِّقًا بِهِ، بَلُ عُلَمَاءُ الْيَهُوْدِ كَانُوا يَمْكُرُونَ لِتَكْنِيْبِ الْمَسِيْح وَتَكْفِيْرِهِ، وَيُفَتِّشُونَ لِتَكْنِيْبِهِ وَتَكْفِيْرِهِ حِيْلَةً شَرْعِيَّةً، فَبَكَا لَهُمْ أَنْ يَصْلِبُوْهُ لِيُثْبِتُوا مَلْعُوْنِيَّتَهُ وَعَلَمَ رَفْعِهِ الرُّوْحَانِيِّ كَالْأَنْبِيَآءِ الصَّادِقِيْنَ بِنَصِّ التَّوْرَاقِ لِئَلَّا يَكُوْنَ خُجَّةٌ لِأَحَدٍ بَعْنَ

كِتَابَ اللهِ، فَصَلَبُوْهُ بِزَعْمِهِمْ، وَفَرِحُوْا بأَنَّهُمْ أَثْبَتُوا مَلْعُونِيَّتَهُ وَعَلَمِ رَفْعِهِ بِالتَّوْرَاةِ، وَلكِنَّ اللهَ نَجَّالُهُ مِنْ حِيلِهِمْ وَقَتْلِهِمْ، فَأَخْبَرَ عَنْ هٰنِهِ الْقِصَّةِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَنْزَلَ بَعْنَ الْإِنْجِيْلِ حَكَّمًا عَدُلًا وَّمُبَيِّنًا لِّظُلُمِ كُلِّ قَوْمٍ وَّإِينَا لَيْهِمُ وَكَيْ يِهِمْ وَكُيْ يِهِمْ لِّلْكَافِرِيْنَ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ يَاحِزْبَ الْمَاكِرِينَ؛ يَا أَعُلَدَاءَ الصِّدُقِ وَالصَّادِقِيْنَ! لِمَ تَقُولُونَ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَصَلَبْنَا وَأَثْبَتْنَا أَنَّهُ مَلْعُونٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ؛ فَأُخْبِرُكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ الْخَبِيْثُونَ، أَنَّكُمُ مَا قَتَلْتُهُوْهُ وَمَا صَلَبْتُهُوْهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَكُمْ، وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ فِي أَنْفُسِكُمُ أَنَّكُمْ مَا قَتَلْتُهُو لا يَقِيْنًا، بَلْ نَجَّالُا اللهُ مِنْ مَّكُركُمُ وَرَزَقَهُ الرَّفَعَ الرُّوْحَانِيَّ الَّذِي كُنْتُمْ لَا تُرِيْدُونَ لَهُ وَتَهْكُرُونَ لِئَلًّا يَخْصِلَ لَهُ ذٰلِكَ الْمَقَامُ، فَقَلُ حَصَلَ لَــهُ وَرَفَعَهُ اللهُ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا. وَلهٰنَا الْقَوْلُ. يَعْنِي قَـوْلَهُ تَعَالَى عَزِيْزًا حَكِيْمًا لِشَارَةً إِلَى أَنَّ اللَّهَ يُعِزُّ مَنْ يَّشَاءُ، وَيَحْفَظُ

باقی ندر ہے سوانہوں نے اپنے زعم کے مطابق اس کوصلیب پر مار دیا اوراس بات پرخوش ہوگئے کہ انہوں نے تورات کے مطابق مسے کی ملعونیت اور عدم رفع کو ثابت کر دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کوان کے حیلوں اور قتل کی کوششوں سے نجات دی چراس قصہ کواپنی کتاب میں بیان فرمادیا جس کوانجیل کے بعد بطور حکم وعدل نازل کیا تھااور جو ہرقوم کے ظلم اوران کی ایذارسانی اوران کی تدبیروں کوواضح کرنے والی اور کا فروں کو جھوٹا تھہرانے والی ہے گویا اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے اے مکر کرنے والوں کے گروہ اور اے سیائی اور صادقوں کے دشمنوں تم کیوں پیہ کہتے ہو کہ ہم نے مسح ابن مریم کوثل كرديااورصليب پر مارديااور ثابت كرديا كه آپ ملعون ہيں مرفوع نہیں۔پس اے خبیث قوم میں تم کو بتا تا ہوں کہ نہ تم نے اس وقتل کیا ہے نہ ہی صلیب پر مارا ہے بلکہ در حقیقت مسیح مقتول اورمصلوب کے مشابہ بنایا گیااورتم خودبھی اپنے دلوں میں خوب سمجھتے ہو کہتم نے مسیح کو ہر گزفتل نہیں کیا بلکہ الله تعالیٰ نے اسے تمہارے مکر سے بحالیا اورا سے وہ روحانی رفع عطا کیا جوتم اس کے لیے نہیں چاہتے تھے اور تم حیلے کر رہے تھے کہ اسے بیرمقام حاصل نہ ہومگر اسے بیرمقام حاصل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رفع فر مایا اور اللہ تعالیٰ غالب اور حكمت والا ہے اور بي قول يعني عَزِيْزًا حَكِيْبًا اس بات كى طرف اشاره ہے كەاللەتعالى جسے چاہے عزت ديتا ہے اوراینے برگزیدہ لوگوں کی عزت کی دقیق کامل اورلطیف حکمت کے ساتھ دھا ظت کرتا ہے۔کسی مکر کرنے والے کا مکر

عِزَّةَ أَصْفِيَآئِهِ بِحِكْمَتِهِ النَّقِيْقَةِ الْبَالِغَةِ النَّقِيْقَةِ الْبَالِغَةِ النَّطِيْفَةِ، لَا يَضُرُّهَا مَكُرُ مَاكِرٍ كَمَا مَا أَضَرَّ عِزَّةَ عِيْسَى مَكُرُ الْمَيْهُ وَدِبَلُأَعَزَّةُ وَرَفَعَهُ وَدَمَّرَ الْمَيْهُ وَدِبَلُأَعَزَّةُ وَرَفَعَهُ وَدَمَّرَ الْمَاكِرِيْنَ.

فَاعْلَمُ أَيُّهَا الْعَزِيْزُ! هٰلَا تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ تَعَالَى بَلِ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَلكِنُ لَّا يَقْبَلُهُ قَوْمُنَا وَيُحَرَّفُونَ كَلَامَ اللهِ وَلَا يَتَدَبَّرُونَ فِي شَأْنِ نُزُولِهِ، وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ مُسْتَكْبِرِيْنَ. وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ قَلْ شَهِهَا عَلَى وَفَاةِ الْمَسِيْح وَكَذٰلِكَ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَكَابِرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَأَمَّةِ الْمُحَدِّدِيْنَ، فَكَانَ اخِرُ جَوَاجِهُمْ أَنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْحُبِيَهُ بَعُلَ وَفَاتِهِ مَرَّةً أُخْرِي، وَلَا يَتَفَكَّرُونَ أَنَّ قُدُرَةَ اللهِ تَعَالَى لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا يُغَالِفُ مَوَاعِيْكَهُ الصَّادِقَةَ، وَقَلْ قَالَ فَيُنْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوْتَ ، وَقَالَ وَمَا هُمُ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ، وَقَالَ لا يَذُوْقُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنَ الصُّلَحَآءِ فَإِنَّهُ نَالَ حَظًّا مِنَ الْجَنَّةِ

اصفیاء کی عزت کوضر رئیس پہنچا سکتا جیسا کہ یہود یوں کے مکر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کو کوئی نقصان نہ پہنچایا بلکہ اللہ تعالی نے آپ کی عزت کو بڑھایا اور بلند درجہ عطا فرمایا اور ہلاکت کی تدابیر کرنے والوں کو تباہ برباد کردیا۔

يس اےعزيزتم سمجھ لو كه الله تعالىٰ كے قول مَلْ رَّ فَعَهُ الله الله الله كي تفسيريبي بي معكر بهار بالوك است قبول نهيس کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں وہ اس آیت کے ثانِ نزول میں غوز ہیں کرتے اور زمین میں اکڑ کر چلتے ہیں اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے وفات مسیح پرشہادت دی ہے اور اسی طرح مومنوں میں سے جلیل القدر صحابہ تابعین اور ائمہ حدیث نے بھی اس پرشہادت دی ہے تو ان کا آخری جواب بد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ سے کوموت کے بعد ایک مرتبہ پھر زندہ کر دے اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالی کی قدرت کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں جواس کے سیے وعدول کے مخالف ہوں اور خوداس نے فرمایا ہے فینسٹ الّیقی قطی عکیفا الموت - اس طرح فرمايا وَمَا هُمْ رِمِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ نيز فرمايا لا يَذُوْ قُوْنَ فِيْهَا الْمُونَ إِلَّا الْمُونَةَ الْأُولَى اسَابِت مِن کوئی شک نہیں کہ جو بھی نیک لوگوں میں سے وفات یا جاتا ہےوہ جنت میں سے حصہ پالیتا ہے اوراس پر دوسری موت

وَحُرِّمَ عَلَيْهِ الْمَوْتَةُ الثَّانِيَةُ، فَكَيْفَ يَجُوْزُ أَنْ يُرَدُّ عِيْسِي إِلَى النُّانْيَا وَيُخْرَجَ مِنْ حَظِّ الْجَنَّةِ وَنَعِيْبِهَا أَوْ يُسَنَّ عَلَيْهِ غُرْفَتُهَا ثُمَّ يُتَوَفِّي مَرَّةً ثَانِيَةً؛ مَعَ أَنَّ الْايَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ أَعْنِي لَا يَذُوفُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُوْلِي تَدُلُّ عَلَى دَوَامِرِ الْحَيَاةِ وَعَلْمِ ذَوْقِ الْمَوْتِ.

(حمامة البشرى ،روحانى خزائن جلد ك صفحه ٢٥٦ تا٢٥٨ حاشيه)

الرَّفُعُ الَّذِيثُ جَاءً فِيُّ ذِكْرِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْقُرْانِ فَهُوَ لَيْسَ التَّوَقِّي فِي الْبَيَانِ لِيَعْلَمَ النَّاسُ آنَّهُ رَفْعٌ رُّوْحَانِيٌّ كَمَا جَرَثُ عَلَيْهِ سُنَّةُ اللهِ يُلْخَلُونَ فِي نَعِيْمِ الْجِنَانَ فَرِحِيْنَ. وَالْأَيَاتُ نَزَلَتُ لِيَقْضِي بَيْنَ الْيَهُوْدِ وَالْمَسِيْحِيِّيْنَنَ فَإِنَّ الْيَهُوْدَ زَعَمُوا آنَّ قَالُوْا إِنَّهُ صُلِبَ وَالْمَصْلُوبُ لَا يُرْفَعُ إِلَى الله بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ بَلْ يُلْعَنُ مِنْ حَضْرَتِهٖ وَ يُجْعَلُ مِنَ الْمَرُدُوْدِيْنَ. وَقَالَ

وا قعنہیں ہوتی۔پس بیکس طرح جائز کھہر تاہے کہ عیسی علیہ السلام کو دنیا کی طرف لوٹا یا جائے اور وہ جنت اور اس کی نعمتوں سے باہر نکالا جائے اوراس پراس کے بالا خانوں کے دروازے بند کر دیئے جائیں پھر وہ دوسری مرتبہ وفات يائيں باوجود يكه آيت مذكوره بالالا يَنُ وْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ الدَّ الْمَوْتَةَ الْأُولِي آب كمرنے كے بعد دائل زندگى یانے اور دوبارہ موت کونہ چکھنے پر دلالت کرتی ہے۔ (ترجمهازمرت)

قرآنِ مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے دوران جس رفع کا ذکر کیا گیاہے وہ رفع جسمانی نہیں اس لیے رَفْعٌ جِسْمَانِيٌّ وَلِذَالِك قُرِّمَ عَلَيْهِ لَفُظُ اس سے يہلے لفظ توفی بيان كيا كيا سے -تا كه لوگ جان ليس کہ وہ رفع روحانی ہے جبیبا کہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے جاری ہے کہ ہل ایمان کاموت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا بَعْلَ مَوْتِ أَهْلِ الْإِيْمَانِ. فَإِنَّهُمْ إِلَيْهُمْ الْمِانِ عَلَيْهُمْ يُرْفَعُونَ إِلَى اللهِ بَعْلَ قَبْضِ الرُّوْجِ وَ لِيآيت يهوديون اورعيسائيون كے مابين جَمَّر عالم فيصله کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے کیونکہ یہودی بیدعوی کرتے تھے کہ حضرت مسیح کاذبوں میں سے تھااور ملعون تھااور وہ ان مقربين ميں شامل نہيں تھا جن کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا الْمَسِيْحَ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ. وَ مَلْعُونًا وَّ مِهِ وه كَتْ بِين كَمْسِيحَ مصلوب بوا اور جومصلوب بووه مَا كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ الْمَرْفُوْعِيْنَ. وَ الْتُورات كيان كِمطابق الله تعالى كي طرف مرفوع نهيس ہوتا بلکہ بارگاہ الٰہی سے دھتکارا جاتا ہے اور مردودلوگوں میں شارہوتا ہے۔اس کے برخلاف نصاریٰ پیر کہتے ہیں کہ سیح خدا کا بیٹا ہے اور مخلوق کو نجات دلانے کی خاطر صلیب پر مارا گیا

النَّصَارِي إِنَّهُ كَانَ ابْنُ اللهِ فَصُلِبَ لِإِنْجَاءِ الْخَلْقِ وَمُنِعَ مِنَ الرَّفْعِ فِي أَوَّلِ الْاَمْرِ وَلُعِنَ وَعُلِّبَ وَأُدْخِلَ فِي جَهَنَّمَ إلى ثَلْثَةِ آيَّامٍ كَالْفَاسِقِيْنَ ـ ثُمَّ رُفِعَ إِلَى الْعَرْشِ وَاوَاهُ اللهُ إِلَى يَمِيْنِهِ إِلَى آبِي الْابِدِينَ فَالْيَهُوْدُ ذَهَبُوْا إِلَى تَفْرِيْطٍ وَّ هَبْطٍ وَّاهْبَاطٍ. وَالنَّصَارِي مَعَ التَّفُرِيُطِ إلى إفْرَاطٍ لَ فَبَيَّنَ اللَّهُ مَا كَانَ آحَقَّ وَٱقُومَ فِيُ آمُرِ عِيْسٰي. فَقَالَ إِنَّهُ مَا صُلِبَ بَلِ تُوفِي بِحَتْفِ أَنْفِهِ وَأَلْحِقَ بِالْمَوْتٰى ـ ثُمُّ رُفِعَ كَالْمُقَرَّبِيْنَ مِنْ غَيْرِ آنُ يُّلُعَنَ وَ يُلْخَلَ فِي اللَّظي ـ فَالْحَاصِلُ أَنَّ هٰذَا قَضَاءٌ مِّنَ اللهِ الْأَعْلَى. بَيْنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِي لِيُبَرِّءَ عَبْدَهُ مِنْ بُهْتَانِ اللَّغَنِ وَ عَلَمِ الرَّفْعِ وَ يَقْضِيُ بِمَا هُوَ اَحَقُّ وَ اَوْلِي فَحَكَمَ بَيْنَهُمُ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيلهِ. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.

وَ لَوُ لَا هٰنَا الْغَرَضُ فَمَا كَانَ وَجُهُ لِيَّا كُلُ وَجُهُ لِيَّا كُلُ وَجُهُ لِيَّا كُلُ وَفُرِضَتِ الْفِصَّةُ عَلَى خِلَافِ هٰنِهِ الصُّوْرَةِ. لَكَانَ الْقِصَّةُ عَلَى خِلَافِ هٰنِهِ الصُّوْرَةِ. لَكَانَ لَغُوا كُلُّهَا وَ عَلَّ اعْتِرَاضِ عَلَى فِعْلِ لَغُوا كُلُّهَا وَ عَلَّ اعْتِرَاضِ عَلَى فِعْلِ كَفُرَةِ الْعَرَّةِ . المَد تَكُنَ ارْضُ الله حَصْرَةِ الْعِزَّةِ. المَد تَكُنَ ارْضُ الله واسِعَةً فَيُغْفِى الْمَسِيْحَ فِيْ مَغَارَةٍ مِّنَ

اور بیشک شروع میں اس کا رفع نہیں ہوا بلکہ اس پرلعنت ڈالی گئی اوراسے عذاب دیا گیا اور بدکارلوگوں کی طرح تین دن تک جہنم میں رکھا گیالیکن اس کے بعداسے عرش کی طرف اُٹھایا گیا اور اللہ نے اسے ہمیشہ تمیش کے لیے اپنے دائیں ہاتھ بٹھالیا گویا یہودتفریط ظلم اور تنقیص کی طرف چلے گئے اور نصاريٰ نے تفریط کے ساتھ افراط کو اختیار کرلیا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارہ میں جو درست اور حقیقت یرمبنی بات تھی اسے بیان کر دیا اور فر ما یا که حضرت عیسلی علیه السلام کوصلیب پرنہیں مارا گیا بلکہ انہوں نے طبعی موت سے وفات یائی اور وفات یافتوں سے جاملے۔ پھر بغیر لعنتی ہونے کے اور جہنم میں ڈالے جانے کے مقربین کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا رفع ہوا۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ کے درمیان بیراللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تا وہ اپنے بندہ کو ملعون ہونے اور عدم رفع کے بہتان سے بری کرے اور سیح اور درست فیصله فرمائے۔ پس اس نے ان کے درمیان جو اختلاف تھااس کا فیصلہ کردیا اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

اگرییغرض نہ تھی تو پھراس قصہ کے بیان کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی بلکہ اگراس قصہ کواس طرز پر نہ سمجھا جائے تو سے پورا قصہ لغو تھہرتا ہے اور اللہ تعالی کا فعل محل اعتراض بن جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ وہ مسیح علیہ السلام کو غاروں میں سے کسی غارمیں چھپالیتا جیسا کہ اس نے دشمنوں کے تعاقب کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو

الْمَغَارَاتِ. كَمَا آخُهٰى آفُضَلَ الرُّسُلِ عِنْدَ التَّعَاقُبَاتِ. فَفَكِّرُ آئُ حَاجَةٍ الْمُتَدَّتُ التَّعَاقُبَاتِ. فَفَكِّرُ آئُ حَاجَةٍ الْمُتَدَّتُ لِرَفْعِهِ إِلَى السَّلُوتِ. آخَشِى اللهُ رُغْبَ الْمَهُوْدِ الْمَخُنُولِيْنَ. وَظَنَّ آمَّهُمُ اللهَ عُلِرِجُونَهُ مِنَ الْاَرْضِيْنَ. اَلَا تَعْلَمُ اَنَّ لِللّهَ حَكِيْمُ لَّ يَفْعَلُ فِعْلًا إِلَّا بِقَلْدِ مِكْمَةٍ اللهَ حَكِيْمُ لَّ يَفْعَلُ فِعْلًا إِلَّا بِقَلْدِ مِكْمَةٍ اللهَ حَكِيْمُ لَا يَتَوجَّهُ إِلَى لَغُو بِغَيْرِ حِكْمَةٍ طُرُورَةٍ وَلَا يَتَوجَّهُ إِلَى لَغُو بِغَيْرِ حِكْمَةٍ مَرُورَةٍ وَلَا يَتَوجَّهُ إِلَى لَغُو بِغَيْرِ حِكْمَةٍ الْمَعْمُورِيْنَ حَلْمَةٍ الْمُعَلِيقِ إِلَى السَّمَاءِ مَا وَجَلَ مَوْضِعًا فِي الْمَسِيْحِ إِلَى السَّمَاءِ مَا وَجَلَ مَوْضِعًا فِي الْمُرْضِ لِلْإِخْفَاءٍ. فَفَكِّرُ كَالْمُبَصِّرِيْنَ. اللهَ مِرْمَانَ خَلَا تَا اللهَ لِرَفْعِ الْمَارِيْنِ اللهَ اللهَ اللهَ الْمُورِيْنَ اللهَ الْمُورِيْنَ اللهَ الْمُؤْمِنَ عَلَا اللهَ الْمُؤْمِنِيُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ السَّمُ اللهُ السَّمِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللهُ المُعْمِلِي اللهُ المُعْمِلِي اللهُ اللهُ

چھپالیا تھا۔ پس سوچو سے کہ آسان کی طرف اُٹھا لینے

کے لیے کون سی شدید خرورت اسے پیش آئی تھی کیااللہ تعالی

ان ذلیل یہودیوں کے رُعب سے ڈرگیا تھا اور اسے

خدشہ تھا کہ وہ اسے زمین کے ہر حصہ سے نکال لیں گے

کیا تونہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور ہر فعل بقدر ضرورت

اور حکمت کے تقاضا کے مطابق کرتا ہے اور کسی لغوبات کی

طرف تو جہنیں کرتا ۔ پس سے علیہ السلام کو آسان کی طرف
اُٹھانے کے لیے کون سی حکمت نے اللہ تعالیٰ کو مجبور کیا تھا۔

کیا اسے زمین میں چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی تھی

پس آنکھوں والوں کی طرح غور کرو۔ (ترجمہ از مرتب)

یہود یوں نے ایک پاک نبی کو ملعون کہہ کر خدا کے غضب کی راہ اختیار کی اور عیسائیوں نے اپنے پاک نبی اور مرشد اور ہادی کے دل کو بوجہ لعنت کے مفہوم کے ناپاک اور خدا سے پھرا ہوا قرار دے کر صلالت کی راہ اختیار کی اس لیے ضروری ہوا کہ قرآن بحیثیت ہے گئے ہونے کے اس امر کا فیصلہ کرے ۔ پس بیآ یات بطور فیصلہ ہیں کہ ما قتکاوہ کو قراصک بُوّہ و لکِنْ شُیّه کھئے ۔ .... بیل وّفَعکهُ اللّهُ اللّ

انسان کی بیہ ہے کہ وہ الی بحث شروع کر دے جس کواصل تنازع سے پچھ بھی تعلق نہیں۔ بمبئی کلکتہ میں صد ہا یہودی رہتے ہیں بعض اہل علم اور اپنے مذہب کے فاضل ہیں اُن سے بذریعہ خط دریافت کر کے یو جھ لو کہ انہوں نے حضرت سیح پر کیاالزام لگا یا تھااور صلیبی موت کا کیا نتیجہ نکالاتھا کیا عدم رفع جسمانی یا عدم رفع روحانی غرض حضرت مسیح کے رفع کا مسکلہ بھی قر آن شریف میں بے فائدہ اور بغیر کسی محرک کے بیان نہیں کیا گیا بلکہ اِس میں یہود کے اُن خیالات کا ذَبِّ اور دفع مقصود ہے جن میں وہ حضرت مسیح کے رفع روحانی کے منکر ہیں۔ بھلاا گر تنزل کے طور پر ہم مان بھی لیں کہ پیلغوحر کت نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے اپنے لئے پیند کی کمسیح کومع جسم ا پنی طرف تھینچ لیااوراینے نفس پرجسم اورجسمانی ہونے کا اعتراض بھی وارد کرلیا کیونکہ جسم جسم کی طرف کھینچا جا تاہے پھر بھی طبعاً بیسوال پیدا ہوتاہے کہ چونکہ قرآن شریف یہوداورنصاریٰ کی غلطیوں کی اصلاح کرنے آیا ہے اور یہود نے بیایک بڑی غلطی اختیار کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونعوذ باللہ ملعون قرار دیا اور اُن کے رُوحانی رفع سے انکارکیا۔ اور بیظاہر کیا کہ وہ مرکز خدا کی طرف نہیں گیا ہے بلکہ شیطان کی طرف گیا تواس الزام كا دَفع اور ذَبِّ قرآن ميں كہاں ہے جواصل منصب قرآن كا تھا كيونكہ جس حالت ميں آيت رًا فِعْكَ إِلَيَّ (ال عمران: ۵۲) اورآيت بَلْ رَّفَعَكُ اللهُ إِلَيْهِ جسماني رفع كيليّے خاص ہو گئيں تو رُوحاني رفع كا بيان كسي اور آیت میں ہونا چاہیے اور یہوداورنصاری کی غلطی دُورکرنے کے لئے کہ جوعقیدہ لعنت کے متعلق ہے ایسی آیت کی ضرورت ہے کیونکہ جسمانی رفع لعنت کے مقابل پرنہیں بلکہ جبیبا کہ لعنت بھی ایک روحانی امر ہے ایسا ہی رفع بھی ایک امررُ وحانی ہونا چاہئے۔ پس وہی مقصود بالدّ ات امر تھا اور پی عجیب بات ہے کہ جوامر تصفیہ کے متعلق تقاوه اعتراض توبدستور گلے پڑار ہااور خدانے خواہ نخواہ ایک غیرمتعلق بات جویہود کے عقیدہ اور باطل استنباط سے کچھ تعلق نہیں رکھتی لیخی رفع جسمانی اِس کا قصہ بار بارقر آن شریف میں لکھ مارا۔ گویا سوال دیگر اور جواب دیگر۔ ظاہر ہے کہ رفع جسمانی یہوداور نصاریٰ اور اہلِ اسلام تینوں فرقوں کے عقائد کے روسے مدار نجات نہیں۔ بلکہ کچھ بھی نجات اِس پر موقوف نہیں تو پھر کیوں خدانے اس کو بار بار ذکر کرنا شروع کر دیا۔ یہود کا یہ کب مذہب ہے کہ بغیر جسمانی رفع کے نجات نہیں ہوسکتی اور نہ سچا نبی تھہر سکتا ہے پھراس لغوذ کر سے فائدہ کیا ہوا؟ كيا يہ عجيب بات نہيں كہ جوتصفيہ كے لائق امر تھا جس كے عدم تصفيہ سے ايك سچانبي جھوٹا تھہر تا ہے بلكہ نعوذ باللّٰد کا فربنتا ہے اولعنتی کہلاتا ہے اس کا توقر آن نے کچھوذ کرنہ کیااور ایک بے ہودہ قصدر فع جسمانی کاجس سے کچھ بھی فائدہ نہیں شروع کردیا۔غرض حضرت مسے کی موت اور رفع جسمانی پریددلاکل ہیں جوہم نے بہت

بسط سے اپنی کتابوں میں بیان کئے ہیں اور اب تک ہمارے نخالف عدم جواب کی وجہ سے ہمارے مدیون ہیں۔ پھراس میں اب ہم پیرم ہم علی شاہ یا کسی اور پیرصا حب یا مولوی صاحب سے کیا بحث کریں۔ ہم تو باطل کو ذکح کر چکے اب ذکح کے بعد کیوں اپنے ذبیحہ پر بے فائدہ چھری پھیریں۔ اے حضرات! ان اُمور میں اب بحثوں کا وقت نہیں۔ اب تو ہمارے خالفوں کے لئے ڈر نے اور تو بہ کرنے کا وقت ہے کیونکہ جہاں تک اس دنیا میں ثبوت ممکن ہے اور جہاں تک حقائق اور دعاوی کو ثابت کیا جاتا ہے اسی طرح ہم نے حضرت سے کی موت اور اُن کے رفع روحانی کو ثابت کردیا ہے۔ فیکا ذاکع تی الآلا الصّالل ۔

(تحفه گولژویه،روحانی خزائن جلد ۷ اصفحه ۱۱۰ تا ۱۱۴)

یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس رفع سے منکر تھے جو ہر یک مومن کے لئے مدار نجات ہے کیونکہ مسلمانوں کی طرح ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جان نگلنے (کے) بعد ہر یک مومن کی روح کوآسان کی طرف کے جاتے ہیں مگر کا فرپر آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں مگر کا فرپر آسان کے دروازے بند ہوتے ہیں اور اس کے لیے آسان کی دروازے کھولے جاتے ہیں مگر کا فرپر آسان کے دروازے بند ہوتے ہیں اس لیے اس کی روح نیچے شیطان کی طرف چھینک دی جاتی ہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں بھی شیطان کی طرف ہا تا ہے اس لیے مرنے کے بعد بھی خدا کی طرف اس کا رفع ہوتا ہے اور ارج چتی الی کہ بالی کہ آواز آتی ہے۔

(تحفه گولژویه، روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحه ۱۱۳ حاشیه)

رفع جسمانی کا خیال اس وقت نصاری کے دل میں پیدا ہوا جبکہ ان کا ارادہ ہوا کمینے کو خدابنادیں اور دنیا کا منجی قرار دیں ور نہ نصاری بھی خود اس بات کے قائل ہیں کہ نجات کے لئے تو صرف روحانی رفع کافی ہے پس افسوس کہ جس امر کو نصاری حضرت مینے کی خدائی کے لئے استعال کرتے ہیں اور ان کی ایک خصوصیت کھم راتے ہیں وہی امر مسلمانوں نے بھی اپنے عقیدہ میں داخل کر لیا ہے اگر مسلمان یہ جواب دیں کہ ہم تو ادریس کو بھی مینے کی طرح آسان پر عقیدہ رکھتے ہیں یہ دوسرا جھوٹھ ہے کیونکہ جیسا کہ تفسیر فتح البیان میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ادریس آسان پر زندہ بھسم عضری نہیں ورنہ ماننا پڑے گا کہ وہ بھی کسی دن زمین پر مرنے کے لیے آئے گا تو اب خواہ رفع جسمانی میں مینے کی خصوصیت مانی پڑی اور قبول کرنا پڑا کہ اس کا جسم غیر فانی ہے اور خدا کے یاس بیٹھا ہوا ہے اور بیصر سے کی خصوصیت مانی پڑی اور قبول کرنا پڑا کہ اس کا جسم غیر فانی ہے اور خدا کے یاس بیٹھا ہوا ہے اور بیصر سے کی خصوصیت مانی پڑی اور قبول کرنا پڑا

(تحفه گولژویه، روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحه ۱۱۳ حاشیه)

خدا کی طرف جانے کا نام رفع ہے اور شیطان کی طرف جانے کا نام لعنت ہے۔ان دونوں لفظوں میں

تقابل اضداد ہے۔ نادان لوگ اس حقیقت کونہیں سمجھے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر رفع کے معنے مع جسم اٹھانا ہے تو اس کے مقابل کا لفظ کیا ہوا جیسا کہ رفع روحانی کے مقابل پر لعنت ہے۔

(تخفه گولژویه،روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحه ۱۰۹)

اللہ تعالی نے ایک بین اور واضح ثبوت کے ذریعہ سے ثابت کردیا کہ علیہ السلام کوصلیب پرنہیں مارا گیا اور نہ وہ آ سان کی طرف اُٹھائے گئے اور نہ آپ کا رفع کوئی نئی بات تھی جو آپ کے ساتھ مخصوص تھی بلکہ یہ تو آپ کے بھائیوں لیعنی دوسرے انبیاء کی طرح صرف روحانی رفع تھا اور یہ جو قرآن کریم میں آپ کے رفع کوخصوصیت سے ذکر کیا گیا تے وہ تو محض یہودیوں اور صلیب پرستوں کے خیالات کا رفتا ہے وہ تو محض یہودیوں اور صلیب پرستوں کے خیالات کا رفتا ہے دی نکہ ان کا خیال یہ تھا کہ آپ کوصلیب دیا گیا اور

وَأَثْبَتَ بِثُبُوتٍ بَيِّنٍ وَّاضِحِ أَنَّ عِيْسَ وَأَثْبَتَ بِثُبُوتٍ بَيِّنٍ وَّاضِحِ أَنَّ عِيْسَى مَا صُلِب، وَمَا رُفِعَ إِلَى السَّمَآءِ، وَمَا كَانَ رَفْعُهُ أَمْرًا جَرِيْدًا مَّخُصُوصًا بِه، بَلْ كَانَ رَفْعَ الرُّوْجِ فَقَطْ كَمِثْلِ رَفْعِ إِخُوانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَآءِ. وَأَمَّا ذِكْرُ رَفْعِه بِأَخُوانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَآءِ. وَأَمَّا ذِكْرُ رَفْعِه بِأَنْصُوصِيَّةِ فِي الْقُرُانِ، فَكَانَ لِنَتِ مَا بِأَنْضُوصِيَّةِ فِي الْقُرُانِ، فَكَانَ لِنَتِ مَا يَنْهُودُ وَأَهْلُ الصُّلْبَانِ، فَإِنَّهُمُ وَعَمَ الْيَهُودُ وَأَهْلُ الصَّلْبَانِ، فَإِنَّهُمُ التَّوْرَاةِ، ظَنَّوْرَاةِ، فَكُلُمِ التَّوْرَاةِ،

آپ تورات کے حکم کے مطابق ملعون ہو گئے اور لعنت رفع کی منافی ہے بلکہ اس کی ضدہے جبیبا کہ اہل عقل پر مخفی نہیں۔ پس اللہ تعالی نے بل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ كَهِمُر ان دونوں گروہوں کا رد کر دیا اور اس سے مقصد بیرتھا کہ عیسی علیہ السلام ملعون نہیں ہیں بلکہ آپ ان اوگوں میں سے ہیں جن کا رفع کیا جاتا ہے اور جوخدا کی نگاہ میں معزز ہوتے ہیں۔ نیزیہود کا انکار بھی اسی رفع روحانی سے تھاجس کا کسی مصلوب کوحق نہیں پنچتا ورنہ ان کے نز دیک رفع جسمانی نجات کا مدارنہیں۔ پس رفع جسمانی کے متعلق الیمی بحث کرنالغوہےجس سے گناہ اورلعنت لازم نہآئیں دیکھوابراہیم اور اسحاق اور لعقوب اور موسیٰ میں سے کوئی بھی اینے جسم عضری کے ساتھ آسان کی طرف نہیں اُٹھا یا گیا جیسا که سب پر ظاہر ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بیسب لعنت سے دورر کھے گئے تھے اور اللہ کے مقرب بنائے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ضل کے ساتھ انہوں نے نجات حاصل کی تھی بلکہ وہ نجات یانے والوں كے سردار تھے اگرجسم كا آسان كى طرف أٹھا يا جانانجات کی شرا کط میں سے ہوتا تو یہود کا عقیدہ اپنے انبیاء کے بارہ میں یہ ہوتا کہ وہ بجسم عضری آسان پر اُٹھائے گئے ہیں حاصل کلام پیہے کہ جسم کا اُٹھایا جانا یہود کے نز دیک اہلِ ایمان کی علامت نہیں تھا اور ان کا اٹکار محض عیسیٰ کے رفع روحانی سے تھااوروہ اب تک یہی مانتے ہیں۔اگر ہم فرض كرليس كماللدتعالى كفرمان بك رَّفَعَهُ الله و الله على

وَاللَّهُنُ يُنَافِي الرَّفْعَ بَلْ هُوَ ضِلُّهُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِي الْحَصَاةِ. فَرَدَّ اللَّهُ عَلَى هَاتَيْنِ الطَّآئِفَتَيْنِ بِقَوْلِهِ: بَلِّ رَّفَعَهُ اللَّهُ الَيْهِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَلْعُونِ بَلْ مِنَ الَّذِيْنَ يُرْفَعُوْنَ وَيُكُرِّمُوْنَ أَمَامَر عَيْنَيْهِ. وَمَا كَانَ إِنْكَارُ الْيَهُوْدِ إِلَّا مِنَ الرَّفْعِ الرُّوْحَانِيِّ الَّذِيثِي لَا يَسْتَحِقُّهُ الْبَصْلُوب، وَلَيْسَ عِنْنَاهُمْ رَفْعُ الْجِسْمِ مَكَارَ النَّجَاةِ، فَالْبَحْثُ عَنْهُ لَغُوُّ لَّا يَلْزِمُر مِنْهُ اللَّغِيُ وَالنَّانُونِ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمُولِي، مَا رُفِعَ أَحَلُ مِّنْهُمْ إِلَى السَّمَاءِ بِجِسْبِهِ الْعُنْصُرِيِّ كَمَا لَا يَخْفَى، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ بُعِدُوا مِنَ اللَّعْنَةِ وَجُعِلُوا مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَنَجَوْا بِفَضْلِ اللهِ بَلِ كَانُوا سَادَةَ النَّاجِيْنَ، فَلَوْ كَانَ رَفْعُ الْجِسْمِ إِلَى السَّمَاءِ مِنْ شَرَائِطِ النَّجَاةِ، لَكَانَ عَقِيْلَةُ الْيَهُوْدِ فِيْ أَنْبِيَآ مِهِمْ أَنَّهُمْ رُفِعُوا مَعَ الْجِسْمِ إِلَى السَّمَاوَاتِ. فَالْحَاصِلُ أَنَّ رَفْعَ الْجِسْمِ مَا كَانَ عِنْدَ الْيَهُوْدِ مِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ الْإِيْمَانِ، وَمَا كَانَ إِنْكَارُهُمْ إِلَّا مِنْ رَّفْعِ رُوْحٍ عِيْسَى وَكَذٰلِكَ يَقُولُونَ إِلَى هٰذَا الزَّمَانِ. فَإِنْ فَرَضْنَا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: بَلُرَّفَعَهُ اللَّهُ اِلَّيْهِ

مقصد بیرتھا کہ عیسی علیہ السلام کے بجسم عضری آسان پر اُٹھائے جانے کا ذکر کیا جائے تو آپ کے رفع روحانی کا ذکر کہاں ہےجس میں آپ کے لعنت سے یاک ہونے اور الزامات سے بری ہونے کی شہادت ہے حالانکہ اس کا ذکر یہود اور نصاریٰ کے جھوٹے خیالات کی تر دید کے لیے ضروری تھااورا گرتواہلِ رشد وعقل میں سے ہےتو تیرے لیے اس قدر بیان کافی ہے۔ کیا تو خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس رفع روحانی کا ذکر تو چھوڑ دیا جو حضرت مسیح علیہ السلام کوشریعت موسویه کی روسے دئے گئے فتویٰ سے نجات یافتہ اورمخلصی یانے والاقرار دیتا تھااوراللہ تعالی جسم کے رفع کے ذکر کے پیچیے پڑ گیا جوکسی ایسے امرسے تعلق نہیں رکھتا جو ان لوگوں کے نز دیک لعنت کومتلزم ہو۔ بلکہ وہ الیمی لغو بات ہے جونصاریٰ کے کم فہم افرادا ورعوام میں مشہور ہوگئ تھی اور جس میں کیچے بھی حقیقت نہیں۔اس بات پر نصاری کو صرف یہودیوں کے پے در پےطعنوں اوران کے اس الزام نے أكسايا كهيسلى عليه السلام ملعون بين كيونكه آپ كوشريرون کی طرح صلیب پر مارا گیا اورمصلوب شخص تو رات کے حکم کے مطابق ملعون ہوتا ہے۔اور اس جگہ اس الزام سے فرار کی کوئی گنجائش نہ تھی ۔ پس ان طعنوں سے عیسائیوں یرز مین تنگ ہوگئ اور وہ یہود بول کے ہاتھوں میں قید بول کی طرح ہو گئے۔ پس انہوں نے اپنے یاس سے میسلی علیہ السلام کے آسان پر چڑھ جانے کا حیلہ تراش لیا۔ تا وہ اس جھوٹے عقیدہ کے ذریعہ سیج کولعنت سے پاک قرار دے

كَانَ لِبَيَانِ رَفْعِ جِسْمِر عِيْسٰي إِلَى السَّمَاءِ ، فَأَيْنَ ذِكُرُ رَفْعِ رُوْحِهِ الَّذِينَ فِيْهِ تَطْهِيُرُهُ مِنَ اللَّغْنَةِ وَشَهَادَةُ الْإِبْرَآءِ، مَعَ أَنَّ ذِكْرَهُ كَانَ وَاجِبًا لِّرَدِّمَا زَعَمَ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِي مِنَ الْخَطَآءِ. وَكَفَاكَ هٰنَا إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الرُّشْلِ وَاللَّهَاءِ. أَتَظُنُّ أَنَّ اللهَ تَرَكَ بَيَانَ رَفُع الرُّوْجِ الَّذِي يُنَجِّيُ عِيْسَى فِيَّا أُفْتِي عَلَيْهِ فِي الشِّرِيْعَةِ الْمُؤسَوِيَّةِ، وَتَصَدَّى لِنِ كُوِ رَفُعِ الْجِسْمِ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ يَّسُتَلُزِمُ اللَّعُنَةَ عِنْنَ لَمْذِيهِ الْفِرْقَةِ؛ بَلّ أَمْرٌ لَّغُوُّ اشْتَهَرَ بَيْنَ زَمَعِ النَّصَارِي وَالْعَامَّةِ، وَلَيْسَ تَخْتَهُ شَيْعٌ مِّنَ الْحَقِيْقَةِ، وَمَا حَمَلَ النَّصَارِيٰ عَلَى ذٰلِكَ إِلَّا طَعْنُ الْيَهُوْدِ بِأَلْإِصْرَارِ، وَقَوْلُهُمْ أَنَّ عِيْسَى مَلْعُونٌ بِمَا صُلِبَ كَالْأَشْرَارِ، وَالْمَصْلُوبُ مَلْعُونٌ بِحُكْمِ التَّوْرَاقِ وَلَيْسَ هٰهُنَا سَعَةُ الْفِرَارِ، فَضَاقَتِ الْأَرْضُ بِهٰذَا الطَّعْنِ عَلَى النَّصَارِي، وَصَارُوا فِي أَيْدِي الْيَهُودِ كَالْأَسَارِي، فَنَحَتُوا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمُ حِيْلَةَ صَعُوْدِ عِيْسِي إِلَى السَّمَاءِ، لَعَلَّهُمْ يُطَهِّرُوْهُ مِنَ اللَّغَنَةِ بِهٰنَا الْإِفْتِرَآءِ . وَمَا كَانَ مَفَرٌّ ا

سکیں انہیں اس مشہور وا قعہ ہے انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی جو خواص اورعوام میں شہرت یا چکا تھا کیونکہ تمام یہودی فرقوں اور ان کے بڑے بڑے علماء کے اتفاق سے صلیبی موت موجب لعنت ہے اس لیے انہوں نے عیسیٰ کی بریت کے لیے بطور ایک حیلہ کے بجسد ہ العنصر ی آپ کے آسان پر چڑھ جانے کا قصہ گھڑلیا۔لیکن گواہوں کےموجود نہ ہونے کی وجہ سے اس حیلہ کو قبولیت عامہ حاصل نہ ہوئی۔ پس وہ لعنت کے الزام کوقبول کرنے کے لیے بےبس ہو گئے اورانہوں نے پیر کہنا شروع کر دیا کہ سے علیہ السلام نے امت کی نجات کی خاطراس لعنت کوقبول کرلیا تھا۔لیکن پیسب عذراندهیرے میں ہاتھ پیر مارنے کے مترادف تھے پھر پھھ مدت کے بعد انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی شروع کی اور جان بوجھ کرابن مریم کواللہ کا شریک قرار دے دیا۔اور تین سوسال بعد مسيح عليه السلام كا آسان پر چڑھ جانا اورلعت كو قبول کرنا عیسائیوں کے نزدیک ایک عقیدہ قرار یا گیا پھر مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سوسال بعد فيج اعوج مين عيسائيول كے بعض خيالات كى تقليد شروع کردی اور اے مخاطب! اللہ تعالی تجھے ہدایت دے خوب سمجھ لو كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في معراج كى رات حضرت عیسیٰ علیه السلام کو وفات یا فته لوگوں کی روحوں میں ہی دیکھا تھا اور اس میں عقلمندوں کے لیے ایک نشان ہے۔ اور موت کے بعد ہی مومنوں کی روح کا رفع ہوتا ہے اوراس کے لیے آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھر

مِّنُ تِلُكُ الْحَادِثَةِ الشَّهِيْرَةِ الَّتِي اشْتَهَرَتْ بَيْنَ الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّرِ، فَإِنَّ الصَّلِيْبَ كَانَ مُوْجِبًا لِّلَّغْنَةِ بِالِّفَاقِ بجميع فِرَقِ الْيَهُوْدِ وَعُلَمَا يُهُمُ الْعِظَامِر، فَلِلْلِكَ نُعِتَتْ قِصَّةُ صَعُوْدِ الْمَسِيْح مَعَ الْجِسْمِ حِيْلَةً لِّلْإِبْرَآءِ ، فَمَا قُبِلِّتُ لِعَلْمِ الشُّهَدَاءِ ، فَرَجَعُوا مُضْطَرِّيْنَ إِلَى قُبُولِ إِلْزَامِ اللَّعْنَةِ، وَقَالُوا حَمَلَهَا الْمَسِيْحُ تَنْجِيَةً لِّلْأُمَّةِ. وَمَا كَانَتُ هٰذِهِ الْمَعَاذِيْرُ إِلَّا كَغَبُطِ عَشُوٓ آءَ، ثُمَّ بَعُلَ مُلَّةِ التَّبَعُوُ الْأَهُوۤ آءِ ، وَجَعَلُوا مُتَعَيِّدِيْنَ ابْنَ مَرْيَمَ بِلَّهِ كَشُرَكَاءٍ، وَصَارَصُعُودُ الْمَسِيْح <u>وَحَمْلُهُ اللَّعْنَةِ عَقِيْلَةً بَعْلَاثِ</u> مِائَةِسَنَةٍعِنْ الْمَسِيْحِيِّيْنَ، ثُمَّ تَبِعَ بَعْضَ خَيَالَاتِهِمُ بَعْلَ الْقُرُونِ الشَّكَاثَةِ الْفَيْجِ الْأَعْوَجِمِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. وَاعْلَمْ ، أَرْشَدَكَ اللهُ، أَنَّ رَسُوْلَنَا مَا رَاى عِيْسَى لِيْلَةَ الْمِعْرَاج إِلَّا فِيْ أَرُوَاحِ الْأَمْوَاتِ، وَإِنَّ فِي ذٰلِك لَايَةً لِّنَوِى الْحَصَاةِ. وَكُلُّ مُؤْمِنِ يُرْفَعُ رُوْحُهُ بَعْلَ الْمَوْتِ وَتُفْتَّحُ لَهُ أَبُوَابُ السَّمَاوَاتِ، فَكَيْفَ وَصَلَ الْمَسِيْحُ

إِلَى الْمَوْتَى وَمَقَامًا مِهِمْ مَعَ أَنَّهُ كَانَ فِي رَبْقَةِ وفات یافتہ لوگوں اوران کے مقامات تک کیسے پہنچے۔ (ترجمهازم تب)

الحتاة

(الهديلي، روحاني خزائن جلد ۱۸ صفحه ۲۲ ۳ تا ۲۴ ۳)

یہود کا جھگڑا توصرف رفع روحانی کے ہارہ میں تھااوراُن کا خیال تھا کہ ایما نداروں کی طرح حضرت عیسیٰ کی روح آ سان پرنہیں اُٹھائی گئی کیونکہ وہ صلیب دیئے گئے تھے اور جوصلیب دیا جائے وہ لعنتی ہے یعنی آسان پرخدا کی طرف اس کی روح نہیں اُٹھائی جاتی اور قر آن شریف نے صرف اسی جھگڑ ہے کوفیصلہ کرناتھا جیسا کہ قر آن نثریف کا دعویٰ ہے کہ وہ یہودونصاریٰ کی غلطیوں کوظا ہر کرتا ہے اوران کے تناز عات کا فیصلہ کرتا ہے اور یہود کا جھگڑا تو پیرتھا کے عیسیٰ مسے ایما ندارلوگوں میں سے نہیں ہے اور اس کی نجات نہیں ہوئی اور اس کی روح کارفع خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوُ ا۔ پس فیصلہ طلب بیام رتھا کہ بیسیٰ مسیِّ ایمانداراورخدا کا سیانبی ہے یا نہیں اوراس کی روح کا رفع مومنوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف ہوا یا نہیں۔ یہی قرآن شریف نے فیصله کرنا تھا۔ پس اگرآیت بِکْ دَفَعَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ کے بیمطلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٌ کومعہ جسم عنصری دوسرے آسان پراُٹھالیا تواس کارروائی سے متنازعہ فیبامر کا کیا فیصلہ ہوا؟ گویا خدانے امرمتنازعہ فیبکو سمجھا ہی نہیں اور وہ فیصلہ دیا جو یہودیوں کے دعویٰ سے پچھ بھی تعلق نہیں رکھتا۔ پھر آیت میں تو یہ صاف لکھا ہے کو پیسٹی کا رفع خدا کی طرف ہوا۔ بیتونہیں لکھا کہ دوسرے آسان کی طرف رفع ہوا۔ کیا خدائے عزّ وجلّ دوسرے آسان پر بیٹھا ہواہے؟ یا نجات اور ایمان کے لئے ریجی ضروری ہے کہ جسم بھی ساتھ ہی اُٹھا یا جائے اور عجب بات سيب كرآيت بل وتفعة الله والنيه من آسان كاذكر بهي نبيل بلكداس آيت كتوصرف معنى ہیں کہ خدانے اپنی طرف میں کو اُٹھالیا۔اب بتلاؤ کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اساعیل، حضرت اسحاقٌ، حضرت لیقوبٌ، حضرت موسیٰ اور آنحضرت صلعم نعوذ بالله کسی اور طرف اُٹھائے گئے تھے خدا کی طرف نہیں؟ میں اس جگہ زور سے کہتا ہول کہ اس آیت کی حضرت مسیّے سے تخصیص سمجھنا یعنی رَفَع إِلَى اللّهِ انہیں کے ساتھ خاص کرناا ور دوسر بے نبیوں کواس سے باہررکھنا پیکلمہ کفر ہے۔ اِس سے بڑھ کراورکوئی کفر نہ ہوگا۔ کیونکہ ایسے معنوں سے باستناء حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کو رفع سے جواب دیا گیا ہے۔ حالانکہ آ نحضرت صلعم نےمعراج ہے آ کران کی رفع کی گواہی بھی دی اور یہ یا در ہے کہ حضرت عیسیٰ کی رفع کا ذکر صرف یہودیوں کی تنبیہاور دفع اعتراض کے لئے تھا۔ ورنہ بیر رفع تمام انبیاءاور رُسل اور مومنوں میں عام

ہے۔ مرنے کے بعد ہرایک مومن کارفع ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت هٰنَا ذِ کُرُ اُ وَ اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ لَحُسْنَ مَأْبِ جَنْتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبُواَبُ (صَ: ٥١،٥٠) (سورة ص پارہ ٢٣ ع ١٣) میں اس رفع کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن کا فر کا رفع نہیں ہوتا چنانچہ آیت لا تُفَتَّحُ لَهُمُ اَبُوابُ السَّمَاءِ (الاعراف: ١٣) اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

(لیکچرسالکوٹ، رومانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۲۱۷،۲۱۲)

اگر یہ بات سی جہ کہ آیت بک گرفتہ اللہ اُلیہ کے بہی معنی ہیں کہ حضرت عیسی آسان دوم کی طرف اُشاء کے گئرہ بین کہ حضرت عیسی آسان دوم کی طرف اُشاء کے گئرہ پھر پیش کرنا چاہئے کہ اصل متنازے فیام کا فیصلہ کس آیت میں بتلایا گیا ہے۔ یہودی جواب تک زندہ اورموجود ہیں وہ تو حضرت میں کے رفع کے آئیس معنوں سے منکر ہیں کہ وہ نعوذ باللہ مومن اورصاد تی نہ سے اوران کی روح کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوا اور شک ہوتو یہود یوں کے علاء سے جاکر پوچھاو کہ وہ صلیبی موت سے روح معہ جم آسان پڑئیس جاتی ۔ بلکہ وہ بالاتفاق ہی کہ جو تیس کہ جو تیس سے بندیج نہیں نکالتے کہ اس موت سے روح معہ جم آسان پڑئیس جاتی ۔ بلکہ وہ بالاتفاق ہی کہ جو تیس کہ جو تیس کہ جو تیس کہ جو تیس کے قرآن شریف میں حضرت عیسی کی صلیب موت سے انکار کیا اور فر ما یاؤ ما قتلو ہو ہو کہ کہ کہ مداتعا لی کہ ہو تھا یا جانا موجب لعنت نہیں بلکہ شرط ہیہ کہ کہ لفظ بڑھاد یا۔ تا اس بات پر دلالت کرے کہ صرف صلیب پر چڑھا یا جانا موجب لعنت نہیں بلکہ شرط ہیہ کہ کہ صلیب پر چڑھا یا جانا موجب لعنت نہیں بلکہ شرط ہیہ کہ صلیب پر چڑھا یا جانا موجب لعنت نہیں بلکہ شرط ہیہ کہ کہ صلیب پر چڑھا یا جانا موجب لیا نے گی مگر خدا نے حضرت عیسی کی گئیں بھی دور کی عیس اور اس کو مارا بھی جائے تب وہ موت ملعون کی موت کہلائے گی مگر خدا نے حضرت عیسی کو اس یہود کے موت سے بچالیا۔ وہ صلیب پر چڑھا نے گئی گرصلیب کے ذریعہ سے ان کی موت نہیں ہوئی۔ بال یہود کے مورف کی مون نہیں ہوئی۔ بال انہوں نے خیال مود کے بیں۔ کیا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہو گئے ہیں لیکن اصل بات صرف آئی تھی کہ اس صلیب کے صدمہ سے بہوش کیا کہ دوم کے نے بعد زندہ ہو گئے ہیں گئیں کہاں سالیہ کے صدمہ سے بہوش کیا کہ دوم مرنے کے بعد زندہ ہو گئے ہیں گئیں کہاں سالیہ کے صدمہ سے بہوش کیا کہاں خورائن جار کہاں نہوں کے بیں۔

یہودی فاضل جواب تک موجود ہیں اور جمبئی اور کلکتہ میں بھی پائے جاتے ہیں عیسائیوں کے اِس قول پر
کہ حضرت عیسیٰ آسان پر چلے گئے بڑا ٹھٹھا اور ہنسی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیلوگ کیسے نادان ہیں جنہوں
نے اصل بات کو سمجھانہیں۔ کیونکہ قدیم یہودیوں کا توبید عولیٰ تھا کہ جو خص صلیب دیا جائے وہ بے دین ہوتا
ہے اور اس کی رُوح آسان پر اٹھائی نہیں جاتی۔ اس دعولیٰ کے رد کرنے کے لئے عیسائیوں نے یہ بات بنائی
کہ گویا حضرت عیسیٰ مع جسم آسان پر چلے گئے ہیں تاوہ داغ جومصلوب ہونے سے حضرت عیسیٰ پرلگا تھا وہ

دُور کر دیں مگراس منصوبہ میں انہوں نے نہایت نادانی ظاہر کی کیونکہ یہودیوں کا یہ توعقیدہ نہیں کہ جوشخص مع جسم آسان پر نہ جاوے وہ بے دین اور کا فر ہوتا ہے اور اس کی نجات نہیں ہوتی۔ کیونکہ بموجب عقیدہ یہود یوں کے حضرت موسی بھی مع جسم آسان پرنہیں گئے۔ یہود یوں کی جحت تو پیھی کہ بموجب حکم توریت کے جو شخص کا ٹھے پر لٹکا یا جائے اس کی رُوح آسان پر اُٹھائی نہیں جاتی کیونکہ صلیب جرائم پیشہ لوگوں کے ہلاک کرنے کا آلہ ہے۔ پس خدااس سے پاک تر ہے کہ ایک مطہراور راستباز مومن کوصلیب کے ذریعہ ہلاک کرے سوتوریت میں یہی حکم لکھ دیا گیا کہ جو خص صلیب کے ذریعہ سے مارا جائے وہ مومن نہیں اوراس کی رُوح خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی نہیں جاتی یعنی رفع الی اللہ نہیں ہوتا اور جب کہ سے صلیب کے ذریعہ سے ہلاک ہو گیا تواس سے نعوذ باللہ بقول یہود ثابت ہو گیا کہوہ ایمان دار نہ تھا۔اوراس کی رُوح خدا تعالٰی کی طرف اٹھائی نہیں گئی۔ پس اس کے مقابل پر بیکہنا کہ سے مع جسم آسان پر چلا گیا بیھماقت ہے اورایسے بیہودہ جواب سے یہودیوں کااعتراض بدستور قائم رہتا ہے کیونکہان کااعتراض رفع روحانی کے متعلق ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہونہ رفع جسمانی کے متعلق جوآ سان کی طرف ہو۔ اور قرآن شریف جواختلاف نصاري اوريہود كا فيصله كرنے والا ہے اس نے اپنے فيصله ميں يہى فرما يا بكُ رَّفَعَهُ اللهُ وَالَيْهِ كه يعني خدانے عیسلی کوا پنی طرف اٹھالیا۔اور ظاہر ہے کہ خدا کی طرف رُوح اٹھائی جاتی ہے نہجسم۔خدانے بیتونہیں فرمایا كه بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ بلك فرما ياكه بل رَّفَعَهُ الله وليه الراس مقام مين خدا تعالى كاصرف بيكام تھاجو یہود بوں کااعتراض دُورکرتا جور فع رُوحانی کےا نکار میں ہےاور نیز عیسا ئیوں کی غلطی کودُ ورفر ما تا۔پس خدا تعالیٰ نے ایک ایبا جامع لفظ فرمایا جس سے دونوں فریق کی غلطی کو ثابت کر دیا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا پیول كه بِكُ رَّفَعَهُ اللهُ وُ النَّهِ عِرف يهي ثابت نهيس كرتا كمسيح كار فع روحاني خدا تعالى كي طرف مو كيا اوروه مومن ہے بلکہ بیرجمی ثابت کرتا ہے کہ آسان کی طرف اس کا رفع نہیں ہُوا کیونکہ خدا تعالی جوجسم اور جہات اور احتیاج مکان سے پاک ہے اس کی طرف رفع ہونا صاف بتلار ہاہے کہوہ جسمانی رفع نہیں بلکہ جس طرح اور تمام مومنوں کی رُوحیں اُس کی طرف جاتی ہیں ۔اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رُوح بھی اُس کی طرف گئی۔ ہرایک ذی علم جانتا ہے کہ قرآن شریف اوراحادیث سے ثابت ہے کہ جب مومن فوت ہوتا ہے اس كَ رُوحَ خدا كَي طرف جاتى ہے جیسا كەاللەتعالى فرما تاہے۔ يَا يَّتَهُا النَّفْسُ الْمُطْهَبِينَّةُ ٥ ارْجِعِتَى إلىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ٥ فَادْخُلِي فِي عِلْدِي ٥ وَادْخُلِي جَنَّتِي (الفجر ٢٨٠ تا١١) - يعنى الروح اطمينان يافته ایینے رب کی طرف واپس چلی آ وہ تجھ سے راضی اور تو اُس سے راضی ۔اور میر بے بندوں میں داخل ہو جااور میرے بہشت میں داخل ہوجا۔اوریبی یہودیوں کاعقیدہ تھا کہمومن کی رُوح کا رفع خدا تعالی کی طرف ہوتا ہےاور بے دین اور کافر کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا اور وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کا فراور بدرین سجھتے تھے کہاں شخص نے خدا پرافتراء کیا ہے اور ریسچا نبی نہیں ہے۔اورا گرسچا ہوتا تو اُس کے آ نے سے پہلے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آتا۔اسی لئے وہ لوگ یہی عقیدہ رکھتے تھے اوراب تک رکھتے ہیں کہ حضرت عیسلی کی رُوح مومنوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں گئی بلکہ نعوذ باللہ شیطان کی طرف گئی ۔اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہود کوجھوٹا تھہرایا اور ساتھ ہی عیسائیوں کوبھی دروغ گوقرار دیا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑے بڑے افتراء کئے ہیں۔ایک جگہ طالمود میں جو یہودیوں کی حدیثوں کی كتاب ہے لكھا ہے كہ يسوع كى لاش كو جب فن كيا گيا توايك باغبان نے جس كانام يہودااسكر يوطي تقالاش كو قبرسے نکال کرایک جگہ یانی کے روکنے کے واسطے بطور بندھ کے رکھ دیا۔ بسوع کے شاگر دوں نے جب قبر کوخالی یا یا توشور محیاد یا که وه مع جسم آسان پر چلا گیا تب وه لاش ملکه مهیلینیا کے رو بروسب کو دکھائی گئی اور یسوع کے شاگر دسخت شرمندہ ہوئے (لعنة الله علی الکاذبین) دیکھوجیوئش انسائیکلوپیڈیاصفحہ ۲۷۱ جلد نمبر ک۔ بیانسائیکلوپیڈیا یہودیوں کی ہے۔ (براہین احمدید صیفجم، روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحہ ۳۲۲۳۳۸ حاشیہ) اگرخدا تعالی کی ان آیات میں یعنی بل رَّفعَهُ اللهُ إلَيْهِ میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عسی علیه السلام مع جسم عضری دومرے یا چوتھے آسان پر پہنچائے گئے تھے تو ہمیں کوئی بتلائے کہ یہودیوں کے اس اعتراض کا کن آیات میں جواب ہے جووہ کہتے ہیں جومومنوں کی طرح حضرت عیسیٰ کارفع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوا۔ یہ تونعوذ باللہ قر آن شریف کی ہتک ہے کہ اعتر اض تو یہودیوں کا کوئی اُور تھااور جواب کوئی اُور دیا گیا۔ گویا خدا تعالیٰ نے یہود بوں کا منشاء نہیں سمجھا۔ یہودی تو اس بارے میں حضرت عیسیٰ سے کوئی خصوصیت کامیجز ہٰہیں چاہتے تھے۔ان کا تو یہی اعتراض تھا کہ عام مومنوں کی طرح اُن کا رفع نہیں ہوا۔اور ان کا جواب توصرف ان الفاظ ہے دینا چاہئے تھا کہان کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف ہو گیا ہے۔ پس اگر ممدوحہ بالا آیت کا پیمطلب نہیں ہے بلکہ آسان پر بھانے کا مطلب ہے تو یہ یہودیوں کے اعتراض کا جواب نہیں ہے۔قرآن شریف کی نسبت یہ خیال کہ سوال دیگر اور جواب دیگر ایسا خیال تو کفر تک پہنچ جاتا ہے جب کے قرآن شریف کا یہ بھی منصب ہے کہ یہود کی اُن غلط تہتوں کو دُور کرے جو حضرت عیسیٰ پر انہوں نے لگائی تھیں تو منجملہ ان تہتوں کے یہ بھی یہود کی ایک تہت تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے رفع روحانی کے منکر تھے اوراس طور سے نعوذ باللہ ان کو کا فر تھہراتے تھے۔ پس قر آن شریف کا فرض تھا کہ اس تہت سے اُن کو ہری کرتا۔ سو اگر ان آیتوں میں اس نے حضرت عیسیٰ کو اس تہت سے بری نہیں کیا تو قر آن شریف میں سے اور الیم آیتیں پیش کرنی چاہئیں جن میں اس نے اس تہت سے حضرت عیسیٰ کو بری کردیا ہے۔

(ضميمه برابين احمد بيحصه پنجم ،روحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۴ ۴ ساحاشيه )

خدا تعالیٰ کے اِس کلام سے کہ بِلْ دَّفَعَهُ اللهُ اللّٰهِ لِيمِعَىٰ نكالنا كه حضرت عيسیٰ مع جسم عضری دوسر بے آ سان پر حضرت بیمیٰ کے پاس جا بیٹھے کس قدر نافہٰی اور نادانی ہے۔کیا خدائے عز وجل دوسرے آ سان پر بیٹے اہوا ہے اور کیا قرآن میں دَفع إلى الله كمعنى كسى اور محل میں بھى بيآئے ہیں كه آسان پرمعجسم عضرى اُٹھالینااور کیا قرآن شریف میں اِس کی کوئی نظیر ہے کہ جسم عضری بھی آسان کی طرف اُٹھایا جاتا ہے؟اوراس آیت کے مشابد دوسری آیت بھی قرآن شریف میں موجود ہے اوروہ بیک یآیاتی النفش الد طُهر بند ارجع بی ا إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً هَرُضِيَّةً (الفجر:٢٩،٢٨) - يس كيااس كمعنى بيربي كدا فنسِ مطمعنه معجسم عضرى دوسرے آسان پر چلا جا!اور خدا تعالیٰ قر آن شریف میں بلعم باعور کی نسبت فرما تا ہے کہ ہم نے اپنی طرف اُس کا رفع چاہا مگروہ زمین کی طرف جُھک گیا۔کیااِس آیت کے بھی یہی معنے ہیں کہ خدا تعالی بلعم باعور کومع جسم عضری آسان پراُٹھانا چاہتا تھا مگر بلعم نے زمین پررہنا ہی پیند کیا۔افسوس کس قدر قرآن شریف کی تحریف کی جاتی ہے۔ بیلوگ بیجی کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں مَا قَتَانُوهُ وَ مَاصَلَبُوهُ موجود ہے اِس سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ آسان پراُٹھائے گئے ہیں ۔مگر ہرایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ سی شخص کا نہ مقتول ہونا نہ مصلوب ہونا اِس بات کومتلزم نہیں کہ وہ مع جسم عضری آسان پراٹھایا گیا ہو۔اگلی آیت میں صرح بیلفظ موجود ہیں کہ لکڑی شُبّه کھٹے لیعنی یہودی قتل کرنے میں کا میاب نہیں ہوئے ۔مگراُن کوشُبہ میں ڈالا گیا کہ ہم نے قتل کردیا ہے۔ پس شُبہ میں ڈالنے کے لئے اِس بات کی کیا ضرورت تھی کہ سی اور مومن کومصلوب کر کے لعنتی بنا یا جائے ۔ یا خودیہودیوں میں سے سی کوحضرت عیسلی کی شکل بنا کرصلیب پر چڑھا یا جاوے ۔ کیونکہ اس صورت میں ایبا شخص اپنے تنیک حضرت عیسیٰ کا دشمن ظاہر کر کے اور اپنے اہل وعیال کے پتے اور نشان دے کرایک دم میں مخلصی حاصل کرسکتا تھااور کہ سکتا تھا کہ پیسی نے جا دُو سے مجھےا پنی شکل پر بنادیا ہے ہیہ کس قدر مجنونانہ تو ہمات ہیں۔ کیوں لکِنْ شُبّه کھی کھی کے معنی پنہیں کرتے کہ حضرت عیسی صلیب پرفوت

نہیں ہوئے۔ مگرغثی کی حالت اُن پرطاری ہو گئ تھی بعد میں دونین روز تک ہوش میں آ گئے اور مرہم عیسیٰ کے استعال سے (جوآج تک صد ہا طبتی کتابوں میں موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کیلئے بنائی گئی تھی) اُن کے زخم بھی اچھے ہو گئے۔

پھرایک اور بدشمتی ہے کہ وہ ان آیتوں کے شان نزول کونہیں دیکھتے ۔ قر آن شریف یہود ونصاریٰ کے اختلافات دور کرنے کے لئے بطور حکم کے تھا تا اُن کے اختلافات کا فیصلہ کرے اور اُس کا فرض تھا کہ اُن کے متنازعہ فیہامور کا فیصلہ کرتا پس منجملہ متنازعہ فیہامور کے ایک بیہامر بھی متنازعہ فیہ تھا کہ یہود کہتے تھے کہ ہماری توریت میں لکھا ہے کہ جو کاٹھ پر لٹکا یا جاوے وہ تعنتی ہوتا ہے اُس کی روح مَرنے کے بعد خدا کی طرف نہیں جاتی۔ پس چونکہ حضرت عیسی صلیب برم گئے اس لئے وہ خدا کی طرف نہیں گئے اور آسان کے دروازے اُن کے لئے نہیں کھولے گئے۔اور عیسائیوں نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عیسائی تھے اپنا پیعقیدہ مشہور کیا تھا چنانچہ آج تک وہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیلیٰ صلیب پر جان دے کر معنتی تو بن گئے مگریالعنت اوروں کونجات دینے کے لئے انہوں نے خوداینے سریر لے لی تھی اور آخروہ نہ جسم عضری کے ساتھ بلکہ ایک نے اور ایک جلالی جسم کے ساتھ جوخُون اور گوشت اور ہڈی اور زوال پذیر ہونے والے مادہ سے پاک تھا خدا کی طرف اُٹھائے گئے۔اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اِن دونوں متخاصمین کی نسبت بیفیصلہ دیا کہ بیربات بالکل خلاف وا قعہ ہے کہ عیسیٰ کی صلیب پر جان نگلی یاوہ قتل ہوا تااس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ وہ بموجب حکم توریت لعنتی ہے بلکہ وہ صلیبی موت سے بچایا گیا اورمومنوں کی طرح اُس کا خدا کی طرف رفع ہؤااور جیسا کہ ہرایک مؤمن ایک جلالی جسم خداسے یا کرخدائے عدّوج ل کی طرف اُٹھایا جاتا ہے وہ بھی اُٹھائے گئے اوراُن نبیوں میں جالے جواُن سے پہلے گذر چکے تھے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاس بیان سے سمجھاجا تاہے کہ جوآپ نے معراج سے واپس آ کربیان فرمایا کہ جیسے اور نبیوں کے مقدّس اجسام دیکھےویساہی حضرت عیسی کوبھی اُنہیں کے رنگ میں پا یااوراُن کے ساتھ پایا کوئی نرالاجسمٰہیں دیکھا۔ یس پیمسئلہ کیسا صاف اور صریح تھا کہ یہودیوں کا انکار محض رفع روحانی سے تھا کیونکہ وہی رفع ہے جو لعنت کے مفہوم کے برخلاف ہے مگر مسلمانوں نے محض اپنی ناوا قفیت کی وجہ سے رفع روحانی کور فع جسمانی بنادیا۔ یہودیوں کاہر گزیدا عقادہیں کہ جو خص مع جسم عضری آسان پر نہ جاوے وہ مومن ہیں بلکہ وہ تو آج تک اِسی بات پرزور دیتے ہیں کہ جس کا رفع روحانی نہ ہواوراُس کے لئے آسان کے دروازے نہ کھولے

جائیں وہ مومن نہیں ہوتا جیسا کہ قرآن شریف بھی فرما تا ہے لا نُفقت کے کھٹھ اُبُوا بُالسّہ آءِ (صَن ن ۱٬۵۰۵) یعنی کا فرول کیلئے آسان کے درواز نے نہیں کھولے جائیں گے۔ مگر مومنول کیلئے فرما تا ہے مُفقت ہے گھٹھ الْکُبُوا بُ (الاعراف: ۱۳) ۔ یعنی مومنول کے لئے آسان کے درواز سے کھولے جائیں گے۔ پس یہودیوں کا الْکُبُوا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فر ہیں اس لئے خدا تعالیٰ کی طرف اُن کا رفع نہیں ہوا۔ یہودی اب تک زندہ ہیں مرتونہیں گئے۔ اُن کو پوچھ کرد کھلوکہ جوصلیب پرلٹکا یا گیا کیا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ مع جسم عضری آسان پر نہیں جاتا اور اُس کے جسم کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ جہالت بھی ایک عجب بلا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی نافنہی سے کہاں کی بات کہاں تک پہنچا دی اور ایک فوت شدہ انسان کے دوبارہ آنے کے منتظر ہو گئے حالانکہ حدیثوں میں حضرت عیسیٰ کی عمرا یک تاویس برس مقرر ہو چکی ہے۔ کیاوہ ایک تاوہ ایک تابیس برس مقرر ہو چکی ہے۔ کیاوہ ایک تابیس برس اب تک نہیں گزرے۔ کیاوہ ایک تابیس برس اب تک نہیں گزرے۔ (حقیقۃ الوجی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ کے کیاوہ ایک تابیس برس اب تک نہیں گزرے۔

اگرآیت بک تَفَعَهُ اللهُ الّذِیهِ کے بیمعنی ہیں کہ حضرت عیسیٰ مع جسم عضری آسان پراُٹھائے گئے توہمیں کوئی دکھلائے کہ قرآن شریف میں وہ آیت کہاں ہے جوامر متنازعہ فیے کا فیصلہ کرتی ہے یعنی جس میں بیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بعد موت مومنوں کی طرح خدا کی طرف رفع ہوگا اور وہ مَر نے کے بعد یحیٰ وغیرہ انبیاء کے ساتھ جاملیں گئیا نعوذ باللہ خدا کو بید دھوکہ لگا کہ یہود کی طرف سے انکار تو تھا اُن کے رفع روحانی کا جو مومن کا بعد موت ہوتا ہے اور خدا نے کچھاور کا اور سجھ لیا۔ نَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذَا الْاِ فُوبَرَآءِ عَلَی اللّٰهِ سُبْحَانَ مُومن کا بعد موت ہوتا ہے اور خدا نے کچھاور کا اور سجھ لیا۔ نَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذَا الْاِ فُوبَرَآءِ عَلَی اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰی۔

(حقیقۃ الوی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۳۵ صفحہ ۳۵ صاشیہ)

یہود کا اعتراض تو یہی تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ چونکہ سولی چڑھائے گئے ہیں اس واسطے وہ ملعون ہیں اورصاف بات ہے کہ ملعون کا رفع روحانی نہیں ہوسکتا۔اس کے جواب میں قر آن شریف نے فرمایا ہے کہ کُن دُفعہ کُاللّٰکُ اِللّٰہُ اِلْکُ اِللّٰہُ اِلْکُ اِللّٰہُ اللّٰکُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہِ ۔

اچھاہم یدریافت کرتے ہیں کہا گریہودیوں کا یہی اعتراض تھا کہ حضرت عیسیٰ کارفع جسمانی نہیں ہواتو پھر قرآن شریف جو کہان دونوں قوموں میں تھکم ہو کرآیا ہے اس نے یہود کے اس اعتراض کا کیا جواب دیا ہے۔کیا وجہ کہ قرآن شریف نے یہود کے اصل اعتراض کا تو کہیں جواب نہ دیا اور رفع روحانی پراتنازور دیا اور دَفَعَهُ اللهُ اِلدَّیِهِ فِرمایا دَفَعَهُ اللهُ اِلْیَ السَّمَاءَ کیوں نفر مایا ہے؟

عرش الهی ایک وراءالورا مخلوق ہے جوز مین سے اور آسان سے بلکہ تمام جہات سے برابر ہے۔ بنہیں

كەنعوذ بالله عرش الى آسان سے قریب اورز مین سے دور ہے۔ لعنتی ہے وہ خص جوابیا اعتقادر کھتا ہے عرش مقام تنزیہہ ہے اور اس لئے خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے جیسا كفر ما تا ہے هُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُهُ (الحدیدن: ۵)۔ اور مَا يَكُونُ مِنْ تَجُوٰى ثَلَثَةٍ إِلاَّ هُو رَابِعُهُمُ (المجادلة: ۸)۔ اور فرما تا ہے كه و نَحُنُ أَقُربُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيْنِ (قَ: ۱۷)۔

غرض اصل جھگڑا توصرف ان کے رفع روحانی اور مقرب بارگاہ سلطانی ہونے کے متعلق تھا۔ سواللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ ہی کر دیا پیفر ما کر کہ بکُ دَفَعَهُ اللهُ لِلْیُهِ۔ اب کوئی بتائے کہ بھلا اس سے ان کا آسان پر چڑھ جانا کیسے ثابت ہوتا ہے۔ کیا خدا آسان پر ہے اور زمین پرنہیں۔

(الحكم جلد ١٢ نمبر ٢١ مورخه ٢٢ مارچ ١٩٠٨ عنجم ٢)

اصل جھڑا تو یہود کا پیھا کہ حضرت سے کا رفع روحانی نہیں ہوا۔ وہ تواس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نہ نہیں اور مردود ہیں اس واسطے وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہم نے میں کو صلیب دیا اور اس فوو ذباللہ میں کو تھی تا کہ اپنی کتاب کے فرمودہ کے مطابق ان کو جھوٹا نبی ثابت کریں۔ رفع جسمانی کے متعلق تو کوئی جھڑا نبی نہ تھا۔ قر آن شریف چونکہ بنی اسرائیل کے متنازعہ فیہ امور میں تھم اور قول جسمانی کے متعان تو کوئی جھڑا نبی نہ تھا۔ قر آن شریف چونکہ بنی اسرائیل کے متنازعہ فیہ امور میں تھم اور قول فیصل ہے اس نے یہود کے اس اعتراص اور بہتان کا جوانہوں نے سے کو گفتی اور جھوٹا نبی ثابت کرنے کے واسطے باندھا تھا جواب دیا کہ ما قتکوہ گئی گئی گئی گئی گؤتی الله گؤلیہ ہو نے جیسا کہ ان کا زغم ہے حضرت سے کوئی نبیں کیا اور نہی اس طرح سے وہ ان کو جھوٹا نبی ثابت کرنے کے دعوئی میں کا میاب ہوئے بلکہ اللہ تعالی نے ان کا رفع روحانی کیا اور ان کو ایسی ذلت اور ادبار سے بچالیا۔ اگر رفع جسمانی ہی نجات اور پاکسی باکہ اللہ تعالی نے ان کا رفع روحانی کیا اور ان کو ایسی ذلت اور ادبار سے بچالیا۔ اگر رفع جسمانی ہی نجات اور کیا ورمقبول اور مجبوب اللہ می نہی جھوٹے ٹھیرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں رہتا جہ جائیکہ کوئی خدا کا محبوب اور مقبول بھی ہو (نعوذ باللہ می ذکھیں کہ تعصب نے ان کو کسی کا ماکانہ چھوڑا۔

کا م کانہ چھوڑا۔

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۷ مورخہ ۱۲ ان کو کیوٹوٹا۔

وَ إِنْ مِّنَ اَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّالَيُؤُمِنَى بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَ يَوْمَرُ الْقِيلَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِينًا أَ

سوال قرآن شریف کی آیت مندرجہذیل میں ابن مریم کی زندگی پردلالت کرتی ہے اوروہ یہ ہے وَ اِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰكِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَيونكه اس كے يه معن بيل كمسے كى موت سے پہلے تمام اہل

کتاب اس پرایمان لے آویں گے۔ سواس آیت کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور ہے کہ سے اس وقت تک جیتار ہے جب تک کہ تمام اہل کتاب اس پرایمان لے آویں۔

اٹا الجواب۔ پسواضح ہوکہ سائل کو یہ دھوکالگاہے کہ اس نے اپنے دل میں یہ خیال کرلیاہے کہ آیت فرقانی کا یہ منشاء ہے کہ تی کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب کے فرقوں کا اُس پرایمان لا ناضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم فرض کے طور پرتسلیم کرلیں کہ آیت موصوفہ بالا کے یہی معنے ہیں جیسا کہ سائل سمجھا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ زمانہ صعور سے سائل معجود ہیں یا اب موجود ہیں یا کہ زمانہ صعور سے سے اس زمانہ تک کہ تی نازل ہوجس قدر اہل کتاب دنیا میں گزرے ہیں یا اب موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے وہ سب سے پرایمان لانے والے ہوں۔ حالانکہ یہ خیال ببدا ہت باطل ہے۔ ہر یک شخص خوب جانتا ہے کہ بے شار اہل کتاب ہیے کی نبوت سے کا فررہ کر اب تک واصل جہنم ہو چکے ہیں اور خدا جانے خوب جانتا ہے کہ بے شار اہل کتاب ہی خوب جانتا کہ وہ تمام اہل کتاب فوت شدہ سے کا زل ہونے کے وقت اُس پرایمان لاویں گے تو وہ اُن سب کو اُس وقت تک زندہ کتاب فوت شدہ سے کے نازل ہونے کے وقت اُس پرایمان لاویں گے تو وہ اُن سب کو اُس وقت تک زندہ کہ تا جب تک کہ سے آسان سے نازل ہونا کیکن اب مرنے کے بعد اُن کا ایمان لانا کیوں کرمکن ہے؟

بعض لوگ نہایت تکلف اختیار کر کے یہ جواب دیتے ہیں کیمکن ہے کہ سے کے نزول کے وقت خدائے تعالی اُن سب اہل کتاب کو پھر زندہ کر ہے جو سے کے وقتِ بعث سے سے کے دوبارہ نزول تک کفر کی حالت میں مرگئے ہیں ۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو کوئی کا م خدائے تعالی سے غیر ممکن نہیں لیکن زیر بحث تو یہ امر ہے کہ کیا قرآن کریم اوراحادیثِ صیحے میں ان خیالات کا پچھ نشان پایا جاتا ہے اگر پایا جاتا ہے تو کیوں وہ پیش نہیں کیا جاتا ؟۔

بعض لوگ کچھ شرمندے سے ہوکر دبی زبان یہ تاویل پیش کرتے ہیں کہ اہلِ کتاب سے مرادوہ لوگ ہیں جو تین کے دوبارہ آنے کے وقت دنیا میں موجود ہوں گے اور وہ سب سے کود کھتے ہی ایمان لے آویں گا ورقبل اس کے جو تین فوت ہووہ سب مومنوں کی فوج میں داخل ہوجا نمیں گے۔لیکن یہ خیال بھی ایساباطل ہے کہ زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں اوّل تو آیت موصوفہ بالا صاف طور پر فائدہ تعیم کا دے رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب مراد ہیں جو تین کے وقت میں یا ہیں کے بعد برابر ہوت رہیں گے۔اور آیت میں ایک بھی ایسالفظ نہیں جو آیت کوسی خاص محدود زمانہ سے متعلق اور وابستہ کرتا ہو۔علاوہ اس کے یہ معنے بھی جو پیش کئے گئے ہیں بیدا ہت فاسد ہیں۔کیونکہ احادیث بآواز بلند ہٹلار ہی ہیں ہو۔علاوہ اس کے یہ معنے بھی جو پیش کئے گئے ہیں بیدا ہت فاسد ہیں۔کیونکہ احادیث بآواز بلند ہٹلار ہی ہیں

کمتے کے دم سے اُس کے منکر خواہ وہ اہل کتاب ہیں یا غیر اہل کتاب کفر کی حالت میں مریں گے اور پچھ ضرور نہیں کہ ہم بار باران حدیثوں کوفقل کریں۔ اسی رسالہ میں اپنے موقعہ پر دیکھ لینا چاہیئے ماسوااس کے مسلمانوں کا بیعقیدہ مسلمہ ہے کہ دجّال بھی اہل کتاب میں سے ہی ہوگا اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ہس پر ایمان نہیں لائے گا۔ اب میں اندازہ نہیں کرسکتا کہ اس خیال کے پیروان حدیثوں کو پڑھ کرکس قدر شرمندہ ہوں گے۔ یہ بھی مانا گیا اور مسلم میں موجود ہے کہ سے کے بعد شریر رہ جائیں گے جن پر قیامت آئے گی۔ اگر کوئی کا فرنہیں رہے گا تو وہ کہاں سے آجائے گی۔

(از الداوہام، روحانی خزائن جلد سے صفحہ ۲۸۸ تا ۲۹۷)

اِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتْفِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيشُكُونَى كَ صورت پرنہیں جیسا كہ ہمارے بھائی مولوی صاحبان جو بڑے علم كا دم مارتے ہیں خیال كررہے ہیں۔ بلكہ به تو اس واقعہ كا بیان ہے جو آن تحضرت صلی اللہ عليہ وسلم كے وقت میں موجود تھا لیخی یہود یوں اورعیسائیوں كے خیالات كی جواس وقت حالت تھی خدائے تعالی اتمامًا للحجة اُنہیں شار ہاہے اوراُن كے دلوں كی حقیقت اُن پرظا ہر كرر ہاہے اور اُن كومزم كركے انہیں بيہ جھار ہاہے كہ اگر ہمارا به بیان صحح نہیں ہے تو مقابل پر آ كرصاف طور پر دعوىٰ كرو كہ يہ خبر غلط بنائی گئی ہے اور ہم لوگ شكوك وشبہات میں مبتل نہیں بیں بلكہ یقینی طور پر سمجھ بیں كہ بچے ہیں كہ بچے ہیں كہ بچے ہیں كہ بچے کہ مسلوب ہوگیا ہے۔

اس جگہ یہ بھی یا در ہے کہ آخر آیت میں جو یہ لفظ واقعہ ہے کہ قبل مُوْتِه اس کلام سے اللہ جلّ شا اُنهٰ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص میں کی عدم مصلوبیت سے یہ نتیجہ نہ لکال ایوے کہ چونکہ سے صلیب کے ذریعہ سے مارانہیں گیااس لئے وہ مرابھی نہیں ۔ سوبیان فرما دیا کہ یہ تمام حال تو قبل از موت طبعی ہے اِس سے اُس موت کی نفی نہ نکال لینا جو بعداس کے طبعی طور پر سے کو پیش آگئ ۔ گو یا اس آیت میں یوں فرما تا ہے کہ یہوداور نصار کی ہمارے اِس بیان پر بالا نفاق ایمان رکھتے ہیں کہ سے بقینی طور پر صلیب کی موت سے نہیں مراصر ف شکوک وشبہات ہیں ۔ سوقبل اس کے جو وہ لوگ سے کی موت طبعی پر ایمان لاویں جو در حقیقت واقعہ ہو گئ ہے ۔ اس موت کے مقدمہ پر اُنہیں ایمان ہے کیونکہ جب سے صلیب کی موت سے نہیں مراجس سے یہوداور نصار کی اینے اپنے اغراض کی وجہ سے خاص خاص نتیج نکا لئے چاہتے تھے تو پھر اُس کی طبعی موت پر بھی نصار کی ایک نا اُن کے لئے ضروری ہے کیونکہ پیدائش کے لئے موت لازمی ہے ۔ سوقبل مو تھ کی تفسیر سے کہو قبل ایمان ہی ہو تھ ۔

اور دوسرے طوریر آیت کے بیجھی معنے ہیں کہ مسیح تو ابھی مرابھی نہیں تھا کہ جب سے بیزخیالات شک و شبہ کے یہود ونصاری کے دلوں میں چلے آتے ہیں۔ پس ان معنوں کی رُوسے بھی قر آن کریم بطور اشارة النص مسیح کے فوت ہوجانے کی شہادت دے رہاہے۔ (ازالہادہام،روحانی خزائن جلد ۳صفحہ ۲۹۸،۲۹۷) بعض نافہم مولوی بطور جرح پیمغذر پیش کرتے ہیں کہتے ابن مریم کی پیملامت کھی ہے کہ دیجا ل معہود کووہ قتل کرے گا اور تمام اہل کتاب اس پر ایمان لے آ ویں گے اور اس خیال کی تائید میں بیرآیت پیش کرتے ہیں و اِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلْآلَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ مِن كَهَا مول كما كراس آيت كي يهم معن بيل كم مسیح کے نزول کے وقت تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے تو پھر ہم ہرگزنہیں کہہ سکتے کہ دجّال کفر کی حالت میں ہی قتل کیا جائے گا۔ ماسوا اس کےمسلم کی حدیث میں صاف کھا ہے کہ دحّال کے ساتھ ستّر ہزار اہل کتاب شامل ہوجا ئیں گے اورا کثر کی اُن میں سے کفر پرموت ہوگی اور سیح کی وفات کے بعد بھی اکثر لوگ کا فراور بے دین باقی رہ جائیں گے جن پر قیامت آئے گی اورقر آن کریم بھی صریح اورصاف طوریراس پر شہادت دیتا ہے کوئکہ وہ فرما تا ہے۔ لیعینسی إنّی مُتَوَقِیْكَ وَ رَافِعُكَ إِنَّى وَمُطَلِّمٌ رُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ جَاعِكُ الَّذِينَ النَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْآ إلى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ (الِ عمران ٤٦٠) يعني مين تير عتبعين كو تیرے منکرین پر یعنی یہود پر قیامت تک غلبہ دول گا۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ قیامت کے دن تک يہود كى نسل تھوڑى بہت باقى رە جائے گى اور پھر فرما تا ہے فاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ إلى يَوْمِر الْقِيلِيَةِ (المِائدة: ١٥) يعني ہم نے يهوداورنصاريٰ ميں قيامت كےدن تك عداوت اوربُغض ڈال ديا ہے۔ اس آیت سے بھی صاف طور پر ثابت ہے کہ یہودی قیامت کے دن تک رہیں گے کیونکہ اگر وہ پہلے ہی حضرت عیسیٰ پرایمان لےآئیں گے تو پھرسلسلہ عداوت اور بُغض کا قیامت تک کیوں کرممتد ہوگا۔لہذا ماننا پڑا کہالیا خیال کہ حضرت مسیح کے نزول کی بیعلامت ہے کہ تمام اہل کتاب اُس پر ایمان لے آویں گے صریح (ازالهاویام،روحانی خزائن جلد ۳صفحه ۷۹۸،۸۹۷) نص قر آن اور حدیث سے مخالف ہے۔

اگرفرض کے طور پر میدمان لیا جائے کہ آیت موصوفہ میں لفظ کیؤی آت تقبال کے ہی معنی رکھتا ہے پھر بھی کیوں کر میآ ہے کا تعلق کے کہ آیت موصوفہ میں لفظ کیؤی آت تقبالی طور پر مید دوسر معنے بھی نہیں ہو سکتے کہوئی اہل کتاب میں سے ایسانہیں جو اپنی موت سے پہلے سے پر ایمان نہیں لائے گا دیکھو یہ بھی تو خالص کہوئی اہل کتاب میں سے ایسانہیں جو اپنی موت سے پہلے سے پر ایمان نہیں لائے گا دیکھو یہ بھی تو خالص استقبال ہی ہے کیونکہ آیت اپنے نزول کے بعد کے زمانہ کی خبر دیتی ہے بلکہ ان معنوں پر آیت کی دلالت

صریحہ ہے اس واسطے کہ دوسری قراءت میں یوں آیا ہے جو بیضاوی وغیرہ میں کھی ہیں الآلیُوْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْقِهِ مَر جَمه یہ ہے کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے سے ابن مریم پر ایمان لے آویں گاب دکھئے کہ قبُل مَوْقِه کی ضمیر جو آپ حضرت سے کی طرف پھیرتے تھے دوسری قراءت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت سے کی طرف بھیر تے ہے دوسری قراءت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت میں کی طرف نہیں بلکہ اہل کتاب فرقہ کی طرف پھرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قراءت غیر متواترہ بھی حصرت معنوں کے وقت ایسے معنے زیادہ ترقبول کے لائق ہیں جو دوسری قراءت آپ کے خیال قراءت کے خالف نہ ہوں۔ اب آپ ہی انصاف فرما ہے کہ بی آیت جس کی دوسری قراءت آپ کے خیال کو بلکی باطل مھمرار ہی ہے۔ کیوں کر قطعیۃ الدلالۃ مھمرسکتی ہے۔

ماسوااس کے .... ہرایک جگہ اور ہرایک مقام میں نون تقیلہ کے ملانے سے مضارع استقبال نہیں بن سکتا۔ قرآن کریم کے لئے قرآن کریم کی نظیریں کافی ہیں اگر چہ یہ بچ ہے کہ بعض جگہ قرآن کریم کے مضارعات پر جب نون تقیلہ ملا ہے تو وہ استقبال کے معنوں پر مستعمل ہوئے ہیں۔لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ حال کے معنوں پر مستعمل ہوئے ہیں۔لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ حال کے معنو تائم رہے ہیں یا حال اور استقبال بلکہ ماضی بھی اشتراکی طور پر ایک سلسلہ متصلہ ممتد ہ کی طرح مراد گئے ہیں۔ یعنی ایسا سلسلہ جو حال یا ماضی سے نثر وع ہوا اور استقبال کی انتہا تک بلاا نقطاع برابر چلاگیا۔

(الحق مباحثہ دبلی ، روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۱۹۲)

فرض کے طور پراگر آیت کے بیم عنی کئے جائیں کہ حضرت عیسیٰ کے زول کے وقت جس قدراہل کتاب ہوں گے سب مسلمان ہوجائیں گے جیسا کہ ابو مالک سے آپ نے روایت کیا ہے تو جھے مہر بانی فرما کر سمجھادیں کہ بیم عضے کیوں کر درست کھہر سکتے ہیں۔ آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ سے کے دَم سے اس کے نزول کے بعد ہزار ہالوگ کفری حالت میں مریں گے۔ اب اگر آپ ان کفار کو جو کفر پر مرگئے مومن گھہراتے ہیں یااس جگہ ایمان سے مرادیقین رکھتے ہیں تواس دعوے پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے۔ حدیث میں توصرف کفر پر مرانان کا لکھا ہے یہ آپ نے کہاں سے اور کس جگہ سے نکال لیا ہے کہ کفر پر تو مریں گے گران کو حضرت عیسیٰ کی رسالت پر یقین ہوگا اور کس نص قر آن یا حدیث سے آپ کو معلوم ہوا کہ اس جگہ ایمان سے مراد حقیقی ایمان پر دلالت کرتا ہے اور صرف عن الظا ہر کے لئے کوئی قرینہ آپ کیاس چاہے الدلالت کیوں کر ہوئی قرینہ آپ کیاس چاہے۔ الدلالت کیوں کر ہوئی اگر آپ کے پاس چاہے۔ جب کہ لفظ لفظ آیت میں بیشبہات ہیں تو پھر آیت قطعیۃ الدلالت کیوں کر ہوئی اگر آپ کہ یہ خوالف کاحق ہوگا کہ وہ حقیقی اگر آپ کہ لیؤمنن سے بغیر کسی قرینہ کے مجازی ایمان مراد لیس گے تو آپ کے خالف کاحق ہوگا کہ وہ حقیقی اگر آپ کہ لیؤمنن سے بغیر کسی قرینہ کے مجازی ایمان مراد لیس گے تو آپ کے خالف کاحق ہوگا کہ وہ حقیقی اگر آپ کہ لیؤمنن سے بغیر کسی قرینہ کے مجازی ایمان مراد لیس گے تو آپ کے خالف کاحق ہوگا کہ وہ حقیقی اگر آپ کے لیگو میان کیان مراد لیس گے تو آپ کے خالف کاحق ہوگا کہ وہ حقیقی اگر آپ کے لیکو میان کیان مراد لیس گے تو آپ کے خالف کاحق ہوگا کہ وہ حقیقی اگر آپ کے لیکو کو میان کیان مراد لیس گے تو آپ کے خالف کاحق ہوگا کہ وہ حقیقی کامیوں کیان کیان مراد لیس گے تو آپ کے خالف کاحق ہوگا کہ وہ حقیقی کیانوں کیان کیان مراد کیانے کیانوں کیانوں کیانوں کیانوں کو کسی کے خالف کاحق ہوگا کہ کو کو کو کو کیانوں کیانوں کیان مراد کیس کے خالف کاحق ہوگا کہ کو کیانوں کو کو کیانوں کیانوں کیانوں کیانوں کو کیانوں کیانوں کو کیوں کر موائی کیانوں کیانوں کیانوں کیانوں کیانوں کیانوں کیانوں کیانوں کیانوں کو کیانوں کیانو

معنی مراد لیوے آپ کوسو چنا چاہئے کہ ایسے ایمان سے فائدہ ہی کیا ہے اور سے کی خصوصیت کیا تھہری ایسا تو ہرایک نبی کے زمانہ میں ہوا کرتا ہے کہ بد بخت لوگ زبان سے اس کے منکر ہوتے ہیں اور دل سے یقین کر جاتے ہیں۔.... آیت کے بیمعنی ہیں کہ سے کی موت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آوے گا کہ اس زمانہ کے اہل کتاب ان پرایمان لے آویں گے اور اس زمانہ سے پہلے کفر پر مرنے والے کفر پر مریں گے.... اِن کا لفظ تو ایسا کا مل حصر کیلئے استعال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک فرد بھی باہر رہ جائے تو یہ لفظ بریکار اور غیر مؤثر کے منہ کے مشہر تا ہے۔ (الحق مباحثہ دبلی، روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۱۹۲۸،۱۷۵)

میں ثابت کرتا ہوں کہ اگر فی الحقیقت نحویوں کا یہی مذہب ہے کہ نون ثقیلہ سے مضارع خالص مستقبل کے معنوں میں آ جا تا ہے اور بھی اور کسی مقام اور کسی صورت میں اس کے برخلاف نہیں ہوتا تو انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ قرآن کریم ان کی غلطی ظاہر کررہا ہے اور اکا برصحابہ اس پرشہادت دے رہے ہیں۔ حضرت انسانوں کی اور کوششوں کی طرح نحویوں کی کوششیں بھی خطا سے خالی نہیں۔ آ پ حدیث اور قرآن کو چھوڑ کر کس جھڑ ہے میں پڑگئے۔ اور اس خیال خام کی نوست سے آپ کوتمام اکا بر کی نسبت برظنی کرنی پڑی کہ وہ سب تفسیر آیت کیؤ مِن بہ میں غلطی کرتے رہے۔ ابھی میں انشاء اللہ القدیر آپ پر ثابت کروں گا کہ آیت کیؤ مِن بہ آپ کے معنوں پر اس صورت میں قطعیۃ الدلالت تھرسکتی ہے کہ ان سب بزرگوں کی قطعیۃ الجہالت ہونے پر فتو کی لکھا جائے اور نعوذ باللہ نبی معصوم کو بھی ان میں داخل کر دیا جائے ورنہ آپ بھی قطعیۃ الجہالت ہونے پر فتو کی لکھا جائے اور نعوذ باللہ نبی معصوم کو بھی ان میں داخل کر دیا جائے ورنہ آپ بھی اور کوئی تقو کی شعار علماء میں سے اس قطعیت کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اور کوئی تقو کی شعار علماء میں سے اس قطعیت کا خاندہ حاصل نہیں کر سکتے اور کوئی تقو کی شعار علماء میں سے اس قطعیت کے درخہ آپ بھی معابل قرار دیوے اور نبی صاحرت میں ہوگا اور کیوں کر شریک ہو۔ شریک تو تب ہو کہ بہت سے بزرگوں اور محابہ کو جابل قرار دیوے اور نبی صلح پر بھی اعتراض کرے۔ شبھان کا مذال بھی اس عظیرہ ۔

اب ين آپ پرواضح كرنا چاہتا ہول كەكيا اكابرمفسرين نے اس آيت كوحفرت يسلى كنزول كے لئے قطعية الدلالت قرارديا ہے يا كچھا ورئى معنع كھے ہيں۔ سوواضح ہوكہ شّاف صفحہ 199 ميں لَيُؤُمِنَنَّ بِهِ كَلَّ قَسْمِيَّةٌ وَّاقِعَةٌ صِفَةً لِّهَوْصُوْفٍ هَحْنُوفٍ تَقْدِيْرُهُ وَ إِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتٰبِ اَحَلُّ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِه بِعِيْسَى وَبِأَنَّهُ عَبْلُ اللهِ وَ رَسُولُهُ يَعْنِيُ إِذَا عَايَىٰ قَبْلَ اللهِ وَ رَسُولُهُ مِنْ مَوْتِه بِعِيْسَى وَبِأَنَّهُ عَبْلُ اللهِ وَ رَسُولُهُ يَعْنِيُ إِذَا عَايَىٰ قَبْلَ اللهِ وَ رَسُولُهُ مَا يَعْنِيُ اللهِ وَ مَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبَ قَالَ اللهِ وَ مَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبَ قَالَ اللهِ وَ مَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبَ قَالَ لَيْ الْحَدِبُ عَنْ اللهُ عَبْلُ اللهِ وَ اللهُ كُلِيْ الْآيَةُ الْإِنْ اللّهِ وَاللّهُ مَلْ اللّهِ وَالْمَالُهُ لِالْعَلَاعِ وَقُتِ التَّكُلِيْفِ وَعَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبَ قَالَ اللّهُ عَبْلُ اللّهِ وَالْحِيْدُ هُولِهُ الْمَالُهُ لِللهُ وَالْحَدُنُ اللّهُ وَالْمَالُهُ فِي اللّهُ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَبْلُ مَوْتِهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي الللهُ اللّهُ عَبْلُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الْاسِيْرِ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِي فَلَا اَسْمَعُ مِنْهُ ذَالِكَ فَقُلْتُ إِنَّ الْيَهُوْدِيَّ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ دُبُرَهُ وَوَجْهَهُ وَقَالُوا يَاعَلُوَّاللَّهِ اتَاكَ عِيْسَي نَبِيًّا فَكَنَّابْتَ بِهٖ فَيَقُولُ امَنْتُ آنَّهُ عَبْدٌ تَّبِيٌّ وَّ تَقُولُ لِلنَّصْرَانِيِّ آتَاكَ عِينسي نَبِيًّا فَزَعَمْتَ آنَّهُ الله أوابن الله فَيُؤْمِنُ آنَّهُ عَبْدُاللهِ وَ رَسُولُهُ . وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ فَشَرَهُ كَذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ عِكْرَمَةُ فَإِن آتَاهُ رَجُلٌ فَضُرِبَ عُنُقُهُ قَالَ لَا تَغُرُجُ نَفْسُهُ حَتَّى يَتَحَرَّكَ بِهَا شَفَتَيْهِ قَالَ عِكْرَمَةُ وَإِنْ خَرَّمِنْ فَوْقِ بَيْتٍ اَوِاحْتَرَقَ اَوْاكَلَهْ سَبُعٌ قَالَ يَتَكَلَّمُ بِهَا فِي الْهَوَاءُ وَلَا تَخْرُجُ رُوْحُهُ حَتّى يُؤْمِنَ بِهِ وَ تَدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ أَبَيِّ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِمْ بِضَدِّ النُّوْنِ عَلَى مَعْنَى وَإِنْ مِّنْهُمْ أَكَدُّ إِلَّا لَيُؤْمِنُونَ قَبْلَ مَوْتِهِمْ لِ وَقِيْلَ الضَّبِيئِرُ إِنْ لِعِيْسَى يَعْنِيْ وَإِنْ مِّنْهُمْ أَحَلَّا لَّالَيُؤْمِنَنَّ يَعْنِي قَبْلَ مَوْتِ عِيْسِي اَهُمْ اَهْلُ الْكِتْبِ الَّذِيْنَ يَكُوْنُوْنَ فِيْ زَمَانِ نُزُوْلِهِ رُوِيَ اتَّهُ يَنْزِلُ فِيُ اخِر الزَّمَانِ فَلَايَبْغَى آحَدٌ مِّنْ آهُلِ الْكِتْبِ الَّايُؤْمِنُ بِهِ حَتَّى تَكُونَ الْمِلَّةُ وَاحِمَةً وَّهِيَ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَقِيْلَ الضَّمِيْرُ فِي بِهِ يَرْجِعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَقِيْلَ إِلَى مُحَتَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ترجمد لینی لیوفیان به جمله قسمیه باور آیت موصوف محذوف کے لئے صفت ہے اور محذوف کو ملانے کے ساتھ اصل عبارت یوں ہے کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسانہیں جواپنی موت سے پہلے عیسی پر ایمان نہلا وے اور نیز اس بات پرایمان لا وے کہ وہ اللّٰہ کا رسول اور اس کا بندہ ہے یعنی جس وقت جان کندن کاوقت ہو جب کہ ایمان بوجہ انقطاع وقت تکلیف کے کچھ نفع نہیں دیتا۔ اورشہر بن حوشب سے روایت ہے کہ مجھے تجاج نے کہا کہ ایک آیت ہے کہ جب بھی میں نے اس کو پڑھا تو اس کی نسبت میرے دل میں ایک خلجان گزرالعنی یہی آیت اور خلجان پیرے کہ مجھے کتا بی اسیر قتل کرنے کیلئے دیا جاتا ہے اور میں یہود یا نصاریٰ کی گردن مارتا ہوں اور میں اس کے مرنے کے وقت پنہیں سنتا کہ میں عیلٰی پرایمان لایا۔ ا بن حوشب کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ اصل بات سیہے کہ جب یہودیوں پر جان کندن کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پراور پیچھے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہاہے دشمن خدا تیرے پاس عیسیٰ نبی آیااورتو نے اس کی تکذیب کی پس وہ کہتا ہے کہ اب میں عیسی پر ایمان لا یا کہوہ بندہ اور پیغیبر ہے اور نصر انی کوفر شتے کہتے ہیں کہ تیرے یاس عیسی نبی آیا اور تونے اس کوخدا اور خدا کا بیٹا کہا تب وہ کہتا ہے کہ اب میں نے قبول کیا کہ وہ خدا کا ہندہ اور رسول ہے۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ اس نے ایک موقعہ پریہی تفسیر کی تب عکرمہ نے اس کوکہا کہ اگرناگاہ کسی خص کی گردن کاٹ دی جائے تو کس وقت اور کیونکروہ عیسیٰ کی نبوت کا اقرار کرے گا۔ جب ابن عباس نے کہا کہ اس کی اس وقت تک جان نہیں نظے گی جب تک اس کے لبول پر کلمہ اقرار نبوت مسیح کا جاری نہ ہولے پھر عکر مہ نے کہا کہ اگروہ گھر کی جیت پر سے گرے یا جل جائے یا کوئی در ندہ اس کو کھا اور کی خواب دیا کہ وہ گرتے ہوا کیو نے تو کہا پھر بھی اقرار نبوت عیسیٰ کا اس کو موقعہ ملے گا جب ابن عباس نے جواب دیا کہ وہ گرتے گرتے ہوا میں بیا قرار کردے گا۔ اور جب تک بیا قرار کردے گا۔ اور جب تک بیا قرار نہ کر لے جب تک اس کی جان نہیں نظے گی اور اس پر دلالت کرتی میں بیا قرار کردے گا۔ اور جب تک بیا قرار نہ کر لے جب تک اس کی جان نہیں نظے گی اور اس پر دلالت کرتی ہو قراء ت میں بیائے قبل مو تھ جہ کہ ہو تھا ہے کہ در حقیقت موج کی ضمیر اہل کتاب کی جائے قبل مو تھ ہی کی طرف بھرتی ہے نہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہوتا ہے کہ دونوں ضمیر ہیں ہہ اور مو تھ کی خورت عیسیٰ کی طرف پھرتی ہیں جس کا مطلب بید بیان کیا جا تا ہے کہ عیسیٰ کے ذول کے بعد تمام اہل کتاب مان کی نبوت پر ایمان لے آویں گے اور ایک قول بی بھی ہے کہ خورت کی کھرتی ہے اور ایک قول بی بھی ہے کہ خورت کے دونوں کھرتی ہے اور ایک قول بی بھی ہے کہ خورت کی کھرتی ہے۔ اس کی نبوت پر ایمان لے آویں گے اور ایک قول بی بھی ہے کہ خورت کی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر بھی کی گھرتی ہے۔

پرتفیر مدارک میں اس آیت کی تفیر میں تکھا ہے وَالْمَعْلَی مَامِنَ الْیَهُوْدِ وَالنَّصَارٰی اَحَلُ اللَّهِ اَوْالْی لَیُوْمِنَیْ قَبْلُ مَوْتِهِ بِعِیْسٰی وَبِاَنَّهُ عَبْدُاللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَرُویَ اَنَّ الضَّبِیْرَ فِیْ بِهِ یَرْجِعُ اِلَی اللّهِ اَوْالْی لَیُوْمِنَیْ قَبْلُ مَوْتِهِ بِعِیْسٰی وَبِاَنَّهُ عَبْدُاللّهِ وَ رَسُولُهُ وَرُویَ اَنَّ الضَّبِیْرِ فِیْ بِهِ یَرْجِعُ اِلَی اللّهِ اَوْاللّی اللّه عَلَیْهِ وَ سَلّمَ وَالضَّبِیْرَ الشَّانِیَّ اِلٰی الْکِتَ اِبِی یَن اس آیت کے بیمعنے ہیں کہ یہوداور نصاریٰ میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جوا پین موت سے پہلے عیسیٰ پرایمان ندلا وے اور اس کی رسالت اور عبد کی وایت ہے کہ عبدیت کوتبول نہ کرے اور یہ بھی روایت ہے کہ عبر بہ کی اللّٰه کی طرف پھرتی ہے۔ ایسا ہی بیضاوی میں زیر آیت لیوُوْمِنَیْ بِه یہ تنفیر کی ہے۔ میماون اللّه علیہ وسلم کی طرف پھرتی ہے۔ ایسا ہی بیضاوی میں زیر آیت لیوُوْمِنَیْ بِه یہ تنفیر کی ہے۔ وَالْمَعْلَى مَامِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولُهُ قَبْلُ اَنْ وَیْمِنْ اللّهِ وَ رَسُولُهُ قَبْلُ اَنْ وَیْمِنْ اللّٰهِ وَ رَسُولُهُ قَبْلُ اَنْ وَیْمِنْ اللّٰهِ وَ رَسُولُهُ قَبْلُ اَنْ وَیْمِنْ اللّٰهِ وَ رَسُولُهُ قَبْلُ اَنْ وَیْمُونَ وَیْوَیْلُ السّٰمِیْرُونُ لِعِیْسٰی ۔ یعن اس یکھون کو ایک الله وَ وَ النّکُونُ لِعِیْسٰی۔ یعن اس یکھون کو ایک والله وال

آیت کے بیمعنے ہیں کہ یہوداورنصاریٰ میں سےایسا کوئی نہیں جواپنی موت سے پہلے بیسیٰ پرایمان نہلاو سے اور قبل مو تھھ کی قراءت انہیں معنوں کی مؤید ہے اور ایک قول ضعیف بی بھی ہے کہ دونوں ضمیریں عیسیٰ کی طرف پھرتی ہیں۔

اور تفسير مظهري كے صفحه اسكاور ٢٣٢ ميں زيرآيت موصوفه يعني كَيُؤْمِنَنَّ بِهِ كَلَها ب-رُوي عَنْ عِكْرَمَةَ آنَّ الضَّمِيْرَ فِيْ بِهِ يَرْجِعُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيْلَ رَاجِعَةٌ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْمَاٰلُ وَاحِدٌ فَإِنَّ الْإِيْمَانَ بِاللَّهِ لَا يَعْتَدُّ مَالَمْ يُؤْمِنْ بِجَبِيْعِ رُسُلِهِ وَالْإِيْمَانُ بِمُحَدَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَلُزِمُ الْإِيْمَانَ بِعِيْسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ . قَبْلَ مَوْتِه . آئ قَبْلَ مَوْتِ ذَالِكَ الْأَحَدِ مِّنَ آهُلِ الْكِتْبِ عِنْنَ مُعَائَنَةِ مَلَائِكَةِ الْعَذَابِ عِنْنَ الْمَوْتِ حِيْنَ لَايَنْفَعُهُ اِيْمَانُهُ ۚ هٰنَا رِوَايَةُ عَلِيّ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَقِيلَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ إِنْ خَرَّمِنْ فَوْقِ بَيْتٍ قَالَ يَتَكَلَّمُ فِي الْهَوَآءِ فَقِيْلَ أَرَأَيْتَ إِنْ ضُرِبَ عُنُقُهُ قَالَ تُلَجۡلِجُ لِسَانُهُ وَالۡحَاصِلُ اتَّهُ لا يَمُوۡتُ كِتَابِيُّ حَتَّى يُؤۡمِنَ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاتَّ هُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَآنَّ عِيْسَى عَبْلُاللَّهِ وَرَسُولُهُ قِيْلَ يُؤْمِنُ الْكِتَابِيُّ فِيْ حِيْن مِّنَ الْآحْيَانِ وَلَـوْ عِـنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَنَابِ. وَقَالَ الضَّبِيْرُانَ لِعِيْسي وَالْمَعْلي إنَّهُ إِذَا نَزَلَ امَنَ بِهِ آهُلُ الْمِلَلِ ٱجْمَعُونَ وَلَايَبْقَى آحَدُّ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَهٰنَا التَّاوِيْلُ مَرُوِيٌّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ لَكِنْ كَوْنُهُ مُسْتَفَادًا مِّنْ هٰنِهِ الْايَةِ وَ تَأُوِيْلِ الْاَيَةِ بِإِرْجَاعِ الضَّوِيْرِ الثَّانِيِّ إلى عِيْسَى مَمْنُوعٌ أَنَّمَاهُ وَزَعْمٌ مِّنَ آبِي هُ رَيْرَةً لَيْسَ ذٰلِكَ فِي شَيْئٍ مِّنَ الْإَحَادِيْثِ الْمَرْفُوعَةِ وَ كَيْفَ يَصِحُّ هٰنَا التَّاوِيْلُ مَعَ آنَّ كَلِمَةً إِنْ مِّنْ آهْلِ الْكِتَابِ شَامِلٌ لِّلْمَوْجُوْدِيْنَ فِيُ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْبَتَّةَ سَوَآءٌ كَانَ هٰنَا الْحُكُمُ خَاصًّا بِهِمْ أَوَّلًا فَإِنَّ حَقِيْقَةَ الْكَلَامِر لِلْحَالِ وَلَا وَجُهُ لِأَنْ يُتُوادَ بِهِ فَرِيْقٌ مِّنْ آهُلِ الْكِتَابِ يُوْجَلُونَ حِيْنَ نُزُولِ عِيْسي عَلَيْهِ السَّلامُر فَالتَّأُوِيْلُ الصَّحِيْحُ هُوَالْاَوَّلُ وَ يُؤْيِّدُهُ قِرَاءَةُ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ آخْرَجَ ابْنُ الْمُنْلَدِ عَنْ اَبِيْ هَاشَم وَعُرُوةَ قَالَ فِي مُصْحَفِ أَبَرِ بَنِ كَعُبٍ وَإِنْ مِنَ آهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِمُ -ترجمه عكرمه سے روایت بآیت لیؤمنی "به" میں به كی ضمير حضرت محم صطفی صلى الله عليه وسلم كی طرف پھرتی ہےاوربعض کہتے ہیں کہالڈجل شانہ، کی طرف راجع ہےاور مآل واحدہے کیونکہ ایمان باللہ معتبر

نہیں جب تک تمام رسولوں پرایمان نہ لا یا جائے اور محمصطفیٰ صلعم پرایمان لا ناعیسیٰ پرایمان لانے کومتلزم ہے۔اور قبل موته کی پینسیر ہے کہ ہرایک کتابی اپنی موت سے پہلے عذاب کے فرشتوں کے دیکھنے کے بعدرسول الله صلعم پرایمان لائے گا جب که اس کوایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ معلی بن طلحہ کی روایت ابن عباس سے ہےرضی اللّٰہ عنہما علی بن طلحہ کہتا ہے کہ ابن عباس کو کہا گیا کہا گرکوئی حبیت پر سے گر پڑے تو پھر وہ کیونکرا بمان لائے گا۔ابن عباس نے جواب دیا کہوہ ہوا میں اس اقر ارکوا دا کرے گا پھر یو چھا گیا کہا گر کسی کی گردن ماری جاوے تو وہ کیونکرا بمان لا وے گا توابن عباس نے کہا کہ اس وقت بھی اس کی زبان میں اقرار کے الفاظ جاری ہوجائیں گے۔حاصل کلام پیر کہ کتا بی نہیں مرے گا جب تک اللّٰہ جلّ شانہ ، اور مجمّ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اورعیسی پرایمان نہ لا و بے بعض کہتے ہیں کہ کتابی فی حدین من الاحیان! یمان لائے گا اگر چہ عذاب کےمعائنہ کے وقت ہوا وربعض کہتے ہیں کہ دونو ن ضمیریں عیسیٰ کی طرف پھرتی ہیں۔اوریہ معنے لیتے ہیں کہ جب عیسیٰ نازل ہوگا تو تمام اہلِ ملل اس پرایمان لے آئیں گے اور کوئی منکر باقی نہیں رہے گا اور بہ تاویل ابوہریرہ سے مروی ہے لیکن آیت لیومنی به سے بیمعنے جوابوہریرہ نے خیال کئے ہیں ہرگز نہیں نکتے اور قبل موته کی ضمیرعیسیٰ کی طرف کسی طرح پھرنہیں سکتی بیصرف ابوہریرہ کا گمان ہے۔ احادیث مرفوعہ میں اس کا کوئی اصل صحیح نہیں یا یا جاتا اور کیوں کریہ تاویل صحیح ہوسکتی ہے باوجود یکہ کلمہ اِن موجودین کوبھی توشامل ہے یعنی ان اہل کتاب کو جو آنحضرت صلعم کے زمانہ میں موجود تھے۔خواہ بیکلمہ انہیں سے خاص ہویا خاص نہ ہولیکن حقیقت کلام کا مصداق تھہرانے کیلئے حال سب زمانوں سے زیادہ استحقاق رکھتا ہے اور کوئی وجہاس بات کی نہیں یائی جاتی کہ کیوں وہی اہل کتا ب خاص کئے جا نمیں جوحضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت موجود ہوں گے پھر صحیح تاویل وہی ہے جوہم پہلے بیان کر چکے ہیں یعنی ضمیر بدہ کی عیسیٰ کی طرف نہیں پھرتی بلکہ کتابی کی طرف پھرتی ہے اوراسی کے قراءت ابی بن کعب مؤیدہے جس کوابن المنذر نے الى ہاشم سے ليا ہے اور نيز عُروه سے بھی۔ اور وہ قراءت مدہ۔ وَ إِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْةِ هِهْ لِي لِينِي اللَّهُ كَتَابِ إِبِينِ مُوتِ سے پہلے محمصطفی صلی اللَّه علیه وسلم اورعیسیٰ پرایمان لا ویں گے۔ اسی کے قریب قریب ابن کثیر اور تفسیر کبیر اور فتح البیان ومعالم التنزیل وغیرہ تفاسیر میں لکھاہے۔اب دیکھئے که حضرت عکر مهاور حضرت ابن عباس اورعلی بن طلحه رضی الله عنهمیهی تأویل لیوهٔ منن به کی کرتے ہیں که پہای ضمیر محمصطفی صلعم اورعیسیٰ کی طرف پھرتی ہے اور دوسری ضمیر قبل موته اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے

اور قراءت قبل موہم کس قدر وثو ق سے ثابت ہوتی ہے پھر باوجود یکہ بیتاویل صحابہ کرام کی طرف سے ہےاور بلاشبة قراءت شاذہ حدیث صحیح کا حکم رکھتی ہے مگر آپ اس کونظرا نداز کر کے اور نحوی قواعد کواپنے زعم میں اس کے مخالف ہمجھ کرتمام بزرگ اورا کابرقوم اور صحابہ کرام کی صریح ہجواورتو ہین کررہے ہیں گویا آپ کے نحوی قواعد کی صحابہ کو بھی خبر نہیں تھی اور ابن عباس جیسا صحابی جس کیلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فہم قرآن کی دعا بھی ہےوہ بھی آپ کے ان عجیب معنول سے بے خبرر ہا۔ آپ پر قراءت قبل مو تھھ کا بھی وثوق کھل گیا ہے اب فرض کے طور پر اگر قبول کر لیں کہ ابن عباس اور علی بن طلحہ اور عکر مہ وغیرہ صحابہ ان معنوں کے سمجھنے میں خطا پر تھے اور قراءت اُبی بن کعب بھی یعنی قبل مو تھ ہر کامل درجہ پر ثابت نہیں تو کیا آپ کے دعویٰ قطعیۃ الدلالت ہونے آیت لیؤ منت بہ یراس کا کچھ بھی اثر نہ پڑا۔ کیا وہ دعویٰ جس کے مخالف صحابہ کرام بلندآ واز سے شہادت دے رہے ہیں اور دنیا کی تمام مبسوط تفسیریں با تفاق اس پرشہادت دے رى بين اب تك قطعية الدلالت ہے۔ يَا أَخِي اتَّقِي اللّهَ لِهَ لَا تَقْفُ مَا كَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لِللّهَ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مُسُؤُولًا (بني اسرائيل:٣٤) ـ اورجب ان روايتول كي ساتهوه روایتیں بھی ملادیں جن میں اِنّی مُتَوَوِّیْكَ كے معنے مُحِیْتُكَ لَكھے ہیں جیسے ابن عباس كی روایت اور وہب اور محدین اسحاق کی روایت کے کوئی ان میں سے عام طور پر حضرت مسیح کی موت کا قائل ہے اور کوئی کہتا ہے کہ تین گھنٹہ تک مر گئے تھے اور کوئی سات گھنٹہ تک ان کی موت کا قائل ہے اور کوئی تین دن تک جیبا کہ فتح البیان اورمعالم التنزیل اورتفسیر کبیر وغیرہ تفاسیر سے ظاہر ہے تو پھراس صورت میں اس وہم کی اور بھی نیخ کنی ہوتی ہے کہ میچ کی موت سے پہلے سب اہل کتاب ایمان لے آویں گے۔غرض آپ کا نور قلب شہادت دے سکتا ہے کہ جس قدر میں نے لکھا ہے آپ کے دعوے قطعیۃ الدلالت کے توڑنے کیلئے کافی ہے قطعیۃ الدلالت اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسراا خمال پیدانہ ہو سکے مگر آپ جانتے ہیں کہ اکابر صحابہ اور تابعین کے گروہ نے آپ کے معنے قبول نہیں کئے اور مفسرین نے جابجااس آپ کی تاویل کوقیڈ کی کے لفظ سے بیان کیا ہے جوضُعف روایت پر دلالت کرتا ہے۔ عام رائےتفسیروں کی یہی یائی جاتی ہے کہ قراءت قبل موتھھ کےموافق معنے کرنے چاہئیں اور ضمیر بھ کا نہ صرف حضرت عیسلی کی طرف بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل شانہ، کی طرف چھیرتے ہیں ۔اب آ پ کی رائے کی قطعیت کیونکر ہاقی رہسکتی ہے۔ (الحق مباحثة دبلي، روحاني خزائن جلد ۴ صفحه ۱۸۴ تا۱۹۰)

مولوی صاحب (مولوی محمر بشیرصاحب ) اس آیت کوحضرت عیسی کی جسمانی زندگی برقطعیة الدلالت قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس آیت کے طعی طور پریہی معنے ہیں کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسانہیں کہ جوعیسیٰ پراس کی موت سے پہلے ایمان نہیں لائے گا۔اور چونکہ اب تک تمام اہل کتاب کیا عیسائی اور کیا یہودی حضرت عیسی پرسیااور حقیقی ایمان نہیں لائے بلکہ کوئی ان کو خدا قرار دیتا ہے اور کوئی ان کی نبوت کا مئکر ہےاس کئے ضروری ہے کہ حسب منشاءاس آیت کے حضرت عیسلی کواس زمانہ تک زندہ تسلیم کرلیا جائے جب تک کہ سب اہل کتاب اس پر ایمان لے آویں۔مولوی صاحب اس بات برحد سے زیادہ ضد کررہے ہیں کہ ضرور بیآیت موصوفہ بالاحضرت مسیح کی جسمانی زندگی پرقطعی طور پر دلالت کرتی ہے اور یہی صحیح معنے اس کے ہیں کسی دوسر ہے معنے کا احتمال اس میں ہر گزنہیں اور اس بات کوقبول کرتے ہیں کہ گوبعض صحابہ اور تا لبعین اورمفسرین نے اور بھی کتنے معنے اس آیت کے کئے ہیں مگروہ معنے صحیح نہیں ہیں۔ کیوں صحیح نہیں ہیں؟ اس کا سبب بہ بتلاتے ہیں کہاں جگہ لیؤ منن کاصیغہ نون ثقیلہ کے لگنے کی وجہ سے خالص استقبال کے معنوں میں ہوگیا ہے اور خالص استقبال کے معنے صرف اسی طریق بیان سے محفوظ رہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا کسی آئندہ زمانہ میں نازل ہونا قبول کر کے پھراس زمانہ کے اہل کتاب کی نسبت پیاعتقا در کھا جائے کہ وہ سب کے سب حضرت عیسی پرایمان لے آویں گے اور فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابن عباس وغیرہ صحابہ نے اس کے مخالف معنے کئے ہیں اور قبل موتہ کی ضمیر کتابی کی طرف پھیردی ہے بیمعنے ان کی نحو کے اجماعی قاعدہ کے مخالف ہیں۔ کیوں مخالف ہیں؟ اس وجہ سے کہا بسے معنوں کے کرنے سے لفظ آیڈ ہوئی کا خالص استقبال کے لئے مخصوص نہیں رہتا۔ سومولوی صاحب کی اس تقریر کا حاصل کلام پیمعلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ابن عباس اورعکر مہاورانی ابن کعب وغیرہ صحابہ خونہیں پڑھے ہوئے تھےاورنحو کے وہ اجماعی قواعد جومولوی صاحب کو معلوم ہیں انہیںمعلوم نہیں تھےاس لئے وہ الیی صریح غلطی میں ڈوب گئے جوانہیں وہ قاعدہ یا دنہ رہاجس پر تمامنحویوں کا اجماع اورا تفاق ہو چکا تھا بلکہ انہوں نے اپنی زبان کا قدیمی محاورہ بھی چھوڑ دیاجس کی یابندی طبعاً ان کی فطرت کے لئے لازم تھی ۔ ناظرین برائے خداغور فر ماویں کہ کیا مولوی صاحب اس بات کے مجاز تشهر سکتے ہیں کہ ابن عباس جیسے جلیل الثان صحابی کونحوی غلطی کا الزام دیویں ۔اورا گرمولوی صاحب نحوی غلطی کا بن عباس پرالزام قائم نہیں کرتے تو پھر کیا کوئی اور بھی وجہ ہےجس کے روسے مولوی صاحب کے خیال میں ابن عباس کے وہ معنے اس آیت متنازع فیہ میں رد کے لائق ہیں جن کی تائید میں ایک قراءت شاذہ بھی

موجود ہے یعنی قبل مو جہمہ ۔فرض کروکہ وہ قراءت بقول حضرت مولوی صاحب ایک ضعیف حدیث ہے مگر آخر حدیث تو ہے۔ یہ قو ثابت نہیں ہوا کہ وہ کسی مفتری کا افتر اہے یس وہ کیا ابن عباس کے معنوں کو ترجیح دینے کیلئے کچھ بھی اثر نہیں ڈالتی یہ سفتم کا تحکم ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ ابن عباس کے یہ معنے نحوی قاعدہ کے مخالف ہیں اور قراءت قبل مو جہم کسی راوی کا افتر اہے۔ ابن عباس اور عکر مہ پر یہ الزام دینا کہ وہ نحوی قاعدہ سے بخبر سے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مولوی صاحب یا کسی اور کاحق ہے کہ ان بزرگوں پر ایسالزام رکھ سکے جن کے گھر سے بی نخونگی ہے۔ ظاہر ہے کہ نحوکوان کے محاورات اور ان کے فہم کی تا بع مظہرانا جائے۔

اب اگرمولوی صاحب اپنی ضد کوکسی حالت میں چھوڑ نانہیں چاہتے اور ابن عباس اور عکر مہ کونجو کے اجماعی قاعدہ سے بےخبر ٹھبراتے ہیں اور قراءت انیّ بن کعب کوبھی جو قبیل مو تھھد ہے بیکلی مر دوداور تحقق الافتر اخیال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ صرف ان کے دعوے سے ہی بیان کا بہتان قابل تسلیم نہیں گھہر سکتا بلکہ اگروہ اپنے معنوں کوقطعیۃ الدلالت بنانا چاہتے ہیں توان پر فرض ہے کہان دونوں باتوں کاقطعی طور پریہلے فیصله کرلیں۔ کیونکہ جب تک ابن عباس اورعکرمہ کے مخالفانہ معنوں میں احتمال صحت باقی ہے اور ایسا ہی گو حدیث قراءت شاذہ بقول مولوی صاحب ضعیف ہے مگراحتمال صحت رکھتی ہے تب تک مولوی صاحب کے معنے باوجود قائم ہونے ان تمام احتمالات کے کیونکر قطعی ٹھہر سکتے ہیں۔ناظرین آپ لوگ خودسوچ لیں کقطعی معنے توانہی معنوں کو کہا جاتا ہے جن کی دوسری وجوہ سرے سے پیدانہ ہوں یا پیداتو ہوں لیکن قطعیت کامدی دلاکل شافیہ سے ان تمام مخالف معنے کوتوڑ دے۔لیکن مولوی صاحب نے اب تک ابن عباس اور عکر مہ کے معنوں اور قبیل مو چھھ کی قراءت کوتو ڑ کرنہیں دکھلا یاان کا تو ڑ نا توصرف ان دو ہاتوں میں محدود تھااول ہیہ کہ مولوی صاحب صاف بیان سے اس بات کو ثابت کردیتے کہ ابن عباس اور عکر مہان کے اجماعی قاعدہ نحو سے بکلی بے خبر اور غافل تھے اور انہوں نے سخت غلطی کی کہ اپنے بیان کے وقت نحو کے قواعد کونظر انداز کردیا۔ دوسرے مولوی صاحب پرییجی فرض تھا کہ قراءت شاذہ قَبْلَ مَوْتِهِمْہ کے راوی کا صرح افترا ثابت کرتے اور بیٹابت کر کے دکھلاتے کہ بیحدیث موضوعات میں سے ہے۔ مجردضعف حدیث کابیان کرنااس کوبکلی انڑ سے روک نہیں سکتا۔ امام بزرگ حضرت ابوصنیفہ فخر الائمہ سے مروی ہے کہ میں ایک ضعیف حدیث کے ساتھ بھی قیاس کو چیوڑ دیتا ہوں۔اب کیا جس قدر حدیثیں صحاح ستہ میں بباعث بعض

راویوں کے قابل جرح یا مرسل اور منقطع الاسناد ہیں وہ بالکل پایہ ٗ اعتبار سے خالی اور بے اعتبار محض ہیں؟ اور کیاوہ محدثین کے نز دیک موضوعات کے برابر سمجھی گئی ہیں؟

ناظرین متوجہ ہوکرسنواب میں اس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہوں کہ اگر فرض کے طور پر ابن عباس اور عکر مہ اور مجاہدا ورضحاک وغیرہ کے معنے جو مخالف مولوی صاحب کے معنوں کے ہیں غلط گھرائے جاویں اور قبول کیا جائے کہ بیتمام اکا براور بزرگ مولوی صاحب کے اجماعی قاعدہ نمو سے عداً یا سہواً باہر چلے گئے تو پھر بھی مولوی صاحب کے معنے قطعیۃ الدلالت نہیں گھر سکتے ۔ کیون نہیں گھر سکتے ؟ اس کی وجوہ ذیل میں لکھتا ہوں۔

(۱) اول یہ کہ مولوی صاحب کے ان معنوں میں گئی امور ہنوز قابل بحث ہیں جن کا وہ یقینی طور پر فیصلہ نہیں کر سکے اور نہ ان کا ایک ہی معنوں پر قطعیۃ الدلالت ہونا بیابیہ بوت پہنچا چکے ہیں۔ از انجملہ ایک یہ کہ موجوہ تھے بیان فرمایا گیا ہے اور نہ ان کر یم میں موجودہ اہل کتاب کیلئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود سے بیان فرمایا گیا ہے اور ہر یک الی آ یت کا جس میں اہل کتاب کا ذکر ہے وہی مصداق اور شان موجودہ تھے بیان فرمایا گیا ہے اور ہر کہ ایک آ یت کا جس میں اہل کتاب کا ذکر ہے وہی مصداق اور شان موجودہ تھے بیان فرمایا گیا ہے اور ہر کہ کہ ایک گئی ہیں اور کور مہ کی کوئی مقطعی دلیل اس بات پر ہے کہ اہل کتاب سے وہ لوگ قطعاً باہر رکھے گئے ہیں اور کون ہی جمت شرعی تھینی قطعیۃ الدلالت اس بات پر ہے کہ اہل کتاب سے مراداس زمانہ نامعلوم کے اہل کتاب ہیں جس میں میں قطعیۃ الدلالت اس بات پر ہے کہ اہل کتاب سے مراداس زمانہ نامعلوم کے اہل کتاب ہیں جس میں میں تھینی قطعیۃ الدلالت اس بات پر ہے کہ اہل کتاب سے مراداس زمانہ نامعلوم کے اہل کتاب ہیں جس میں میں تھینی قطعیۃ الدلالت اس بات پر ہے کہ اہل کتاب سے مراداس زمانہ نامعلوم کے اہل کتاب ہیں جس میں گئیں گے۔

اذانجملہ ایک بیکہ مولوی صاحب نے تعیین مرجع کیڈؤ مِنَیْ بِهٖ میں کوئی قطعی ثبوت پیش نہیں کیا۔ کیونکہ تفسیر معالم المتنزیل وغیرہ تفاسیر معتبرہ میں حضرت عکر مہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ بھی روایت ہے کہ ضمیر بِه کی جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرتی ہے اور یہ روایت قوی ہے کیونکہ مجرد سے ابن مریم پر ایمان لا نا بلا شبہ موجب نجات ہے کیونکہ وہ مریم پر ایمان لا نا بلا شبہ موجب نجات ہے کیونکہ وہ مریم پر ایمان لا نا موجب نجات ہے۔ پس اگر حضرت عیسیٰی کو بِه کے ضمیر کا مرجع کھ ہرایا جائے تو اس کا ایمان تمام بنیوں پر ایمان لا نے کو مسئلزم ہے۔ پس اگر حضرت عیسیٰی کی رسالت اور فساد ظاہر ہے۔ آپ جانے ہیں کہ اگر کوئی اہل کتاب شرک سے تو بہ کر کے صرف حضرت عیسیٰی کی رسالت اور عبد یہ تاکل ہو لیکن ساتھ اس کے ہمارے سید ومولیٰ حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قطعاً منکر ہوتو کیا وہ اس ایمان سے نجات پاسکتا ہے ہم گر نہیں۔ پھر بیضمیر بِه کی حضرت عیسیٰی کی طرف آپ کے معنوں کے روسے کیونکر پھر سکتی ہے۔ اگر یہ شنین کی ضمیر ہوتی تو ہم یہ خیال کر لیتے اس میں حضرت عیسیٰی بھی

داخل ہیں لیکن ضمیر تو واحد کی ہے صرف ایک کی طرف پھرے گی اور اگروہ ایک بجز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دوسر اکھہرایا جائے تو معنے فاسد ہوتے ہیں۔ لہذا بالضرورت ماننا پڑا کہ اس ضمیر کا مرجع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔اس صورت میں مَوْتِه کی ضمیر کتابی کی طرف پھیری جائے گی۔

اگرآپ اس جگہ بداعتراض کریں کہا پیےمعنوں سے لیؤمنن کا لفظ استقبال کے خالص معنوں میں کیول کررہے گاتو میں اس کا پیرجواب دیتا ہول کہ جیسے آپ کے معنول میں رہا ہواہے۔اس وقت ذرہ آپ متوجہ ہوکر بیٹھ جائیں اوراس قادر سے مدد چاہیں جوسینوں کو کھولتا اور دلوں میں سجائی کا نورنازل کرتا ہے۔ حضرت سنیئے آیاس آیت کے بیر معنے کرتے ہیں کہ ایک زمانہ قبل موت عیسی کے ایسا آئے گا کہ اس زمانہ کے موجودہ اہل کتاب سب کے سب حضرت عیسانی پر ایمان لے آئیں گے۔ اور بموجب روایت عکر مہ برعایت آپ کے نحوی قاعدہ کے بیر معنے تھہریں گے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانہ کے موجودہ اہل کتاب سب کے سب نبی خاتم الانبیاء علی الله علیه وسلم پراپنی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے جس ایمان کے طفیل مسیح ابن مریم یربھی ایمان لا نانہیں نصیب ہوجائے گا۔اب حضرت اللہ جلّشا نہ سے ڈر کرفر مائیے کہ کیا آ پ کے قطعیۃ الدلالت ہونے کا دعویٰ بعکی نابود ہو گیا۔ یا بھی کچھ کسر باقی ہے۔ آپ خوب سوچ کراور دل کوتھام کربیان فرماویں۔ کہ آپ کی طرز تاویل میں کونسی خالص استقبال کی علامت خاص طوریریا کی جاتی ہے جواس تاویل میں وہ نہیں یائی جاتی۔ ناظرین برائے خدا آپ بھی ذرا سوچیں۔ بہت صاف بات ہے ذره توجه فر ماویں۔اے ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ کئی دن سے مولوی صاحب کی یہی بحث لگی ہو کی تھی اور فقط اسى بات پران كى ضدتهى كه لفظ ليؤمن لام اورنون ثقيله كى وجه سے خالص استقبال كے معنوں ميں ہوگیا ہے۔اورمولوی صاحب اپنے گمان میں یہ جھ رہے تھے کہ خالص استقبال صرف اس طور کے معنے کرنے سے تقق ہوتا ہے کہ قبل موته کی ضمیر سے ابن مریم کی طرف بھیریں اور اس کی حیات کے قائل ہوجا ئیں۔اوراباے بھائیومیں نے ثابت کر کے دکھلا دیا کہ خالص استقبال کیلئے پیضروری نہیں کہ قبل موته کضمیرحضرت عیسی کی طرف چیری جائے بلداس جگد حضرت عیسی کی طرف ضمیر به اورضمیر قبل مَوْتِه پھیرنے سے معنے ہی فاسد ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ فقط عیسی پر ایمان لا نانجات کے لئے کافی نہیں۔ بلکہ سیج اور واقعی معنے اس طرز پریہی ہیں کضمیر ہے کی ہمارے سیدومولی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری جائے اور ضمير قبيل موته كي كتابي كي طرف اورآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كضمن ميں خود حضرت عيسيٌّ وغيره انبياء

سب ہی آ جا کیں گے

نام احمد نام جمله انبیا است چونکه صدآمد نو دیمم نزدماست بھائیو! برائے خدا خودسوچ لوکہ ان معنوں میں اور حضرت مولوی صاحب کےمعنوں میں خالص مستقبل ہونے میں برابری کا درجہ ہے یا ابھی کچھ کسر باقی ہے۔ بھائیو میں محض للد آپ لوگوں کے سمجھانے کے لئے پھر دو ہرا کر کہتا ہوں کہ مولوی صاحب آیت لیؤ منت به کے معنے یوں کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہاس زمانہ کے موجودہ اہل کتاب حضرت عیستی کی موت سے پہلے سب کے سب ان پرایمان لے آئیں گے۔اور میں حسب روایت حضرت عکر مدرضی الله عنه جبیبا که معالم وغیرہ میں لکھا ہے۔مولوی صاحب کی ہی طرزیر یہ معنے کرتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانہ کے سب موجودہ اہل کتاب ا پنی موت سے پہلے ہمارے نبی کریم صلعم پر ایمان لے آئیں گے۔ بھائیو برائے خدا ذرہ نظر ڈال کر دیکھو کہ کیا خالص استقبال میری تاویل اور مولوی صاحب کی تاویل میں برابر درجہ کا ہے یا ابھی فرق رہا ہوا ہے۔ اب بھائیوانصافاً دیکھو کہ ان معنوں میں بہنسبت مولوی صاحب کے معنوں کے کس قدرخو بیاں جع ہیں ۔وہ اعتراض جومولوی صاحب کی طرز پرضمیر بہ کے تعین مرجع میں ہوتا تھا۔وہ اس جگہ نہیں ہوسکتا۔ قراء ت شاذہ اس تاویل کی مؤتید ہے۔ اور بایں ہمہ خالص استقبال موجود ہے۔ اب اے حاضرین مبارک ۔مولوی صاحب کے دعویٰ قطعیّت کا بھا نڈا پھوٹ گیا۔مگر تعصب اورطرف داری سے خالی ہو کرغور کرنا۔مولوی صاحب نے اس بحث حیات مسیح کا حصریانچ دلیلوں پر کیا تھا۔ چار دلیلوں کوتوانہوں نے خود حچوڑ دیا اور یانچویں کوخدا تعالی نے حق کی تائید کر کے نیست و نابود کیا۔ جَآءَ الْحَثَّى وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ الَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا (بني اسر ائيل: ٨٢) -اب اے حاضرين -اے خدا تعالى كے نيك دل بندو -سوچ کر دیکھواور ذرہ اینے فکر کوخرچ کر کے نگاہ کرو کہ حضرت مولوی محمد بشیرصا حب کا کیا دعویٰ تھا۔ یہی تو تھا کہ آیت لیومنن به کے وہ سے اور سے معنے ملہر سکتے ہیں جن میں لفظ لیؤمنی کوخالص مستقبل ملہرایا جائے اورمولوی صاحب نے اپنے مضمون کے صفحوں کے صفحے اسی بات کے ثابت کرنے کیلئے لکھ مارے کہ نون ثقیلہ مضارع کے آخرمل کر خالص مستقبل کے معنوں میں لے آتا ہے۔ اسی دھن میں مولوی صاحب نے حضرت ابن عباس کے معنوں کو قبول نہیں کیا اور یہ عذر پیش کیا کہ وہ معنے بھی نحویوں کے اجماعی عقیدہ کے برخلاف ہیں۔ سوہم نے مولوی صاحب کی خاطر سے ابن عباس کے معنوں کو پیش کرنے سے موقوف رکھا

اورروایت عکرمہ کی بنایروہ معنے پیش کئے جوخالص مستقبل ہونے میں بکلی مولوی صاحب کے معنوں سے ہمرنگ اوران نقصوں سے مبراہیں جومولوی صاحب کے معنوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کمسیح پرایمان لانے کے وقت ہمارے سیدومولا خاتم الانبیاء ملی اللہ علیہ وسلم پرایمان لا ناضروری ہے اور اس کے خمن میں ہریک نبی پرایمان لا نا داخل ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہاس ایمان کے لئے حضرت سے کوآ سانوں کے دارالسرور سے اس دارالا بتلامیں دوبارہ لا یاجائے۔مثلاً دیکھئے کہ جولوگ بقول آپ کے آ خری زمانہ میں آنحضرت صلعم پرائیان لائیں گے یا ب ایمان لاتے ہیں ۔ کیاان کے ایمان کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خودتشریف لے آ ویں۔پس ایساہی یقین سیجئے کہ حضرت مسج پر ایمان لانے کیلئے بھی دوبارہ ان کا دنیامیں آنا ضروری نہیں اورایمان لانے اور دوبارہ آنے میں کچھ تلازم نہیں پایا جا تا۔اوراگر آ یا پنی ضدنہ چھوڑیں اور ضمیر لیؤمنن به کوخواہ خواہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہی پھیرنا چاہیں باوجوداس فساد معنے کے جس کا نقصان آپ کی طرف عائد ہے۔ ہماری طرز بیان کا پھے بھی حرج نہیں۔ کیونکہ ہمار سےطور پر برعایت خالص استقبال کے پھراس کے بیمعنے ہوں گے کہ ایک ز مانہ ایسا آئے گا کہاس زمانہ کے سب اہل کتا ب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسی پر ایمان لے آویں گے۔ سوبیہ معنے بھی خالص استقبال ہونے میں آپ کے معنے کے ہم رنگ ہیں۔ کیونکہ اس میں کچھ شک نہیں کہ ابھی تک وہ ز ماننہیں آیا جوسب کےسب موجودہ اہل کتاب حضرت عیسیؓ پریا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہوں۔لہذا خالص استقبال کے رنگ میں اب تک یہ پیشگوئی موافق ان معنوں کے چلی آتی ہے۔اباگر ہماری اس تاویل میں آپ کوئی جرح کریں گے تو وہی جرح آپ کی تاویل میں ہوگی۔ یہاں تک کہآ پ بیچیا چھڑ انہیں سکیں گے۔جن باتوں کوآ پاپنے پر چوں میں قبول کر بیٹھے ہیں انہیں کی بنا پر میں نے متطبق کی ہے۔اورجس طرز سے آپ نے آخری زمانہ میں اہل کتاب کا ایمان لا نا قرار دیا ہے اسی طرز کے موافق میں نے آپ کوملزم کیا ہے۔ اور اسے خالص استقبال کے موافق خالص استقبال پیش کردیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے وقت سے اس آیت کوذ والوجوہ قرار دیتے چلے آئے ہیں۔ ابن كثيرن زيرتر جماس آيت كي يكها م قال ابن جَرِيْدٍ الْحَتَلَفَ اهْلُ التَّاوِيْلِ فِي مَعْلَى ذٰلِك فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَى ذٰلِك وَإِنْ مِّنْ آهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ يَعْنِي قَبْلَ مَوْتِ عِيْسِي وَقَالَ اخْرُونَ يَعْنِي بِنْلِك وَإِنْ مِّنْ آهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِيْسِي قَبْلَ مَوْتِ الِكِتَابِيِّ ذَكَرَ مَنْ كَانَ يُوجِّهُ ذٰلِكَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا عَايَنَ عِلْمُ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ. قَالَ عَلِيُّ بُنُ آبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْايَةِ قَالَ لَا يَمُونُتُ يَهُوْدِئٌّ حَتَّى يُؤْمِنَ بِعِيْسِي وَكَنَارَوٰي ابُوْدَاوْدُ الطَّيَالِسِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِيْ هَارُوْنَ الْعَنْوِي عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهٰذِهٖ كُلُّهَا اَسَانِيْلُ صَحِيْحَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ اخَرُونَ مَعْلَى ذٰلِك وَإِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِمُحَمَّدٍ قَبْلَ مَوْتِ الْكِتَابِيِّ يعنى اس آيت كمعن ميں الل تاويل كااختلاف چلا آيا ہے۔كوئى ضمير قبل موته کی میسی کی طرف چیرتا ہے اور کوئی کتابی کی طرف اور کوئی به کی ضمیر حضرت عیسی کی طرف چیرتا ہے اور کوئی آ نحضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف ۔ پس گوابن جریریا ابنِ کثیر کا اپنامذہب کچھ ہویہ شہادت توانہوں نے بڑی بسط سے بیان کردی ہے کہ اس آیت کے معنے اہل تاویل میں مختلف فیہ ہیں اور ہم اوپر ثابت کر آئے ہیں کمتے ابن مریم کے نزول اور حیات برقطعی ولالت اس آیت کی ہرگزنہیں اوریہی ثابت کرنا تھا۔ (الحق مماحثة دہلی،روحانی خزائن جلد ۴ صفحہ ۲۰۷ تا ۲۱۴)

آیت قَبْلُ مَوْتِهِ کے معنوں میں ابو ہریرة اللہ کے غلطی کھانے پر دوسرا قرینہ حضرت ابی بن کعب کی قراءت مَوْتِهِمُ ہے۔ وہ اس آیت کو بول پڑھا كرت تصور إن مِّن أهْلِ الْكِتْلِ إلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِه مَوْتِهِمْ '' فَثَبَتَ مِنْ هٰذِهِ الْقِرَاءَةِ أَنَّ | قَبْلَ مَوْتِهِمْ لِي ال قراءت سے ثابت ہو گیا کہ موتہ کے لفظ میں ضمیر عیسی علیہ السلام کی طرف نہیں جاتی بلکہ اہل کتاب کی طرف جاتی ہے پس طالبان حق کے لیے ابی بن کعب کی قراءت کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے؟ علاوہ ازین مفسرین نے بھی بہ کی ضمیر کے مرجع کے بارہ اختلاف کیا ہے ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ میمیر لیُؤمِنَ به میں پائی جاتی ہوه اَيَةِ لَيُؤْمِنَنَ بِهِ رَاجِعٌ إِلَى نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ السول كريم صلى الله عليه وسلم كي طرف جاتى باوريسب سے زیادہ مرج قول ہے اور بعض نے کہاہے کہ میضمیر

ثُمَّ الْقَرِيْنَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى خَطّاً .... فِي ا اية: " قَبُلَ مَوْتِهِ "مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ أُبِّ بْنِ كَعْبٍ. أَعْنِيُ: مَوْتِهِمْ، فَإِنَّهُ يَقْرَأُ هٰكَنَا: أُو إِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ ضَمِيْرَ لَفْظِ مَوْتِهِ لَا يَرْجِعُ إِلَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، بَلْ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ. فَإِلَى أَيِّ ثَبُوْتٍ حَاجَةٌ بَعْلَ قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لِقَوْمِ طَالِبِيْنَ ـ ثُمَّ مَعَ ذٰلِك قَبِ اخْتُلِفَ أَهْلُ التَّفْسِيْرِ فِي مَرْجَعِ ضَمِيْرِ بِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ هٰنَا الضَّمِيْرَ الَّذِي يُؤجِّلُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهٰنَا أَرْبَحُ الْأَقْوَالِ. وَقَالَ

ال قرآن کریم کی طرف جاتی ہے اوران میں سے بعض نے کہا ہے کہ بیٹ میر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ لیکن بیا یک فی اس ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ لیکن بیا یک فی اس ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ لیکن بیا یک فی فی اس ضعیف قول ہے جس کو سی محقل نے قابل اعتنا نہیں گھرایا۔ کی اور اس کے بینات کو چھوڑتے ہیں۔ بلکہ اس کے متعلق ان کی کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ اس کے متعلق ان کی فی کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے مونہوں کی فی احادیث کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ پیروی کرنے والے نہیں۔ بلکہ وہ ایسے اقوال کو بھی ترک کردیتے ہیں جو کیا ہیں اور طبیب کے بدلے خبیث کو اختیار کرتے ہیں اور طبیب کے بدلے خبیث کو اختیار کرتے ہیں اور جانے میں اور جانے میں اور جانے میں اور جانے کی لیکن کو جھا تر ہیں (ترجہ از مرتب) لیکن کو خبیث کو اختیار کرتے ہیں اور جانے کی لیکن کو تو کہ ایکن کو تو جھا تر ہیں (ترجہ از مرتب) لیکن کو تو کہ ایکن کو تو جھا تر ہیں (ترجہ از مرتب) لیکن کو تو کہ کیا کہ کھی کو اختیار کرتے ہیں اور جانے کے لیکن کو تھی کو اختیار کرتے ہیں اور جانے کی کی کی کو کھی کو کھی کو کھی کیں کو تھی کو اختیار کرتے ہیں اور جانے کے لیکن کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کا کو کھی کے کھی کو کو کھی کو کو کھی کو

بَعْضُهُمْ إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الْفُرُقَانِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَقِيْلَ بِعُضُهُمْ إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَقِيْلَ إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَقِيْكُ فَيَا النَّهُ رَاجِعٌ إِلَى عِيْسَى، وَهٰنَا قَوْلُ ضَعِيْفُ مَّا الْتَقْتَ إِلَيْهِ أَحَلُ مِّنَ الْمُخَالِفِيْنَ ! إِنَّهُمْ مَعْمَرَةً عَلَى أَعُلَ آئِنَا الْمُخَالِفِيْنَ ! إِنَّهُمْ مَعْمَرَةً عَلَى أَعُلَ آئِنَا الْمُخَالِفِيْنَ ! إِنَّهُمُ مَعْمَرَةً مِّنَ هُنَا وَيَقُولُونَ بِإِخْوَانِهِمْ إِنَّا يَتُرُكُونَ اللهُ عَلَيْهِ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هٰنَا وَيَقُولُونَ بِإِخْوَانِهِمْ إِنَّا يَتَعْمُ أَخْوَا فَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَالِكُوا عَارِولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاعْلَى اللهُ ع

(حمامة البشري، روحانی نزائن جلد ۷ صفحه ۲۳۱) ا بوجهتے ہوئے حق کوچھپاتے ہیں۔ (ترجمہ از مرتب)

كون موقعه اوركل رہا۔ اور ايسا ہى الله تعالى فرما تا ہے فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُّهُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ۔ اس کے بھی یہی معنے ہیں جواو پر گذر بھے اور وہی اعتراض ہے جواو پر بیان ہو چکا۔اورایساہی اللہ تعالیٰ فرما تا ہے وَ جَاعِكُ الَّذِينَ الَّبَعُوٰكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْاَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ-إِسْ جَلَّه كَفُرُوا سے مراد بھي يہود ہيں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض یہودیوں کے لئے آئے تھے اور اس آیت میں وعدہ ہے کہ حضرت میسے کو ماننے والے یہودیر قیامت تک غالب رہیں گے۔اب بتلاؤ کہ جب ان معنوں کے روسے جو ہمارے مخالف آیت وَ اِنْ مِینَ اَهْلِ الْکِتْ کے کرتے ہیں تمام یہودی حضرت عیسیٰ پرایمان لے آئیں گے تو پھر پیہ آیتیں کیونکر صحیح تھہرسکتی ہیں کہ یہوداور نصار کی کی قیامت تک با ہم دشمنی رہے گی اور نیزیہ کہ قیامت تک یہود ا پسے فرقوں کے مغلوب رہیں گے جو حضرت میسے کوصادق سمجھتے ہوں گے۔ ایسا ہی اگر مان لیا جاوے کہ حضرت مسيح زندہ بحسم عضرى آسان پرتشریف لے گئے تو پھر آیت فکہ اَ تَوَفَّیْتَنِی کیوں کر صحیح تھہر سکتی ہے جس کے بدمعنے ہیں کہ حضرت مسیح کی وفات کے بعدعیسائی بگڑ گئے جب تک کہ وہ زندہ تھےعیسائی نہیں بگڑ ہے۔ اور پھراس آیت کے کیامعنے ہو سکتے ہیں کہ فیصا تیجیون و فیصا تیویوں کہ زمین پر ہی تم زندگی بسر کروگ اور زمین پر ہی مرو گے۔کیا وہ شخص جواٹھارہ سو برس سے آسان پر بقول مخالفین زندگی بسر کررہا ہے وہ انسانوں کی قسم میں سے نہیں ہے؟ اگرسے انسان ہے تو نعوذ باللہ سیح کے اس میّت دراز تک آسان پرکھہرنے سے بیآیت جھوٹی ٹھہرتی ہےاوراگر ہمارے مخالفوں کے نز دیک انسان نہیں ہے بلکہ خداہے تو ایسے عقیدہ سے وہ خودمسلمان نہیں مھہر سکتے۔ پھر بیآیت قرآن شریف کی کہ اَمُوَاتُ عَنْدُ اَحْیا ﷺ کے بیمعنے ہیں کہ جن لوگوں کی خدا کے سواتم عبادت کرتے ہووہ سب مرچکے ہیں اُن میں سے کوئی بھی زندہ نہیں۔صاف بتلا رہی ہے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ (تحفہ گوٹر ویہ، روحانی خزائن جلد کا صفحہ ۹۰ ۳۰۰) بعض لوگ محض نادانی سے یا نہایت درجہ کے تعصّب اور دھوکا دینے کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كى زندگى يراس آيت كوبطور دليل لاتے ہيں كه وَ إِنْ صِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور اس سے بیمعنے نکالنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تک حضرت عیسی فوت نہیں ہوں گے جب تک کل اہل کتاب اُن یرایمان نہ لے آ ویں ۔لیکن ایسے معنے وہی کرے گاجس کوفہم قر آن سے پورا حصہ نہیں ہے۔ یاجودیانت کے طریق سے دور ہے۔ کیونکہ ایسے معنے کرنے سے قرآن شریف کی ایک پیشگوئی باطل ہوتی ہے اللہ تعالی قرآن شريف مين فرما تائے فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِيَةِ اور پهردوسري جَلَه فرما تا

ہے۔ وَ اَنْقَيْدُنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ إلى يَوْمِ الْقِيلَةِ -ان آيوں كے يدمعنى بيل كه بم نے قيامت تک یہوداورنصاریٰ میں شمنی اورعداوت ڈال دی ہے پس اگر آیت ممدوحہ بالا کے بیہ معنے ہیں کہ قیامت سے پہلے تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرایمان لے آئیں گے تواس سے لازم آتا ہے کہ کسی وقت یہودونصاریٰ کا بغض باہمی دوربھی ہوجائے گا اور یہودی مذہب کا تخم زمین پرنہیں رہے گا حالانکہ قرآن شریف کی اِن آیات سے اور کئی اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی مذہب قیامت تک رہے گا۔ ہاں ذلت اورمُسکنت ان کے شامل حال ہوگی اور وہ دوسری طاقتوں کی پناہ میں زندگی بسر کریں گے۔ پس آیت ممدوحہ بالا کا صحیح تر جمہ رہے کہ ہرایک شخص جواہل کتاب میں سے ہے وہ اپنی موت سے پہلے آنحضرت صلی الله علیه وسلم پریا حضرت عیسیٰ پرایمان لے آویں گے۔غرض موتہ کی ضمیراہل کتاب کی طرف پھرتی ہے نہ حضرت عیسیٰ کی طرف اسی وجہ سے اس آیت کی دوسری قراءت میں مَوۃ ہمیہ واقع ہے۔اگر حضرت عیسلی کی طرف بیضمیر پھرتی تو دوسری قراءت میں مو تھے۔ کیوں ہوتا ؟ دیکھوتفسیر ثنائی کہ اس میں بڑے زور سے ہمارے اس بیان کی تصدیق موجود ہے اور اس میں پیجھی لکھاہے کہ ابوہریر ہ رضی اللہ عنہ کے نز دیک یہی معنے ہیں مگرصاحب تفسیر لکھتا ہے کہ''ابو ہریرہ فہم قر آن میں ناقص ہےاوراس کی درایت پر محدثین کواعتراض ہے۔ابوہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھااور درایت اورفہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا۔اور میں کہتا ہوں کہا گرابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے معنے کئے ہیں تو بیاس کی غلطی ہے جبیبا کہاور کئی مقام میں محدثین نے ثابت کیا ہے کہ جوامور فہم اور درایت کے متعلق ہیں اکثر ابوہریرہ ؓ اُن کے سمجھنے میں ٹھوکر کھا تا ہےاورغلطی کرتا ہے۔ بیمسلّم امر ہے کہایک صحابی کی رائے شرعی حجت نہیں ہوسکتی ۔ شرعی حجت صرف اجماع صحابہ ہے۔ سوہم بیان کر چکے ہیں کہ اس بات پراجماع صحابہ ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔

اور یادر کھنا چاہیے کہ جبکہ آیت قبل موت ہی دوسری قراءت قبل موت ہد موجود ہے جو بموجب اصول محدثین کے حکم سے حکم سے تابت ہے تو اس اللہ علیہ وسلم سے تابت ہے تو اس صورت میں محض ابو ہریرہ کا اپنا قول رد کرنے کے لائق ہے کیونکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مقابل پر بھے اور انسی پراصرار کرنا کفرتک پہنچا سکتا ہے۔اور پھر صرف اسی قدر نہیں بلکہ ابو ہریرہ کے قول سے قرآن شریف کا باطل ہونالازم آتا ہے کیونکہ قرآن شریف تو جا بجافر ماتا ہے کہ یہودو نصار کی قیامت تک رہیں گے ان کا بکلی استیصال بملی فیامت تک رہیں گے ان کا بکلی استیصال بملی

ہوجائے گا اور بیسراسرمخالف قر آن شریف ہے ۔ جوشخص قر آن شریف پر ایمان لا تا ہے اس کو چاہیئے کہ ابوہریرہ کے قول کوایک روی متاع کی طرح سے پنک دے بلکہ چونکہ قراءت ثانی حسب اصول محدثین حدیث صحیح کا حکم رکھتی ہے اور اس جگہ آیت قبل موته کی دوسری قراءت قبل مو تھے موجود ہے جس کو حدیث صحیح سمجھنا چاہیئے ۔اس صورت میں ابوہریرہ کا قول قرآن اور حدیث دونوں کے مخالف ہے۔ فیلا شك انّه بأطل ومن تبعه فأنّه مفسد بطّأل - (براين احديد صيخم، روماني خزائن جلد ٢١٠٠،٥٠٩) یہ عقیدہ کھلے طور پر قرآن شریف کے مخالف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ سب لوگ حضرت عیسیٰ کو قبول کرلیں گے۔ (حققة الوحي، روحاني خزائن جلد ۲۲ صفحه ۳۶)

دنیا میں خدا پر ایمان لانے کا بیا جرماتا ہے کہ ایسے شخص کوخدا تعالیٰ پوری ہدایت بخشا ہے اور ضا کع نہیں كرتااى كى طرف يه آيت بهى اشاره كرتى ہے۔ وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ إِلاَّلَيُوْمِنَ قَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ لِعِن وہ لوگ جو در حقیقت اہل کتاب ہیں اور سیے دل سے خدا پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے اور عمل کرتے ہیں وہ آخر کاراس نبی برایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔ ہاں خبیث آ دمی جن کواہل کتاب نہیں کہنا (حقيقة الوحي، روحاني خزائن جلد ۲۲ صفحه ۱۴۹) چامپئے وہ ایمان نہیں لاتے۔

یعنی ایسا کوئی اہل کتا بہیں جواپنی موت سے پہلے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم یا حضرت عیسی برایمان نہلا وے۔اور تفاسیر میں لکھاہے کہ اہل کتاب کو بیالہام اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان کندن کی حالت میں ہوتے ہیں یا موت کا وقت بہت قریب ہوتا ہےاور اب ظاہر ہے کہ وہ تبھی ایمان لاتے ہیں جب ان کو منجانب الله الہام ہوتا ہے کہ فلال رسول سجا ہے مگر اس الہام سے وہ خدا کے برگزیدہ نہیں تھہر سکتے اور خدا تعالیٰ کی سنت اسی طرح جاری ہے کہ موت کے قریب اکثر لوگوں کوکوئی خواب یا الہام ہوجا تا ہے۔اس میں کسی مذہب کی خصوصیت نہیں اور نہ صالح اور نکو کار ہونے کی شرط ہے۔

(حقيقة الوحي، روحاني خزائن جلد ۲۲ صفحه ۵۵۸)

تمام اہل کتاب کا حضرت عیسی پرایمان لے آنا جبیبا کہ آیت مذکورہ کے بارہ میں ان کا خیال ہے توتم ان کے فَأَنْتَ تَعْلَمُ حَقِيْقَةً إِيمُانِهِمُ ، لا حَاجَةً إِلَى ايمان كى حقيقت كو جانة مواس كے ذكر كرنے كى ضرورت نہیں۔ نیزتم یہ بھی جانتے ہو کہ فوج درفوج یہودی

وَ أَمَّا إِيْمَانُ أَهْلِ الْكِتَابِ كُلِّهِمُـ بِعِيْسِي كَمَا ظَنُّوا فِي مَعْنَى الْايَةِ الْمَلْ كُوْرَةِ، التَّنْ كِرَةِ. وَتَعْلَمُ أَنَّ أَفْوَاجًا مِّنَ الْيَهُوْدِ

قَلْ مَاتُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، فَلَا تُحَرِّفُ كَلَامَ الله لِعَقِيْدَةٍ هِيَ بَاطِلَةٌ بِٱلْبَدَاهَةِ. وَقَلْ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ الْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَّى يَوْمِ الْقِيلَةِ فَكَيْفَ الْعَدَاوَةُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ بِعِيْسِي؛ أَلَمْ يَبْقَ فِي رَأْسِكُمْ ذَرَّةٌ مِّنَ الْفِطْنَةِ؛ أَلَيْسَ فِي هٰذِيهِ الْأَيَةِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ جَمِيْعَ فِرَقِ الْيَهُوْدِ يُؤْمِنُونَ بِعِيْسَى؛ فَمَا لَكُمْ تُخَالِفُونَ النَّصَّ الَّذِي هُوَ أَظْهَرُ وَأَجْلى ؛ فَأَيُّ ايَةٍ بَقِيتُ فِي أَيْدِيكُمْ بِهَا تَتَمَسَّكُونَ ؟

فوت ہو چکے ہیں اور وہ سے پرایمان نہیں لائے تھے۔ پس تواس عقيده كي خاطر جو بالبدابت باطل بالله كے كلام میں تحریف نہ کر۔ اللہ تعالی تو فرما تاہے وَ اَلْقَیْدَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ كِمرايمان لانے کے بعد سے عداوت کیسی ۔ کیا تمہار سے سروں میں ذرا بھی سمجھ نہیں رہی ۔ کیا اس آیت میں ان تمام لوگوں کا ر دنہیں ہے جو گمان کرتے ہیں کہ تمام فرقہائے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ پس تہمیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک ایسی نص کی مخالفت کرتے ہو جونہایت واضح اور روشن ہے تمہارے پاس وہ کونسی آیت (الاستفتاء، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحه ۲۷، ۱۷۳) ہے جس سے تم بیداستدلال کرتے ہو۔ (ترجمہاز مرتب)

ہمارے خالف اس آیت کو پیش کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ سے کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب مومن ہوجا ئیں گے۔ان کواتنامعلوم نہیں کہ مہ تاہی ضمیراس طرف نہیں جاتی تفسیرمظہری میں اس آیت پرخوب بحث کی گئی ہے اور انہوں نے دوسری قر اُت قبل مو تھمہ کی لکھی ہے اور ابوہریرہ کی حدیث جو اس کی تائید میں مخالف پیش کرتے ہیں اس پر بھی جرح کی گئی ہے۔خود انہوں نے مانا ہے کہ ابوہریرہ کی درایت طھیک ہیں۔

علاوہ بریں یہ معنی قرآن شریف کے صریح مخالف ہیں اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے و جاعِلُ الَّذِيْنَ النَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ-اب تك اس آیت سےصاف معلوم ہوتا ہے کہ منکرین کا وجود قیامت تک رہے گا کیونکہا گرمنکرین ہی کا وجودنہیں تو پھر غلبه كيسا؟ پهر دوسري جگه فرمايا وَ الْقَيْدِينَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِيَةِ اور پهرتيسري جَلَه فرمايا فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاء إلى يَوْمِ الْقِيلةِ -انسب آيول يريجاني نظر كرنے كے بعديه بات بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ کل فرقے باقی رہیں گے بیرکہنا کہ کل مسلمان ہوجا ئیں گےغلط ہے۔

(الحكم حبلد ۲ نمبر ۴ مورخه ۷ انومبر ۱۹۰۲ ء صفحه ۲)

وَ رُسُلًا قَنُ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمُ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَ كُنُورِيْنَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ كَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ رُسُلًا مُّبَشِرِيْنَ وَ مُنُورِيْنَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهُ مُوسَى تَكُلِيمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا ﴾ عَلى اللهِ حُجَّةٌ البَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا ﴾

کیا ہم پیگمان کر سکتے ہیں کہ پہلی امتوں پرتو خدا تعالیٰ کارحم تھااس لئے اس نے توریت کو بھیج کر پھر ہزار ہارسول اور محدث توریت کی تائیر کے لئے اور دلوں کو بار بار زندہ کرنے کے لئے بھیج لیکن بیامت مور د غضب تھی اس لئے اس نے قرآن کریم کو نازل کر کے ان سب باتوں کو بھلا دیااور ہمیشہ کے لئے علماء کوان کی عقل اور اجتهادپر جھوڑ دیا اور حضرت موٹی کی نسبت تو صاف فرمایا وَ کَلَّیمَ اللَّهُ مُولِی تَخْلِیمًا ٥ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً أَبَعُكَ الرُّسُلِ ۖ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا لِعِن خداموی سے ہمکلام ہوااوراس کی تائیداورتصدیق کے لئے رسول بھیجے جومبشراورمنذر تھے تا کہلوگوں کی کوئی ججت باقی نہ رہے اور نبیوں کامسلسل گروہ دیکھ کرتوریت پر دلی صدق سے ایمان لاویں۔اور فرمایا وَرُسُلًا قَنْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَيْم نَقَصْصُهُمْ عَلَيْكَ لِعِينَ مَم في بهت سے رسول بھيج اوربعض کا تو ہم نے ذکر کیا اوربعض کا ذکر بھی نہیں کیالیکن دین اسلام کے طالبوں کے لئے وہ انتظام نہ کیا گویا جورحت اورعنایت باری حضرت موسیٰ کی قوم پرتھی وہ اس امت پرنہیں ہے۔ بیتو ظاہر ہے کہ ہمیشہ امتدا د ز مانہ کے بعد پہلے معجزات اور کرامات قصہ کے رنگ میں ہوجاتے ہیں اور پھر آنے والی نسلیں اپنے گروہ کو ہریک امرخارق عادت سے بے بہرہ دیکھ کرآخر گذشتہ مجزات کی نسبت شک پیدا کرتی ہیں پھرجس حالت میں بنی اسرائیل کے ہزار ہاانبیاء کانمونہ آئکھوں کےسامنے ہے تواس سے اور بھی بید لی اس امت کو پیدا ہوگی اورا پیختیئں بدقسمت یا کربنی اسرائیل کورشک کی نگہ سے دیکھیں گے یا بدخیالات میں گرفتار ہوکر ان کے قصوں کو بھی صرف افسانجات خیال کریں گے اور بیقول کہ پہلے اس سے ہزار ہا انبیاء ہو چکے اور معجزات بھی بکثرت ہوئے اس لئے اس امت کوخوارق اور کرامات اور برکات کی کچھ ضرورت نہیں تھی لہذا خدا تعالیٰ نے ان کوسب باتوں سے محروم رکھا۔ بیصرف کہنے کی باتیں ہیں جنہیں وہ لوگ منہ پر لاتے ہیں جن کوایمان کی کچھ بھی برواہ نہیں ورنہ انسان نہایت ضعیف اور ہمیشہ تقویت ایمان کا محتاج ہے اور اس راہ میں اپنے خودسا ختہ دلائل بھی کا منہیں آ سکتے جب تک تازہ طور پرمعلوم نہ ہو کہ خداموجود ہے ہاں جھوٹاا بمان جو بد کاریوں کوروک نہیں سکتا نقلی اور عقلی طور پر قائم رہ سکتا ہے اور اس جگہ یہ بھی یا در ہے کہ دین کی تکمیل اس

بات کومتلزم نہیں جواس کی مناسب تفاظت سے بعلی دستہردار ہوجائے مثلاً اگرکوئی گر بنادے اور اس کے تمام مرے سلیقہ سے طیار کرے اور اس کی تمام ضرور تیں جو عمارت کے متعلق ہیں باحسن وجہ پوری کرد یوے اور پھر مدت کے بعدا ندھیریاں چلیں اور بارشیں ہوں اور اس گھر کے نقش و نگار پر گردوغبار بیٹے جاوے اور اس کی خوبصورتی محجب جاوے اور پھر اس کا کوئی وارث اس گھر کوصاف اور سفید کرنا چاہے گر اس کو منع کر دیا جاوے کہ گھر تو مکمل ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ بیہ نع کرنا سراسر جمافت ہے افسوس کہ ایسے اعتراضات کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شے دیگر ہے اور وقیاً فوقاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا بیاور بات ہے۔ یہ یادر ہے کہ مجددلوگ دین میں پچھ کی بیشی نہیں کرتے ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے بیں اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے کیونکہ وہ فرما تا ہے و بیں اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے کیونکہ وہ فرما تا ہے و کہن گفتر بَعْ کی ذلِک فاُولِیک گھرم اُلفیسڈون کی بعداس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔

(شھادۃ القرآن، دومانی خزائن جلد اُلکے میں سے ہے۔

اِنَّ النَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغُفِرَ لَهُمْ وَ لَا لِيَهْ لِيَهُمْ مُ طُدِيقًا ﴿ اللهُ اللهِ يَسِيْدًا ﴾ طَلِيقًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيْدًا ﴾ طلى الله على الله يَسِيْدًا ﴾ الطنى بثارتوں كى طرف اشاره فرما كركها ـ كا فراور مشرك كه جوشرك اور كفر پرمريں ـ ان كے گناه نهيں بخشے جائيں گے اور خداان كوان كے كفركى حالت ميں اپنى معرفت كاراه دكھلائے گا ـ ہاں جہنم كاراه دكھلائے كاجس ميں وہ بميشدر ہيں گے ۔ (برا بين احمد يہ چہار صف ، روعانى خزائن جلدا صفح ٢٦٢ عاشي نبر ١١)

يَاكَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَاءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ دَّبِّكُمُ فَأَمِنُوْ اخْيُرًا لَّكُمْ لُوَ اِن تَكْفُرُوْ ا فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّلْوَتِ وَ الْأَرْضِ لُو كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا @ يَعْنَ اللهُ عَلِيمًا ورضرورت حقد كساته تنهار عياسية بي آيا ہے۔

(نورالقرآننمبرا،روحانی خزائن جلد ۹ صفحه ۳۳ ۳)

ا بے لوگو! تمہار بے پاس رسول حق کے ساتھ آیا ہے پس تم اس رسول پر ایمان لاؤ۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے اور اگر تم کفراختیار کروتو خدا کوتمہاری کیا پر واہے۔ زمین و آسان سب اس کا ہے اور سب اس کی اطاعت کررہے ہیں اور خدا علیم اور حکیم ہے۔ (حقیقة الوی، روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۳۲،۱۳۱)

يَاهُلَ الْكِتْفِ لَا تَغُلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ النَّهَ اللهِ الْحَقَّ النَّهَ الْمُسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَ كَلِمَتُهُ ۚ الْقُلْهَ ۚ الْفُلْهَ ۚ اللّٰهِ وَرُوحٌ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْ اللهِ وَكُلْمَتُهُ ۚ الْفَلْهُ ۚ الْفَلْهُ اللّٰهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلْتُهُ ۗ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَرُسُلِه ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلْتُهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْدُوضِ وَمَا فِي اللّٰهُ وَكِيلًا ﴿

اس جگہ خدائے تعالی نے روح کا نام کلمہ رکھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ در حقیقت تمام ارواح کلمات اللہ ہی ہیں جوایک لائیدرک بھید کے طور پرجس کی حہ تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی روحیں بن گئی ہیں۔ اس بناء پر اس آیت کا مضمون بھی ہے کیلیک اُلے اُلے مَرْیکھ ۔ اور چونکہ یہ بسر ر بو ہیت ہے اس لئے کہ کلمات اللہ ہی بحکم وباذن ربی لباس روح کا پہن لیت لئے کسی کی مجال نہیں کہ اس سے بڑھ کر پچھ بول سکے کہ کلمات اللہ ہی بحکم وباذن ربی لباس روح کا پہن لیت ہیں اور ان میں وہ تمام طاقتیں اور قوتیں اور خاصیتیں پیدا ہوجاتی ہیں جوروحوں میں پائی جاتی ہیں اور پھر چونکہ ارواح طیبہ فنافی اللہ ہونے کی حالت میں اپنے تمام قوئی چھوڑ دیتی ہیں اور اطاعت اللی میں فانی ہوجاتی ہیں تو گویا پھر ؤ ہروح کی حالت سے باہر آ کر کلمۃ اللہ ہی بن جاتی ہیں جیسا کہ ابتدا میں وہ کلمۃ اللہ تھیں ۔ سوکلمۃ اللہ کے نام سے ان پاک روحوں کو یا دکر نا اُن کے اعلیٰ درجہ کے کمال کی طرف اشارہ ہے سوانہیں نور کا لباس مالے کی طاقت سے اُن کا خدائے تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے۔

(ازالهاو ہام،روحانی خزائن جلد ساصفحہ ۳۳۴،۳۳۳)

اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ قرآن تمہارے قول کی تصدیق کرتا اور تمہیں مدد دیتا ہے اور عیسیٰ کے بارہ میں کہا ہے کہ وہ اُس سے رُوح ہے اور اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ وہ اس نکلا ہے تو یہ خیال تمہارا صرح جہل اور مکروہ وہم ہے اور کھلا کھلا خطا ہے۔ پھراگر ہم فرض کر لیں کہ دُوٹ جہنے کا لفظ حضرت عیسیٰ کی شان بڑھا تا ہے اس کو ابن اللہ اور بلند تر مشہرا تا ہے۔سواس سے لازم آتا ہے کہ

إِنْ كُنْتُمْ تَظُنُّوْنَ أَنَّ الْقُرُانَ صَلَّقَ قُولَكُمْ وَأَعَانَ، وَقَالَ فِي شَأْنِ عِيلَى وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَقَبِلَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ لَّكُنْهُ، فَهَا هٰذَا إِلَّا جَهُلُّ صَرِيُّ وَوَهُمْ قَبِيْحٌ وَّخَطَأُ مُّبِيْنَ ـ ثُمَّ إِنْ فُرِضَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَرُوْحٌ مِّنْهُ يَزِيْلُ شَأْنَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَيُخْعَلُهُ ابْنَ اللهِ وَأَعْلَى وَأَكْرَمَ، فَيَجِبُ أَن

حضرت آدم کا مقام حضرت مسيح سے زیادہ بلند ہواور پہلا بیٹا خدا تعالیٰ کا حضرت آدم ہی ہو کیونکہ حضرت آدم کی شان میں حضرت عیسیٰ کی نسبت زیادہ تعریف بیان کی گئی ہے عقلمندوں کی طرح لفظ فَقَعُوْا لَكُ ملیجیں ٹِنَ میں غور کر اور پھراس لفظ میں غور کر جو خَلَقْتُ بِیک یُّ اور سَوَّیْتُ دُ اور نَفَخُتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْجِی ہےاوردوسر لے لفظوں کو بھی لِيَظْهَرَ عَلَيْكَ جَلَالَةُ ادْمَر وَشَأْنُهُ الْأَعْلَى ِ السوحَ تاكه تيرك برحضرت آدم كي شان اعلى ظاهر مو کیونکہ منطوق آیت کا دلالت کرتاہے کہ روح اللہ آ دم میں أترا تقااوروه أترنا بهت روشن تها يبهال تك كه آدم ملائكه كا سجده گاه تهمرااور تجلیات عظمی کامظهر بنااور خدائے غنی سے الْأَغْلَى، وَأَعْلَمَ وَأَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ البهتقريب موااور فضل هم رااور خدا تعالى كاخليف بنامكروه آیت جو حضرت عیسلی کی شان میں نازل ہوئی ہے سووہ اس كو كچھ بہت اونجانہيں بناتی اور نہ زيادہ ياك اور صاف أَرْفَعَ وَأَعْلَى وَلَا أَصْفَى وَأَزْلَى، بَلْ يَثْبُتُ | بناتى ب بلكهاس توصرف ال قدر ثابت موتاب كه حضرت عيسى خدا تعالى كي طرف سے ايك روح ہيں جيسا کہ دوسری چیزیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ثابت إِبْلِيْسُ، بَلْ أَمَرَهُ أَنْ يَسْجُلَ لَهُ، وَمَعَ ذَلِك اللهِ المُوتامِ كموه كُلُوق مِ شيطان في اس كوسجده نه كيا بلكه جَرَّبَهٔ ذٰلِكَ الْخَبِيْثُ، وَسَجَلَ لِأَدَمَ الْهَلَائِكَةُ عَلَا كَهُ عَلَى اللَّهُ الْحَبِيانِ وسجده كرب-اوراس كالمتحان ليااور آ دم کوتمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور آ دم نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتلائے پس ثابت ہوا کہوہ ان سے زیاده عالم تھا اور اُس کا سرتمام کا ئنات پرمحیط تھا مگر حضرت عيسيٰ نے تواقرار کیا کہاس کو قیامت کاعلم نہیں

يَّكُونَ مَقَامَ ادَمَ أَرْفَعَ مِنْهُ وَأَعْظَمَ، وَيَكُونُ ادَمَ أُوَّلَ أَبْنَآ وَرِبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَإِنَّ فِيْ شَأْنِ ادَمَ بَيَانٌ أَكْبَرُ مِنْ شَأْنِ عِيْسَى، فَتَفَكَّرُ فِي ايَةٍ فَقَعُواللَّا الجِدِيْنَ وَتَدَبَّرُ كَأُولِي النُّهٰي، وَفَكِّرُ فِي لَفْظِ خَلَقْتُ بِيَدَى وَلَفْظِ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ وَأَلَّفَاظِ أُخُرى، فَإِنَّ مَنْطُوٰقَ الْايَةِ يَكُلُّ عَلَى أَنَّ رُوْحَ اللهِ نَزَلَ فِي الدَم بِنُزُولِ أَجْلى، حَتَّى جَعَلَهُ مَسْجُود الْمَلَائِكَةِ وَمَظْهَرَ تَجَلِّيَاتٍ وَّأَقْرَبَ إِلَى اللهِ أَجْمَعِيْنَ، وَخَلِيْفَةَ اللهِ عَلَى الْأَرْضِيْنَ. وَأَمَّا الْايَةُ الَّتِي نَزَلَتْ فِي شَأْنِ عِيْسِي فَمَا تَجْعَلُهُ مِنْهُ أَنَّ عِيْسِي رُوْحٌ مِّنَ اللَّهِ وَعَبْلُهُ الْعَاجِزُ كَأْشُيَا ۚ أُخْرَىٰ وَمِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ. مَا سَجَلَهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِيْنَ. وَإِنَّ آدَمَ أَنْبَأَ الْمَلَائِكَةُ بِأُسْبَاءِ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ، فَثَبَتَ أَنَّهُ أَعْلَمُ وَسِرُّهُ هُعِينً عَلَى الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَلكِرن، عِيْسَى أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ السَّاعَةُ، وَأَشَارَ إِلَى

أَنَّ الْمَلَائِكَةَ قَلُ فَاقُونُهُ عِلْمًا وَّأَكْمَلُوا الْخَوْفَ وَالطَّاعَةَ، فَتَفَكَّرُوا فِي هٰذَا وَلَا تَمْشُوا كَقَوْمِ عَمِيْنَ ـ ثُمَّ إِذَا دَقَّقْتَ النَّظُرَ أَوْأَمْعَنْتَ فِيمَا حَضَرَ، فَيَظْهَرُ عَلَيْكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى "رُوْحٌ مِّنْهُ" يُشَابِهُ قَوْلَهُ تَعَالَى "جَمِيْعًا مِّنْهُ" فَمِنَ الْغَبَاوَةِ أَنُ تُثُبِتَ مِنْ لَفُظِ رُوْحٌ مِّنْهُ أُلُوهِيَّةَ عِيْسَى، وَلَا تُقِرَّ مِنْ لَفْظِ جَمِيْعًا مِّنْهُ بِأَلُوهِيَّةِ أَرْوَاحِ الْكِلَابِ وَالْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ وَأَشْيَاءَ أُخُرِي، فَإِنَّ مَنْطُوۡقَ الْاٰيَةِ يَشۡهَلُ عَلَى أَنَّهَا جَمِيْعًا مِّنْهُ، فَمُتُ مِنَ النَّكَامَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُسْتَحْيِيْنَ وَتَفَكَّرُوا يَا مَعْشَرَ النَّصَارِي أَلَيْسَ فِيكُمْ رَجُلٌ مِّنَ الْمُتَفَكِّرِينَ؟ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْفَعَ فِي جَوَابِنَا الصَّوْتَ وَإِنْ تَلَاقِيْ مِنْ فِكْرِكَ الْمَوْتَ، فَإِنَّ مَثَلَ الْكَاذِبِ كَخُنْدُوْفٍ مُّلَحْرَجِ وَّلَا قَرَارَ لَهُ عِنُكَ الصَّادِقِيْنَ.

کہ کب آئے گی اور یہ بھی اشارہ کیا کہ ملائک اس سے علم اور طاعت میں افضل ہیں سواس بات کوسو چواور اندھوں کی طرح مت چلو پھرا گرتوغور سے دیکھے اور واقعات موجودہ میں غور کرے تو تیرے پر ظاہر ہوگا کہ الله جل شانه کا يةول كه رُوْحٌ مِّنْهُ ايسا بى قول ہے جيسا کہ اس کا دوسرا قول ۔ سوبڑی نادانی کی بات ہے کہ دُوْعُ مِّنُهُ کے لفظ سے حضرت عیسیٰ کی خدائی تو ثابت كرے اور جَدِيعًا مِنْهُ كے لفظ سے كتوں اور بليوں اور سوروں اور دوسری چیزوں کی خدائی کا اقرار نہ کرے کیونکہ منطوق آیت کا دلالت کررہاہے ہریک چیزمیں داخل ہے لینی تمام ارواح وغیرہ خدا سے ہی نکلے ہیں پس اب ندامت سے مرجا اگر پچھ شرم ہے اور اےنصرانی لوگو!اس میںغور کروکیاتم میں کوئی بھیغور کرنے والانہیں ہےاور کبھی ممکن نہیں جوتو ہمارا جواب دے سکے اگر جیاس فکر میں مرجائے کیونکہ جھوٹا آ دمی ایک گیند کی طرح گردش میں ہوتا ہے اور پہوں کے سامنےاس کوقرار نہیں۔ (ترجمہاصل کتاب سے)

(نورالحق حصهاول، روحانی خزائن جلد ۸ صفحه ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷)

لوگوں نے کلمۃ اللہ کے لفظ پر جوسی کی نسبت آیا ہے سخت غلطی کھائی ہے اور سی کی کوئی خصوصیت سمجھی ہے حالا نکہ ایسا ہر گزنہیں ہے ہرانسان جب نفسانی ظلمتوں اور گند گیوں اور تیر گیوں سے نکل آتا ہے اس وقت وہ کلمۃ اللہ ہوتا ہے۔ یا در کھو ہرانسان کلمۃ اللہ ہے کیونکہ اس کے اندرروح ہے جس کا نام قرآن شریف میں امر بی رکھا گیا ہے لیکن انسان نادانی اور ناواقعی سے روح کی کچھ قدر نہ کرنے کے باعث اُس کوانواع واقسام کی سلاسل اور زنچروں میں مقید کر دیتا ہے اور اس کی روشنی اور صفائی کوخطر ناک تاریکیوں اور سیاہ کاریوں کی سلاسل اور زنچروں میں مقید کر دیتا ہے اور اس کی روشنی اور صفائی کوخطر ناک تاریکیوں اور سیاہ کاریوں کی

وجہ سے اندھا اور سیاہ کردیتا ہے اور اسے ایسادھند لا بناتا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتالیکن جب تو بہ کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی ناپاک اور تاریک زندگی کی چادراتار دیتا ہے تو قلب منور ہونے لگتا ہے اور پھراصل مبدا کی طرف رجوع شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ تقویٰ کے انتہائی درجہ پر پہنچ کر سارام کیل کچیل اُتر کر پھروہ کلمۃ اللہ ہی رہ جا تا ہے۔ یہای باریک علم اور معرفت کا نکتہ ہے ہر شخص اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ (الحکم جلدہ نمبر ۱۰ موردہ ۱۲ مارچ ۱۶۰۹ میشفی ا

قرآن شریف اوراحادیث میں جوحضرت عیسیٰ کے نیک اور معصوم ہونے کا ذکر ہے اس سے یہ مطلب نہیں کہ دوسرا کوئی نیک یا معصوم نہیں بلکہ قرآن شریف اور حدیث نے ضرور ما یہود کے منہ کو بند کرنے کے لیے یہ فقرے بولے ہیں کہ یہود نعوذ باللہ مریم کوزنا کارعورت اور حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہتے تھے اِس لیے قرآن شریف نے اِن کا قب کیا ہے کہ وہ ایسا کہنے سے باز آویں۔

(الحكم جلد لانمبر ۵ امورخه ۲۴ را پریل ۱۹۰۲ وصفحه ۸)

می کو جوروح اللہ کہتے ہیں اور عیسائی اس پر ناز کرتے ہیں کہ بیت کی خصوصیت ہے بیان کی صری فلطی ہے ان کو معلوم نہیں کے قرآن شریف میں می پرروح اللہ کیوں بولا گیا ہے اصل بات ہیہ ہے کقرآن شریف فلطی ہے ابن مریم پر خصوصیت کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے جوان کا تبرید کیا ہے۔ بعض نا پاک فطرت یہودی حضرت سے کی ولا دت پر بہت ہی نا پاک اور خطر ناک الزام لگاتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ بعض ولداس فتم کے ہوتے ہیں کہ شیطان ان کی پیدائش میں شریک ہوجا تا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سے اور حضرت می کے دامن کو اُن اعتراضوں سے پاک کرنے کے لیے اور اس اعتراض سے بچانے کے لیے جو ولد شیطان کا ہوتا ہے قرآن شریف میں روح اللہ کہا۔ اس سے خدائی ثابت کرنا جمافت ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ حضرت آدم کے لیے نفخت فینیہ مین ڈو چی بھی تو آیا ہے بیصرف تبرید کیا ہے لیکن جولوگ اس حقیقت عبدوا تف نہیں ہوں وہ اس کے معاملہ انس کی وجہ بھی ہے کہ ان کی ولا دت پر لوگ حضرت آدم کے لیے نفخت اللہ خصوصیت سے کیوں کہا اس کی وجہ بھی ہے کہ ان کی ولا دت پر لوگ کے مند کا مند کرنا ہے انس کی وجہ بھی ہے کہ ان کی ولا دت پر لوگ کہ وہ تو کہت اللہ بین کو اللہ تعالیٰ فی اس بھی صدیقہ ہے لینی بڑی پاک باز اور عفیفہ ہے ورنہ یوں تو کمت اللہ ہر شخص ہے کہ وہ کی ماں بھی صدیقہ ہے لینی بڑی پاک باز اور عفیفہ ہے ورنہ یوں تو کمتے اللہ ہر شخص ہے کہ وہ تھی کہ وہ تھی کہ وہ تھی کہ وہ تا ہی کہا تھی ہوں کہا تا کی خصوصیت کیا تھی۔ چان خیا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلے اسے ہیں کہ وہ تھی کہ وہ تھیں کہ وہ تھی بھی کہ وہ تھی کہ وہ تھیں کہ وہ تھیں کہ وہ تھیں کہ وہ تھیں کہ وہ تا نہیں کہ وہ تھیں کہ وہ تھی کہ وہ تھیں کہ وہ تھیں کہ وہ تھیں کہ وہ تو کہ کہ وہ تھیں کہ وہ تھیں کہ وہ تھی کہ وہ تھی کہ وہ تھی کہ وہ تھیں کہ وہ تھیں کہ وہ ت

اعتراضوں سے ہی بری کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اُن کو کہا کہ وہ شیطان کے مس سے پاک ہیں ور نہ کیا دوسرے انبیاء شیطان کے ہاتھ سے مس شدہ ہیں جو نعوذ باللہ دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ ان پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو فرما تا ہے کہ شیطان کو کسی معمولی انسان پر بھی تسلط نہیں ہوتا تو انبیاء پر کس طرح ہوسکتا ہے۔ اصل وجہ یہی تھی کہ ان پر بڑے اعتراض کیے گئے تھے اسی واسطے ان کی بریت کا اظہار فرما یا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے مَا کفکر سُکیڈن کوئی کے کہ کیا انبیاء بھی کا فر ہوا کرتے ہیں نہیں ایسانہیں لوگوں جان پر برت ہوگئے تھے ایک عورت کے لیے۔ اُس اعتراض کا جواب دیا بہی حال ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق۔ (اکام جلدے نمبر ۹ مور نہ ۱۲ مارج ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱،۱۱)

ان کلمہ اس لیے کہا گیا تھا کہ یہودان کو ناجائز ولادت قرار دیتے تھے ورنہ کیا دوسرے انبیاء کلمۃ اللہ نہ تھے اسی طرح مریم علیہاالسلام کوصدیقہ کہا گیا اس کے بیر معنے نہیں ہیں کہ اورعور تیں صدیقہ نہ تھیں ہے بھی اسی لیے کہا کہ یہودی ان پرتہت لگاتے تھے تو قرآن نے اُس تہت کودور کیا۔

(البدرجلد ۲ نمبر ۸ مورخه ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ ومفحه ۱)

اللہ تعالیٰ کا حضرت سے کو رُوٹے مِین نے فرمانے سے اصلی مطلب میہ ہے کہ تا ان تمام اعتراضات کا جواب دیا جاوے جوان کی ولادت کے متعلق کیے جاتے ہیں۔ یا در کھوولادت دوشتم کی ہوتی ہے ایک ولادت تو وہ ہوتی ہے کہ اُس میں روح الٰہی کا جلوہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہے کہ اس میں شیطانی حصہ ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ وَ شَادِکُھُمْ فِی الْاَمُوالِ وَ الْاَوْلَادِ مِیشیطان کوخطاب ہے۔ غرض خدا تعالیٰ فرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ وَ شَادِکُھُمْ فِی الْاَمُوالِ وَ الْاَوْلَادِ مِیشیطان کوخطاب ہے۔ غرض خدا تعالیٰ نے رُوٹے مِین نے فرما کریہودیوں کے اس اعتراض کورد کیا ہے جو وہ نعوذ باللہ حضرت سے کی ولادت کو ناجائز کھی ہراتے تھے۔ دُوْجُ مِیْنُ اُن ہم کرصاف کردیا کہ ان کی ولادت یاک ہے

یہودی تواپیے بے باک اور دلیر سے کہ اُن کے منہ پر بھی اُن کی ولادت پر جملہ کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ مس شیطان سے پاک ہے اس میں بھی اِسی کی تصدیق ہے ورنہ تمام انبیاءاور صلحا مس شیطان سے پاک ہوتے ہیں۔ حضرت سے کی کوئی خصوصیت نہیں۔ ان کی صراحت اس واسطے کی ہے کہ ان پر ایسے ایسے اعتراض ہوئے اور کسی نبی پر چونکہ اعتراض نہیں ہوئے۔ اس لیے اُن کے لیے صراحت کی ضرورت بھی نہ پڑی دوسر بے نبیوں یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ ہوتے تو ہی جسی ایک فشم کی تو ہین ہے کیونکہ اگر ایک مسلم و مقبول نیک آ دمی کی نسبت کہا جاوے کہ وہ تو زانی نہیں یہ اُس کی ایک

رنگ میں ہتک ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتو خو داہلِ مکہ تسلیم کر چکے ہوئے تھے کہ وہ مسِّ شیطان سے پاک ہے تب ہی تو آپ کا نام اُنہوں نے امین رکھا ہوا تھا اور آپ نے ان پر تحدی کیا کہ قَانَ کَبِد ثُتُ فِیْکُنْدُ عُنُداً۔ پھر کیا ضرورت تھی کہ آپ کی نسبت بھی کہا جاتا۔ یہ الفاظ حضرت سے کی عزت کو بڑھانے والے نہیں ہیں اُن کی براُت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک کلنگ کا بھی یہ ہدے دیتے ہیں کہ اُن پر الزام تھا۔

یادر کھوکہ کلمہ اور روح کا لفظ عام ہے حضرت مسے کی کوئی خصوصیت اِس میں نہیں ہے یُؤمِن بِاللّٰهِ وَ کَلِلْہَتِهِ ابِاللّٰہ تعالٰی کے کلمات تولا انتہا ہیں۔اور ایسا ہی صحابہ کی تعریف میں آیا ہے اَیّا کَاهُمْ بِرُوْج مِّمْنُهُ پھر مسے کی کیا خصوصیت رہی۔

حضرت میں کی ماں کی نسبت جوصدیقہ کا لفظ آیا ہے یہ بھی دراصل رفع الزام ہی کے لیے آیا ہے۔ یہودی جومعاذ اللہ ان کو فاسقہ فاجرہ تھہراتے تھے قر آن شریف نے صدیقہ کہہ کراُن کے الزاموں کو دور کیا ہے کہ وہ صدیقہ تھیں۔اس سے کوئی خصوصیت اور فخر ثابت نہیں ہوتا اور نہ عیسائی کچھ فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔ بلکہ ان کوتو بیہ امور پیش بھی نہیں کرنے چاہئیں۔ (الحکم جلدے نمبر ۱۱مور ندی ۱۹۰۳ پریل ۱۹۰۳ ہے فیہ ۸)

ہم بھی تو حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کو حمیق شیطان سے پاک سیحھے اور دوسر سے نبیوں کی ارواح کی طرح اس کی روح کوبھی روْئے ہِنّہ ہُ مانتے ہیں۔ اور پُوٹو مِنْ بِاللّٰهِ وَکیالمِتِه پریقین رکھے ہیں مگر اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسر سے انبیاء سے کوئی فضیلت تو ثابت نہیں ہوسکتی۔ آپ ہی بتا نمیں کہ ہرایک شخص رُوٹے ہِنْ نُه ہوتا ہے یا کسی اور طرف سے ؟ سب ارواح خدا تعالیٰ کی مخلوق اور اسی کی طرف سے ہوتی ہیں نہ کہ کسی اور طرف سے ۔ ہاں اس میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے اور وہ بیہ کہ فاسقوں فاجروں کی ارواح کو بسب ان کے فیق و فور اور شرک کی گندگی کے رُوٹے ہِنْ نُه ہیں کہہ سکتے بلکہ وہ روح الشیطان ہوتے ہیں جیسے فرما یا اللہ تعالیٰ (نے) و شکارِ کھٹھ فی الاکھٹوال و الاکولادِ اور اس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ بعض روح فرما یا اللہ تعالیٰ (نے) و شکارِ کھٹھ فی الاکھٹوال و الاکولادِ اور اس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ بعض روح الفیطان ہوتے ہیں کہ وہ نہایت ہی ضبیت الفیطرت اور شیطان خصلت ہوتے ہیں ان سے تو قع ہی نہیں ہوسکتی کہ وہ کبھی رجوع الی اللہ کرسکیس۔ ایسے الفیطرت اور شیطان خصلت ہوتے ہیں ان سے تو قع ہی نہیں ہوسکتی کہ وہ کبھی رجوع الی اللہ کرسکیس۔ ایسے الفیطرت اور شیطان خصلت ہوتے ہیں اور جاتا بلکہ وہ روح الشیطان ہوتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو الوگوں پر رُوٹ کے ہِنْ نُھ کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ وہ روح الشیطان ہوتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو

رُوْعٌ مِّنْهُ یاکلمۃ کالفظ بولا گیا ہے تو وہ بطور ذبّ اور دفع کے ہے۔ اوراس الزام کو دور کیا گیا ہے جوان پر لگایا گیا تھا ور نہ کل راستباز اور نیکو کارلوگ رُوْعٌ مِّنْهُ ہی ہوتے ہیں ....۔اگر بے باپ پیدا ہونا دلیل الوہیت اور ابنیت ہے تو پھر حضرت آ دم علیہ السلام بدرجہ والی اس کے مستحق ہیں۔ کیونکہ نہ ان کی مال ہے نہ باپ۔

(الحکم جلدا انمبر ۳۹مورخہ ۱۳۸۱ کتوبر ۱۹۰۷ء شخہ ۲)

( فَاٰهِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ .... إِنَّهَا اللهُ ُ اللهُ ُ وَاحِدٌ ) سوتم خدااوراُ س كے پینمبروں پرايمان لا وَاور بيہ مت كہوكہ تين ہيں بازآ جاؤيہي تمهارے ليے بہتر ہے۔

(براہین احمد به جہار صف ، روحانی خزائن جلد اصفحه ۵۲۳ حاشیه درحاشینمبر ۳)

(إِنَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٌ .... وَ كَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا) ضدا ہريك نقصان سے پاک ہے وہ توغنی اور بے نياز ہے جس كوكسى كى حاجت نہيں جو بچھ آسان وزيين ميں ہے سب اُسى كا ہے۔ كياتم خدا پر ايسا بہتان لگاتے ہو جس كى تائيد ميں تمہار سے پاس كسى نوع كاعلم نہيں۔ خدا كيوں بيٹوں كا محتاج ہونے لگاوہ كامل ہے اور فرائض الوہيت كے اداكر نے كے ليے وہ ہى اكيلاكا فى ہے كسى اور منصوبہ كى حاجت نہيں۔

(براہینِ احمد یہ جہار حصص، روحانی خزائن جلد اصفحہ ۵۲۰ حاشیہ درحاشینمبر ۳)

يَايُّهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُمْ بُرُهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ ٱنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۞

ا بے لوگوتمہارے پاس بیقینی بر ہان پینچی ہے اورایک کھلانو رتمہاری طرف ہم نے اُ تاراہے۔ (نورالقرآن نمبر ا،روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۳۳۳)

ا ہے لوگو! قرآن ایک بُرہان ہے جوخدا تعالی کی طرف سے تم کوملی ہے اور ایک کھلا کھلانور ہے جوتمہاری طرف اُتارا گیا ہے۔ (کرامات الصادقین، روحانی خزائن جلد ک صفحہ ۵۲)